# واستال ميركي واستال ميركي

اذ وظاکسر اقبال حسیس ماین پرتیل، پلندکالج، پلنه ماین مبربمار پلک سروس کمیش ماین دارکشرخداخش انبربری، پلنه

### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ





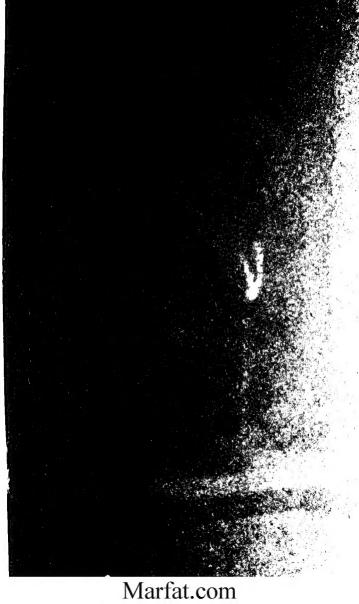

# داستال میری خود نوشت سوانح حیات



از

ڈاکٹرا قبال حسین

سابق پرنسپل، پیشهٔ کالج، پیشهٔ ،سابق ممبر بهادیبلک سر وس کمیشن سابق دائرکلز خدا بخش لائبر مری، پیشهٔ

خدا بخش اور پنٹل پبلک لائبر ریی، پیٹنہ

### © جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

### 130109.

اشاعت اوّل : ۱۹۸۹ء

اشاعت ثانی : ۲۰۰۰ء

قیت : ـــر۳۰۰۰ روپے کپوزنگ : اردو بک ربویو ڈی ٹی ٹی ٹی ڈیویژن كميوزنك

٣١/٩ ٣١ ( بيسمنث ) نيو كوه نور موثل، پيودي باؤس

وريا كنج، نئ و بلي- ٢ فون: 3289268

يروڈ کشن Applied Publications Pvt. Ltd.

1739/3, New Kohinoor Hotel, Pataudi House

Daryaganj, New Delhi - 110002

: اصله آفسیك پرنترز، نی د بل- ۲

: خدا بخش اور نینل پلک لائبر ریی، پینه-۳

انتساب

اپے عزیزدوست پروفیسرہایوں کبیرمرحوم

کے نام

جن کے دل میں دوستوں کے لیے بے پایاں محبت تھی

جس توقع پر تھی اپنی زندگی وہ مٹ گئی

جو تجروسا تها وه آسرا جاتا ربا

۱۹۳۵ء میں راو نشو کالی کنک میں فاری کے لکچر رہوئے پھر ۱۹۳۵ء میں پٹنہ کالی چیلے آئے اور یہاں ۱۹۵۹ء تک خدمات انجام دی۔ ۱۹۳۰ء میں پٹنہ یو نیورش کے صدر شعبہ اور پٹنہ یو نیورش کے صدر شعبہ اور پٹنہ یو نیورش کے اور پٹنہ یو نیورش سنڈ کیٹ سنٹ (۱۲–۱۹۵۳ء) سنڈ کیٹ سنڈ کیٹ (۱۲–۱۹۵۳ء) اور پٹنہ یو نیورش سنڈ کیٹ کاؤنس (۱۲–۱۹۵۴ء) اور پٹنہ یو نیورش جرئل کے بورڈ آف ایڈ پٹرس کے عمیر (۱۲–۱۹۵۳ء) رہے۔ جرئل کے بورڈ آف ایڈ پٹرس کے عمیر (۱۲–۱۹۷۳ء) رہے۔ بیٹرس ساسیم کے تحت کام کیااور ۱۹۵۹ء ۔ ۱۹۷۸ء یو۔ جی۔ ی کے در نیٹنگ پرونیسر رہے۔

انہوں نے مجبر بہار پیکک سروس کمیشن (۲۵۔۱۹۲۱ء)، ڈائر کٹر خدابخش اور نیٹل پیک لائبر بری، پٹنہ (۲۷۔۱۹۲۵ء) اور اعزاز کی چیئر مین بہار مدرسہ اکزامینشن بورڈ (۲۵۔۱۹۲۵ء) کے عہدوں پر بھی کام کیا۔

ہندوستان کی فارسی شاعری پر مقالہ لکھا۔ آپ ہند ایرانی شاعروں پرایک معروف مصنف ہیں۔\*

000

<sup>\*</sup> ١٥ فروري ١٩٩١ء يمن وفات يالًى

# المالح المال

# والدمحترم ذاكترسيدا قبال حسين

فارئين محترم

"داستاں میری" کی اشاعت بہلی بار خدا پخش لا تبریری کے تعاون ہے ہوئی تھی۔
یہ کتاب والد مرحوم کی آٹو بائیو گرافی ہے جوانہوں نے عمری آخری منزل میں بہت محنت اور
جانفشانی ہے مکمل کی تھی۔ آپ لوگوں کی محبت اور شفقت کاسب سے بڑا نبوت یہ ہے کہ
جلد ہی اس کتاب کی ساری جلد فروخت ہوگئی۔ اور بہت سارے قدر دانوں کو یہ کتاب ندمل
سکی۔ لہذا مستقل اصرار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کادوسرا ایڈیشن نفیس طباعت
اور دیدید در بیسبر ورق کے ساتھ قار کمین کی خدمت میں حاضر ہے۔

والدم حوم کی بیر کتاب اپنے اور اق میں ماضی کے کچھ خوظگوار لمحات کچھ تلخ حقیقیں اور کچھ انہم اور غیر اہم شخصیتوں کے کردار کی عکاسی سیٹے ہوئے برے سلیقے اور روائی کے ساتھ افتقام تک پہنچتی ہے اور ایک بارجب آپ اس کی ورق گردائی شروع کریں گے تو بساختہ آپ کے اتھوں کی انگلیاں صفحات بلٹنے میں مصروف ہوجا کیں گی اور ذہمن آسودگی کی آغوش میں پکولے کھانے لگے گا۔

نوٹ: والدم حوم کی ایک خوبی میر تھی کد دنیاوی نقط کظر سے جواشخاص غیر اہم شخصیت کے حامل سمجھے جاتے تھے انہیں بھی وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ ابندا ان اوگوں کو بھی انہوں نے اپنی کتاب میں ایک اہم مقام عطا کیا۔

سی پھیچے تو کس بھی انسان کی شخصیت خواہوہ ادیب ہو نقاد ہو شاعر ہویا کوئی اسکار اس کے ادبی کارناموں سے واضح طور پر امجر کر سامنے نہیں آپاتی جب تک اس انسان کی ڈائی شخصیت بخشیت ایک کامیاب شوہر ، ایک شفیق باپ اور ایک ایجھے انسان کی مثینیت سے اجاگر

نہ کی جائے۔ فاہر ہے کہ ان سب موضوعات پر اگر تفصیل سے لکھاجائے تو بذات خود مکمل ایک کتاب ہو جائے گی۔ لبندا چند سطور میں ان کے ایک شفق باپ ہونے کاخا کہ پیش خدمت ہے۔

اباً مرحوم ہم بھائیوں کو بے انتہا جا ہے اور پیار کرتے تھے۔ حالا نکد اکثر و بیشتر ہم لوگوں کوان کی ڈانٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ گر صرف پڑھائی اور ڈسپلن کے سلسلے ہے۔ تعلیم کے حصول کے سلسلے بیں وہ بہت تخت رویہ افقیار کرتے تھے۔ اکثر بھی اسکول کی چھٹی کے بعد نٹ بال کھیلنے یا دوستوں سے خوش گی کرنے میں وقت کا اندازہ ند ہوپا تا اور گھر وہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تو بہ چین ہو کریا تو ہر آمدے میں خمیلتے ہوئے سلتے یا پھر گھر کا ملازم نے بال میں تاخیر ہو جاتی کران کی بے چینی اور نارا فنگی کا قصہ سنا تا گھر کو واپس لا تا۔ ایسے مو تعوں ہراناس مرحومہ کی شخصیت ڈھال بن کر سامنے آتی اور جان بچ جاتی۔

بچوں کی کامیاب زندگی کا دارو مدار والدین کی تربیت، پرخلوص بیار اوربے لوٹ ایثار و تربیق، پرخلوص بیار اوربے لوٹ ایثار و تربانی برخصر کر تاہے اور اس کا انداز واس وقت ہوئتا ہے جب دعاؤں کے لیے بائد ہوتے ماں کے ہاتھ اور محبت و شفقت سے بھرا باپ کامنا میہ چھین جاتا ہے، مگر یمی نظام خداوندی ہے۔

زندگی میں ایک موڑا میا بھی آتاہے جب ہرانسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرتاہے۔اور آج ہم لوگ بھی جب ای دورے گذر رہے ہیں تواپی اپنی کامیاب اور صاف سقر کی زندگی کے پیچے جس شخصیت کوبالکل واضح اور صاف ابھر کر سامنے آتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ مرحوم ذاکٹر سیدا قبال حسین کی ہے جو ہمارے باتھے۔

والسلام سيد مقبول حسين سيد اكبر حسين سيداشر ف حسين

مئی ۲۰۰۰ء



Marfat.com



والد مرحوم خان صاحب الحاج احمد سين، بي-اسے (عليگ) سابق ضلع مجسفرين و کلکفر، پينة



مبھلے خالومرحوم سرعبدالرحیم، کے۔ ی۔اس- آگی



مصنف کی مولانا ابوالکلام آزاد کے مزار پر حاضری

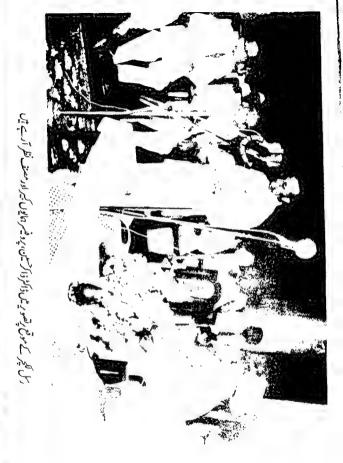

Marfat.com



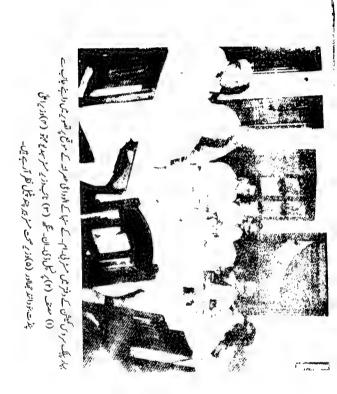



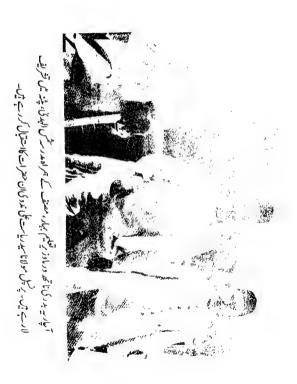

Marfat.com







داستا<u>ن میری</u> خودنوشت سوانح حیا

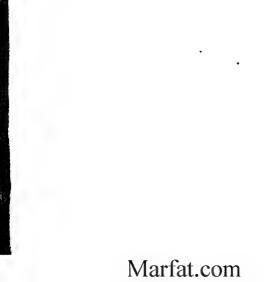

# فهرست عنوانات

باب:۳ ۱۹۳۱ - ۱۹۳۱ قانون کی تعلیم ادر پیشه ٔ و کالت ۱۳۶ ایاب:۳۲ ۱۹۳۲ و ۱۳۵ ميراخاندان پٹنہ یو نیورٹی میں تحقیقی کام ادا باب: المنظفر يور كے حالات ایاب:۵ ۱۹۳۵ ۱۹۳۵ راونشا كارلج كثك اور باب:۲ منثی حیدر بخش و ہاں کی ملاز مت 141 باب: ۳ مولوي امجد حسين ۱۸۳ باب:۲ ۲۳۹۱ - ۱۹۳۸ باب: ۳ مولوی محمد حسین ملازمت بحثبت لكجرر باب:۵ الحاج مولوي اميرحسين ۱۳۱ یاب:۷ ۱۹۳۸ \_ ۱۹۳۸ باب:۲ خان بهادر حشمت حسین ۳۲ میریاسشنٹ بروفیسری ۱۸۳ باب:۷ نیورهاور مشاهیر نیوره باب:۸ ۱۹۵۳ م ۱۹۵۱ یاب:۸ دادیبال ٥٣ مروفیسری کے حالات ۲۰۲ باب:٩ تانيال 41 اباب:۹ ۱۹۵۰ - ۱۹۲۰ دوسراحصه جب میں بٹنہ کا کج کے میری زندگی اور معاصرین ۱۰۱ ہو سٹل کاوار ڈن تھا 222 باب: ا ۱۹۰۵ - ۱۹۲۲ ایاب:۱۹۲۰ م۱۹۲۰ ۱۹۲۰ میری زندگی: پیدائش، بحثيت صدرشعيه فاري اور بچین، کمتساوراسکول ۱۰۲ يونيورشي پروفيسريشنه يونيورش ۲۳۰۰ باب:۲ ۱۹۲۲ م۱۹۲۲ باب:۱۱ ممور ۱۹۵۸ کارج کازیات ۱۲۳ ڈین کاعبدہاور میرا انتخاب ۲۴۳۳

| rts         | ۵: مرسید محمد فخرالدین      | ء _ ۱۲۹۱ء              | باب:۱۹۲۰                |
|-------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| ا۳۳         | ۲: مسر سید عبدالعزیز        |                        | میری تقرری بحثیت        |
| وسم         | ۷: مىژ محديونس              | 201                    | برنسل پینه کالج         |
| ۵۳۳         | ۸: مسرْ عبدالقيوم           |                        | ياب:١٩٢١                |
| ۱۵۳         | ۹: مسرر شری دهر سوهنی       | ن کی ممبری ۲۷۰         | بہار پلک سروس کمیش      |
| ۲۵۷         | ١٠: پروفيسر کليم الدين احمد | خش لا ئبر مرى سے       | باب:١٦٠ خدا             |
| ۳۲۳         | اا: مبارک عظیم آبادی        | ت ۲۸۸                  | ميرے تعلقا،             |
| 14          | ۱۲: قامنی عبدالودود         | دسی گرانٹس کمیشن       | باب:۵۱ يونيو            |
| ۳۷۸         | ۱۱۳: مسٹرسیدمبدی امام       |                        | ہے میر ا تعلق اور دیگر  |
| <b>"</b> ለሥ | ۱۱۴ ڈاکٹرسچدانندسنہا        | يدد سداكزامي           | ياب:١٦                  |
| 4           | باب:۲۲ نیوره خاندان ک       |                        | بيشن بور ذاور عربك برشه |
| ٥٠٢         | ہائی کورٹ کے چھ نج          | بازند کی اور اولاد ۳۲۲ | باب: ۱۲ میری از دولاگ   |
| ۵٠٢         | -                           | 19 _ ۱۹۸۵ء             | باب:۱۸                  |
|             | ۲: سرسیدعلیالم              | ے ۲۲۸                  | مير ے دوجج اور دوعمر    |
| ۵۰۵         | کے۔ی۔ایس۔ آئی               |                        | باب:١٩                  |
| ۵۱+         | ۱۳: مسرر جسٹس سید حسن امام  | ۳۵۸                    | خاندانی تعلقات          |
| ۵۱۵         | ۱۶۰ مسرْ جسنس سید جعفرامام  | ر<br>ز ذا کر حسین سے   | ياب:۲۰ ال               |
| 010         | ٥: مسرْ جسش سيد نتى امام    | 422                    | ميرى چند ملاقاتيں       |
| ara         | ۲: مسرر جسٹس سیدو صی الدین  | بل ذكر معاصرين ۳۹۲     | باب:۲۱ میرے چندقا       |
| 229         | وفآثر                       | rgr                    | ا: مسرسيد نور الهدى     |
|             | * <b>★★</b>                 |                        | ٢: ڈاکٹر عظیم الدین     |
|             |                             | ۳۱۳                    | ۳: سرعبدالرجيم          |
|             |                             | rr.                    | ۴۰: سر سلطان احمد       |

# الله الخالي الله الخالي

# ويباچه

میری اہلیہ کا ۱۹۷۳ء میں پندرہ برس کی طویل ملالت کے بعد انقال ہوا۔ ان کی موت کے بعد ایک ایباخلاپید ابو گیا جس کا ہر کر نامیرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں اس زیانے میں اپنے تمام کاموں سے فراغت باچکا تھااوروتت ک کی نہ تھی، تنہائی اور پریشائی کو دور کرنے کے لیے خیال گذرا کہ خاندان نیورہ اور دادیبال اور نانیمال کے بزر گوں کا تذکرہ کیھنے ک معادت صل کروں۔ خاندان نیورہ کے بزر گوں کے متعلق بہت پہیعے سے میرے پاس کافی متند معلومات موجود تنمیں جن کومیں نے خان بہادر سید ظہیر الدین سائن نیورہ ضلع پٹنے سے حاصل کیا تھا۔ خان بہادر سید ظہیر الدین کو خاندان نیورہ کے متعلق تحقیق کاموں ہے بڑی و کچپی تھی اور آپ ان بزرگوں نے متعلق جو پنچہ بھی کہاکرتے تھے وہ سب حقائق یہ مبنی ہوتے تھے۔ موصوف برابر مجھے بزے شوق ہے ان بزر گول کے احوال ساما کرتے اور میں بھی کافی انچہاں سے سنتااور ذہن نشین کر لیتا تھا، آپ کی بری خواہش متی کہ میں ان ہزر گول کا تذکر دائی کتابی شکل میں مرتب کروں۔ میں نے موصوف کی زند کی ہی میں تمام واقعات کو تلم بند کریا تھااور مجھے ان حضرات کے احوال کو لکھنے میں کوئی بھی و شواری نہ ہوئی۔ میرے یاداداخان بہاور منتی حیدر بیش انگریزوں کے ایک وفادار ملازم تھے۔۔۱۸۵. ئ مدرے موقع پر انگریزوں کی بہت مد د کی اور مظفر یور میں سر کار کی قزائے کو دیا ہے جات ے بیح لیا تھا۔ انگریزان کی بری قدر کرتے تھے۔ موصوف کا تذکر واس زمان ی سر کار ی و متاویزوں میں موجود ہے۔ میرے چیوٹ وادا خان بہادر حشمت حسین اپنے والد محترم منشی همیدر بخش اور اینے وو بھائیول مولوی مجمد حسین اور مولوی امیر حسین کا پذکرہ نہایت

تنفیل ہے کیا کرتے تھے۔ ان کی ہے سب تفییات خاندانی دستادیزات میں موجود ہیں جن کی بناء پر مجھے ان لوگوں کے متعلق احوال مر تب کرنے میں کوئی مشکل بیٹن نہ آئی۔ میرے دادا مولوی احجد حسین آیک ممتاز شخصیت کے مالک تھے اور انگریزان کی بری عزت کرتے تھے۔ موصوف کے متعلق نامور انگریزوں کے تقریباً موسال پرانے اساوا بی اصلی شکل میں میرے پاس اب تک موجود ہیں اور والد محترم خان صاحب احمد حسین ہے بھی ان کے متعلق بہت بچھے نے کا موقع ملا۔ خان بہاور سید ظہیر الدین میر کی دادی مرحومہ کے بھائی تھے۔ رہے تے کے علاوہ موصوف میرے دادا مرحوم کے ایک عزیز دوست بھی تھے۔ عرصہ در از تک ہدونوں حضر ات شہر آرو ضلع شاہ آباد کے ایک بی مکان میں مقیم رہے۔ آرہ کی تفریکی مجلوں میں خان بہادر سید ظہیر الدین بذات خود شرکی کرا کرتے تھے۔ ہیں نے ان مجلول میں خان بہادر سید ظہیر الدین بذات خود شرکی کرا کرتے تھے۔ ہیں نے ان مجلول میں خان بہادر سید ظہیر الدین بذات خود شرکیک رہا کرتے تھے۔ ہیں نے ان مجلول الدین کو تھا نے دیا تھی مجلول میں خان بہادر سید ظہیر الدین کو تھا نے دیا تھی ان مجاز کرائے کے متعلق جو کچھ لکھا ہوں موصوف جو باتی بھی گئے تا ہے اس اندازے کہا کرتے کے متعلق موصوف جو باتی بھی گئے تا ہے اس اندازے کہا کرتے کے متعلق موصوف جو باتی بھی گئے اے اس اندازے کہا کرتے کے متعلق موصوف جو باتی بھی گئے تا ہے اس اندازے کہا کہا کہا کہ کرائے کے متعلق کو دو اس تھی ہو جو باتی بھی گئے اے اس اندازے کہا کرتے کہا کرتے کہ متعلق میں خوالی تھیں۔

نانیہال کے بزرگوں کے متعلق تمام احوال ووا قعات میں نے اپنی نافی مرحومہ بی بی رشید النساء کے تفصیل کے ماتھ سے تھے۔ بی بی رشید النساء ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ موصوفہ خان بہادر مشم العلماء سید وحید الدین کی صاجزاد کی اور مشم العلماء تواب الدادامام اثری بہادر مشم العلماء تواب الدادامام اثری بہادر مشم العلماء تواب الدادامام خوبی اور احتیاط سے بیان کیا ہے۔ میں نے نانیہال کے بزرگوں کے احوال کو خودان سے من کر قعل بندار احتیاط سے بیان کیا ہے۔ میں نے نانیہال کے بزرگوں کے احوال کو خودان سے من کر کم جائم تھا۔ خوبی خاندان کے متعلق تمام چیزوں کو نہایت کی حالات خوب بیاد تھے اور انہوں نے بھی جھسے خاندان کے متعلق تمام چیزوں کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے بیان کیا تھا۔ میرے خالد زاد بھائی سید مجمد الیمو کیٹ تاریخ اور آثار قد بید کے ماہر تھے۔ انہوں نے بھی جھسے خاندانی واقعات کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے بیان کیا تھا، میں نے ان سب لوگوں کی اطلاعات کو بزرگوں کی یاد قائم رکھنے کے لیے محفوظ کر رکیا تھا۔ اور یہ سب یادداشتیں میرے پاس موجود ہیں۔ لہذا تا نیہال کے بزرگوں کے متعلق کر رکیا تھا۔ اور یہ سب یادداشتیں میرے پاس موجود ہیں۔ لہذا تانیہال کے بزرگوں کے متعلق کر رکیا تھا۔ اور یہ سب یادداشتیں میرے پاس موجود ہیں۔ لہذا تانیہال کے بزرگوں کے متعلق کر رکیاتھا۔ اور یہ سب یادداشتیں میرے پاس موجود ہیں۔ لہذا تانیہال کے بزرگوں کے متعلق کو بیات کیا تھا۔ اور یہ سب یادداشتیں میرے پاس موجود ہیں۔ لہذا تانیہال کے بزرگوں کے متعلق کی رہ

بھی تذکرہ مرتب کرنے میں مجھے کوئی وشوار ی محسوس نہ ہوئی۔

جب میں نے اپنے اس تذکرے کومر تب کر ناشر وع کیا تو مجھے خاندانی دستاو ہزات اورا نی باد داشتوں کی ضرورت محسوس ہو گی۔ یہ سب چزیں میرے آبائی مکان نیورہ میں ر تھی ہوئی تھیں۔ بہار کی سودیثی حکومت نے زمین داری کا خاتمہ کر کے ہم لوگوں کو ہے گھر کر دیا۔ بدلے ہوئے طاات میں جمیں اپنا آبائی مکان فروخت کرنا پڑااور میں نے تمام چیز وں کو نیورہ ہے ۱۱ کرایئے اگزیمیشن مروڈ کے مکان میں منتشر حالت میں رکھ دیا۔ مجھے ہمت نہ ہوتی تھی کہ کا غذات اور کتابوں کے اس انبارییں خاندانی دستادیزات او را بنی یاد داشتوں کو تلاش کروں۔ایک عرصہ کے بعد میرے محترم دوست مسٹر عبدالجلیل ایڈو کیٹ نے بوی مخت سے ان کا نذات کو مختلف بکسول سے بر آمد کیااور میں نے کتاب لکھنے کا کام شروع کر دیا۔ لیکن بید دل چپ کام مختلف ترد دات اور زمینداری کے مقدمہ میں مصروفیت کی وجہ ے نہایت مستی ہے ہو تارہااور خاندانی مذکرہ کی سحیل میں تقریباً دس ماہ لگ گئے۔ جب خاندان کے متعلق تذکرہم تب ہو گیا تو میرے عزیزوں اور دوستوں نےاہے دیکھ کربہت پند کیاورانسرار کیا کہ میں اپنی سواخ حیات بھی تکھوں تاکہ ایک دلچیپاوراہم دور جس ے میں گذرا ہوں اور جو سابق، معاشی اور سیاسی تغیرات ہے بھر اہواہے ،اس کیا ایک جھلک لوگول کے سامنے آ جائے۔۱۹۸۲ء میں جب میں نے اپنی خود نوشت سوانح عمر ی ککھناشر وع کی قو خاندانی تذکرے کے تیار شدہ مسودہ میں کافی ردوبدل کر کے اختصار کے ساتھ اے اپنی سوائح ممری کا پہا؛ حصہ بنادیا۔ بیہ خصہ میرے خاندانی شلسل کی بناپر میری سوائح عمری کاایک نہایت ضروری اور و کچپ حصہ ہے۔ اپنی زندگی کے متعلق میں نے تمام وستاویزات کو حفی ظت ہے رکھ ہے اور میرے بجین کے حالات جو میں نے اپنی داد کی مرحومہ اور والدہ م حومہ ہے ساہے میرے ذبن میں اب تک محفوظ میں۔اللہ کا فضل ہے کہ اس نے حافظ ایں مطاکیے ہے کہ بچھے اپنے اسکول کے زمانے سے لے کر آج تک کے تمام واقعات تفصیل ک ساتھ ید بیں اور میں ان تمام واقعات کو نہایت آسانی کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں۔ مختلف الجھنوں کر دجہ ہے جھے یہ امید نہ تھی کہ میں اتن^^ برس کی عمر میں اپنی سواخ حیات لکھ بھی سکوں گا۔ چنر نچہ میں نے اے ایک نا ممکن امر سمجھ کر اینے ذیکن سے نکال دیا تھا،

ا کتو بر ۱۹۸۵ء میں مجھے چند تحقیقی کاموں کے سلنلے میں اکثر خدابخش لا ئبریری جانا ہوتا تھا۔ ا یک روز واپس ہوتے ہوئے میں جناب ڈاکٹر عابدر ضابیدار ، ڈائر کٹر خدا بخش لا نبر مرکی کے پاس بین گیادر جب باتوں باتوں میں میری سواخ عمری کاذکر آیا تو بیدار صاحب نے اصرار کیا کہ میں اپنی سوانح عمر بی ضرور لکھوں اور موصوف اس سلسلے میں میر می ہرمکن مدد کرنے کو تیار ہو گئے۔ چند ہی دنوں بعد مجھے موصوف کا گرامی نامہ موصول ہواجس میں آپ نے فرمایا تھا کہ "آپ کی سہولت کے لیے ایک محرد لائبریری کی جانب سے متعین کیا جائے گا جو آپ کی سوانح دیات کاملاء کرے گاور اس کامعاد ضه لا ئبر بری اداکرے گی۔" ڈاکٹر عابدر ضابیدار جب سے خدا بخش لا تبریری کے ڈائر کٹر ہوئے ہیں انہوں نے لا تبریری کے تمام کاموں کو نہایت ہی عمد گیاور تیزی ہے آ گے بڑھایا ہے خصوصاً کمابوں کی تصنیف و طباعت کے سلسلے میں اپنی سخت محنت اور گہری دلچیں کا ثبوت دیا ہے اور اسے لا تبریری کا ایک اہم کام بنا دیا ہے۔ میری سوانح عمری کی تصنیف کے لیے میری سیدد آپ کی ایس ای کوششوں کا ایک حصہ ہے جس کے لیے موجوف شکریہ کے متحق ہیں۔اس سلیے میں آپ کاجتنا بھی شکریہ ۔ ادا کروں وہ کم ہے۔اگریش سے کہوں تو بے جانہ ہو گا کہ میری سوانح عمری ککھی نہ جاتی آگر بیدار صاحب میرے س کاخیال کرتے ہوئے میری مدد کے لیے کوئی محرر متعین نہ کرتے کیونک اک ہے برس کی عمر میں اپنے ہاتھوں کی کمزور ک کے باعث میں کمی کمبی تحریر پر قادر نہیں تھا۔ اس مہر بانی کے ملاوہ صاحب موصوب نے مخلف اخراجات کومد نظر رکھتے ہوئے مجھے سات ہزار کا چیک ارسال فرمایالیکن میں نے اس رقم کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی اور اے شکریہ ك سرتھ واپس كرديا۔ بيدار صاحب نے ميري سوائح عمري كے مسووے كى تيارى، كمابت اور طباعت کی کل ذمه دار بول کوخو و قبول فر ماکر میر اکام بهت آسان کر ویااور میرگی بیه سوانخ حات تقریاسوادو برس میں مکمل ہو کر طباعت کے لیے تیار ہو گئی۔

یں سور کے دیات میں حقیقت نگاری بڑی مشکل چیز ہے مگر میں نے واقعات کو ان کی سورت میں ہیں گر میں نے واقعات کو ان کی اسلی صورت میں پیش کرنے کی کو شش کی ہے اور کسی فتم کی رنگ آمیز کی اور مبالغہ آرائی ہے کام نہیں لیا ہے۔ اپنے دور کے تمام رسم وروائی اور طرز معاشرت کو جیسا میں نے پایا بارکم و بیش بیان کر دیا ہے۔ معاصرین کے متعلق جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے انصاف سے کام

لیتے ہوئے ان کی کچی تصویریں پیش کی ہیں۔ ان کے قد کروں میں نہ تو کسی کی بے جاتعریف کی گئی ہے اور نہ بے بنیاد شکایت۔ ان تمام ہاتوں کافیصلہ قار کمین خود کر سکتے ہیں۔

ن ال باورس بین میں میں بیار صاحب کا باور اس میں مور کر الرحق ہوں جن کی وجہ سے میری سوانے عمری کمس سب سے میلیے بیدار صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے میری سوانے عمری ممسل ہو کر طبع ہو سکی اور اس کام کے سلنے میں خدا بخش الا ہر بری کے دو گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی کتابت وطباعت کا کام بڑی توجہ اور تندہی سے انجام داایو۔ میں سب سے زیاو وجناب ابوالحن اخر ، جنب مجمد ارشد ، جناب منہائ عالم خال اور جناب محمد مناوجہاں تا کی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میر کی سوانح جیات کے اطباء کرنے میں جن کی جان فشانی سے میر کی کتاب کو بہتر بن نے میں میر الاس فشانی سے میر کی مدد کی اور اپنے مشوروں سے میر کی کتاب کو بہتر بن نے میں میر الاس کیا۔اندان سب حضرات کواس کا بہتر بن نے میں میر الاس کیا۔اندان سب حضرات کواس کی بہتر بن نے میں میر ا

ا قبال حسين

ا کز پیشن روز ، پیننه ۱۸۰۰۰۰۰ (بهار)



پېلا حصه

ميراخاندان

سناؤں کس کو جو کچھ عمر بھر آئکھوں نے دیکھاہے کہ طولانی بہت اے داغ ہے یہ داستان میری (دآغ)

# مظفر پورے حالات، غدر کے بعد

## شهروشهری:

میرے دادامولوی امیوسین مرحم جن کالڑ کین اور جوائی مظفر پور میں گذری، ان کا بیان ہے کہ کھار ہے تھا۔ گربہت صاف اور سقرا، کیان ہے کہ کھار ہے تھا۔ گربہت صاف اور سقرا، کم کین ہے کہ کار ہے تھا۔ گربہت صاف اور سقرا، کم کین کے بیٹی شرا کہ ایک باغیجہ ہوا کر تا تھا جس میں آگر ایک منز لہ تھے اور گھیرہ و پوش، مکان کے پئی میں آکڑ ایک باغیجہ ہوا کر تا تھا جس میں آئر ایک بخی بوا ازیں شہر کے باہر بھی زمینداروں کے بزے بزے باغات تھے جوان کی آمد فی کاؤر لید بھی ہوا ازیں شہر کے باہر بھی زمینداروں کے بزے بزے باغات تھے جوان کی آمد فی کاؤر لید بھی ہوا کو کئی بری اور شاندار ممارت نہ تھی، عمیہ گاء ایک متجداور شیعوں کا ایک ام ہاڑہ شہر میں مامود کو کی تھی، ایک محدار سیعوں کا ایک ام ہاڑہ شہر میں مامود کی کی تھی، علیہ کوئی بند کی اور شام دین کی بختی تھا، شہر میں مساجد کی کی تھی، ایک مدرسہ تھا جس میں عام لوگوں کو اجھے استادوں کو بختی تھا، تھا ہو کہ خوار میں ہوا کی گھتاں اور پوستاں کو پڑھنہ بندو اور مسلمان اور پوستاں کو پڑھنہ بندو اور مسلمان نصاب تعلیم کا ایک ضروری جزو سیحتے تھے، تھلیم کا عام روائ نہ تھی، نواز مسلمان مور پر سے قارع الیال اور صاحب شروت تھے۔ تاسب بہت کم تھا۔ ایک دو خاندان عیسا کو ک بیش بستا تھا جو عموا سرکاری ماز مسلم وں کا مشتمل تھی جس میں مسلم نوں کا مشتمل آبود کی میں گھتری اور بھو میبار عام طور پر سے فارغ الیال اور صاحب شروت تھے۔ تھے۔ شرور در است بوت کے ان میں کوئی فاہری شان، شوک سے نواز قالیال اور صاحب شروت تھے۔ باد جود دو است بوت کے ان میں کوئی فاہری شان، شوک سے نواز قالیال اور صاحب شروت تھے۔

آپس میں میل ملاپ اور خیر سگالی کے ماحول میں زیدگی گزارتے تھے۔لیکن حقیقت میہ معنی کہ ہوں کے آباواجداد نے کہ جند و حضرات مسلمانوں کا احترام اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کے آباواجداد نے مسلمانوں کی ثمان و شوکت اور انسانی ہمدردی کامظاہرہ خودا پی آ تکھوں سے دیکھااور تجربہ کیا تھا۔

## شرفا کی طرز ر ہایش اور عوام الناس:

ہندو اور مسلمان شرفا کا شعار تھا کہ اپنے گھروں سے بہت کم آیا جایا کرتے تھے، ہاڈر بالفرض کی وجہ سے نکل تھے، ہازاروں اور گلی کوچوں میں آنا جانا کر شان سیجھتے تھے، اگر بالفرض کی وجہ سے نکل پڑے تو عام لوگوں سے گفتگو کرنے کا کیاذ کر اپنے دوستوں سے بھی بہت کم ہم کلام ہوتے تھے اور مرد کاموں سے فراغت کے بعد فور آگھر لوٹ جاتے، کیونکہ شرفا کاعام ذہن بن بن چکا تھا کہ اس سے زبان اور طرز معاشر ت میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عام اور بازاری لوگوں کے ساتھ میں جو لے سے بہیز کرتے کہ ان کااثر شعوری یا غیر شعوری طور سے شرفا کو بہر کرتے کہ ان کااثر شعوری یا غیر شعوری طور سے شرفا پرنہ پڑجائے۔ شرفا پیدل چائکوں کا استعمال کرتے تھے۔ اندرون شہریاشہرکی قریب ترین جگہوں پر جانے کے لیے عام طور سے پاکیوں کا استعمال کرتے تھے

عوام الناس، محنتی، سادہ لوح اور تواثین و ضوالط کے پابند تھے۔ ان کی تفریخ طبع کا کوئی ذریعہ نہ تھا جہاں وہ محنت و مشقت کرنے کے بعد اپنے وقت کو صرف کریں۔ ان کی تفریخ کا واحد ذریعہ بندو زمیندارون کی شادی کی تقریبات تھیں جو نہایت و حوم دھام سے منائی جاتی تھیں۔ ان تقریبات میں بھائڈ اور رقاصا کیں اسے فن کا مظاہرہ کرتے اور عام لوگ اس میں شریک ہو کر اپناوقت خوش سے گذارتے اور لطف اندوز ہوتے۔ ہندووں کے مقابلے میں مسلمانوں کے یہاں اس تھم کی تقریبات عمونا سادگی سے انجام پذیر ہوتی تھیں۔ کیونکہ اتنی وولت نہ تھی کہ ان کے انراجات کے متحمل ہو سکیس۔ مسلمانوں کی شان کے ویک اور وست درازی کی نذر ہوچکی تھی۔

بندوسلم انتحاد:

د بوالیاور محرم ہندواور مسلمان دونوں مل کر مناتے تھے۔ راقم نے مندر جہ بالامنظر

کی ایک بلکی اور و صند لی می بھلک جنوری ۱۹۱۹ء میں دیکھی تھی، لیکن و سمبر ۱۹۸۱ء میں جب راقم کو آخری بار مظفر پور جانے کا اتقال ہوا تو دیکھا کہ ان قدیم روایات سے مظفر پور کو کوئی واسطہ نہیں رہا، وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اس کے بر عکس اب بیہ شہر جنیوں، بقالوں اور سیاستد انوں کا اڈہ بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ صفائی اور ستھر ائی جو قد بم زمانے میں تھی بالکل ختم ہو گئی ہے۔

•••

## د وسرا باب

# منشئ حيد ربخش

مظفر پور کے محلّہ بچی سرائے ٹیں ہمارے دادا منٹی حیدر بخش صاحب آباد تھے جو متوسط طبقے کے زمیندار تھے۔ان کے ٹین قطعہ کچے مکانات تھے اور دو ٹین باغات آم، پچی اور کھل کے علاوہ خود کاشتہ زمین بھی تھی جس کی آمدنی سے زندگی کی ضروریات کی متحیل ہوتی اور فارخ البالی سے زندگی بسر ہوتی۔

## ملازمت منظفر پورمیں ۱۸۵۷ کاغد راورمنشی حید ربخش کی خدمات:

اور پانچ بزار روپے کی تھیلی بہ طور انعام عنایت کی نیز ایک تلواد مرصع دی۔ اس کی تصدیق ایک سرکاری پروانہ ہے ہو تی ہے جس انگریزی پروانے کاار دوتر جمہ درج ذیل ہے:

د منطنبیت گور تر کو مسٹر سیمو تلس کمشٹر پٹنہ کی ایک ربور ث
ہو کی کہ اس موقع پر
جب مظفر پور کے غیر فوجی گھوڑ سوار رسالے کے دیتے نیفادت ک
تو آپ نے شہری پولس کو اکٹھا کیا سوار وں کا مقابلہ کیا اور اپنی جدو جہد
کے ذریعہ باغیوں ہے شہر کولوئے جانے ہے بچالیا آپ کااس موقع بی پر یہ و فادار انہ ممل بہت زیادہ لا کق شحسین ہے اور انعام کا صحق بھی،
پریہ و فادار انہ ممل بہت زیادہ لا کق شحسین ہے اور انعام کا صحق بھی،
چنانچہ مخسٹر کو تھم صادر کیا گیا ہے کہ اس خط کے ساتھ ایک خوب
حور ہے افقار اور پانچ بڑار روپے کی تھیلی بطور انعام پیش کر ہے۔''
غدر کے افقام کے بعد یہ لفندیت گور نر نے اپنا دربار کیا تو انہیں کہارت درج ذیل فیدر کے دیتے کہ اس خواد کی اصلی عبارت درج ذیل فیدر کے داخت کی اصلی عبارت درج ذیل

"The Secretary to Government of Bengal:

The Lieutenant-Governor has learnt with much pleasure from a Report made by Mr. Samules, the commissioner of Patna, that on the occasion of the mutiny of the detachment or irregular cavalry at Muzaffarpur you rallied the town Police, opposed the savars and exerted yourself in prevneting the latter from plundering the town. Your faithful conduct on the

above occasion deserves much praise as well as reward and the Commissioner has occordingly been authorised to present to you alongwith this letter a handsome sword and a purse of Rs.5000/=

Later on he was presented with a Certificate of Honor."

ان کی ضدمات سے خوش ہو کر پٹنہ کے کمشز نے شہر کے گردونواح میں زمین دیناچاہا جس پر آبادی قائم بھی، تھوڑی ہی زمین جو اس وقت لودی پور نیرندن پور کھر وینا پر گفتہ آباد کہلاتی تھی جس کا پکھ حصہ اب قدم کواں اور پکھ حصہ بورنگ روڈ کے نام سے مشہور ہے اور جس کی سالانہ آمدنی بہت کم تھی، لیٹا آبول کیا۔ زمینداری کے ختم ہونے سے مہم بہلے بحک اس زمین پر راقم کے والد مرحوم کا قبضہ تھا۔ راقم کے وادا امجد حسین صاحب مرحوم کی قبضہ کی ان مینوں کو اپنے راجیو ت رائیتوں کو نی قرش کرنے کے لیے پر انے دس انگریزی بیسہ فی کشھ پر بندو بست کر دیا۔ زمینداری کے انتقام سے بہت دنوں پہلے ان زمینوں کی قیمت پچچتر روپے فی کٹھہ فرد خت ہورہی ہے۔ والد مرحوم نے روپے فی کٹھہ فرد خت ہورہی ہے۔ والد مرحوم نے روپے فی کٹھہ تھی جو فردواری کے خلاف جانا۔ رعیت کو راضی رکنے کے لیے زیادہ لگان پر بندو بست کرنے کو خودداری کے خلاف جانا۔ جب زمینداری کا خاتمہ ہوا تو راقم نے کل کاغذات کو لینڈ ریفارم آفیسر، پٹنہ کے حوالہ جب زمینداری کے خاتے کے ساتھ ایک آگلی یاد بھی ختم ہوگئ، ''دعا دیتا ہوں رہزن کے ۔'

صحت، وضع قطع اور محاس:

منٹی حیدر بخش اپنی جوانی میں صحت مند اور خوش روانسان تھے۔رنگ گورا، چھریرا بدن، قد موزوں، چپرہ گول، پیشانی چوڑی تھی، داڑھی اپنے قول کے مطابق شر کار کھتے تھے لینی داڑھی کی لمبائی ایک مشت وا یک انگشت اور مو چھیں تراثی ہوئی، زلف پے دار رکھتے

تھے۔ لہاس خوش وضع ہو تا تھا، جہم کی بناوٹ کی وجہ ہے جو پھھ زیب تن کرتے بھلامعلوم ہو تا تھا۔ تقریبات میں جس وضع ہو تا تھا، جہم کی بناوٹ کی وجہ ہے جو پھھ زیب تن کرتے تھا ہم کس ونا کس کی نگاہ کام کز بن جاتے۔ فاص سر کار کی تقریبات میں شرکت کے وقت ایسے کپڑوں میں بلبوس ہوتے کہ ان کی نمایاں حیثیت ہوتی تھی۔ ہندو ستانی ہویا گریز سب میں سے تاثر پیدا ہو تاکہ ایک مخل وربار کیا بی تمام آن بان کے ساتھ رونق مجلس ہے۔ سوصوف کی آواز نہا ہے۔ بلند تھی، غصہ کی حالت میں و ختن پران کی آواز کاایسالڑ ہوتا کہ اس کے پاؤں اکھڑ جاتے۔ مظفر پورغدر کے فروکر نے میں ان کی گر جدار آواز بلوائیوں کی ہمت شکنی اور سپاہیوں کی ہمت افزائی میں بھی بہت موثر رہی۔

موصوف کی صحت کاراز خوردونوش کے علاوہ وہ ورزش تھی جو معموانی بلانانیہ کیا کرتے تھے ،راتم نے ان کی تصویر ویکھی ہے۔ کاش وہ تصویر ہمارے گماشتہ نجابت حسین کے بیٹے وراشت حسین نے نائب نہ کی ہوتی تو آئرا آئم ناظرین کی خدمت میں پیش کر تا تا کہ ان کی خضیت کا بچھ اور نمایاں و بہتر خاکہ ناظرین کے دل ود ماغ پر مرسم ہو سکتا۔ انسوس کہ اس تصویر کے ساتھ تقریباً بچاس اور تصویر ان میر سے خاندان کے افراد کی تھیں، ان کے علاوہ شہشاہ جارج بنجم کی قد آو م تصویر بھی تھی، ان شخص نے ان تصویروں کو کیا کیا، گمان ہو تا ہے کہ تصویر یں تو اس کی نگاہ میں بخواں گی، بال خوب صورت فریم اور شہشوں کو اس نے ضرور نج کھا ہوگا۔ جب اس سے پوچھ تاچھ شروع ہوئی تواس نے ان مسلم شہشوں کو اس نے خام و ستم کا شکار ہو کر میر سے گھر ستم زدہ ریفیج چیوں کو جو دسمبر ۱۹۲۲ء ہیں ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر میر سے گھر نایا۔

موصوف ظاہری محاس کے ساتھ معنوی خوبیوں سے بھی مزین تھے۔ خدانے
انہیں فطانت اور ذبانت سے خوب نوازا تھا۔ ایما نداری اور دیانت داری ان کاشعار تھا۔ انسانی
ہمدردی اور اقربیدوری تو گویاان کی گھٹی میں پلی تھی۔ وفاداری اور ٹابت قدی کو جھی، تھ سے نہ جانے دیا۔ عقائد کے کاظ سے حفی المذہب تھے گرائل بیت سے بہال مجت کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ اٹل بیت مثل کشتی نوح کے ہیں، جس نے ان کو پکڑا اس کوہر طون ن سے نجات ک گئے۔ نیر وہرکت کے لیے ہی لڑکے کے نام کے ساتھ لفظ حسین لگایہ۔

را تم کاپائی پشت سے حسین خاندانی نام ہو گیاہے۔اللہ اس خاندانی نام کو عرصہ دراز تک قائم رکھے۔ہم لوگوں کو اس نام پر بڑا فخر ہے۔ موصوف ہمیشہ پابند نماز رہے حتی کہ تبجد کی نماز بھی تضانہ کرتے۔ان کا انداز گلر ہمیشہ صوفیانہ رہا، بھی وجہ ہے کہ تاقیر حیات سب سے اس بات کی تلقین کرتے رہے کہ "مہرچہ گیرید مختصر گیرید" اور خود زندگی بھر اس قول پر عمل کرتے رہے۔ یہ استغذاب تک راقم اوراس کی اولاد میں باتی ہے اور یہ مقام شکر خداہے۔

سرے رہے۔ یہ استعاب تک را ای اور اور کا دی بال استحاد کے اور یہ معام سرطراہے۔
مولوی سر ان الدین بیشکار کنٹو نمنٹ مجسٹر بیٹ دانالور جن کی تعلیم و تربیت میں داقم
کے دادا جان مرحوم کا بہت ہاتھ تھا اور جن کی و فات کو چالیس سال سے زیادہ ہوئے، اپنے
والد مرحوم کے حوالد سے ساتھ ہرس پہلے داقم سے کہا کرتے تھے کہ لوگ حید ربخش صاحب
کی زیرگی کے واقعات کو بھی فراموش نہ کریں گے جوانموں نے صفت فیاضی، اور دریادلی کی
بناپر بے شاریتیم و نادار لڑکیوں کی شادیاں اپنے انٹراجات سے کرائی تھیں۔ اللہ کرے ایے
لوگ آج کے دوریش بھی بیدا ہوں اور اس روایت ہوئی کمل کریں۔

معاصرين:

موصوف کے دو معاصر جو ان هے دوستوں میں سے تقے ان کاذکر کرنا ہے محل نہ ہوگا کیونکہ بنیر ان لوگوں کے تذکرے کے خشی حیدر بخش کی سوائح حیات میں ایک خلارہ جائے گا۔ ان میں سے ایک خشی سید جم الدین صاحب تے جو مہارا جہ بتیا کے دیوان تھے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ ان کی تقرری مسٹر ڈبلو ٹیلر آئی۔ سی۔ ایس کی ائیا پر ہوئی تھی۔ غدر کے زمانے میں انہیں کے مشورہ وواٹر نے مہارا جہ بتیا نے انگریزوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا بلکہ انگریزوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا بلکہ انگریزوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا کئی سادب کے بارے میں ٹیلر صاحب نے اپنی کتاب "تقصیل کتاب "تقریل کے ماتھ کلھا ہے۔

منشى عجم الدين:

تجم الدین صاحب ایک خداترس، نه نهی اور ایماندار آدمی تقی۔ کلام الله نهایت خوش الحالی سے پڑھاکرتے تھے۔ مہارانی بتیا نے جب کسی موقع پر ان کا قر آن پڑھنا ساتو

انہوں نے مٹی تجم الدین صاحب کو تھم دیا کہ ایک خوش آواز حافظ قر آن کی تقر ری کردوجو مجھے قر آن پاک سنایا کرے۔ لبذا تھم کی تقیل ہوئی اور مہادانی بتیادوزاند پو جائے بعد عرصہ تک کلام یاک کی طاوت سنتی رہی۔

تمثی جم الدین صاحب عالم ہونے کے علاوہ علم دوست بھی تھے۔ تیا ہیں انہوں نے
ایک لا تبریری قائم کی جواب تک موجود ہے۔ علاوہ ازیں ای شہر میں ایک مجد بھی بنوائی جو
آخ بھی تجم الدین صاحب کی یادولاتی ہے۔ ملازمت کے بعد اپنے وطن مالون نیورہ ضلع پشنہ
چلے گئے اپنے بنگلے کے بغل میں ایک چھوٹی می مجد بنوائی اور بمیشہ اس میں عبادت وریاضت
مرتے دم تک کرتے رہے۔

جم الدین صاحب کے ایک ہوتے جن کانام سید علی حسین شاہ تھا میں جوائی ہیں گھر چھوڑ کر و ہوا شریف ضلع بارہ بنگلی چلے ہے۔ تاقید حیات حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب کی خدمت گزاری کرتے رہے۔ شاہ صاحب ان کو عزیز رکھتے تھے۔ را تم کو ایک مر تبہ آئ کی خدمت گزاری کرتے رہے۔ شاہ صاحب ان کو عزیز رکھتے تھے۔ را تم کو ایک مر تبہ آئ سے پچاس بر س پہلے تین چار دوستوں کے ساتھ دیوا شریف جانے کا اتفاق ہوا ہوا ہوا پسی ہیں سید علی حسین شاہ لکھنڈ آئے کے لیے ساتھ ہوئے۔ جب ہم لوگ بارہ بنگل آڈی کو کھک ریل کا فکٹ لینے کے لیے بگنگ و نڈو پر گئے جہاں انہوں نے ایک نہایت بدشکل آڈی کو کھک فرو خت کرتے ہوئے دیکھا بغیر فلٹ خریدے ہم لوگوں کے پاس واپس پلٹ آئے۔ فرمایا کہ اللہ جمیل ہو اور خیل کو دوست رکھتا ہے۔ سعاذ اللہ جمیل ایک بیٹ بیٹ کے ایک خوب ہے اور کہا کہ حضور خوش شکل انبایو کہ ہے۔ انگر جواب دیا کہ جب اللہ چاہے گا۔ کچھ ایسا بی ہوا ایک گھنٹہ کے ایم ربی ایک خوش شکل بابو کہ بیج تی بارہ ہے۔ کا ایس کو بہت والے کھی حسین نانا نے فکٹ خرید الاور بہت آرام اور خوش شکل بابو

### د يوان سيدمو لي بخش:

منٹی حیور بخش کے دوسرے ہم عصر دلوان سید مولی بخش صاحب تھے ،بہت جیرت ہے کہ باد جود اختلاف حزارج و ذبمن کیوں دونوں ش مرتے دم تک تعلق بر قرار رہا۔ مسٹر وليم ثيلر آئى۔ ى ايس نا يى فدكوره بالاكتاب مى ان كاتذكره كيا ہے۔

دیوان صاحب موصوف نہایت ہوشیاد تھے۔ معاملہ فہی اور وقت شای کا کملہ خدا نے بہت دیا تھا۔ معاملہ فہی اور وقت شای کا کملہ خدا نے بہت دیا تھا۔ مدر کے خراد میں گریزوں کے طرفدار رہے اور وفادار اند خدمت کے صلے میں بہت سے انعامات واکر امات حاصل کے۔ ٹیر صاحب رقم طراز ہیں کہ جب وہ الفین کو رز سر جان اور نس کے دربار میں سٹد لینے کے لیے آگے بوھے تو نہایت بلند آواز سے کہا" بالکل ٹیر صاحب، بالکل ٹیر صاحب۔ "ٹیر صاحب نے اس کا منہوم ہی تکالا کہ وہ آئے بھی ان کے احسانات کے ممنون ہیں اور کھلے دربار میں اظہار کررہے ہیں۔ (ایسنا ص دربار میں اظہار کررہے ہیں۔ (ایسنا ص دربار میں اظہار کررہے ہیں۔ (ایسنا ص دربار میں اظہار کررہے ہیں۔ (ایسنا

دیوان مولی پخش کے خاندان کے لوگ آج کل موضع رسول پور ضلع مظفر پور میں
آباد ہیں۔ان کے دو پوتے سید اعجاز حسن خال صاحب مرحوم اور دو مرے سید ریاض حسین
خال صاحب مرحوم نہایت ہی باو قار زندگی گزارتے تھے۔ سید اعجاز حسن خال اور سید ریاض
حسین خال صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان اور صوبہ بہار کی نامور ہستیوں میں تھے۔ الحان سید
میاض حسین خال صاحب کا شار ایسے شاعر وں میں تھا۔ار دو اور فار کی دو نون ربانوں میں شعر
کہتے تھے۔ خیال خلص تھا۔ دو نول بزعک راقم کے والد مرحوم کے نہایت عزیز دوست تھے
اور آثر وقت تک مخلصانہ اور بر ادوانہ تعلقات قائم رہے۔ ہرخو شی اور قم میں بر ابر کے شریک
رہے۔ بڑے شریف النفس لوگ تھے۔ تجر دکی زندگی بسر کی۔ راقم آئ تک ان دونوں
رہے۔ بڑے شریف النفس لوگ تھے۔ تجر دکی زندگی بسر کی۔ راقم آئ تک ان دونوں
رہے۔ بڑے شریف النفس لوگ تھے۔ تجر دکی زندگی بسر کی۔ راقم آئ تک ان دونوں
میں اور و داری کی بھی اردو و کے لیجر رہے تھے، بعد اذاں تہدیات مظفر پور کے رام
موت ہے ایک دن قمل طاقات کو آئے، نہایت صحت مند تھے اور بیاری کی کوئی شائی بھی نہ
موت ہے ایک دن قمل کو آئے، نہایت صحت مند تھے اور بیاری کی کوئی شائی بھی نہ
تھے۔ بیاں مظفر پور گئے۔ ای دن رات کو قلب کی حرکت بند ہوجانے سے قفا کیا۔
موت ہے ایک دن رات کی اور اور موت:

منتی حیدر بخش صاحب کی از دواتی زندگی بہت خوشگوار تھی۔اپنے اہل وعیال سے

بہت محبت کرتے اور ایک امانت دارکی حیثیت نہایت ایما ندار کی ہے پرورش و پر داخت
اور و کیے بھال کرتے تھے۔ کسی کو شکوہ کا موقع نہ دیت ، یوی بچے سب ان کی عزت واحر ام
کرتے موصوف بہت و فاشعار انسان تھے۔ اہلیہ کا انقال منٹی حیدر بیش کی و فات سے پائی چھ
سال قبل ہوا، جس کے بعد و مغوم رہنے گئے اور تاحیات مرحومہ کو بھانہ سکے۔ اچا کہ ۵۵
سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے سے دائی عدم ہوئے۔ منٹی صاحب کوئی دولت مند
آدی نہ تھے۔ زر اندوزی کا بھی ول میں خیال نہ آیا۔ فارخ البالی، تخاف اور وضعداری کے
ساتھ زندگی گذارتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے او ران کی و عادل کا الرائے ہے کہ آج تک راقم، اس

خشی حیدر بخش صاحب کی او لاد میں چار لڑ کے اور ایک لاکی تقی۔ لڑکی کی شادی اپنی زندگی میں الحاج مولوی فضل رب صاحب جو کہ پٹنہ کے اجھے زمینداروں میں سے تھے، سے کی۔ شادی کے چند سال بعد لاکی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بطن سے کوئی او لا دنہ ہوئی۔ مولوی صاحب موصوف کا زیادہ ترقیام مظفر پور میں رہتا تھا جہاں انہوں نے خود اپنا ذاتی مکان محلّہ کی سرائے میں بھی تھا جو اپنے زمانے میں ایک ایک المجھا جا تا تھا۔ اس مکان میں گئے گئے ان کا تیا م ہو تا تھا۔ ویلے زیادہ ترکرایہ ایک اچھا مکان سمجھا جا تا تھا۔ اس مکان میں گئے گئے ان کا تیا م ہو تا تھا۔ ویلے زیادہ ترکرایہ دار باکرتے تھے۔ ان کے مر نے کے بعد ان کی دوسری بیوی کے مشخی محمد فسیر الدین احمد ذی پی نے اس مکان کو ہمارے والد مرحوم کے ہاتھ فرو خت کیا۔ بینگلے کے کمپاؤنڈ کا ایک حصہ ڈپٹی خواجہ محمد ابراہیم ماکن شہر پٹند کو فرو خت کردیا۔ ڈپٹی خواجہ محمد ابراہیم کی موت کے بعد ان کی بود کی رشتہ داروں نے اس زمین کو جگنا تھ شکھ ساکن ضلع چھرہ کے ہاتھ فرو خت کردیا۔ آئ کل اس زمین پر چہار منز لہ مخارت کھڑی ہو۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ را آم کے خاندان کی جاکداد کی ہندو کے ہاتھ فرو خت کی گئی ہو۔

# تيسراباب

# مولوى المجدنين

# بيدالش تعليم ، انگريزي مين مهارت:

منتی حیدر بخش کے سب سے بڑے صاحبزادے میرے دادا جناب مولوی المجد حسین صاحب بقے۔ ان کی والات کے ۱۸۳۱ء میں مظفر پور میں ہوئی۔ گھر کاماحول ند ہمی تھا۔
تعلیم وتربیت بھی ای طرح کی ہوئی۔ اس زمانے میں علوم شرقیہ کی تعلیم کا عام روان تھا،
گرچہ جدید علوم کی ورس و تدریس بھی شروع ہو چکی تھی کین موصوف کی تعلیم و تربیت مشرقی تہذیب و تہدن کے مطابق ہوئی۔ ابتدائی تعلیم خود اپنے والد محترم سے ہوئی۔
مظفر پور ہی میں ار دوو فارس و عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے بعد بحیل کے خیال سے
مظفر پور ہی میں ار دوو فارس و عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے بعد بحیل کے خیال سے
مظفر پور ہی میں ار دوو فارس و عربی کی تعلیم حاصل کی۔ ور ران ملازمت بہت معاون اور کار
پادری سے انگریزی پڑھن ملک نادر بولنا سکیھا، جو ان کے دور ان ملازمت بہت معاون اور کار
آ کہ ٹابت ہوئی۔ ار دو اور انگریز تی میں پڑتہ خوشخط تھے۔ بے شار انگریز افیسروں نے ان کی
انگریزی لئے کہ اس زمانے میں مالی کی پار انگریز افیسروں نے سے شار انگریز افیسروں نے ان کی
انتی محریزی کیسے سکیھ کا۔ اس بارے میں راقم کے پاس انگریزوں کے بے شار خطوط اور اسناد
موجود ہیں۔

### عقیده، تجارت، ملازمت، شادی اور اولاد:

عقیدہ کے لخاظ ہے الل صدیث تھے۔ نماز اور روزہ کے سخت پابند تھے۔ اس زمانے کے اکثر دسالوں میں فد ہجی مضامین لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب مرزاحیرت نے واقعات

کر باا کے کے بہت ہے واقعات ہے انکار کیا تو دادام حوم نے تاریخی حوالوں کی روشی میں اس کی زبردست تردید کی۔ پنڈ ت رس تن تھ سر شار ہے بھی ان کے تعلقات انتہ تھے تھے۔ فراغت علم کے بعد غلہ کی تجارت شروع کی اور کامیاب بھی رہے مگر باپ کے اصر ارہے اگر چہ ملاز مت سرکاری پیند نہ تھی، اضیار کی۔ اول ان کی تقر رمی مظفر پور میں بخشیت نائب ناظر ہوئی۔ ملاز مت کے فور ابعد اپنی ہی رشتہ داری میں شادی ہوئی جن کے بطن سے صرف ایک لڑکی پیدا ہوئی اور چھر ان کی المیانقال ہوگیا۔ ان صاحبز ادی کے بطن سے بھی صرف ایک لڑکا پیدا ہوئی اور چھر ان کی المیار انجم مقاء ان کا پیشر معلی تھا، آج سے بھی صرف ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام سیر تجد ابرا ایم تھا، ان کا پیشر معلی تھا، آج سے بھی صرف ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام سیر تجد ابرا ایم تھا، ان کا پیشر معلی تھا، آج سے

تقریباً میں سال پہلے انتقال کیا۔ مولوی امیر حسین صاحب کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد ان کا تباد لہ ناظر کے عہدہ پر شہر آرہ، منطع شاہ آبادیمں ہوا جہاں عرصہ وارز تک سرکاری طازمت میں رہے۔ ان کی خدمات ہے خوش ہوکر انگریزی حکومت نے آخری وقت میں انہیں مالیات کا افسر مقرر کیا۔

### دوسری شادی اور اولاد:

وادا مرحوم کی دوسر می شاد می سید عبد الوباب صاحب متوطن نیورہ ضلع پیشہ کی صاحبزاد کی ہے ہوئی۔ شاد کی ہد سر ال میں ایک اچھا خاصہ مکان بنوایا جس کے پائیس میں ایک باغیجہ بھی لگایا۔ مشقلا وہیں قیام پذیر ہوگئے۔ چو نکہ آرہ میں ناظر تھے اور نیورہ وہ آرہ میں بہت زیادہ دور ک نہ تھی اس لیے برابر نیورہ آتے جاتے رہے۔ ان کی صرف ایک اولاد محمل بہت زیادہ تھی جن کانام احمد حسین تھا اور جورا آئم کے والد بزرگوار تھے۔ باپ بھے ایک دوسرے سے بانتہا مجت کرتے تھے۔ والد بزرگوار کے نانا مولوی سید عبد الوہاب صاحب بہت نہ بہی میر انہا مجب کرتے تھے۔ دالد بزرگوار کے نانا مولوی سید عبد الوہاب صاحب بہت نہ بہی میر ایک مجب بنوائی۔ آج ہے پیچری میں بہت کرتے ہیں کہ کہ اندار میں بہت کی شاندار میں بہت کے تعمیر کرائی جواس گاؤں کی بڑی زمت ہے۔

## خان بهاد رسیظهیر الدین:

عبدانوباب صاحب مرحوم کی دعاؤل کی بدولت ان کے بیٹے خان بہادر سید ظہیر

الدین تمیں سال تک اعزازی مجسٹریٹ رہے، میں سال تک پٹند ڈسٹر کرٹ بورڈ کے واکس چیئر مین رہے، پانی سال تک اعزازی مجسٹریٹ رہے، میں سال تک پیئر مین ہوں ہے کہ بیا ہیں رہے۔ ان کی انفرادیت ہے کہ بیا سلے ہندوستانی چیئر مین ہوئے۔ اس سے پہلے انگریز کلکٹر ہی چیئر مین ہوا کرتے تھا اور پانی سال ممبر آف کو نسل آف اسٹیٹ و بلی رہے۔ مرحوم خان بہادر کے دولڑ کے تھے جن میں ایک مولوی سید نذیر الدین مرحوم بہاد میں ایک نائ ڈپی کلکٹر گذرہے ہیں جن کے لڑکے الحاج سید سیم الدین جورا تم کے ہم من ہیں۔ اپنے مکان بیک روڈ پٹنہ میں آج بھی زمیندار نہ نورٹ میں ایک ہیں۔ اپنی سیار سید بیشر الدین مرحوم پٹنہ ہائی کورٹ میں بیر سٹری کرتے تھے۔ ان کی صلاحیت اور ایما نداری کی شہر سے کے باعث حکومت انگلامیہ نے امہر مقرر کیا۔ پٹش پاکر جوائٹ پلک مروس کمیشن کے ممبر مقرر ہو ہو ہیں۔ آئی کی بیک مروس کمیشن کے ممبر مقرر ہو ہو ہیں۔ آئی کی بیک مروس کمیشن کے ممبر مقرر ہو ہو گئا ہے۔ ان کی صاحبز اور عالم ایک مرحوس الدین پٹنہ اور کشمیر ہائی کورٹ کے بچرا ہیں۔ آئی کی بین اور وضع قبطع نے میں۔ آئی کی میٹن کے ایم پذیر ہیں۔

میرے داداریگ کے صاف، قد کے لیے، چہرہ کابی جس پر خشخشسی داڑھی تھی،
لباس تصنوی کین اچکن اور چوڑی مہری کا پائجامہ، سر پر سیاہ مختل کی ٹو پی پہنچ تھے، جو تاسلیم
شاہی ہو تا تھا، ایک بار لوگوں نے ان سے بو چھا کہ آخر آپ نے اپنے والد کا لباس اور وضع
قطع کیوں نہ اختیار کیا؟ جو اباعرض کیا کہ انہوں نے مغلوں کی حکومت کو دیکھا تھا جس کواس
دور کا ہر مسلمان خود اپنی حکومت تصور کرتا تھا۔ اب تو میں کیا، تمام بندوستان اگر میزوں کا
غلام ہے اب و ود ضع قطع اور بوحش غلامی میں زیب نہیں ویتی ہے۔ داداصاحب مرحوم کے
پاس انگریزی قتم کی ایک ٹم ٹم تھی جس کواس زمانے میں بہوکارٹ کہتے تھا ای پر چڑھ کر
پاس انگریزی قتم کی ایک ٹم ٹم تھی جس کواس زمانے میں بہوکارٹ کہتے تھا ای پر چڑھ کر

موصوف نے زندگی تجر سفید کپڑوں کے علاوہ رنگلین کپڑے شاید ہی بھی پہنے ہوں۔ ہر روز لینی چو ہیں گھنٹہ کے بعد لباس تبدیل کر دیا کرتے تھے کیو تکہ مزاج میں صفائی بانتہا تھی۔ ہرچیز میں صفائی دیکھناچا جے تھے۔

### مولوی امجد سین کے احباب:

وادامر حوم كے احباب كا حلقہ بہت وسطح تھا۔ مہانوں كى خاطر تواضع اور دوستوں كى خوب وعو تيں كرتے تھے۔ آم كے بہت شو قين تھے۔ آم كھانے اور كھلانے ميں بہت فراخ ولى ہے كام ليتے تھے۔ آم كے دنوں ميں كچے آم كا امادٹ شہدكى تہد لگاكر بناتے۔ خود كھاتے كھلاتے اور دوستوں كو تحفیقاً جھجے تھے۔

## آره کی تفریخی مجلسیں:

اس زہنے میں سرکاری ملاز مین کا معمول تھا کہ ہفتہ بجرکام کرنے کے بعد تفر تک طبح کے لیے تفر تک طبح کے لیے کہ دوست کے بیباں سنچر کی شام کو اکھا ہوتے اور تفر بحک مجلس کا انعقاد کرتے اور دل بہلاتے اس دن جس کے بیباں مجلس کا انعقاد ہوتا ای کے بیباں رات کا کھانا سب دوست لل کر کھایا کرتے تھے۔ ہمارے واد اور ان کے دوست زیادہ تر سنت پر شاد کے مکان دوست لل کر کھایا کرتے تھے۔ ہما وہ اور اور ان کے دوست زیادہ تر سنت پر شاد کے مکان کورٹ کے جج ہوتے ہم مسلم جسٹس مرح دیو پر شاد ورما پیشہ ہائی کورٹ کے جج ہوئے ، مسلم جسٹس ورما کے صاحبز ادب پروفیسر الیں ایس پی ورما (بہار الجبر کلک کافی کرائم کے عزید دوست تھے۔ ان محفول میں میرے وادا کے علاوہ نیورہ کے سید ظہیر الدین (بعد میں خان بہادر اور می آئی ای ) اور سید ظہیر الدین (بعد میں خان بہادر) سیدسیا العلماء و نواب ) کے علاوہ تھیم لیقوب، ڈپی شر علی اور ڈپی سنت العلماء و نواب ) کے علاوہ تھیم لیقوب، ڈپی شر علی اور ڈپی سنت نیر شاد شر کید تقر سالم کرتے تھے۔ اس نشمیت کے واقع ت کوڈپی سنت بر شاد صاحب نے راقم کی موجود گی میں والد بزر گوار کے بر شاد سنت بر شاد صاحب برخوش کیا۔ اس سلم کا می ہو ورگی میں والد بزر گوار کے ہو گئے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دن سنت بر شاد صاحب برخوش کے عالم میں ڈپی شیر علی کے کا ندھے پر سوار ہوگئے۔ ان کا بیان ہے کہ لوگوں نے بھیم کا ندھے سے اتار نے کی کوشش کی گر میں نہ اترا۔

کی ویدم از عرصهٔ رودیار که چیش آمدم بر بلنف سوار

اس شعر کے شنتہ ہی جھے ہوش آیا کہ میں شیر علی کے کا ندھے پر سوار ہوں اور فور آ اتر گیا۔ ذی ٹی سنت پر شاد کا بیان ہے کہ ان نشستوں کی جان وہ اور رقاصہ گلاب جان تھی۔ سید امداد امام اثر نے انہیں نشستوں میں ایک مرتبہ جسب ذیل نظم پڑھی تھی جس کا تعلق تھیم یعقوب کاصنوی سے تھا۔

کھریے کی سدا کھاتا رہا مار حکموا الو کے جو لونڈی کا بنا بار حکموا بھڑ ووں سے بھی ججت سر بازار حکموا جروا سے کیا کرتا تھا تکرار حکموا آرہ سے نفا ہوکے چلا یار حکموا دھنونتی کے لڑکے نے جوماموں کبااس کو سب رنڈیاں کہتی ہیں اسے جان برادر اس کینے ہے پھر کیوں ہوا بیڑ ار حکموا آره کو سدا رکھتا تھا گلزار حکموا گروؤں کو لاتا تھا بلا اینے وطن سے كُلُّ جان جو كاتى تقى بجاتا تھا مجيرا سازندوں کے ہم ساز لگا تار حکموا کس درجه تقااس کام میں ہوشیار حکموا محفل میں طوا نف کو قریۓ سے بٹھا تا رنڈی جو کوئی کہتی تھی پیہ کام مراکر ° اس ہے مجھی کرتا نہ تھا انکار حکموا کیا ہی نظر آتا تھا دھواں دھار حکموا آنکھوں میں لگا کر بڑنے انداز کا کاجل 🕈 كمخواب يهبتنا تقاتبهى ادر تجهى ساثن اور باندھتا تھا ہوت کے دستار حکموا اور کرتے کو رنگواتا تھا گلنار حکموا رومال گلابی تو کمریند بنتی ڈلواتا تھا مالی سے سدا مار حکموا پھولوں سے جو تھاشوق تو زنبت سے گلے میں اور دوش تلے گیسوئے خمرار حکموا ركه اتفاج هي دارهي كن مونجه بهن مانك یاجامہ پہن کر کے کلیدار حکموا کس ناز ہے جاتا تھا ہلاتا ہوا چوتڑ چلنوزہ ویت سے بھرا رہتا تھا کلاً مغلے کا بنا رہتا تھا ولدار حکموا اور ناز سے ہنتا دم گفتار حکموا اا کھا لب یاں خوروہ یہ رکھتا تھا جمائے کیا منصب عالی یہ سرافراز ہے دیکھو سالوں کے رسالے کا ہے سالار حکموا

علاوهازی ایک قطعه بند نظم بعنوان "بیان پر حسرت ملال در مقارقت حکیموائے باکمال" بلور ضمیمه اوّل (ص:۹۰) ملاحظه ہو۔

#### عادات واطوار اورمهار اجه ڈمراؤل کاواقعہ:

راتم کے دادام حوم بندو مسلمان دوستوں میں کوئی اتمیاز نہ کرتے، دونوں کے ماتھ حسن سلوک ہے بیش آتے۔ حسب ضرورت بااتمیاز سب کی اعانت کرتے، وونوں کے آبو کاکوئی زمیند ارابیانہ تھا جوان ہے متعارف نہ ہو اورائیخ کار سازی کے لیے ان کی طرف رجو گ نہ ہوا ہواد نہ کی اورائیخ کار سازی کے لیے ان کی طرف رجو گ نہ ہوا ہواد نہ کی ہوز مینداروں میں مہاراجہ ذمر اور سے برے ایسے تعقیات تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے۔ دادامر حوم دسم و مہاراجہ بھی ان کی پذیرائی اور مہمان نوازی میں کوئی کر نہ اٹھار کھتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہم مہاراجہ کو وقت پر نہ کا اقد ہے کہ لفتید گور نر بگالہ کے لیوی (Levee) کا دعوت نامہ مہاراجہ کو وقت پر نہ پہنچا۔ مہاراجہ متر دد ہوئے کہ کا اس جلس کی شرکت امراء کے لیے باعث نخر واقعیاتی تھی۔ والمور کی جائی مقید واقعی ہو کہ کہ اس کی اس کی سے مہاراجہ موصوف دادامر حوم ہے لیے اور واقعہ بیان کید وادام جو نے فرا اسے نئے اور واقعہ بیان کید وادام جو نے اس کے طافرہ واقعہ بیان کید وادام جو مے بہت خوش ہو کے اور شرکے و فتر میں فرا اسے نئی تا ہو ادام کو میں بیاراجہ دادام حوم ہے بہت خوش ہو کا دو تھر میں بیارا ہو ماراجہ دوسوف دادامر حوم ہے ملے اور واقعہ بیان کید وادام کی اس خور اسے نوش ہو کا داد شکر ہے دفتر میں بیارا ہو میں بیات نوش ہو کا دادام خوم ہے بیات نوش ہو کا دادام کو میں بیات نوش ہو کا دادام کو میں بیات نوش ہو کا دادام کو میں بیت نوش ہو کا دادام کی دوست کوش ہو کا دادام کو میں بیت نوش ہو کا دادام کی دوست ہوس کی بیت نوش ہو کا دادام کی دوست کوش ہو کا دادام کیا تہ میں بیت نوش ہو کا دادام کو میں بیت نوش ہو کا دادام کی بیت نوش ہو کا دادام کی دوست کوش کیا در ایک ہو کیا کہ میں بیارا ہو دادام حوص کی بیت نوش ہو کا دادام کیا کہ کومت کیا در اور کو کو کو کا کا میں بیت کوش کیا دو اور کو کو کیا کیا کہ کومت کو کو کیا کیا کہ کومت کیا کیا کو کومت کیا کہ کومت کیا کہ کومت کیا کہ کومت کیا کہ کومت کیا کومت کیا کو کومت کیا کہ کومت کیا کہ کومت کومت کیا کہ کومت کیا کے کومت کیا کہ کومت کومت کیا کہ کومت کیا کہ کومت کیا کہ

میرے داداجان میں و فادار کی کا جذبہ بدر جدائم موجود تھا مگر بھی بھی نتک مزائی کا اظہار کرتے۔ دوستوں کی ہربات بدر جداحس قبول کر لیتے تتے۔ چنا نچدان کے ایک دوست پندت شیسل پاندے جو ضلع گور کھ بچدر کے رہنے والے تتے ،ان کے عزیز دوستوں میں سے تتے۔ پندت تی سال میں ایک بار داداص حب موم سے سنٹے نیور وضو در آتے اور دس پندر و دن ورتے۔ پندت بھر تی سرتے۔

## پنڈت شیل پانڈے:

پنٹرت بٹی نہایت کٹر پر جمن اور اپھوت کپھاٹ کے بہت پابند تھے۔ مسلمان آیا فیم بر امول سے بھی وہی انداز بر تا کرتے تھے۔ فریش وہ ان پوخشر میں اپنا کھانا فود کیا تھے۔ یور جوٹ کی جالت میں سمی صاف ستھر سے بڑائس سے کھانا بچواتے تھے۔ واوا مان اان کے قیام

کے زمانے میں انہیں ہر روز میج ایک نئی ٹوکری میں کئی طرح کے پھل کھانے کو دیا کرتے تھے۔ پر ہیزاور چھوت چھات کا بیہ حال تھا کہ ان بھلوں کو بھی وہ دھوکر ہی کھایا کرتے تھے۔ وادامر حوم ان کے اس طرح کے عمل کا خوب فداق اڑا تے تھے۔ چونکہ دادامر حوم کی باتوں میں کوئی کدور ت اور تھسب کی جھلک نہ ہوتی تھی اس لیے پنڈت بی اس فداق کا برانہ مانے بلکہ ہلی میں وہ خود بھی شریک ہو جانے اور خوب ہتھے۔

گائے کی قربانی:

دادا صاحب مرحوم کواپنے ہندو دوستوں کے جذبات کا اتنا خیال تھا کہ زندگی بھر مجھی گائے کی قربانی ند کی۔ راقم کے یہاں تین پشت تک بید دستور قائم رہااور مجھی اس دستور کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ آزادی کے بعد گاؤکشی جرم قرار دیدی گئی اور اب کسی مسلمان کی مجال ہے کہ گائے کی قربائی کرے۔

رام دهنی ساؤ:

دادا جان مرحوم کے حاضر باشوں میں ایک مخض رام و هنی ساؤتے جو نیورہ کے متصل گاؤں کے رہنے والے اور ایک معمولی حیثیت کے آدی تنے اور کمیں ملازمت بھی کرتے تنے، روزانہ دادا مرحوم سے ملئے آتے اور آپس میں خوش گییاں ہو تیں۔ چو نکہ دادا مرحوم کے ملئے آتے اور آپس میں خوش گییاں ہو تیں۔ چو نکہ دادا مرحوم کی شادی نیورہ میں ہوئی تھی اس لیے انہیں سالا بناکر خوب قد آت کرتے۔

تعريف بزبان انگريز افسران:

مولوی امید حسین صاحب نے اپنی ملازمت کے زمانے میں نہایت ایما عداری، جھاکئی فرض شنای اور استادانہ مہدارت کے ساتھ خدمت انجام دیا جیسا کہ انگریزوں کی اسادت فابت ہوتا ہے۔ مسٹر اے فور بس، کی افیس آئی، آئی کی ایس۔ وادا جان مرحوم کے بہت مداح تھے اور ان کی فدر کرتے تھے جیسا کہ مندر جہذیل سند مور فدے ۲۲ مرکی ۱۸۹۱ء سے ظاہر ہے:

(ترجمہ) "ناظر امید حسین بہار کے ایک مشہور ناظر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہلے زمانے میں ان کے والد مظفر یور میں ناظر

تھے۔ میری وانست بیس امجد حسین کے ایک بھائی وہاں ان کے واشعین ہوئے۔ ان کے دوسرے بھائی گزشتہ چند سالوں سے چھبرہ میں ناظر ہیں۔ ان کا پورا خاندان اپنی وفاداری کے لیے مشہور ہے اوران کے خاندان کا ہر فرد اپنی کارکردگی، صلاحیت او رشمل ایمانداری کے لیے مشہورہ جس پر کوئی بھی افسر اپنے لیے نہایت افر کر سکتا ہے۔ میں امجد حسین کو گزشتہ بارہ برسوں سے اچھی طرح (اکثر ویشتر) جانتا ہوں گرچہ جھے ایک آدھ باران کی تھوڑی تیز مزاتی کی اصلاح کرنا بڑی گران کی ایمانداری اور ادائے فرض کی سراتی کی اصلاح کرنا بڑی گران کی ایمانداری اور ادائے فرض کی سراتی کی اصلاح کرنا بڑی گرات بے انتہابلند ہیں۔"

مسنر فاربس (Mr. Forbes) کی مندرہ بالا سند میں دادامر حوم کی نئک مزارمی کا ذکر آیا ہے۔ بے جاند ہو گا کہ ایک واقعہ جو بہت دلچسپ ہے بیان کر دیا جائے۔

# امجد سين كى تنك مزاجى فولى صاحب كى زبانى:

مسنر بی فولی، آئی سی ایس، ممبر بور ؤ آف ریونیو، بهار جوخود بھی نئک مزاجی کے لیے مشہور تھے، نے آج سے ساٹھ سال پہلے راقم کے سامنے والد مرحوم سے وادا جناب مولو ک امپر سین کی تنگ مزائی کاؤ کرخوب نہس نہس کر تفصیل سے بیان کیا۔ حتی الامکان اس واقعہ کی تفصیل نہی کی زبائی چیش خدمت ہے:

الد آباد کے رہنے والے ایک نوجوان الد بی جن کی تعلیم انگشتان میں ہوئی تھی،اور فار کی اور خوار کی اللہ اور کی جی اور خوار کی اللہ اور کی کی کرتے تھے۔ یہ حضرت انگشتان سے واپس آتے بی حکومت بند حکومت بند کے قدیم و ستاویزات کے وقت میں عارضی طور سے طاق م ہوگئے۔ حکومت نے انہیں کھکت سے آرہ بھیجا کہ اہم فاری و ستاویزات ضلع شاہ آباد کی نقل کر کے حکومت بند کے موار کی کی مقال کر کے حکومت بند کے موار کی کی نقل کر کے حکومت بند کی موار کی دستاویزات ضلع شاہ آباد کی نقل کر کے حکومت بند کے موار کی نقل کر کے حکومت بند کے دو ایک کریں تاکہ یہ طور زیکار ڈمخوظ رکھا جائے۔ یہ صاحب وادام حوم کی ضدمت میں بنچے اور اپنا تعارف کرایا نیز ای تعارف میں اپنی فاری وائی اور انگلینڈ سے کی۔ا سے ک

ڈگری کا بھی ذکر کیا۔بعد از ال اپنامقعد بیان کیا۔ دادامر حوم فارسی دیکار ڈ خوب پڑھتے تھے۔ انہوں نے فور اشاہ آباد کیا کی بہت بی نادر فارسی دستاہ پر لا کر ان کے سامنے رکھ دی کہ اس کی نقل کرلیں۔ بید وستاویز نہایت ہی شکتہ تحریر میں تھی جس کا پڑھنا لالہ بی کی اہلیت اور لیافت ہے بہت بالا تھا۔ کو شش تو بہت کی گران ہے پچھ بن ندیج ا آثر کارسیر ڈال دیا۔

لالہ بی کی تعلیم و تربیت چونکہ مغربی تبذیب کے سایے میں ہوئی تھی اس لیے مشر قیت کی مزاکت اور حد ادب ہے کورے ہوگئے تھے اور اگر کچھ اثر یجین میں پڑا بھی تھا تو وہ انگستان کی طرز معاشرت کی نذر ہوگیا تھا۔ فاکساری کی جگہ تھکسانہ انداز نے وہائے میں گھر کر لیا تھا۔ دادامر حوم سے تخاطب ہو کر کہا"اس دستاویز کی نقل کردو" موصوف مرحوم نے نہاے ہی سنجید گی اور بغیر اظہار کبید گی دستاویز کے کرالماری میں رکھ دی لیکن دل میں میل بیئر گئی تھی۔ بدتمیزی نے تخر کار تحمل کی قوت سلب کردی اور پکایک بول الحے"اب آپ بیئر گئی تھی۔ بدتمیزی نے تخر کار تحمل کی قوت سلب کردی اور پکایک بول الحے"اب آپ میرے کمرے سے باہر جاسکتے ہیں"لالہ بی کو یہ بات ناگوار فاطر ہوئی۔ غصہ کی حالت میں سیدھے کلکٹر شاہ آباد کی خدمت میں جاکر دادامر حوم کی بدسلوکی کی شکایت کی۔ کلکٹر موسوف نے نہ س کرا تگر دی میں کہا:

(ترجمہ) ''میں اس بوڑھے آدمی کی ذبان پر لگام نہیں لگا سکتا۔ تم چران سے ملا قات کرو۔''

لالہ بی بادل ناخواستہ دادامر حوم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی کج روی کی معذرت کی۔ موصوف نہایت فراغد کی اور شفقت سے بوئے: "بیٹے کل دس بیج میرے پاس آجاؤ" چنانچہ لالہ بی کے جانے کے بعد ایک مثی کو، جو شکتہ پڑھنے میں مہارت رکھتا تھا، بلوایا اور اجرت مقرر کر کے اس اہم دستاویز کی نقل صاف صاف نستعلق میں کرائی۔ دوسرے دن جب لالہ بی وقت مقررہ پر آئے تو دستاویز کی تیار شدہ نقل ان کے حوالے کی گیا در ان سے ختی کی اجرت بھی دلوادی گئی۔ لالہ بی نے بہت شکریہ اوا کیا۔ بعد از ان واوا محروم نے اظہار تاسف کیا اور کہا کہ آپ نے اپنے صوبہ آگرہ واودھ کی تہذیب کو کھو دیا ہے۔ آیدہ آپ اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنانے کی کو شش کریں اور ہر انسان کے مرتبہ کاخیال رکھیں۔ لالہ بی کو دعا کے ساتھ روانہ کیا۔

130109

## آرهاسامپ جعل سازی کی تفصیل:

۱۸۷۹ء کے اشامپ جعل سازی کیس میں گور نمنٹ بنگال نے ملوث لوگوں پر مقد مہ قائم کیا۔ اس جعل سازی کیس میں گور نمنٹ بنگال نے ملوث لوگوں پر افسر ان بھی ملوث تھے۔ اس سلیلے میں گور نمنٹ ند کور نے ایک تحقیقاتی سمینی مسئر فار بس ک سر برای میں مقرر کی۔ شخیل حقیق کے بعد گور نمنٹ بنگال نے ایک ر بورٹ شائک کی جس کا مختصر ساحمہ جو دادامر حوم سے متعلق تھاان کے پاس روانہ کیا جو ر بورٹ کے صفحہ ۱۸ پر مدرج ہے اس میں موصوف کی یوں تعریف کی گئی ہے، انگریزی عبارت کا ترجمہ حسب ذیا ہے۔

" "مجھے جعل سازی کے مقد مہ میں کلکٹری کے صدر وفتر کے کاغذات میں کس طرح کی جعل سازی کا کوئی واقعہ نظر نہیں آیا۔ میں اس کواس بات پر محمول کر تاہوں کہ انہوں نے (امجد میں نے) پنے کام میں توجہ دی ہے۔ غیر عمول توجہ اور با قاعد گی کے ساتھ اسٹامپ کوروکیا، تاریخ کلھی اور اس کار جشر میں اندراج کیا۔"

#### ا تظامی صلاحیت کا مظاہرہ:

داداجان مرحوم انظائ امور می اجھی صلاحیت رکھتے تھے۔ الالا یہ عطیہ تو خداداد تھ دوسرے وقت اور ملازمت سرکاری نے ایسے مواقع فراہم کیے کہ اسے اجاگر کرد کھایا اور بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دینے کا سبب بنا۔ اس صلاحیت کے مظاہرہ سے حکومت وقت کی نگاہ میں ان کی شخصیت پرو قار نظر آنے گئی۔

اس زمانے میں لفننٹ گور نر بنگال کا میہ معمول تھا کہ موسم سر مامیں بہار کے اضلاح کا دورہ کر تا۔ اس دورہ میں دواصلاع کے انتظامات کو دکیلی اور مختلف اداروں کا معائد تریت۔ علادہ ازیں سر وشکار میں جبحی وقت گزار تا تھا۔ چنانچہ دسمبر ۱۸۸۱ء میں جب لفندے گور نر بنگاں رو بتاس اور سہر ام کے دورہ پر آیا تو دادامر حوم نے اس کے دورہ کا انتظام نب یت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ اس سے لفندے گور نر بہت محظوظ ہواجس کا اظہار لی۔ پوٹر ص حب کلکر

شاه آباد نے اپنی ایک سند مور خدے روسمبر ۱۸۸۱ء می کیا ہے۔

۵-۷اء یس راکل سکنڈ فیلڈ بیٹری آرٹیکری قائم کی گئی تھی اور جس کے موتوگرام سے ظاہر ہو تاہے کہ اس فوج نے جنگوں یس نمایاں کارانجام دیا جس میں جنگ کر یمیا بھی شامل تھی۔ یہ پہلی اور آخری جنگ تھی جس میں برطانیہ اور فرانس نے ترکوں کاساتھ روس کے خلاف دیا تھا۔۱۹۵۵ء میں یہ فوج ہندوستان کے دورہ پر آئی ہوئی تھی۔ اس کا قیام آرہ اور کو کلور میں ہوا تھا۔ اس فوج کے لیے ضروریات کی چیزوں کامہیا کر نااور کل دیگر انتظامات کرنا جناب داداصاحب مرحوم کے حوالہ کیا گیا تھا۔

کیپٹن اسمتھ جواس بیٹری کے کمانڈ میں تھے انہوں نے جناب دادامر حوم کی تعریف کی ہے کہ ایک کی ہے کہ ایک کی ہے کہ ایک کی ہے کہ ایک بیات کی معمولی بات نہ تھی۔
بیالین کے گورے سپاہیوں کے لیے ان کے حسب منتا انتظام کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔
اس کا تذکرہ کیپٹن اسمتھ نے اپنی سند مور خد ۱۲ فروری ۱۸۹۵ء میں کیا ہے۔ ایک دوسر اتو پ خانہ ۱۸۱۲ نو مبر ۱۸۹۷ء میں کو کلور میں وار د ہوا جس کانام سکستھ بیٹری آر ظری تھااس کے خانہ کار گراریوں اور فرائنش کی کمانڈ تگ کر بل اے۔ ایم کراؤگ آر۔ اے بیے دادا صاحب کی کار گراریوں اور فرائنش کی سیسے کی کار گراریوں کی ہے۔

اس زمانے میں انگریزی فوجوں کی آمدور فت اور ان کا کو کلور میں قیام ہندوستان کے دوسرے مقامات پر بھی ان کا تھیراؤصر ف اس مقصد ہے ہوتا تھا کہ ہندوستان کی مختلف طاقت و قوت ہے مرعوب کریں اور ووسر امقصد ہے بھی تھا کہ فوجیوں کو ہندوستان کی مختلف جگہوں اور راستوں ہے آگاہ کر دیا جائے تاکہ بوقت جنگ انہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ کو کلور کے بارے میں دا آم کا خیال ہے کہ یہاں کے بارے میں دا آم کا خیال ہے کہ یہاں عام لوگوں کی آمدور فت بہت کم ہوتی تھی نیز دریائی راستوں ہے آئے جائے میں ہوگی۔

بحيثيت افسراوران كابرتاؤ:

دادا جان نهایت بی خلیق، مهمان نواز، انسان دوست بلا امتیاز ند مهب و ملت اور قوم

سب کے ساتھ کیمال خلوص سے ملتے جلتے اور حسب میٹیت سب کے ساتھ تعاون کرتے۔ افسر سول یاملیز کی، زمیندار یاکاشت کار، عملہ یا چپر اس سبان کی عزت کرتے اور ان سے محبت سے ملتے تھے۔

۔ دادامر حوم آکٹر و بیشتر منٹیر ناظر کے علاوہ مالیات کے افسر بھی رہا کرتے تھے اس لیے حکومت نے ان کو آفیسر کامر تبہ عطا کیا اور وہ برابر آفیسر کہلاتے رہے اور ان سے آفیسر اند سلوک کیا جاتا رہا جیسا کہ مختلف اسادے ظاہر ہو تاہے۔ ملازمت سے سبکدو ٹی کے دو سال قبل دادامر حوم کومستقل طور سے مالیات کا آفیسر مقرر کر دیا گیا تھا۔

طبیعت کی ہے باکی:

وادامر حوم کی بدا تعیازی صلاحیت اور خصوصیت تھی جسنے ہر کس وناکس اور ہر خاص وعام کی نگاہ میں ان کو مقبول و پہندیدہ بنادیا تھا۔ ہندوہسلمان اور عیسائی سب ان کے ہدر داور ہم نوا تھے۔ باوجوداس ہمدر دی اور ارتباط کے چاپلوس کی گندگی ہے ان کادامن بھی داغدار نہ ہو سکا۔ حکومت وقت کے وفادار ملازم ہوتے ہوئے اپنی بے باک طبیعت کی ہما پر انگریزوں سے مسلمانوں پر ان کے ظلم و ستم کا شکوہ کردیا کرتے تھے۔ وہ ان سے کہتے تھے کہ آگریزوں سے مسلمانوں پر ان کے ظلم و ستم کا شکوہ کردیا کرتے تھے۔ وہ ان سے کہتے تھے کہ آپ کی بید مائم انہوں کی مسلم و شخی اور ہمدہ پر وری آئیدہ در بانوں میں ضرور رمگ لائے گی اور اس کا خمیازہ بھی انگریز تی کو بھکتا پڑے گا۔ راقم نے دادا جان مرحوم کی اس پیشین گوئی کو سے ۱۹۹۰ء میں عمل پنی بر ہوتے ہوئے اپنی آپکھوں سے دیکھا۔ انگریز سے ۱۶۸ ہوستان کی عظیم الشان کی عظیم الشان کے جھوڑ کر اس مجلت میں بھا گے کہ: "نہ ٹر مائدنہ پالائش"

پرورش:

دادام حوم کی پرورش و پرداخت مشرقی تہذیب و تمدن کے زیر سامیہ ہو گی تھی۔ عام تصور ہوتا ہے کہ اس تہذیب و تمدن کے تربیت یافتہ قدامت پہندی کا شکار ہوتے ہیں لکن میرے دادام حوم کواس قدامت پہندی اور پرانے خیالات سے کوئی لگاؤنہ تھا۔ وہ ایک ترقی پہندانسان تھے۔ علوم مشرقیہ کے علاوہ علوم جدیدہ کے نوشت و خواند کے زیر دست حامی تھے۔ وہ خود بھی اس کے قائل تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے:

## سرسیداحمد کی تحریک کی حمایت:

را تم نے خان بہادر ظبیرالدین اور والد صاحب کی زبائی بناہے کہ وہ مرسیدا حمد خان کی تحریک نے بائی بناہے کہ وہ مرسیدا حمد خان کی تحریک کے بڑے حائی تھے اور ان کے کارناموں کو سراج تھے ، بجی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بینے جن کی جدائی انہیں گوارانہ تھی گران کی ترتی پہند ذہر نیت نے مجبور ااس فرقت و جدائی کو بر واشت کیا اور انہیں تعلیم کے لیے علی گڑھ محمد ن اینگلو اور نیشل کا کی بیجا اور و بیں تعلیم مصل کی۔ اس زمانے بیل خود پیٹر میں بھی علی گڑھ کے بم پلہ کا کی تھے اور ان کی تعلیم پیٹر میں بھی ہو سکتی تھی مگر موصوف نے ان کے علی گڑھ جانے کو ترقیج دیا۔ کیو تکہ وہاں سلم معاشرہ تھادو سرے سرسید کی تحریک کو تقویت بھی پیٹھانا تھا۔

چالیس ساله ملازمت اور دادا ودادی محترمه کاانقال:

دادا مرحوم چالیس سال سر کاری طاز مت نهایت خوش اسلوبی، دیانت داری اور احساس ذمه داری کے ساتھ انجام دے کر ۱۹۔اگست ۱۹۰۰ء سے کچھ دانوں پہلے خدمت سر کاری سے سبکدوش ہوئے جس کاذکر عسٹر لیونٹی صاحب آئی می الیس نے اپنے خط بنام مسٹر کمنگ آئی می الیس نے اپنے خط بنام مسٹر کمنگ آئی می الیس میں کیا ہے جو ۱۸ اراگست ۱۹۰۰ء کو کلعا گیا ہے۔

مان مت سے سبکدوش ہونے کے بعد آپ کامستقل قیام نیورہ منطع پیٹے میں ہوا۔
اپناو قات کوزیادہ تر عبادت وریاضت میں صرف کرتے اور قر آن وحدیث تغییر کا مطالعہ
کرتے رہتے۔ اگر کسی کی موت کی خبر شنتے تو اس کے جنازے میں ضرور شریک ہوتے۔
بفضل خدا آگھ کی بینائی آخروفت تک قائم رہی اور عیک مجمی استعال نہیں گی۔ باغبائی جوائی کا محبوب مشغلہ تھادہ بھی آخروفت تک جاری رہا۔

اگست ۱۹۰۵ء میں اپنے ایک رشتہ دار مرحوم فضیح اجمہ صاحب (والد مسر جسٹس خلیل احمد مرحوم) زمیندار سل پور کے یہاں ملاقات کی غرض سے گئے۔ وہاں ایک ہفتہ قیام کیااور یک بیک بیضہ کے مرض میں جاتا ہو کرے ۲ سال کی عمر میں انتقال کیااور سیل پور کے قبر ستان میں آرام فرما ہیں۔

دادا جان کاایک وفادار راجیوت مازم جس کانام جی سکھ تھان کے قضا کرنے کی بعد

بھی اپنے گھرنہ گیااور تاحیات میرے والد صاحب کے ساتھ رہااور والد مرحوم بھی اس ک بوی عزت کرتے تھے۔اس نے راقم کو بھی اپنی گود میں کھلایا تھا۔ ایسے و فادار ملازم اب کہاں ملتے ہیں۔

والد مرحوم کو داد اجان کی موت کا انتہائی غمر با۔ تاحیات ان کی جدائی کو فراموش نہ کر سکے کیونکہ موت ہے دقت نہ تو ہم کلام کر سکے کیونکہ موت کے وقت نہ تو ہم کلام ہونے کاموقع ملاور نہ ان کا دیدار ہی نصیب ہوا۔ باوجود مسافت کم ہونے کے ان حضرات کو کی کہا جائے کہ بعد تجبیز و تکفین والد مرحوم کواس در دناک واقعہ کی اطلاع دی۔ کیا مصلحت تھی کچھ کہا منبیں جا سکتا ہے۔

واداجان کی وفات کے بیس سال بعد دادی صاحبہ کا انتقال ۱۹۲۱ء میں حاجی پور میں ہواجہاں ان دنوں والد مرحوم سب ڈیویز نل مجسٹریٹ تھے۔ قبر حاجی پور کی شاہی محبد کے احاطے میں ہے۔

# چوتھا باب

# مولوی محرحسین

تعلیم، عادات واطوار، ملازمت اور قدامت پیندی:

منفی حیدر پخش کے دوسرے صاحبزادے کانام حجر حسین تھا۔ان کی تعلیم وتربیت منظر پور میں ہوئی۔ بہیں انہوں نے عربی، فاری، اردواور ہندی پڑھی اوراس میں مہارت حاصل کی۔ یہ ایک نہایت بی نیک مزان اور ملنارانسان تھے۔اپنے دوستوں کی خوب خاطر مدارت کیا کرتے تھے۔ فریب وامیر سب سے کیساں طور سے ملتے تھے اور اپنے ضرورت مند ہمسایوں کو بھی و قافو قابل مدو کیا کوتے۔ان کے رئی سمین، بات چیت اور طور طریقے مند ہمسایوں کو بھی و قافو قابل مدو کیا کوتے۔ان کے رئی سمین، بات چیت اور طور طریقے کہ مکان جو تمیر کرایادہ بھی کھی نظر آئی تھی۔ جدیدیت کے دلدادہ نہ تھے کہی سبب ہے کہ مکان جو تمیر کرایادہ بھی قدیم طرز کا تھا۔ موصوف کو آگریزی سرکاری نے ضلع مظفر پور کہ مکان جو تمیر کرایادہ و شرابلوئی سے انجام دیا اور اپنے آفیر ان طاز مت اپنے فرائش کو نہایت بی ایمانداری اور خوش ابلوئی سے انجام دیا اور اپنے آفیر ان کو بھی خوش رکھا۔ان کے کام سے متعلق کئی کو شکا ہے کا می موقع نہ ملا میں کی دری دت شہر حاتی پور میں گزاری اور سبکدوثی کے بعد بھی تاحیات بھی قیام نے یور کی دت شہر حاتی پور میل طبقے کے گزاری اور سبکدوثی کے بعد بھی تاحیات بھیں قیام نے یور سے۔نہایت نتظم آدمی تھے۔دور ان طبقے کے طرز میں ہو نے لگا۔

اولاد فضل كريم كى نضول خرجى:

جبال تک میر کیادداشت ساتھ دے رہی ہاس سے معلوم ہو تاہے کہ محمدسین

صاحب مرحوم کی صرف ایک بی اولاد نرینه زنده ربی جن کانام فضل کریم تھا۔ فضل کریم کا مزاج زمیندارانه تھا۔ خاندانی و قار کابہت لحاظ رکھتے تھے اگرچہ خود کچھ صلاحیت نه رکھتے تھے۔ دل ودماغ میں خاندانی عظمت کاخیال ایبا بیٹھ گیا تھا کہ اس کے پاس و لحاظ میں وراشت سے جو کچھ ملاتھا، فضول فرچی، تقریبات اور ظاہری نمایش کی نذر کردی۔ موصوف کی تین اولاد ہیں جن میں سب سے بڑے خلافت کریم ہیں اور ان سے چھوٹی دو بہنیں ہیں۔

خلافت كريم اور ان كى تېنيں:

مولوی فضل کر یہ کے بعد جو کچھ جائداد نی گئی تھی اے ظافت کر یم صاحب نے فرو خت کر دیا۔ اپنی اس اور بہنوں کے ساتھ لکھنو چلے گئے اور وہیں کے ہور ہے۔ اپنی دو نوں بہنوں کی شدد کی بھی لکھنو ہیں گا۔ گردیہ عربی خود بڑے تھے گر مسلخا پہلے اپنی شادی نہ بہنوں کی شد کی بھی لکھنو ہیں گا۔ گرچہ عمر میں خود بڑے تھے گر مسلخا پہلے اپنی شادی نہ یہ بہنوں کی شاد کی ہے فراغت کے بعد اپنی شادی تدوال خاندان ہیں، موضع براگاؤں ضلع بارہ بھی ہیں گی۔ ہو اپنی شاد ویں اور لکھنو ہیں آباد ہیں۔ ماشاء اللہ تیوں بہنوں کی ۔ یہ تیوں بھائی بہنوں کی او لاد میں اور پڑھنے کے بھی بڑے شو قیمین ہیں۔ پچھ دنوں پہلے خلافت کر یم صاحب کی ایک لؤ کی نے لکھنو ہو تیورش ہی بی اے کا امتحان پاس کیا ہوں پہلے خلافت کر یم صاحب کی ایک لؤ کی نے لکھنو ہو تیوں اور اتم بھی ان کی قدر کر تا ہے۔ صاحب موصوف بہت خوب آدمی ہیں، انتہائی مشکسر مز ان اور نماز روزے کے پابند بھی۔ استہ وار کی موصوف بہت خوب آدمی ہیں، انتہائی مشکسر مز ان اور نماز روزے کے پابند بھی۔ استہ وار اتم کو قائم رکھنو ہمانے کا اتفاق ہو تا ہے بیند آکر راتم صاحب موصوف راتم ہو ہانے کا اتفاق ہو تا ہے تو دوران قیام صاحب موصوف راتم ہی کا موان قیام صاحب موصوف راتم ہی کا رفانے ہیں نہا ہے ایمانداری اور جانفشائی سے کام کیا اور کار خانہ المنون کی ہور علی کو جو بائے کا بھنوں کی ہور بانفشائی سے کام کیا اور کار خانہ المنون کی ہور علی ہو ہو ہو ہے کہ بعد ابھی تک اپنے مختلف قتم کے تجارتی کا موں ہیں مشخول رہے ہیں۔

فضل كريم كى الميه كالنقال:

عرصه بوا که خلافت کریم کی والدہ کا نقال ہو گیا ہے اور لکھنؤ میں مدفون ہیں۔

مرحومہ سے راقم کی ملاقات تھی۔ سجیدہ اور بہت نیک مزاج تھیں۔ اس کے علاوہ بہت می خوبیوں سے متصف تھیں۔ راقم نے انہیں ہر کام میں نہایت مختی اور جھاکش پایا اور ان کے ہاتھ کا پکا بادہ انقاق ہوا جو ہمیت کے یہاں کھانے کا بادہ انقاق ہوا جو نہایت لذیذ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اولاد کی پرورش و پرداخت و تربیت نہایت و لسوزی اور ایمانداری سے کی اللہ غریق رحمت کرے۔

...

# پانچواں باب

# الحاج مولوى الميريين

#### صورت وسيرت:

منٹی حیدر بخش کے تیمرے لڑکے امیر حسین تھے۔ صاحب موصوف میاند قد، گذمی رنگ، ذہیں، بختی، خوش مزان اور نہایت خودار انسان تھے۔ فار ک اور اردو خوب جائے اور تھوڑی بہت انگریزی بھی پڑھ لیتے تھے۔ نماز کے پابند تھے اور اکثر راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ قد امت پہندی سے ان کا دور کا بھی لگاؤنہ تھا۔ ابتدا میں چھپرہ کی فو جدار کی کچبری میں ناظر مقرد کے گئے۔ ملازمت کے دوران اپنی خدمات کو نہایت ایمانداری اور احساس ذمہ داری کے ساتھ انجام دیں جس کی وجہ ہے انگریزاور دیگر افسر ان بہت خوش سے جہتے۔ پہنش پانے تک ای عبد بے جھپرہ ہی میں فائزرہے۔

# بولوکے گھوڑوں کی تجارت:

موصوف فطر تأفیاض و تخی واقع ہوئے تھے اور مزاج بھی زمیندراند رکھتے تھے اس کے سر کاری طاز مت ہے تاکائی تھی۔ انہیں اپنے سر کاری طاز مت ہے تو آمدنی ہوتی تھی وہ ان کے افرا جات کے لیے ناکائی تھی۔ انہیں اپنے افرا جات کی کی کو پورا کرنے کی فکر لاحق ہوئی توول میں تجارت کا خیال پیدا ہوا۔ ضلع کلکٹر سے اس کرا بی پر بیٹانیوں کاڈکر کمیااور تجارت کرنے کی اجازت جاہی سلکٹر نے جواباً ہو کہ تواعد وضوا بط کے مطابق تو سر کاری طازم کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں مل سمتی ، ہاں آمر تم پولو کے گھوڑوں کی تجارت کرنا جاہو تو حکومت سے تہمیں اس کی اجازت مل سکتی ہے آمر تم پولو کے گھوڑوں کی کی ہے اور اس کے خرید نے کی تھوڑوں کو لولو کے گھوڑوں کی کی ہے اور اس کے خرید نے کی تو تک اس وقت ہارے اس کے ترید نے

میں انہیں دنت پیش آتی ہے۔ لہذا تم اگر اس کی تجارت کرو تو تمہاری پریشانی دور ہواور مارے انگریز نوجوانوں کو وقت کا سامنا بھی نہ کر نا پڑے کیکٹر کی سفارش پر حکومت بنگال نے صاحب موصوف کو پولو کے گھوڑوں کی تجارت کی اجازت دے دی۔ اجازت پانے کے بعد ا بی کھے زمین فرو خت کر کے گھوڑوں کی تجارت شروع کی۔ سب سے پہلے کلکتہ کے ایک ا پسے آدی کو جو گھوڑوں کو تربیت دینے میں ماہر تھا ملاز مرر کھا۔ گھوڑوں کے مخلف میلوں میں اس ماہر کو بھیجا اور پچھ اچھے گھوڑوں کی خرید کرائی۔ قریب ایک سال کی قربیت کے بعد گھوڑے ایولو میں استعال کے لا کُل ہوتے تھے اور اچھے دامو**ں میں فروخت ہوتے تھے۔اس** تجارت میں موصوف بہت کامیاب رہے۔ان کے تربیت کردہ محو ژوں کی بدی مانگ رہتی اور خاص کرانگریزافسر ان ان گوڑوں کے بڑے دلدادہ ہوتے تھے۔مسٹر جسٹس میکفرس نے جو ینه ہائی کورٹ کے جج تھے، بچاس سال قبل راقم کو بتایا کہ انہوں نے اپنی جوانی میں یولو کھیلنے والاابک گھوڑا موصوف سے خریدا تھا۔ اس گھوڑے کی بہت تعریف کی اور پیر بھی کہا کہ وہ گھوڑا ان کے ساتھ ننن سال تک رہاادر اس گھوڑے کی بدولت بولو کے مقابلوں میں وہ اکثر کامیاب ہوا کرتے تھے۔ جج صاحب نے اعمیرسین صاحب مرحوم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گھوڑے کی خرید کے وقت صرف آد حی قیت بی ادا کی تھی،اس کو انہوں نے نہایت خنداں پیشانی سے قبول کر ایااور باقی قیت میں نے چھ مینے کے بعد اداکی، گھوڑوں کی شناخت میں امیرسین صاحب بڑے ماہر تھے۔

# مسلمان لڑ کیوں کی تعلیم کے لیے جدو جہد:

ان کے دوریس مسلمان گھروں میں علم کا چرچا طبقہ نسواں میں نام و نہاد کارہ گیا تھا۔
اس زبانہ میں پردہ کاروائ بہت سخت تھا۔ جن لڑکیوں کو پڑھنے کا شوق ہو تاوہ اپنے باپ اور
بھائیوں سے کچھ پڑھنا لکھنا سکے لیتی تھیں ورنہ شریف گھرانوں میں بھی لڑکیاں زیادہ تر
بانوا ندہ رہ وہاتی تھیں۔ مسلمان لڑکیوں میں علم کی اس کی سے صاحب موصوف متر دور ہتے
اور ان کی درس و تدریس کے لیے بھیشہ کوشاں رہتے تھے۔ کسی بڑے آدمی کے اصرار پر
سر رشتہ تعلیم کی طرف سے ایک استانی وس روپے بابانہ شخواہ پر مقرر کی گئی تھی جو مسلمان

گھروں میں ذولی بر سوار ہو کر جاتی اور لڑ کیوں کو پڑھنالکھنا سکھاتی۔ ایک استانی پورے شہر کے لے مالکل ناکافی تھی۔ موصوف نے کلکٹر ہے اس کی شکایت کی اور مزید تین استانیوں کی تقر ری کرائی۔ یہ استانیاں خود بھی کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو تی تھیں گر لڑ کیوں کو کچھ نہ کچھ لكصناير هناسكها بيء تي تفيل \_

## مىلمان لژكول كوانگريزي تعليم كي تشويق:

ایے مسلمان دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ دور جدید نہایت تیزی سے آر ہاہے۔ انگریزی پر هنا کفر نہیں بلکہ نہایت ضروری ہے۔ آج بھی ہندوانگریزی تعلیم کی بدولت ترقی ے ہر میدان میں مسلمانوں سے بہت آ گے بڑھ گئے ہیں اور اگر مسلمان بیدار نہیں ہوئے اور انگریزی و جدید ملوم کی طرف جلد رجوع نه ہوئے تو بہت پیچیے رہ جائیں گے۔انگریزی علوم وفنون کی طرف ہے مسلمانوں کی بے انتہائی کا نجام ان کے حق میں نہایت مبلک ثابت ہوگا۔ مسلمانوں کو میاہے کہ اینے تمام و قیانوسی خیالات اینے دماغوں سے نکال پھینکیں اور انگریزی وجدید عوم کی طرف خاص توجه دین۔ ساتھ ہی ساتھ اینے ند ہبی و تہذیبی اقدار اور دین تعلیم کو بھی فراموش نہ کریں۔ان کی ان باتوں کا چھااڑ مسلمانوں پریزال کے کہنے سننے سے چھپرہ کے اکثر مسلمانوں نے اپنے لڑکوں کو انگریزی اسکولوں میں جھیج کر جدید تعلیم دلوانی شروع کی۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے ان بچوں میں ہے اکثر نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی۔

### احانك موت:

غالبًا ١٩٠٨ء كى بات ہے كه ان كى طبيعت ناساز موئى۔ يمارى كوئى شديد يا خطرناك نه تھی، مگر موت کو کیا کہیے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ذھونڈی لیتی ہے۔ موصوف جہاں بستریر بحالت مرض آرام کررہے تھے دہاں ہے دوجار قدم کی دوری پر دوائیں میز برر کھی ہوئی تھیں۔ بدقسمتی ہے ای میز پر گھوڑوں کے زخم کی دوا میں بھی رکھی تھیں، دو گھڑی رات گزر چکی تھی کہ دوا کے لیے نواس کو یکارا۔ معصوم نواسی دس گیارہ سال کی تھی اے دواؤں کے برے میں کیا علم تھادیکھ دواؤل کی شیشیال میں،ان میں سے دواؤھالی اور اسپتے نانا جان کووے و ک۔ جو نہی دوا حلق میں اتری چلاا شھے کہ کون می دوادے دی، یہ تو گھوڑوں کے زخم کی دوا ہے۔ دواز ہر

آلود تھی، بے چینی کی حالت میں حلق ہے باہر اگلنے کی کو مشش کی مگر بے سود رہی۔ تھور ی دیر بعد ہی زہر ابناکام کر محیااور وہ قضا کر گئے۔ان کی موت سے سب کورنج پہنچا۔

ملاز مت سے سبکدو ثی کے بعد چھپرہ میں جدید طرز کا ایک بنگلہ تھیر کرایا جوان کی وفات کے بعد بھی بہت دنوں تک قائم رہا۔ ۱۹۲۲ء کے سیان سے اس بنگلے کو بہت نقصان پہنچا۔ مکان کا اکثر حصہ منہدم ہو گیا۔ صاحب موصوف کے ایک رشتہ دار جو واحد حق دار سخو واحد حق دار سخت منہدم ہو گیا۔ صاحب موصوف کے ایک رشتہ دار جو واحد حق دان کی تتح ، نے اس پر انے بنگلے اور اس کے احاط کو چند سال بعد فرو خت کر دیا۔ اس طرح ان کی آخری یادگار کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ۱۹۱۲ء میں راقم اپنے والد مرحوم کے ساتھ چھپرہ گیا تھااور ای بنگلے میں دوروز قیام کیا تھا۔ اس وقت صاحب موصوف باحیات نہ تتے مگر ان کی بٹی اور ان بنگلے میں دوروز قیام کیا تھا۔ اس وقت صاحب موصوف باحیات نہ تتے مگر ان کی بٹی اور نوای بنگلے میں ذری گرار رئی تھیں۔ کبھی کبھی ای بنگلے میں چھپرہ کے چند قوی ہدروی رکھنے والے متعلق تدبیریں رکھنے والے متوسط طبقے کے لوگ یکچا ہوتے اور مسلمانوں کی فلاح و بہود کے متعلق تدبیریں سوچا کرتے تھے۔

برخض ان کی خوش خلق و سادگی کی وجہ ہے کر دیدہ تھاادران کا احرّ ام کر تا تھا۔ جہاں تک راقم کو علم ہے اب ان کی کوئی اولا دباقی مہیں۔ ان کی موت سے شہر ایک مخلص، سچے جمد رداور ایک اچھے ساجی کارکن سے خالی ہو گیا۔

سفر حج اور فارسی قصیده:

مولوی فقل رب صاحب مرحوم نے ۱۸۹۳ء میں ج کیااور واپسی پر ایک سفر نامه بنام ''قبلہ نما' تصنیف کیا جو صادق پور پر لیں پٹنہ ہے ۱۸۹۱ء میں چھپا۔ یہ سفر نامہ بہت تفصیلی ہے اور اس سے پتہ چلا ہے کہ امیر حسین صاحب نے ۱۸۹۳ء سے قبل ج کیا تھا، اس سفر نامے سے یہ بھی ظاہر ہو تاہے کہ امیر حسین صاحب کو شعر وشاعری کا شوق تھا۔ فضل رب صاحب مرحوم نے اپنی فد کورہ کتاب کے صفحہ ۹۲ اور ۹۳ پر موصوف کا ایک فار می قصیہ ہ جو فالباً مکر مدیس لکھا گیا تھا نقل کیا ہے جس کے چتد اشعار حسب ذیل ہیں:
قصیہ وجو فالباً مکہ مکر مدیس لکھا گیا تھا نقل کیا ہے جس کے چتد اشعار حسب ذیل ہیں:
گاہ در صدف معدن مرح الجحرین

گاه در ذات شهال مظهر عدل وانصاف
گاه یم کرم حاتی از خلق اتم
ای همه علم وادب عقل و خرد دانش و بهوش
همه در خدمت او بسته کر بخر بهم
گرچه ممدوح زهر مدح وثنا مستغنی است
فرضم انیست که آغاز بنامش کردم

#### زیارت مدینه منوره اور ار دو کا قصیره:

" قبله نما" کے مصنف نے صفحہ ۲۷۸ و ۲۷۹ پر امیر حسین صاحب کا ایک اردو قصیدہ بھی نقل کیا ہے جس میں در رسول پر حاضری کی سعادت حاصل کرنے پر حاجیوں کو مبارک باددی گئی ہے۔ اس کے چند اشعار ناظرین کے پیش خدمت ہیں:

برارول حمد ذات كبريا كو

قبول اس نے کیا میری دعا کو --

زہے قسمت ہوئے حاضر یبال تھم

مبارک باد ہو بخت رسا کو

ول ناشاد کو مژوه مبارک

مبارک نور ہو چشمانِ دا کو

تمنا دل کی بر آنا مبارک

تشفی ہوگئی خوف و رجا کو

در والا ہے مخزن رحمت عام

مبارک باد ہو رنج وعنا کو

گنبگاروں کو آمرزش مبارک

مبارك عفو ہو جرم وخطا كو

...

# جيطاباب

# خان بہادر حشمت سین

### شكل وصورت، عادات اور عقيده:

راقم کے چھوٹے داداخان بہادر حشت حسین مرحوم منٹی حیدر بخش مرحوم کے چوشے صاحب موسکے چوشے صاحب موسکے جو تنے صاحب موسک کندی، چرہ کو اور بیٹانی چوڑی انہیں خائد انی وراثت میں لی تنی ۔ چرہ پر کھنی داڑھی اور مو نچیس ان کی ایک تصویورا قم کے پاس موجود ہے۔ان کے زمانے میں ان چکن وغیرہ کا روائ بہت کم ہو کیا تھا۔ صراف سن رسیدہ لوگ ہی اس کا استعال کرتے میں ان چکن وغیرہ کا روائ بہت کم ہو کیا تھا۔ صراف سن رسیدہ لوگ ہی اس کا استعال کرتے سے ۔ نوجوان ان چکن کے بدلے زیادہ ترشیر وائی بہتے تنے۔ چھوٹے وادام حوم ہمی ای طرح کے لباس کے شائق تنے۔عام طور سے شیر وائی اور چوڑی مہری کا پائجامہ اور ترکی ٹو پی بہتے کے لباس کے شائق تنے۔عام طور سے شیر وائی اور چوڑی مہری کا پائجامہ اور ترکی ٹو پی بہتے کے علیا سے میں کرتے تھے۔

ضدانے انہیں بہت می خوبیوں سے نواز اتھا۔ ند ہی ذہنیت، ضداتر می اور پاکیزگی جو
ایمان کی دلیل ہے، ان کا طر واحیاز تھا۔ علی العباح اٹھ جاپا کرتے او بعد نماز فجر کلام اللہ کی
دعا کیں اور سورہ کر حمٰن یہ آواز بلندروزانہ پڑھا کرتے اور بھی معمول میں فرق نہ آنے ویتے۔
اپنی پاکیزگی اور صفائی کا بہت خیال رکھتے۔ صابن کا بھی استعال نہ کیا۔ بھیشہ بینن سے ہا تھ
منص دھوتے کیو نکدان کی نگاہ میں صابن بھی آلودگی سے پاک نہ ہو تا تھااوراس لیے بھی کہ یہ
منت دھوتے کیو نکدان کی نگاہ میں صابن بھی آلودگی سے پاک نہ ہو تا تھااوراس لیے بھی کہ یہ
منتا میں انسانی تقروں کی پر بی سے تیار کیا جاتا ہے۔ بین کی ترجیح کی توجید یہ کرتے تھے کہ اس میں
انسانی تقرف کی کم گنجایش ہے، یہ اپنی قطر سے بہت قریب ہے اور جس میں جتنا کم
تقر ف کیا گیا ہو دہ چیز اتی ہی لطیف ہوگی۔ پاکیزگی کا اس درجہ خیال رکھتے تھے کہ دھوئی کا

وهلا ہوا کہ اینے تو ط دیے نہ مہنے علادہ ازیں بشکل اوّل کراہیت بھی محسوس کرتے تھے۔

حق المحد بہت تھے مگر اپنے والد مرحوم کی طرح اٹل ہیت سے محبت رکھتے تھے۔ اٹھتے

بیٹھتے ''یا علی ، یا علی '' پکارا کرتے تھے۔ سید محمد ابراہیم مرحوم رئیس موضع کم تولیہ خلع
مظفر پورنے ان سے بوچھا کہ آپ ''یااللہ ''نہ پکار کے ''یا علی ''کیوں پکار اگرتے ہیں جمرحوم
نے بنس کر کہا کہ ''بغیر علی اللہ مجبیں بلتا۔'' بچبر ک میں کر سے مشاعل کی وجہ سے ظہر اور
عصر کی نماز اجتماع کر کے پڑھا کرتے تھے۔ شیعہ سنّی اختلافات سے انہیں بچھ سروکار نہ تھا۔ وہ
ار تباط کے ذریعہ شاز عہ ساکل کو اعتدال پر لانے کے قائل تھے کیو نکہ اختلافات سے
دنیائے اسلام کو سخت نقسان پہنچا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بڑے لاکے مسٹر
دیاست حسین مرحوم ہیر سرکی شادی شہر چپرہ کے ایک شیعہ خاندان میں سید صالح حسین
صاحب کی بہن ہے کی جوکا تکریں کے نائی کارکوں میں سے تھے۔

تعليم وتربيت، سركاري ملازمت، تقرري ضلع مجسٹريٹ و كلكٹرى:

خان بہادر حشت حسین صاحب بھی کم ن بی تھے کہ ان کے والد کا انقال ہوگیا۔
پاپ کے انقال کے بعد امجد حسین صاحب مرحوم بھائیوں میں سب ہے ہوئے تھے اس لیے
خاندان کی تمام ذمہ داریاں ان کے مر آئیس۔ حشمت حسین صاحب مرحوم کی تعلیم
و تربیت انہیں کے زیر مایہ ہوئی۔ موصوف ہے پہلے خاندان کے ہر فرد نے عوم شرقیہ کی
تعلیم عاصل کی تھی۔ مرامجد حسین صاحب مرحوم نے اپنے سب ہے چھوٹے بھائی پر بقرر
ضرورت و تقاضائے وقت ار دواور فاری کی تعلیم کے بعد انگریزی و جدید علوم کی تعلیم کے
لیے خصوصی توجہ وی جس کے نتیج میں حشمت حسین صاحب خان بہادر کلکت ہو نیور منی
لیے خصوصی توجہ وی جس کے نتیج میں حشمت حسین صاحب خان بہادر کلکت ہو نیور منی
نانے میں انٹین میں درجہ اقال ہے کامیاب ہوئے جواس دور میں بڑی بات تھی اس
داوا جان بھی انٹین بہت کو در اواجان کے قدروانوں میں سے تھان کا براہنیال کرت تھ۔
داوا جان بھی انٹین بہت کار آمہ خابت ہوا۔ داوا جان مرحوم نے گور نر موصوف سے
صاحب مرحوم کے لیے بہت کار آمہ خابت ہوا۔ داوا جان مرحوم نے گور نر موصوف سے
طاحب مرحوم کے لیے بہت کار آمہ خابت ہوا۔ داوا جان مرحوم نے گور نر موصوف سے
کاکمتہ جاکر سفارش کی کہ میرے چھوٹے بھائی کوسب ڈیٹی کلکٹر مقرر کرویا جائے۔ گور نر نے

تقرری کا تھم صادر کر دیاادر اس خدمت پر ہامور ہوگئے۔ اپنی محنت اور دیانت وار کی سے تھوڑے ہی عظم صادر کر دیاادر اس خدمت اپر ہارک تھوڑے ہی خورے ہی خور کے بیار کے مختلف اصلاع میں خدمت انجام دی اورا تنی کر کہ پنشن پانے سے چند سال قبل حکومت ہندنے انہیں شلع مجسٹریٹ اور کلکٹر کے عہدہ پر فائز کیا۔ ان دنوں ایک ہندوستانی کا اس عہدہ پر فائز ہونا جوئے شیر لانا تھا۔ موصوف نے تین سال تک شلع سارن اور در مجتلگہ میں کلکٹر و شلع مجسٹریٹ کی خدمات انجام دیں۔

خان بهادری کا خطاب، پنش اورموت:

ان کی کار گزار یوں کے اعتراف واعزاز میں حکومت ہندنے انہیں" فان بہادر" کے خطاب سے نوازا۔ ۱۹۱۳ء کے اواثر میں پنشن لے کر سوچا کہ اب سکون و آرام کی زیر گی گزاریں۔ مگر حکومت بہار کے اصرار پر مہاراجہ ہتھوا کے یہاں فیجر کی کی خدمت پر مقرر ہوئے۔ دوران ملازمت جب کہ وہ گوپال گئخ شلع سارن کے دورے پر تھے، ۱۹۱۵ء کی گرمیوں میں و ہیں انقال کیااور گوپال گئخ بی میں مدفون ہوئے۔

احباب كاحلقه: • ن ء

چھوٹے دادامر حوم کے احباب کا حلقہ بہت محدود تھا۔ لوگوں سے زیادہ میل جول کو اچھانہ سجیعتہ تھے گر مخصوص احباب کے حلقے میں بڑے بے تکلف رہنج اور دل کھول کر خوب باتیں کیا کرتے تھے، جہاں تک راقم کویاد ہے خان بہادر نواب سر فراز حسین خان، مسٹر جسٹس سید شرف الدین، آج ہائی کورٹ، سر سید علی امام اور ان کے چھوٹے بھائی مسٹر سید حسن امام اور ذاکر سچیتا نند شہابیر سٹر ان کے خاص دوستوں میں تھے اور خان بہادر سے بڑی محبت کرتے تھے۔

چھوٹے دادائی پہلی شادی نیورہ میں سر علی امام صاحب مرحوم کے رشتہ کی بہن سے جوئی تھی اس کے رشتہ کی بہن سے ہوئی تھی اس کے رشتہ کی جہن سے ہوئی تھی اس لیے ان دونوں تفوی کے لیے رشتہ کی بنیاد پر دونوں آپس میں خوب گالی گلوج کرتے، اس بنی فداق میں واکٹر سچیا نند سنہا بھی برابر کے شرکی دونوں آپس میں خود کو مر علی امام کا بھائی کہتے تھے۔ چھوٹے دادا توان سے سر علی امام کا بھائی کہتے تھے۔ چھوٹے دادا توان سے سر علی امام کا بھائی کہتے تھے۔ چھوٹے دادا توان سے سر علی امام سے بھی زیادہ فدات کرتے اور انہیں خوب گالیاں دیتے۔ بادچود اختلاف فد ہب ان میں

کی قتم کی تلخی نه آئی ملکه آپس میں مثل شیر وشکر رہتے۔ یه گائی گلون اور فه اق آپسی رشته ، میل ملاپ، خلوص اور دوستی کو استوار تر کرتا تھا۔ کیا زمانه تھا اور کیسے مخلص لوگ تھے! افسوس وہ سب چیزیں اب فہ بھی اختلافات اور سیاست کی شکار ہوگئی ہیں۔

ب موقع نہ ہوگا کہ ایک فہ آن کا تذکرہ جے راقم نے سنہاصا حب ہے بار بار سنااور جو قدرے خطر ناک بھی تھا، کر دیاجائے تاکہ تعلقات کی استوار کی اور خلوص نیت پر مزید روشی پر سکے۔ ایک دن شام کو ہٹی فہ آن کی مجلس گرم تھی۔ سر علی امام مرحوم، مشر تچییا نند مرحوم اور چھوٹے دادا مرحوم تین ایک دوسرے سے خوب بنی فہ آن کر رہے تھے۔ چھوٹے دادا مرحوم کی مفرور ت ہے۔ چھوٹے دادا مرحوم کی مشروت تی ہے کہ کا مام کے مام کے اشارے پر مسٹر بچیتا نند سنہانے خاموش ہے کر کی تھینج لی۔ چھوٹے دادام حوم جمم کے اشارے پر مسٹر بچیتا نند سنہانے خاموش ہے کہ کی کھینج لی۔ چھوٹے دادام حوم جمم کے بھاری بھر کم انسان تھے۔ جب اپنی شست پر بیٹھنے گئے تو کر کا بی جگہ سے کھے کائی جاچکی تھی وہ اپنی جگہ سے کھے کائی جاچکی تھی میں دوا ہے کو سنجال نہ سکے اور زمین پر گر پڑے۔ اٹھ کر مسٹر بچیتا نند کو خوب گائیاں دینا شروع کیا۔ سرعلی امام اور سنہا صاحب نے بھی جواب میں گائیاں دیں اور پھر خوش گیاں شروع

## پهلی شادی اور داماد بشیر<sup>سی</sup>ن:

چھوٹے دادامر حوم کی پہلی شادی جو ذاکٹر اظہار الدین صاحب ساکن نیورہ شلع پشنہ کی سگل بہن ہے ہوئی ہوئی ایک لڑک الزک بری گئی بہن ہے ہوئی ہیں۔ کو سگل بہن ہے ہوئی ہیں۔ ان کے بطن ہے دواو اور ہوئی ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ لڑک بری سخمی جن کی شادی بشیر حسین صاحب مر حوم خوش رو، دولت مند، خوش اخلاق اور ملنسار آدمی ہے۔ انگریز کیا بند و ستانی جو بھی لباس پہنتے خوب بھلا معلوم ہوتا۔ منظفر پورکا نہایت مشہور انگریز کی خیاط "ور لی اینڈ کمپنی" جس کی دکان کو ختم ہوئے ۔ تقریباً ساٹھ برس ہوئے بہت زیادہ اجرت پر کپڑے سیتا تھا، ای کے یہاں برابر اپنے کپڑے سلوایا کرتے تھے، دا قم ان سے بڑا مانوس تھا اور وہ راقم کو کیک اور مشائیوں سے خوش رکھا سلوایا کرتے تھے۔

بشر سین صاحب کو کوئی اولا دنہ ہوئی۔ بڑے و فاشعار تھے اہلیہ کے انتقال کے بعد پھر

شادی نہ کی۔ باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، زمیندارانہ زندگی گزارتے تھے۔مظفر پور اور لکھنؤ میں رہ کرتمام جا کداد شریک حیات کی جدائی کے غم کوغلط کرنے کے ذرائع کی تلاش میں ختم کر دی اور عین جوانی میں تپ د ق کاشکار ہو کر قضا کر گئے۔

بہلی بیوی سے اولاد ریاست سین:

خان بہادرحشت حیین کی دوسر کی اولاد مسٹر ریاست حمین تھے جنہوں نے آکسفور ڈ یو نیورٹی سے بی-اب اور لندن میں میڈل ٹمپل سے بیر سٹر ک کا احتان پاس کیا تھا۔ پٹنہ ہائی کورٹ میں بیر سٹر کی کرتے تھے۔ ۲۳ سال کی عمر میں ۱۹۳۱ء میں قضا کیا۔ ایک لڑکی اور لڑکا چھوڑ ااور اب دو توں کا بھی انقال ہو چکاہے۔

خان بہادر حشمت حسین مرحوم صاحب جا کداد تھے۔ اکر بیشن روڈ پٹنہ میں دو بہت اجھے مکانات تھے اور کچھ زمینداری علاول پور ضلع پٹنہ میں تھی۔ ان کی وفات کے بہت د نول بعد ان کے بیٹے نفشل حسین مرحوم اور ان کی دو بہنوں نے کل جا کداد فروخت کر کے لکھنؤ میں مستقل طور سے سکونت اختیار کرلی اور پٹنہ ٹے اپنارابطہ بالکل ختم کردیا۔

چھوٹے داداخان بہادر حشمت حسین صاحب مرحوم راقم کے والد مرحوم اور راقم سے
بہت مجبت کرتے تھے۔ جب بھی ان کے یہاں ہم لوگوں کے قیام کا اتفاق ہو تا تو بزی خاطر
اور تواضع سے پیش آتے۔ اپنے بزے بھائی مولوی انجد حسین صاحب مرجوم کے احسانات
کاذکر بہت ممنونیت کے ساتھ کرتے۔ کہتے کہ جو عزت اور قدرو منز لت جھے کی ہے وہ
میر سے بھائی بی کی بدولت ہے، اگرچہ میں نے دنیا میں بہت کچھ حاصل کیا مگر جو عزت
میر سے اور دینداری المبین نصیب ہوئی اس کا عشر عشیر بھی میر سے جھے میں نہ آیا۔ جب
بھائی کو یاد کرتے تو آتکھوں سے آنو نکل جاتے۔ ہر سال و سہر سے کی چینیوں میں دادی
صاحبہ مرحومہ سے بلنے کے لیے ہم لوگوں کے یہاں مع بال بچوں کے نیورہ تشریف لاتے
سے اور پوری چھنی بیبی گزارتے تھے۔ ان کابی سلسلہ تاحیات جاری رہا۔ دوران قیام ان کے
دوست خان بہادر نواب سر فراز حسین خان اپنی گلائی رنگ کی 'فورڈ' موٹر کار پر نیورہ آتے
دوست خان بہادر نواب سر فراز حسین خان اپنی گلائی رنگ کی 'فورڈ' موٹر کار پر نیورہ آتے

بڑے بھائی ہے بے انتہا محبت کی دلیل تھی۔ ہم لوگ کو ان کی سالاند آمد کا شدید انتظار رہتا تھا۔ جب وہ تشریف لاتے تو ہم سب لو گوں کی سرت کی انتہائہ ہوتی۔ والبی کے وقت والد مرحوم ان کو پنچانے کے لیے پٹنہ جاتے تھے۔

## د و سری شادی اور او لاد:

چھوٹے دادا مرحوم کی اپنی پہلی ہوئی کے انتقال کے بعد دوسری شادی مولوی لطیف عالم مرحوم ڈپٹی کلکٹر ساکن آرود محلّہ سنری باغ پٹینہ کی بھا تجی ہے ہوئی تھی جن کے بطن سے ایک لڑکا سید فضل حسین اور دو لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ سید فضل حسین مرحوم کی شاد کی اصطفیٰ خال صاحب مرحوم ،مالک کار خانہ اصغر علی تجمہ علی انکھنؤکی بوی بیٹی ہے ہوئی۔

## ولى الدين خدا بخش، داماد:

بڑی بٹی کی شادی خان بہادر ضدائخش خاں ہے۔ آئی۔ای بائی ضدا بخش اور نیٹل پبکسہ لا بَہر بری پٹنٹ کے چھوٹے بیٹے جناب ولی الدین ضد ابخش مرحوم و کیل ہے ہوئی۔وئی الدین ضدا بخش مرحوم و کیل ہے ہوئی۔وئی الدین ضدا بخش مرحوم کیل ہے ہوئی۔افسوس ہے ضدا بخش فاد کا ابلیہ بھی آج ہے تین سال تحل انتقال کر گئیں۔افسوس ہے کہ خان بہادر ضدا بخش خال کی اب کوئی او لاد باتی نہیں رہی۔چھوٹی بیٹی کی شادی اعظم علی خال صاحب مرحوم تاج عظر تصنؤ ہے ہوئی۔انہوں نے کئی بارج کیا۔ تقریباً چپاس سال کی عربی جج ہے۔جب مدینہ منورہ جس نیارت کے لیے حاضر ہوئے تو حرکت قلب بند عربی من جس من و فن ہوئے ہیں معادت حاصل ہوجانے سے ۱۹۲۳ء میں وجی انتقال کیا اور جنت البقیع میں و فن ہونے کی سعادت حاصل کی۔اعظم علی خال صاحب کی سب او لاد اللہ کے فضل ہے عروج پر جیں اور تکھنؤ کے مخلف

## خان بهادر حشمت سين انگريزوں کي نگاه ميں:

خان بہادر حشمت حمین نہایت مختی اور ایماند ارافسر تھے۔ اگر پر افسر این ان کابر ااحترام کرتے تھے۔ بحثیت مجسلریٹ ان کے رعب ودید ہے کی سارے بہاریس بری شہرت تھی۔ اصول کے بہت پابند تھے۔ کمی آومی کی خاطر اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کو پہند نہیں

کرتے تھے۔اپنے فراکف منعمی کو بحسن و خوبی انجام دیا اور بھی کی کو شکایت کا موتع نہ ملا۔
گر کو زندگی ش بھی اپنے بال بچوں سے بڑی مجت کرتے تھے خصوصاً مسٹر دیاست حسین کر نہ شن پانے کے بعد خان بہاور حشمت حسین مرحوم اپنے مکان "حشمت مزل" واقع اگر بیشن ہوؤ پنینہ میں دہے تھے۔اس زمانے میں ان کے بڑے لاکے مسٹر دیاست حسین مرحوم بیر سٹر اپناس بنگلے میں درجے تھے۔اس زمانے میں آئ بیائی کا گئی تین منز لہ ہوشل ہے۔ خان بہاور کا معمول تھا کہ ہر روزشام کے وقت اپنی گاڑی پر سوار ہو کر اپنے بیٹے سے ملنے جایا کرتے تھے،اور ایک دو گھنٹ وہاں قیام کرتے تھے۔اپنے بڑے بیٹے سے ملا قات کے بغیر انہیں کرتے تھے،اور ایک دو گھنٹ وہاں قیام کرتے تھے۔اپنے بڑے بیٹے سا قات کے بغیر انہیں وہاں لے جاتے۔ ان کے اس معمول میں بھی فرق نہ آتا تھا۔ مسٹر دیاست حسین مرحوم وہاں لے جاتے۔ ان کے اس معمول میں بھی فرق نہ آتا تھا۔ مسٹر دیاست حسین مرحوم برے نام من آوی تھے اور دولت کی بھی لائی نہ کی۔ان کے اندر ایار و قربانی کا جذبہ بھی برحہ اتم موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے سوتیلے بھائی بہنوں کا خیال کرکے اپنے والد کی جانداد میں جانداد میں سے ایک بھی حصہ نہ لیا۔

چیوٹے دادام حوم راقم سے ابیخ دالد بزرگوار اور نام وررشتہ داروں کے حالات اور واقعات بیان کرتے اور کہا کرتے تھے کہ لڑکوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے حالات اور کارناموں سے دا تقیت رکھیں کہ بیان کے لیے بزامفید اور سود مند ہو تا ہے۔ اپنے خانمان کارناموں کے بزرگوں کے حالات مول کے بزرگوں کے حالات مول کے بزرگوں کے حالات مول کے کارناموں کی ان کا حرّ ام بیدا ہو تا ہے اور ان کے کارناموں کی واقعیت سے لاشعوری طور پر ان کارناموں کو کرنے اور ان کے کر دار کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہو تا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آن کی کی عرب سے نوجوان اپنے داوا کے نام سے بھی واقعیت نہیں دکھتے۔ میرے چھوبٹے دادا حشمت حسین صاحب مرحوم کو شہر مظفر پورے دائیات خیس میں میں کے بہت سے بیان کا شہر ہے۔ جہاں میرے باپ نے دام عزت دشہر سے حد محبوب ہو شہر سے حد محبوب ہوں سے میں دیا ہو تھی کہ انہوں نے پی سرائے مل کی اور اپنی سادی ذیم گی سرکی ، اس لیے جھے یہ شہر بے حد محبوب ہو سے میں کہ انہوں نے پی سرائے میں ایک ایجھا پختہ مکان کی تعیر میں جب بھی کی کی تھر بیا پانچ سال تی آلز بیش روڈ میں دو مکان تھیر کرایا۔ مکان کی تعیر میں جب بھی کی کی تو تم بیا بیانچ سال تی آلو کو تا کو دت کر دیا اور

فاستقل م ستاین می سانده التیاراً روزیعی ۱۹۱۰ مودش مقا باست العلق چراری العلق چراری العلق چراری العلق چراری ال ۱۱ به تمارات ۱۳ درانش و تو بیش چرای ساد در موست به گذشت آزاری در قر دان ۱۹ در موشین در مدارش م ساست به ماهنگشد. ۱۹ در موشین در مدارش م ساست به ماهنشد.

به ایا ۵ - - - - . منترتم ک دره یشاند زندی.

همات ۱۹ مرفوم ن الهان المركز منته فالایت باقد التحریم می ارایقات امرکز به از را تها خرافات سه کناره ش بوک یفسرساً مالا بنون این ندان و رنگان مگون جرمار و تفسرمی را مرب این نفر کاست کیست

فنن حسين.

مان ماه المشتنظيين مدهب و من نجاب من الدن نفس همين مدهب من مراب المعرف الدن نفس همين مدهب مراب المواقع الدن الم من الأمات الله الأن يعد معنول استقل حواست سوات علي أران الحرارات المواقع المارا ألم المعالمان في جمال الدن شعر المرابي المواقع الله الله المواقع المعالم المواقع المعرفين المواقع المعرفين المواقع ال

المستوجة المعلق المنظمة المستوجة المساوة أسمالا كالمستود الله الله المستوجة المساوة ا

گھوڑے نے ایک آدھ بادریس کی بازی جیتا بھی گر زیادہ ترناکام ہی رہااور آخر کار مر بھی گیا۔ اس کی وجہ سے انہیں تقریباً پچاس ہزار روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ مختصر میہ کہ اس شوق اور فضول خربی نے انہیں کہیں کانہ رکھا، ان کے خسر حاتی اصطفیٰ خال بھی ان سے ناراض ہوگئے۔

فضلو بچاکی اولاد مین دولژ کے اور ایک لڑکی تھی۔ بزالز کا پاکستان جاکر کراچی میں انتقال کر گیا۔ لڑکی بھی چند سال قبل قضا کر گئی۔ صرف چھوٹا لڑکا لکھنؤ میں اب بھی بیتید حیات ہے۔

000

# سا توال باب

# نيوره اورمشا هيرنيوره

## نیوره گاؤل کے حالات:

نیورہ گاؤں نہ صرف بہار بلکہ بہارے باہر کے صوبوں پی بھی کافی مشہور ہے۔ یہ گاؤں پنے نہ کا کیا ہے۔ کا کوئی پنے کے گھروں کا کائی پنے کا کوئی پنے کا کا بیٹنے کے گھروں کیا کائی پنے سے کا کوئی پنے کئی۔ جس کا قریب قریب ہر فرد سرکار انگلئے کی ملاز مت کا شرف رکتا تھا۔ انگلے یہ اس کے گھروں کے اس کھ بی اس کھی کا عروی ہوااور ان کے زوال کے ساتھ بی اس بھی کا زوال ہوگیا۔ کا تحرین مراز دول ہو گیا۔ کا تحرین مراز دول کے ساتھ بی اس اس کوئی کا عروی ہوا دول کے ساتھ بی اس اش کا خوات کی بنیاد ذالی۔ زمینداری کا خاتمہ کردیا جس سے دنو میں اس انٹر سے دومینداروں کا متوسط طبقہ بری طرح متاثر ہوا۔ نیورہ والے بھی اس اثر سے حفوظ نہ رہ سے اور ان کا دیہات کی متوسط طبقہ بری طرح متاثر ہوا۔ نیورہ کو چیوڑ کر پنے آبائی ممکن نیورہ کو چیوڑ کر پنے آبائی ممکن نیورہ کو چیوڑ کر پنے کہا کی مکان مجبور آفرو فحت کر دیتا چالہ ہے سب لوگ آ ہے آبائی ممکن نیورہ کو چیوڑ کر پنے ہر فرد کے دل میں نیورہ کے اجڑ جانے کا اب تک صدم باتی ہے۔ داقم کی دعا ہے:

میں کی فرد مے دل میں نیورہ کے اجڑ جانے کا اب تک صدم باتی ہے۔ داقم کی دعا ہے:

میں کی فرد ہو یا رب مکاں رہے نہ رہ بو یا رب مکاں رہے نہ رہ ہے۔ بھی ابتی مثل نہ یہ و قرو میں کی خیر سخت سے بھی ابتی مثل نہ یہ وہ مردم فیز سخت سے بھی ابتی مثل نہ یہ وہ مردم فیز سخت سے بھی ابتی مثل نہ یہ تھے بلکہ مکو مت انگلے ہے میں اس بہتی کے باشندوں نے قدم رکھا۔ بیر سٹری ہو یا دیل میں میں موباؤاکری، سیاست دائی ہویا فیری، غرض ہر شعبے میں ابنائی مقام دکارت، یو فیسری ہویاؤاکرکی، سیاست دائی ہویا فیسری، غرض ہر شعبے میں ابنائی مقام دکارت، یو فیسری ہویاؤاکرکی، سیاست دائی ہویا فیسری، غرض ہر شعبے میں ابنائی مقام دکارت ، دولیس میں ہویاؤاکرکی، سیاست دائی ہویا فیسری، غرض ہر شعبے میں ابنائی مقام دکارت کا میں میں دیاؤاکرکی، سیاست دائی ہویا فیسری، غرض ہر شعبے میں ابنائی مقام دکھیں۔

پیدا کیا۔ اپنی سخت محنت ، اختائی ایما نداری اور و فاشعاری، ذبانت وذکاوت ، اخلاق و محبت اور

خد مت کے بے لوث جذبے کے سبب محض حکومت وقت علی ہی محترم نہ تنے بلکہ عوام علی بھی مجروب ہوئے اور اپنی کارگزاریوں کے سبب ہندوستان کے اعلی سے اعلی اعزازات و خطابات حاصل کیے۔ زندگی کے جس شیبے علی بھی نگاہ اٹھتی تھی پہاں کہ لوگ چھائے ہوئے ان کی دعاؤں کااثر تھا جو اس بھتی کے بائی جدیداور مورث اعلی سو نظر آتے۔ یہ سبب کچھ ان کی دعاؤں کااثر تھا جو اس بھتی کے بائی جدیداور مورث اعلی سے اور جن کانام سید حسن خنگ سوار تھا۔ آپ اس صوبہ علی بھٹل مجاہد تشریف فرماہوئے اور بعد فتی ای کے موضع نیورہ علی موار کے چھوٹے بھائی شے جن کاؤ کر کمائی "مقال التوارث" برزگ موصوف سید سین خنگ سوار کے چھوٹے بھائی شے جن کاؤ کر کمائی "مقال التوارث" میں مسٹر بیل کرتے ہیں۔ ان برزگ کامز ادراجیر علی تاراگڑھ کی پہاڑی پرواقع ہے۔ مشا ہیر نیورہ کا پہلا وور:

یبال تمام مشاہیر نیورہ اور اس بہتی کی توارخ نبیان کرنا مقعود قبیں کیو تک اس کام کے لیے کئی دفتر ورکار ہیں۔ طوالت ہے بچنے کی خاطر راقم یہاں صرف چند مشاہیر کے تذکرے پراکتفاکر تاہے ان مشاہیر کاذکر تین اووار میں تقسیم کرکے انتہائی افتصارے بیان کیاجا تاہے:

یہلا دور: اس دور کے تمام لوگ اس دار فانی سے رخصت ہو سے ہیں۔ اس دور کے مشاہیر میں شاہ محددائم اور میر سلامت علی کانام نامی سر فہرست آتا ہے۔ بیدوونوں متی اور دین دار آدمی سے۔

خان بہاور راحت علی: ۱۳۵۱ء میں دولت انگلشیہ میں اعلیٰ منصب ہر فائز تھے۔
حکومت دقت ان کی قدر کرتی تھی۔ سید فرید الدین صاحب حاتم عدالت تھے۔ مٹس العلماء
خان بہادر دحید الدین، سید مجم الدین، سید کرامت علی وسید فرزند علی جلیل القدر بزرگ
گزرے ہیں۔ سید مجمد اسلمیل اور سید عبر الحج کو فراموش نہیں کیا جاسکا ہے۔ سید فرزند علی
گزرے ہیں۔ سید مجمد اسلمیل اور سید فخر الدین (مصنف کشف التلبیس)، خان بہادر سیدنصیر الدین ہموت محوام وخواص
آئی ای (دزیر بالیات بھوپال اسٹیٹ) اور مسئر جسٹس سید شرف الدین، مموت محوام وخواص
تے۔ خان بہادر سید ظہیر الدین صاحب بہت سے اعزازی مناصب پر بیشہ اور دبلی میں

ر ہے۔ مٹس العلماء نواب امدادامام اثر صاحب نے علمی تبحراور شاعری کے ذریعہ نیورہ کانام بلند کہاوران کی تصانیف اردواد ب میں گرال قدراضافہ ہیں۔

یورہ کے قدیم مشاہیر کی فہرست اس وقت تک مکمل نہیں ہوسکتی جب تک کہ جناب سید عبد اللہ ہوسکتی جب تک کہ جناب سید عبد الو ہاب صاحب کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ صاحب موصوف ایک بزے نامی گرامی بزرگ تھے اور کمالات صور کی و معنوی ہے مملو۔ شجاعت، سخاوت اور خداتری میں اپنا نظیر محتر رکھتے تھے اور بزے معروح خلائی تھے۔ صاحب موصوف خان بہادر سید ظہیر الدین صاحب موحود کے والد بزرگوار تھے۔ صاحب مرحوم درویش صفت انسان اور میرک دادی مرحومہ کے والد بزرگوار تھے۔

سيد ظهيرالدين، خانقاه كهلوارى شريف ادر تحريك ترك موالات:

خان بہادر ظمیر الدین صاحب خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کے عقیدت مندول میں سے بتھ اور وہاں کے عالموں و ہزرگوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ حضرت سید شاہ بدر الدین صاحب مرحوم، سوادہ نشین خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کو مش العلماء کا خطاب ولا نے میں خان بہادر سید ظہیر الدین مرحوم نے بہت کو حش کی تھی، خان بہادر موصوف کی سفاد شوں کی بدولت مسئر اولڈ حم مشز پٹنہ ڈویین نے عکومت بہند کو اس امر کی طرف کی سفاد شوں کی بدولت مسئر اولڈ حم مشز پٹنہ ڈویین نے تکومت بہند کو اس امر کی طرف طوت نشین موصوف کو اس اعلی خطاب سے نوازا گیا۔ چو تکد صاحب سوادہ خلوت نشین سے اس لیے خان بہادر ظمیر الدین نے اس بات پر مسئر اولڈ حم صاحب کو طوت نشین سے اس لیے خان بہادر ظمیر کریں۔ چنا نچو اس تقریب کے موقع پر ظمیر راضی کیا کہ خود چا کر کھلواری شریف کے اور اللہ بن صاحب مسئر اولڈ حم کے ہمراہ اپنے چند احباب کو لے کر پھلواری شریف کے اور اللہ بن صاحب مسئر اولڈ حم کے ہمراہ اپنے چند احباب کو لے کر پھلواری شریف کے اور احتی تروع ہوئی تو سجادہ نشین نے بطور احتی حکومت بند کو مشمل العلماء کا خطاب اور ضاحت والیس کر دیا۔ اس سے ظمیر الدین صاحب اور مشرا اولڈ حم دونوں کو بہت صد میں ہوئی۔

خان بہادر سید ظہیرالدین صاحب مرحوم تحریک ترک موالات سے متفق نہ تھے۔ انبول نے انگریزی بیں ایک رسالہ بنام''کو آپریشن'' (تعادن ) لکھاجو پٹینہ ڈسٹر کٹ بورڈ کے پریس سے ۲۴راکتوبر ۱۹۲۱ء میں شائع ہوا۔ اس رسالہ میں انبوں نے اپنے نظریہ کی توجیہہ

و تشر ت نہایت ہی ناقد انداز میں کی ہے۔ انہوں نے مخلف علوم سے مثالیں دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کا نئات کی بقاو دار دیدار صرف تعاون اور موالات میں ہے۔ عدم تعاون اور ترک موالات میں نہیں، بلکہ عدم تعاون اور ترک موالات ایک لحاظ سے غیر فطری چز ہے۔ راقم کے پاس اس رسالہ کا ایک نسخہ آج تک محفوظ ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے خان بہادر سیدظہیر الداین صاحب مزحوم تح یک ترک موالات کے سخت مخالف تھے مگران کے داماد مسر سید زکریا ہاشی جو چھیرہ میں بیرسری کرتے تھے، تح یک میں شامل ہو گئے اور ہیر سٹری چھوڑ کریٹنہ چلے آئے۔زوزانہ کانگریس کے دفتر واقع محلّہ گلاب باغ میں جاتے اور کا تکریس کے کاموں میں بابو راجندر پر شاد کی مدد کرتے۔ خان بہادر کو اس کا بزار نج تھا مگر ر شتہ ناز کہ ہونے کی وجہ ہے منع نہیں کر سکتے تھے۔اکثریہ کہتے تھے کہ ایک دن انہیں ترک موالات کی حقیقت معلوم ہو جائے گیادر پھرانے پیٹہ میں لوث کر آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔انہوں نے دھدباد میں پھر بیرسٹری شروع کردی، جہال کے حکام نے خوش ہو کر ۱۹۲۸ء میں انہیں خان بہادر کے خطاب سے سر فراز کیا۔ موصوف ایک شریف النفس انسان تھے۔ جب تک کانگریں میں رہے نہایت سر گرمی ہے کام کرتے رہے۔ تحریک خلافت کی حمایت میں ایک کٹابچہ لکھااور اس کے فرد خت کرنے سے جوپیبے ملے اسے خلافت فنڈ میں دے دیا۔ ۱۹۴ء میں بیرسڑی کے پیٹے ہے الگ ہوگئے اور دھدباد سے نیورہ طعے آئے اور میہیں متقل طور سے رہنے لگے۔ آخر وقت میں اپنے جیٹے کے ساتھ چھپرہ چلے گئے اور وہیں قضا

مشاهیر نیوره کادوسرا دور:

اس دور کے افراد ہندوستان میں اپنی انفرادی حیثیت رکھتے تھے، خصوصاً بہار میں ان کے کارنامے نہایت عظیم رہے۔ اگر چہ سب سپر دخاک ہو چکے ہیں ممران کے کارناموں نے انہیں اب تک زندور کھاہے۔

مرسید علی امام (لا ممبر حکومت بند، جج بائی کورث، ممبر بهاد گورنرس ایکویکیو ثیو کانسل، صدر اعظم حیدر آباد گورنمنش)، حسنر سید حسن امام ( ملاحظه ہوضمیر نمبرا، مسئر

سید حسن امام مرحوم کے ذکر میں) (ہندوستان کے نہایت قابل اور مشہور ہیر سنر ، جج ہائی کورٹ اور پر سیڈ نٹ اسپیشل سنٹن انڈین میششل کا نگریں)، مسٹر سید عبد العزیز (وزیر کھومت بہار وحیدر آباد دکن)، سیدزین الدین (پر نہل لاکا کے پٹنہ)۔ سید نذیر الدین (ذپنی کلکئر حکومت بہار و ممبر جوائیت پلک ملکئر حکومت بہار و ممبر جوائیت پلک مرحوس کمیشن)، سید عزیزالدین (سیر نشٹڈ نٹ پوسٹ آفیمز، صوبہ متوسط)، سید رضی الدین (بیر سٹر وصب جج بہار)، سید علی حمید (دویزئل پر نشٹڈ نٹ ریلوے)، خان ص حب احمد حسین (شلع مجسٹریٹ و ملوی کی مید (دویزئل پر نشٹڈ نٹ ریلوے)، خان ص حب احمد حسین (شلع مجسٹریٹ و مار مشل پر نشٹڈ نٹ ریلوے)، خان میں دوائیل

#### مشاهیر نیوره کا تیسرا دور:

یہ سب حضرات راہی ملک عدم ہو بچکے ہیں گراپی چھاپ بہار کے معاشر ہے پر چھوڑ گئے ہیں۔ مسئر سید حیدراہ م (بیرسٹر )، مسئر سید صغد راہام (بیرسٹر )، مسئر سید جعفر اہم (جج اور چیف جسٹس پٹنہ ہائی کورٹ، جج سیر ہم کورٹ دبلی)، مسئر سیدر ضاامام (بیرسٹر )، مسئر سید نقام م ریرسٹر دبنج پٹنہ ہائی کورٹ)، مسئر سیدا کہراہام (بیرسٹر)، سید نورالدین (وکیل)، مجمہ وصی (وکیل)، سید رفع الدین بلخی (وکیل)، انور حسین (چیئر مین کرشیل مسیکسز ٹر بوئل)، خفاظت حسین (اسٹنٹ در بسٹرار کو آپر ینوسس منتز بہد)، کرمل علی حفیظ امام (انڈین آرمی) مشا ہمیر نیورہ کا دور حاضر:

مستر سيد مبدى امام (بيرستر اور مصنف ستب بزبان انگريزى)، سيد سليم الدين (انشورنس ايكبيرت)، مبد سليم الدين (انشورنس ايكبيرت)، واکثر اقبال حسين (پنيل پينه کائي، ممبر ببار پيک سروس که کريم (شلع سي به ببار)، واکه سيد که کريم (انگلتان)، مبد مبد الرحنی (اید پیشل و شرك مجمع بيد، صوبه ببار)، مستر شباب الدين رحمت اند (مايق آئي کی کی ايس)، مبد منظور به ام (شلع شخ مومت ببار)، مستر نبال امان الله (انجيم ان پنيف کومت ببار)، مستر افضال مان الله (آئي است احد) بهرار)، واکم مستر افضال مان الله (آئي است احدالت)، بهار)، واکم مستر احدالت احدالت احدالت احدالت الهرار)، واکم مستر احدالت احدال

و سپر نشند نث نالنده میڈیکل کالج اسپتال، پٹنہ)، یسد حسن احمد (سینم سر جن لندن)، مقبول حسین (اسشنٹ ڈائر کٹر اعدادو شار حکومت بہار)، اکبر حسین (بنیجر انڈین آبل کار پوریش)، ڈاکٹر اشر ف حسین (بروفیسر میڈیکل کالج ریاض)، ڈاکٹر امغر حسین (سر جن لندن)، ڈاکٹر خالد حسین (اسشنٹ سر جن سعودی عرب)، انورہا ٹمی (افیسر ٹاٹا کمپنی جشید پور)، سید منور ہاشی (انجئیر امریکا)، ڈاکٹر نزبت رحمٰن (یہ نیورہ خاندان میں پہلی لیڈی ڈاکٹر ہیں)، سید قیصر کریم (سپر مکورٹ دبلی)

## باشندگان نيوره كي خدمات:

نیور داگر چہ ایک چھوٹا ساگاؤں ہے مگر اس نے پہلا مسلمان لا ممبر حکومت ہند ، ایک نہایت نامی انڈین نیشنل کانگر لیس کاصدر ، چھ ہائی کورٹ کے بچی ، دو وزراء اور بے شار نامی افسر ان کومکک کی خدمت کے لیے دے کرعزت وشرف حاصل کیا۔

کون ہے جو نیورہ کے خاندان ہے ڈاقف نہیں۔ میں اس سلسلے میں خود کھے لکھنا پیند نہیں کر تا بلکہ مسر جسٹس میکفرس بھے پیٹہ ہائی کورٹ کی انگریزی سند مور خہ ۱۸۸ نومبر ۱۹۳۴ء کے اردوتر جمہ پراکتفاء کر تاہوں جو حسب ذیل ہے:

> "ا قبال حسین کا تعلق اس صوبہ کے ایک نہایت ہی مشہور خاندان ہے ہے جونہ صرف غدر کے زمانے میں وفادار رہا بلکہ جس نے حکومت کے لئے اعلیٰ حکام، ہائی کورٹ کے ججوں اور بہت ہے اجتصافر وں کومہاکیا۔"

را تم جوا پی عمر کے ۸۲ویں سال میں داخل ہے اور جس کے ول میں دنیا کی کمی چیز کی تمنااب باتی نہیں۔اللہ بزرگ و بر تر سے یہ دعاکر تا ہے کہ نیورہ خاندان کا ہر فروجوو نیا کے جس جھے میں ہے اس کی خاندانی اقیاز کی ثنان قائم رکھے۔ ہرروز اور ہر سال ترقیاں کر تارہے اور اسٹے اسلاف کے نام کوروشن رکھے۔۔

> دے دُعا کو میرے وہ مرتبہ حس قبول کہ اجابت کیے ہر حرف یہ سو بار آمین

## (مسٹر سیدحسن امام مرحوم کے ذکر میں)

من گاندھی نے جب ترک موالات کی تح یک ہندوستان میں بڑے پانے ہر شروع کی قریمید چند نامی حضرات کاا بتخاب کیا جس میں مسٹر سید حسن امام بھی تھے۔ مسٹر گاند ھی نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ہیر سٹر کی چھوڑ دیں اور تح بیک مذکور میں شامل ہو جائیں۔ منے سید حسن اہم نے تحریک ہے اتفاق کا ظہار کیا تگر بیر سٹری چھوڑنے ہر راضی نہ ہوئے اور ہالی امداد میں کثیر رقم ویتے رہے۔ تحریک میں شامل نہ ہونے پر پچھ مولویوں کو مخالفت كرنے كامو قع باتھ آگياس ليے ان پراكيك بنوبية ظمر لكھ كر" زميندار"مور خد ٢٠ فرور ك ١٩٢٢ء ميں ش كك كيا۔ پنند ك لو گول نے جب يہ تكم يَا هي تو مزيد تضحيك كے خيال سے اس شہر کے کسی نامعلوم شخص نے اس نظم کو اشتہار کی شکل میں حسب ذیل بدنما عنوان کے ی تھے ش کع کر۔ (بڑے ہے مراوسر سید علی امام اور جیوٹے ہے مراد مسٹر سید حسن امام ہیں ) "بزے تو برے 'پیوٹ سجان اللہ''

مسٹر سید حسن اہام تو یہ کرو اور پیر سٹر کی حچیوڑو''

نظم حسدة مل ہے:

یائے تازہ کا جو لار بی یام تبیں ۔ انظام حکومت ہے انقام نہیں ی آر داس نہیں یا ابوالکلام نہیں که ای گروه میں شامل حسن امام نہیں قلت توبه مین سرگرم ابتمام نهین تواليے چوفی ئے ليڈريہ يوں حرام نہيں حريفس دانه جل لئين حريص دام نهيس

وہ صبح صبح نبیں ہے وہ شام شام نہیں کسی کو دار یہ تھینجا کسی کو ڈی کیا وہ کون ہے جو نہیں آج کل اسیر فرنگ بہ حیرت اس یہ کہاایک دوست نے مجھ سے کسی ہے جبکہ وہ رندی میں کم نہیں ہیں تو کیوں اگر حرام موالات مجھ غریب یہ ہے کہانیہ دوست سے میں نے دومر غ دانا ہیں نہیں یہ قائد قوم اپنی قید کا قائل شار دانته شبیج مین امام نهی<u>ن</u>

جب یہ لظم اس بدنمامر فی کے ساتھ شائع ہوئی اور مسٹر سید حن امام کی چھوٹی صاحبزادی آ سا امام کو لئی تو اس لظم کو پڑھ کر بہت رنجیدہ ہوئیں اور اسے جاک کر دیا۔
موصوفہ نے جوان دنوں تح یک کی سرگرم رکن تھیں، اس لظم کے پڑھنے کے بعد یہ عہد کیا
کہ دواب اس تح یک سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کرلیں گی، اور تاحیات کا نگر اس سے الگ رئیں۔ لیکن مسٹر حین امام پر اس لظم کا بچھ اثر نہ ہوا اور وہ حسب معمول کا نگر ایس کی درکرتے رہے۔

...

# آ گھواں باب

## داد يہال

## مولوی عبد الوہاب کی دوسری بیوی کا حج اورموت:

مولوی سیر عبدالوباب صاحب مرحوم کی دو یویاں تھیں ایک بیوی سے ایک لڑکا
اور ایک لڑک اور دوسر کی بیوی سے صرف تین لڑکیاں ہوئیں جن بیں سب سے چھوٹی
میر کی دادی مرحومہ تھیں۔ میر کی دادی کی والدہ محترمہ ایک نہایت دین دار، پر بیزگار، خدا
ترس،اخلاق منداور منکسر مزاج خاتون تھیں۔ آن سے تقریباً سوسال قبل ۱۹۳۱ء میں اپنے
شوہر کے انقال کے بعد مولوی فضل رب صاحب مرحوم کے ہمراہ، جو میرے دادا کے
بہذؤ کی تھے، جج کو گئیں۔ ("قبلہ نما" از فضل رب صاحب، ص ۱۴، ۱۳، مطبوع صادق پور پر لیس
پنینہ، ۱۸۹۱ء) جج سے والیس کے بعد میر کی دادی مرحومہ نے اپنے گھر میں ان کے لیے ایک
کمرہ دادرایک عشل خانہ مخصوص کر دیا۔ یہاں وہ عبادت وریاضت میں بہر می منفول ہو سمئیں
اور دنیا سے بلکل بے تعلق ہو گئیں۔ ہر روز ورد کر کے اپنے شوہر کی منفرت کے لیے اللہ
اور دنیا سے بلکل بے تعلق ہو گئیں۔ ہر روز ورد کر کے اپنے شوہر کی منفرت کے لیے اللہ
ماتھ گزار دیا۔ گرچ خان بہادر سید ظہیر الدین سو تیلے جیئے تھے لیکن مرحومہ اپنی تمام
ماتھ گزار دیا۔ گرچ خان بہادر سید ظہیر الدین سو تیلے جیئے تھے لیکن مرحومہ اپنی تمام
مجت کرتے، اور ان کے احرام و تعظیم میں کوئی کر اٹھن نہ رکھتے۔ نیورہ میں جب خ ن بہدر کا
قیام میں سب نے زیادہ خان بہادر سے مجت کرتی تھیں۔ خان بہادر بھی ان سے بانتب
میت میں جو تہ تو تقریبار روزانہ ان کی خدمت میں حاضہ ہوتے اور ان سے و میں جب خ ن بہدر کا
میات کرتے، اور ان کے درام کی تعلیم میں کوئی کر اٹھن نہ رکھتے۔ نیورہ میں جب خ ن بر کہ در کا

یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس روز ان کا نقال ہوا، خان بہادر سید ظہیر الدین کے

پوتے سید نورالدین مرحوم کی برات نیورہ ہے پٹنہ آنے والی تھی۔ خان بہادر نے اپنی سوتیلی ماں کی شدید علالت کا خیال کر کے برات میں اپنی شرکت کو ملتوی کر دیااور انجائی دل سوزی کے ساتھ ان کی تیار داری میں گئے رہے۔ اضطراب کی وجہ ہے بھی ان کے کمرے میں جاتے اور بھی باہر آتے لیکن جانے والے کو کون روک سکتاہے۔ ان کے انقال کے بعد جب وہ قبر میں و فن کر دی گئیں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد خان بہادر بچوں کی طرح پھوٹ کر روئے اور جب تک زندہ رہے اکثر ان کویاد کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے وقت راقم ہیں سال کا تھا۔ ان کی موجود گی خاندان کے لیے باعث برکت تھی۔ ان کی وینداری و پر ہیزگاری سال کا تھا۔ ان کی موجود گی خاندان کے لیے باعث برکت تھی۔ان کی وینداری و پر ہیزگاری سے راقم بھی براحت تھی۔ان کی وینداری و پر ہیزگاری

## دادی مرحومه کی بڑی بہن اور ان کی اولاد:

پچھلے صفحات میں بیان کیا جاچکا ہے کہ راقم کی دادی مرحومہ تین بہیں تھیں، بوی

بہن کے بطن ہے ایک لڑک اور چار لڑکے ہوئے۔ لڑک کی شادی خان بہاور حشمت حسین
صاحب ہے ہوئی تھی۔ تقریباً ۲۰۲۰ سال کی عمر میں قضا کر گئیں۔ ایک لڑکااور ایک لڑک
ساخب ایک دادی مرحومہ کے بچار لڑکوں میں سب سے بڑے لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک افراکم اظہار اللہ بن تھا۔ بد اپنے وقت میں اجھے ڈاکٹر تھے۔ گوپال بیخ اور سیوان صلح سارن میں
پریکٹس کرتے تھے۔ گورے ریگ کے قد آور انسان تھے۔ اد چیر عمر میں داؤھی بڑھائی۔ وضع تعلق سے ڈاکٹر کے بجائے ایک مولوی معلوم ہوتے تھے۔ شادی کے چند برسوں بعد بوی تعلق سے ڈاکٹر کے بجائے ایک مولوی معلوم ہوتے تھے۔ شادی کے چند برسوں بعد بوی کے سے بے تعلق ہوگئ اور اسان کا کوئی نام یوا باتی نہ رہا۔ ووسرے لڑکے کا نام نذیر اللہ بن تھا جو پیٹنے کی فوجداری پچبری کے کوئی نام یوا باتی نہ رہا۔ ووسرے لڑکے کا نام نذیر اللہ بن تھا جو پیٹنے کی فوجداری پچبری کے عمر میں قضا کیا۔ نذیر اللہ بن صاحب مرحوم کے تین لڑکے تھان میں سب سے بڑے لڑکے عمر میں قضا کیا۔ نذیر اللہ بن صاحب مرحوم کے تین لڑکے تھان میں سب سے بڑے لڑکے معلوم باحیات ہیں تو کہاں ہیں۔ تیسرے لڑکے کا نام عزیز اللہ بن معلوم باحیات ہیں یا نہیں اور اگر باحیات ہیں تو کہاں ہیں۔ تیسرے لڑکے کا نام عزیز اللہ بن معلوم باحیات ہیں یا نہیں اور اگر باحیات ہیں تو کہاں ہیں۔ تیسرے لڑکے کا نام عزیز اللہ بن معلوم باحیات ہیں یا نہیں اور اگر باحیات ہیں تو کہاں ہیں۔ تیسرے لڑکے کا نام عزیز اللہ بن میں۔ تیسرے لڑکے کا نام عزیز اللہ بن میں۔ تیسرے لڑکے کا نام عزیز اللہ بن معلوم باحیات ہیں انہیں اور آگر باحیات ہیں تو کہاں ہیں۔ تیسرے لڑکے کا نام عزیز اللہ بن معلوم باحیات ہیں یا نہیں اور اگر باحیات ہیں تو کہاں ہیں۔ تیسرے لڑکے کا نام عزیز اللہ بن معلوم باحیات ہیں اور آگر باحیات ہیں تو کہاں ہیں۔ تیسر سے لڑکے کا نام عزیز اللہ بن معلوم باحیات ہیں انہوں کر کے انہا کر ہوگیا تھیں واد چھیرہ ضلع میں معلوم باحیات ہیں یا نہیں اور اگر باحیات ہیں تو تو ان کوئی اللہ کی عزیز اللہ بن اللہ کی عزیز اللہ بن کے تھوں کیں کوئی اللہ کی عزیز اللہ بن کے اس کی کوئین اللے کے تھوں کی تھوں کے ان کے کہاں ہیں بارک کے انہا کی عزیز اللہ بن کے تھوں کی کوئین اللہ کے کوئین کی کوئین اللہ کے کوئین کی کوئین کیں کوئین کی کوئین کی کوئین اللہ کی کوئین کی کوئین ک

تھے۔ تقریباہ مہ سال کی عمر میں اچا تک انتقال کیا۔ ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ چوتھے اور سب سے چھوٹے لڑکے گئے۔ سیر سے چھوٹے لڑکے کانام قمر الدین تھا۔ ریلوے پولس (سون پور) میں سب انسیکر تھے۔ سیر و مجارکے کے حد شوقین تھے۔ چڑیوں سے لے کرشیر تک شکار کرتے تھے۔ موصوف نہایت ولچپ آو کی تھے۔ ناظرین کی ولچچی کے لیے شکار سے متعلق ان کا ایک واقعہ درج کیا۔

قمرالدین،انگریز ڈی،ٹی ایس سے لڑائی اور دیگر واقعات:

ا کے روز کا واقعہ ہے کہ جربوں کے شکار کے لیے سون بور کے دیہات میں گئے ہوئے تھے۔ ای جان ان سے آگے کھ دوری یر ایک اگریز ریلوے ڈسٹر کٹ ٹرافک سیر نٹنڈنٹ (DTS) بھی شکار میں مصروف تھا۔ اس کا خانسامال کھانایانی لیے ہوئے قمر الدین صاحب کے قریب ہے گذراجس کی وجہ ہے جن چڑیوں پرانہوں نے نشانہ ہاندھ رکھا تھا،اڑگئیں۔اس پروہ بہت غصہ ہو نے اور خانسامال کو نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ دوجار تھیٹر بھی رسید کہ۔ وہ وہ ان سے سیدھاا ہے انگریز افیسر کے پاس گیااور شکایت کی۔ خانساہ ل کی ہوتیں س کروہ انگریز بڑا غصہ ہوااور طیش کے عالم میں قمرالدین صاحب کے پاس آیا۔ تحکماندا نداز میں یو چھا کہ تم نے میرے نو کر کو کیوں مارا؟ قمرالدین صاحب بھلااس کے آمرانہ سہجے کو کب برواثت کر سکتے تھے، کہا کہ انجمی تو تیرے نو کر کو ماراے اب مجھے بھی ماروں گا۔ اور ا ہے بھی دوجار تھٹر لگا دیا۔ شکار ہے واپس آئے توریلوے تھانہ میں جاکرا نیااستعفانامہ میزیر ر کھ دیااور اس کے بعد خان بہادر حشمت حسین صاحب کے پاس گئے جوان دنوں چھپرہ میں ایڈیشنل کلکٹر تھے۔ان سے تمام دا قعات بیان کیے۔خان بہاد ر نے رائے دی کہ فور اُواپس جاؤ اوراستعفانامہ واپس لےلو، تمہار ااستعفادیناسر اسر بیو قوفی ہے کیونکہ میر اپیہ تجربہ ہے کہ کوئی انگریز ہندوستانی ہے مار کھانے کے بعد نہ تو یولس میں سانحہ درج کرا تاہے اور نہ دوسر ی کو ئی کاروائی کر تاہے۔اگر کوئی اس ہے دریافت بھی کر تاہے تووہ یہ کہہ کرٹال ویتاہے کہ یہ سب دومتانہ ہا تیں تھیں۔ گمر قمرالدین صاحب مرحوم نے استعقادا پس نہ لیااور نو کری چھوڑ کر نیور ہواپس طبے آئے اور بے روز گاری میں زید گی گزار دی۔

۱۹۳۲ء میں جب کہ وہ نیورہ میں قیام پذیر تنے فرقہ وارانہ فساد ہوا۔ باد جو دپیرانہ مہالی کے بلوائیوں سے مقابلہ کے لیے دو بند وقیس ہروفت اپنے ساتھ رکھتے تنے اور بستی کی تکمہائی کی غرض سے رات بھر جاگتے تنے جس کا بلوائیوں پر بزااثر ہوا۔ امن وامان کو ہر قرار رکھنے کے بہانے پولس نے ان کی دونوں بندوقیں ضبط کرلیں۔ مگر والد مرحوم کے کہنے سے کلکٹر پشنہ نے ان کی دونوں بندوقوں کو دوسرے ہی روز واپس کر دیا۔ قمر الدین صاب نے قریب ستر سال کی عمر میں انتقال کیا۔

قرالدین صاحب مرحوم نے اپنے بعد ایک لڑکااور ایک لڑکیادگار چھوڑی۔ لڑ سے کا نام منظور الدین تفا۔ ان کی شادی موضع کر جی پٹنہ میں ہوئی تھی، گرعین جوانی ہی میں قضا کر گئے۔ لڑکی کی شادی ریلوے کے ایک اسٹیشن ماسٹر سے ہوئی تھی جو تقتیم ہند کے بعد یاکستان چلی گئیں۔

په دادې مرحومه کې څهلې بهن اور ان کې او لاد:

وادی مرحومہ کی شخصل بہن کی اولا دیس دولا کے اور دولا کیاں تھیں۔ دولا کوں میں البرے کا نام منیر الدین اور چوہ نے کا کہر الدین تھا۔ منیر الدین صاحب مرحوم سب انسکٹر الکیار ترے ترتی کر کے سپر نشنڈ نٹ آف ایکسائز ہوئے۔ بہت خوب آدمی سے مگر پنش پانے سے بہلے تقریباً بچاس سال کی عمر میں قضا کر گئے۔ منیر الدین صاحب مرجوم کے دولا کے ہوئے ، بڑے لڑکے کا نام نظام الدین تھاجو ریلوے میں طازم سے اور پنش پاکر قضا کیا۔ چھوٹے لڑکے کا نام ولی احمد ہے۔ عدالت پٹنہ میں بیشکار کے عہدے پر فائز سے اور اب پنش پاکر ابل وعیال کے ساتھ خواجہ پورہ، پٹنہ میں قیام پذیر ہیں۔ ان کی سب اولاد ماشا واللہ صال پاکر ابل وعیال کے ساتھ خواجہ پورہ، پٹنہ میں قیام پذیر ہیں۔ ان کی سب اولاد ماشا واللہ صال کی باہلہ مولوی بدر الحق ظامور می مرحوم، زمیندار بین اور عرون پر ہیں۔ ولی احمد صاحب کی اہلیہ مولوی بدر الحق نظامہ میں فی میں اور کو کئی گئی ہیں ہی تبدیل آب بہایت ہو نہار طالب علم تھے بلکہ ہندوستان کے نامور فٹ بالر تھے۔ بی این کا کی میں بی اب اے کا طالب علم تھے بلکہ ہندوستان کے نامور فٹ بالر تھے۔ بی این کا کی میں بی اب اے کا طالب علم تھے الک کھوستی میں ایک مرتبہ فوتی شیم سے مقابلہ ہواجس میں ان کے سینے پر طالب علم تھے۔ فی ال کھیلنے میں ایک مرتبہ فوتی شیم سے مقابلہ ہواجس میں ان کے سینے پر خت چوٹ آئی اور منے سے خون کھینک دیا۔ ڈاکٹروں نے علان کے بعد تبدیل آب وہ ہوا کے طالب علم تھے۔ فٹ بال کھیلے میں ان کے سینے پر طالب علم تھے۔ فٹ بال کھیلے میں ان کے سینے پر طالب علم تھے۔ فٹ بال کھیلے عون کھینک دیا۔ ڈاکٹروں نے علان کے بعد تبدیل آب وہ دوا کے سینے پر

لیے والٹیر بھیجا۔ وہاں ہے ایتھے ہو کرواپس آئے گر سال بھر کے اندر ابناد ہافی توازن کھو بیٹھے اورای حال میں پوری زندگی ختم ہوئی۔

## ڈاکٹر محم<sup>بخ</sup>ش اور ان کا خاندان:

دادی مر حومہ کی مجھل مین کی دولڑ کیوں میں بزی کی شادی ڈاکٹر محمہ بخش ہے ہو کی جو ا ين وقت ميں اجھے ذاكثر تھے اور ايك ميذيكل بال بنام " ذائمنڈ ميڈيكل بال" بينه ميں جلاتے تھے۔ ذاکٹر محمہ بخش کے دولڑ کے اور تین لڑ کیاں تھیں۔ بڑی لڑکی کی سب اولاد بجز ایک لڑکی کے کرا چی، پاکستان وانگلستان میں آباد ہیں اور اچھے اچھے عہدوں پر ہیں۔ تقتیم ہند کے بعد یہ لوگ پاکتان ملے گئے تھے مجھل لؤکی کے تین لڑ کے ہوئے جن میں دو لڑ کے قضا کر گئے اور . صرف ایک ڈاکٹر منظر احسن زیمو ہیں۔ قریب تھیں سال سے انگلشان میں آباد ہیں اور ڈاکٹر ی کررہے ہیں۔ان کی کل اولا ولڑ کے اور لڑ کیاں انگلتان وامر یکہ میں ا<u>جھے</u> عہدوں پر فائز ہیں۔ ڈاکٹر منظر احسن صاحب خود بھی نہایت ملنسار اور خوش مزاج آدی ہیں، راقم ہے بڑی محبت کرتے ہیں۔ دوسر کی جنگ عظیم میں برطانیہ کی فوج میں رہ کر محاذ جنگ پر ڈاکٹر کی کی ضدمات انجام دی تھی اور بعد میں چند سال تک جدہ اور سعو دی عرب میں حکومت ہند کی طرف ہے واکس کونسل رہے۔ غرض جہاں بھی رہے ہر دل عزیز رہے۔ سب سے چھوٹی لڑک کی شادی ہونے کے کئی سال بعد تک زندہ رہیں گرجوانی میں ہی فوت کر گئیں۔ ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ذاکٹر محمہ بخش کے لڑکوں میں ایک مجمہ تقی مرحوم تنے جو پکھے دنوں تک سر کاری مختصیل دار کے منصب پر فائز تھے۔اوروس سال ہوئے کہ ستر سال کی عمر میں قضا کیا۔ محمد تقی مرحوم کا چھوٹالز کا ایک برجمن لڑکی سے شادی کر کے لایت ہو گیااور اب تک اس کا کوئی سر اغ نه مل سکا۔ ڈاکٹر محمد بخش کے دوسرے لڑ کے محمد وصی پشنہ بائی کورٹ میں ایک و کیٹ تھے مگر عین جوانی میں قضا کر گئے۔ایک لڑکی چھوڑی جس کی شادی ڈاکٹر منظر احسن ہے ہو گی۔

دادی مرحومہ اور ان کے اکلوتے لڑکے احمد سین:

میری دادی مرحومہ اپنے بہنول میں سب سے چھوٹی تھیں۔ ان کے اکلوتے او کے میرے والد مرحوم احمد مین صاحب مرحوم تھے۔ جن کی پیدائش ۱۸۸۷ء میں نیورہ ضلع

پٹنہ میں ہوئی۔ شروع ہی ہے والد صاحب مرجوم ذکی و ذبین طالب علم تھے۔ عربی و فاری کی ابتدائی تعلیم اپنے و الد ماجد مولوی امچر حسین صاحب ایک غذبی متشرع اور ذی علم شخص تھے۔ علم وادب سے بہت شوق و شخف رکھتے سے کھر کا ماحول نہ ہی متشرع اور ذی علم شخص تھے۔ علم وادب سے بہت شوق و شخف رکھتے تھے۔ گھر کا ماحول نہ ہی تھا، انسانیت، افوت اور مروت کی علمی تعلیم ہوتی تھی۔ اس ماحول سے والد مرم کی زیر گی پر پہندیو و نقوش امجرے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد والد ماجد کا وافلہ پنہ کا کنجید اسکول میں کرادیا گیا جہاں سے انہوں نے فرسٹ ڈویون میں اعراض کے امتحان میں کا میابی عاصل کی۔ جوانی میں والد محترم کا رنگ صاف، قد میاند، بدن مجر ااور چرہ مول تھا۔ ان کی چوڑی پیشائی خاندائی و در آئی کی والد محترم کا رنگ صاف، قد میاند، بدن مجر ااور چرہ مول تھا۔ ان کی چوڑی پیشائی خاندائی و در آئی کی والد محترم کا رنگ صاف، قد میاند، بدن مجر ااور چرہ مول تھا۔ ان کی چوڑی پیشائی خاندائی و در آئی کی والد تھی۔

والد مرحوم اور على كرْھ كى تعليم:

انٹر نس کے استحان میں کامیابی کے بعد اعالی تعلیم کے لیے والد مرحوم کو محمد ن اینگلو اور خیل کا کیے جات کا سی کامیابی کے بعد اعالی تعلیم کے لیے والد مرحوم کو محمد ن اینگلو اور خیل کا کیے بہت عروج پر تھااور سلمانوں کے خرجب، معاشر سے، تہذیب وشایدتی اور روایات کا گہوارہ تھا۔ والد مرحوم کا واخلہ کا کیے میں سال الال میں نہوا اور رہ ہے کے لیے کی بارک، میں جگہ کی۔ والد مرحوم فرماتے تھے کہ ان کے ہم جماعت اور کمرے کو مناظر قدرت کی خبد الاحد صاحب تھے جو نقاشی و مصوری میں ماہر فن سے۔ یورے کمرے کو مناظر قدرت کی خوب صورت تصویروں سے مزین کردیا تھا۔ یہ تصادیر ایسی ولی کھنے آتے تھے، موصوف نہا ہے ہی بذار میں کہ طلباء کے علاوہ کا لئے کے پر نبل جمی انہیں و کی نے آتے تھے، موصوف نہا ہے ہی بذار می کہ میں اور ہمارے والد سے ان کی بزئی دو تی تھی۔ وہ پہلے میاعت دوستوں میں سید مجمد منصور صاحب کے علاوہ والد صاحب میں خیاعت سید مجمد منصور ماحب اور سید علی تمید صاحب تھے۔ سید مجمد منصور صاحب سی بنشند نے ہوست آئس مقرر ہو کے اور پوسٹ ماشر جزل ہو کے اور ایسٹ انڈین ریلوے علی حمد ماحب ایسٹرین بنگل ریلوے کے مل کہ کہ مقرر ہو کے اور ایسٹ انڈین ریلوے علی میں دور بڑل سیر نشند نئس ہو کہ بیشن ہائی۔ الحن صاحب مجملی شہر کی والد صاحب سے ایک میں دور بڑل سیر نشند نئس ہو کہ بیشن ہیں بیشنہ بھی آئی والد صاحب سے ایک سال آگ سے اور ویسٹ ماشر جزل ہو کر ویسٹ ماشر بھی آئی والد صاحب سے ایک سال آگ سے تھے او پوسٹ ماشر جزل ہو کرے 19 میں پشنہ بھی آئے تھے۔ ایک وورس سال آگ سے تھے او پوسٹ ماشر جزل ہو کرے 19 میں پشنہ بھی آئے تھے۔ ایک وورس

صاحب عبد القادر والد محترم سے ایک جماعت پیچھے تھے، پٹنہ کا کی اور اسلامیہ کا کی کلکتہ میں فاری کے پروفیسر رہے اور پنٹن پانے کے بعد قادیاتی فرقہ کے پرجوش مبلغ ہو گے۔ اور تقیم ہند کے بعد پاکستان چلے گئے اور جہاں مرتے دم تک تحریک قادیاتی کے سرگرم کارکن رہے۔

والد صاحب كاكبنا تھاكد اس وقت تك على گڑھ كالج ميں سال اوّل كے طلباء كو "و حتی "كبا جاتا تھا۔ يە طلباء ملك كے مختلف حصوں سے آتے تھے او ربول جال اور طور طریقوں میں بھی مختلف ہوا کرتے تھے۔ آپسی ارتباط ،دو سی اور بے تکلفی بڑھانے کی غرض ے ایک دوسرے سے مختلف قتم کے مذاق کیا کرتے تھے۔ مثلاً کسی کوروم میں بند کر دیا، کسی کوایک چیت لگادیایا کسی کو کوئی خطاب دے دیاہ غیر ،۔ حکومت بنگال کابیہ قاعدہ تھا کہ جو خط کسی مسلمان کے نام بھیجا جاتا تونام کے پہلے 'مولوی' لگادیا جاتا تھااور ہندو کے نام کے پہلے ' بابو' پٹنہ کالجبیت اسکول کے آفس کے پیچھ کاغذات میں والد صاحب کے نام کے پہلے مونوی کے بجائے اختی انکھ ہوا تھا۔ انفاقا یہ خط عبدالاحد صاحب کے ہاتھ لگ گیا۔ والد صاحب کے نام کے ساتھ منٹی لکھا ہواد کیمنا تھا کہ خطاب دینے کا نہیں اچھا خاصہ موقع مل گیا۔انہوں نے ای خطاب کو پورے ہم جماعت طلباء میں مشہور کردیا۔ علی گڑھ کالج میں ہم جماعت ایک دوسرے کو خطب اور مختلف طرح کے ناموں ہے بکارا کرتے تھے۔ بیانام محبت وخلوص کا مظہر ہواکر تا تھا۔ نام یا خطاب جیسا بھی ہو ،لوگاے عزیزر کھتے تھے اور طالب علمی کے بعد بھی ایک دوسرے کوانمی خطابوں اور ناموں ہے مخاطب کیا کرتے تھے، چنانچہ اے 19ء میں راقم کے والد محرّم کی کتاب" چھ مقالے "طباعت کے بعد جب مولانا عبد الماجد صاحب د میادی کی خدمت میں تبعرہ کے لیے بھیجی گئی تو "صدق جدید" کے رسید کت میں مولانا ف والدمر حوم كواس طرح سے ياد فرمايا:

" ننٹی، احمد حسین ایک مرحوم صدق نواز علیک اور پہلے ؤپئ کلکٹر پچر کلکٹر اور ضلع مجسٹریٹ کے قلم سے اسلام اور قر آن مجید کی دعوت و ترجمانی۔"

تجب ے کہ والد محرّ م کی و فات کے ٣٣ سال بعد تک مولا ناکوان کا خطاب یاور ہا۔

القیداے پاس کرنے کے بعد بی۔اے میں آئے تو انہوں نے انگریز کا ادب کے علاوہ انہوں نے انگریز کا ادب کے علاوہ انہیں اور اقتصادیات کے مضامین کا انتخاب کیا۔ عربی، فار کا اور انگریز کا ادب کے علاوہ انہیں علم اقتصادیات سے خصوص لگاڈاو رد کچیں تھی۔ پروفیسر ٹول Prof.)

( Towle) جو علی گڑھ کے ایک نہا ہتا تا کی پروفیسر تنے،ان کی اس د کچیں اور توجہ سے بہت خوش رہتے ،ان کی اس د کچیں اور توجہ سے بہت خوش رہتے ، اپنی ایک سند میں انہوں نے والد مرحوم کی بہت تعریف کی ہے۔ موصوف تحر برکرتے ہیں کہ: "یہ ایک اچھے خاندان کے فرو میں۔ بلا شبہ ان کی تعلیم و تربیت نہا ہت اچھے ماحول اور اچھے ڈھنگ سے ہوئی ہے۔ چال چلن میں نہا ہت اور استقال کو ہا تھے کے کا مول میں توجہ اور استقال کو ہا تھے کے کا مول میں توجہ اور استقال کو ہا تھے ہے کہا مول میں توجہ اور استقال کو ہا تھے ہے کا مول میں توجہ اور استقال کو ہا تھے ہے کا مول میں توجہ اور استقال کو ہا تھے ہے کا مول میں توجہ اور استقال کو ہا تھے ہے کا مول میں

پر نسپل آرج ہو آلڈ نے بھی والد محرّم کی تعریف کی ہے۔ اپنی سند میں ان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ''ان کے طور طریقے بہت اچھے ہیں، محنّی طالب علم ہیں ان کا تعلق ایک باعزت خاندان سے ہے۔''مندرجہ بالا اساد کو والد محرّم نے تاحیات حفاظت سے رکھا ہے۔ یہ دونوں سندیں راقع کے پاس اب تک موجود ہیں۔ والد محرّم ایک مختی اور ذہین طالب علم تھے ،ان کی ذہانت اور محنت کی وجہ سے ان کا شار گئے بچے طالب علموں ہیں ہو تا تھا۔ تمام اسا تذہ کو یہ امید تھی کہ یہ طالب علم فرسٹ

سار سے پسے طاہب سوں یں ہو ہا طانہ ما ہا مادہ موریہ سید میں اسا ہمیہ کالل تھی کہ و ڈویژن سے پاس ہوگا۔ پر نہل آرج بولڈ کا بھی یہی خیال تھا بکہ افہیں امید کالل تھی کہ ب اول در جہ میں کامیاب ہون گے۔ اس خیال سے بی۔اے کا نتیجہ شائع ہونے سے پہلے چھ طلباء کے بارے میں اللہ آباد ہو نیورش سے نتیجہ معلوم کیا تو پتہ چھا کہ احمد حسین صاحب فیا نمبر کی کی کے سبب اوّل در جہ میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پر نیل موصوف کو بہت افسوس ہو اور خود والد صاحب کو بھی بہت و نول تک اس کا لمال رہا۔

والدمرحوم كي ملازمت بحثيت استنث ميرُ ماستر:

پر نبل آرج بولڈ والدمحرم کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے اور ان کوزند گر میں کامیاب اور خوش حال دیکھنا چاہتا تھے۔ جب والد محرّم نے بی۔اے پاس کیا تو صاحب

موصوف نے ایسٹ انڈین ریلوے کے انگریز جزل نیجر سے جواس زمانہ میں ایجٹ کہلا تا تھا، ملاقات کرائی جس نے دو سورویے مابانہ مشاہرہ پر تھگول، دانا بور کے ریلوے اسکول میں انہیں اسٹنٹ بیڈ ماسر کے عبدہ پر مامور کردیا۔ والد مرحوم اس اسکول کے اوپر کے ورجول میں انگریزی اور تاریخ کا ورس دیتے تھے۔ یہ پیشہ انٹیس بہند تھا۔ارادہ تھاکہ ا قضادیات میں ایم۔اے کر کے علی گڑھ میں معلّی کریں۔ یہاں اس کام کے لیے من سب سہولتیں اور کافی وقت بھی مل جاتا تھا۔ ان کے عزیز شاگردوں میں ایک صاحب مسر لا ہیری تھے جوبعد میں ایک اچھے اور نام ور ذاکٹر ہوئے۔ چندسال ہوئے قضا کرگئے۔اگرچہ والدمر حوم کو معتمی ہے ولچینی تھی تکران کی والدہ محترمہ کوییا نوکری پسندند آئی۔وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا کلکٹر ہے۔ اللہ نے مال کی اس خواہش کو پورا کیااور والد صاحب نے کلکٹر ہو کر پنشن پائی۔ ماں کے اصرار پر ڈپٹی کلکٹر ک کے عبدہ کے لیے در خواست دینے پرراضی ہوئے۔اس زمانے میں بگال گور نمنٹ کا قانون تھا کہ ڈپٹی کلکٹری کے انتخاب کے لیے ورخواست د بنده ای ضلع کا باشنده بوجهال سے دود رخواست دے رہا ہے۔ جب والد مرحوم پنے سے در خواست دینے گئے تو پرٹ صاحب (M. Parrot I C S) سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ "آپ پٹنہ سے در خواست نہ دیں ورنہ واپس کر دی جائے گی۔ آپ اپنی درخواست کلٹر مظفر پور کے یہاں داخل کریں کیو تکر مظفر پور آپ کا آبائی وطن ہے۔" والدمرحوم کی ڈیٹ کلکٹری کے لیے نامزدگی اور تقرری:

موصوف کے مشورہ پروالد محروم نے اپنی در خواست مظفر پور کے کلکٹر کودی۔ ان دنوں ترجت کمشنری میں چار اصلاع مظفر پور، چیپار ان، سار ن اور در بہتگا تھے۔ ہر صلع کا کلکٹر امیدواروں سے انٹرویو لے کر تین کا نام ختیب کر کے کمشنر ترجت کے ہاں بھیجتا تھا۔ کمشنر ڈویژن ان تمام امیدواروں سے انٹرویو لے کر تین نام چن کر حکومت بنگال کو بھیجتا تھا۔ لفٹنینٹ گورنر ان ختیب امیدواروں کی در خواست کی جائج کر کے صرف ایک امیدوار کی تقرری کا حکم صادر کردیا کر تا تھا۔ ای طرح جم کمشنری میں جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ان کی تقرری عمل میں آتی۔ 191ء میں جب مسئر سید علی امام مرحوم نے (جواس وقت ارم

کے خطاب سے سر فراز نہ ہوئے تھے اور ہیر سڑ ی کرتے تھے) والد مر حوم کے نتیجہ کم تخاب کی بابت کشنر تربت، مسٹر گریرے بذرایعہ خط دریافت کیا، گریر صاحب نے اپنے مراسلہ مور حد ۲۳ جولائی ۱۹۱۰ء کے ذرایعہ اطلاع دی کہ مسٹر احمد حسین کانام منتف کر کے بنگال کی گور نمنٹ کو بھیج دیا گیا ہے اوران کے متعلق سے بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ترجت ڈویزن کے بہترین امیدوار ہیں۔ بعد ازال ان کی تقرری کا تھم بھی صادر ہو گیا۔ والد مرحوم کے ڈپی کلنر ہونے کی خبر جب وشمنوں کو ہوئی توان کے خلاف لفلیشٹ گورنر کے یہاں ایک در خواست دی اور اس میں ککھا کہ احمد حسین مظفر پور کے باشندے نہیں بلکہ پینہ کے رہنے والے ہیں اس لیے ان کی تقرری خلاف قاعدہ ہے اور اسے رد کر دیا جائے۔ والد مرحوم اس اعتراض کو غلط ثابت کرنے کی غرض سے لفلینٹ گورنر بنگال سے ملنے گئے جو ان ونول دار جانگ میں تھے لفلینٹ گورز سے ملا قات کے دقت انہوں نے علی گڑھ کالج کے پر کہل اور ضلع مجسٹریٹ مظفر ہور کی سر میٹیکیٹ کو بیش کیا جس سے میہ ثابت ہو گیا کہ والد مرحوم مظفر پور کے باشند نے ہیں۔ حکومت بنگال کے چیف سکریٹری سے بھی مل کرتمام ہاتوں گی و ضاحت کی اوراس طرح ایک سو روپ یابانه مشاہرہ پر تقرری کا تھم بحال رہا۔ او روالد صاحب اا 19ء ہے ڈیٹی کلکٹر ک کے عہدے پر خدمت انجام دینے لگے۔ دستور کے مطابق ان کی تعیناتی ایک سال کے لیے مظفر پورایے آبائی ضلع میں ہوئی بعدازاں ای عہدے پران کا تبادلہ بالتر تیب چھپرہ، دُمکا، آرہ، سہرام اور مظفر پور ہوا جباں انہوں نے نہایت حسن وخولی ہے اپنی خدمات انجام دیں۔

آرەرائك كيس:

ا ۱۹۱ء میں والد محترم جب کہ سہمرام میں ڈپی کلکٹر تھے اس سال شاہ آباد کے ایک گاؤں ہیرو میں جو سہمرام اور آرہ کے نیج میں واقع ہے، گاؤکٹی کے بہانے سے ہندوؤں خا ایک خونریز فساد کیا،اس فساد میں مسلمانوں کا جانی وہالی دونوں حیثیت سے زیروست نقصان ہوا، ہندوؤں نے بلاامتیاز عورت، مرو، بوڑھے جوان اور محصوم بچوں کو تہہ تیج کیا اور مال واسباب لوٹا۔ مسلمانوں کواب وہاں سے فرار ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مسلمان آرہ

سہرام اور دیگر مقامات پر پناہ گزیں ہوئے۔ صدر مقام آرہ سے پیروصرف تمیں میل کی دور ک پر ہے گر پولس کی مدوو قت پرنہ بیٹنے کی اور بلوا ئیوں نے خوب آزادانہ خون رہزی برپائی۔ ویگر مجسٹر بیوں کے ساتھ والد صاحب کو بھی وہاں بھیجا گیا جہاں انہوں نے پانچ دن قیام کیا اور اسمن وامان بحال کرنے میں مد دینجائی۔ بلوائیوں کی گر فقاری ہوئی اور ان پر ایک فوجدار کی مقدمہ بنام "آرہ وائٹ کیس" قائم ہوا۔ مسلمانوں نے بلوائیوں سے خاکف ہو کر ابوئی اور باتی ان کے ظاف گوائی و نہو ہو کہ حض چند بحر موں کو سز ابھوئی اور باتی بری کردیئے گئے۔ والد صاحب مرحوم کا کہنا تھا کہ اتنا بڑا منظم طور پر کشت و خون اس سے بری کردیئے گئے۔ والد صاحب مرحوم کا کہنا تھا کہ اتنا بڑا منظم طور پر کشت و خون اس سے کما شکار بریک کے دورات میں اسکول بریک کے دورات میں اسکول کی کی کردیئے تھے۔ بعد ازاں اس عہدہ پر والد محترم کا جادلہ سہرام سے مظفر پور ہوا، جہاں اور نہوں نے نہایت سے منظر پور ہوا، جہاں انہوں نے نہایت حتن و خوبی اپنی ضرمات انجام ویں۔

# مندوستان کی مردم شاری ۱۹۲۱ء میں:

Superintendent بہار نے انہیں کو مت بہار نے انہیں Indian Census report مقرر کیا۔ Census, Patna Division مقرر کیا۔ 1920) میں ان کے کاموں کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ 1940ء میں بہار سر کارنے ان کی فدمات سے خوش ہو کرانہیں عالی ہور کے سب ڈویز ئل مجمئریٹ کی خدمات سے روکیس۔

## قيام حاجى پور:

اس زمانے میں حاجی پورسب ڈویژن نہایت ہی اہم سب ڈویژن خیال کیا جاتا تھا۔ یہاں کاسب ڈویژنل آفیسر صرف آئی ہی۔ ایس ہی ہو تا تھا۔ والدصا حب مرحوم کوان ک تابلیت اور الجیت کی بناپر آگرچہ وہ آئی کی ایس نہ تھے ، سے عہدہ حوالہ کیا گیا۔ اور انہوں نے مشر شمشاد علی خال آئی کی ایس سے حاجی پورسب ڈویژن کا چارج لیا۔ تین سال تک اس عہدے کی خدمت انجام دی۔ اپنی خدمات کواس حسن و خوبی اور شکر ہی ہے انجام دیا کہ وستور کے خلاف انہیں مزید ایک سال تک سبیں ای خدمت پر رکھا گیا۔ ۱۹۲۲ء میں حکومت

برطانیہ نے حاتی پور کے قیام کے دوران والد مرحوم کو "خان صاحب" کے خطاب سے مراز کیا۔ حاتی پور میں خدمات کی گشرت سے والد مرحوم تھک گئے تھے۔ آرام کی غرض سے چار ماہ کی رخصت کی اورا پنے عہدہ کا چار تھی۔ Mr V.A. Davies I.C.S کے حوالہ کر دیا۔ حاتی پور میں قیام کے دوران Co-operative Movement، جو خان بہادر کی الدین کے بیشن پانے کے بعد کر دور پڑگیا تھا، والد مرحوم نے مرکاری تھم سے اس کو بہت کی الدین کے بیشن پانے کے بعد کر دور پڑگیا تھا، والد مرحوم کی تقر رکی اور نگ آباد، صلع گیا میں جو بیس چھیوں کے اختیام کے بعد والد مرحوم کی تقر رکی اور نگ آباد، صلع گیا میں بحثیت سب ڈویز تل جسٹریٹ میں جاند والد مرحوم کی تقر رکی اور نگ آباد، صلع گیا میں بھیٹیوں کے اختیام کے بعد والد مرحوم کی تقر رکی اور نگ آباد، صلع گیا میں بھیٹیوں سے دھیٹیوں کے اختیام کے بعد والد مرحوم کی تقر رکی اور نگ آباد، صلع گیا میں بھیٹیوں سے دھیٹیوں کے دوران

قيام اورنگ آباد تحريك قانون شكنى:

بانسوں سے تھیر دیا گیااور کلکشر موصوف کے تھم سے ہر طرف پد نوش لگادگ کی کہ جو تانون شکن اس نے اصط کے اندرواض ہوگا اے جرم قرار دیاجائے گااور بخت سزا بھی دی جائے گی اس نے اصط کے ادارہ فرزان سکھی والد کے دوستوں میں سے تھاور والد محترم اس تقیقت سے واقت تھے کہ انوگرہ بابو ک گر فازی سے عام لوگوں میں غم و خسہ کی اہر تیز تر ہو جائے گی۔ اس لیے انہیں مہاا بھیجا کہ بھائی آپ کچہری کے اس طلق میں جواب قائم کیا گیا ہے۔ ہرگز واخل نہ ہوں ور نہ ہم اوگوں کی تعلقات میں ضلل پڑجائے کا امکان ہے کیو تکہ اس وقت جب آپ شخاصا طور میں وار خر ہوگا۔ انوگرہ بابو نے اعلام کان ہے کہ کی گر فازی پر مجبور ہوگا۔ انوگرہ بابو نے والد محترم نے نہ بیت ب باکانہ انداز میں کہاا بھیجا کہ وہ قانون کی زو میں نہیں آتے ،ہم مجبورہ ہیں۔ غرض ہ

باغبال بھی خوش رہے راضی رہے صاو بھی

کی حکمت عملی پر گامزن رہے ،اس زمانہ میں را قم اور نگ آباد میں موجود تھااور اس نے ان بنگامول کوخوب دیکھ ہے۔

تحریک قانون شکنی کے خلاف میٹی کا انعقاد:

اوس اوا میں والد محترم کے مشورہ پر سول نافر مانی اور قانون شکن کی تحریک کے طاف ایک آئی ہیں کا مقصد تھا کہ ایک ایک آئی جا کا جوامن و قانون کا کو ایک کی کی کے کا کو ایک کیٹی قائم کی گئی جس کا مقصد تھا کہ ایک ایک آئی ہی تحریک ایک کیٹی Peace and کی بحالی اور تحفظ میں معاون ہو چانی مجد وجود میں آئی جس کے روح رواں سر وار محمہ اسلام سے اور جنہیں بعد میں "فان صاحب" کے خطاب سے سر فراز کیا گیا۔ اس محمد کی سرون مواسم مقاور جنہیں بعد میں "فان ہے جہ معتول تک اور تک آباد کے ہم طاقہ میں اپنے مقصد کو مواسم کے سمنے بیش کیا ور دونوں تحریک کی والی اور تک آباد کے ہم طاقہ میں اپنے آگاہ کی۔ آب چاس مقول کی تحریک نے ایک نے کی مراس حقیقت سے انگار منہیں کی محمد کی سرویز گئی۔ سرور محمد سالام

نے اپنی کتاب "Six weeks - Propaganda in Aurangabad" کے اپنی کتاب "Six weeks - Propaganda in Aurangabad" کے دیاچہ میں ص نمبر ۲۰ پر والد محترم کی تعریف ان جملوں میں کی ہے:

ترجمہ: "دبہت ہے نازک مو قعوں پران کے مختشہ و ماغ ہے لیے گئے فیصلوں نے بہت ہے ناموافق صور توں ہے بچالیااوران کی دلچیں اور مدونے ہم لوگوں کے جماعتی کاموں کی راہ بہت صد تک ہموار کر دی۔"

قيام بهبصوا، پينه ، هزاري باغ ، رانجي اور ضلع مجسٹريٺ پينه:

۱۹۳۱ء کے اواخریں والد محترم کا تباد لہ بحثیت سب ڈویزنل آفیسر بھبھوا ضلع شاہ آباد جوااور ضیاء الله خال صاحب آئی س ایس سے جارج لیا۔ یہ سب ڈلویزن بھی اہم سب ڈویزن تھا۔ انگریزیہاں کے لوگوں کوشر پسند خیال کرتے تھے۔ یہ علاقہ صوبہ متحدہ اور بہار کی سر حدیروا قع ہےان دنوں یہ مقام جھکڑا، فساد اور غنڈہ گرد ک کااڈہ بناہوا تھا۔ یہاں کے میلوں میں خصوصاً موھنیا کے میلے میں جو بدتمیزی اور غنڈہ گردی ہوتی تھی اس کورو کئے کے لیے والد محرم نے ایباا نظام کیا کہ بیر سب حرکتیں بند ہو گئیں۔ یہاں کی آب وہوا بہت خٹک ہے اور گری بھی خوب پڑتی ہے۔ والد محترم کو سب ڈویزن کے دورے میں، جس کا کرنا نا کزیر تھا، اتفاقا لولگ گئ اور سخت بیار بڑ گئے۔ چھ ماہ کی چھٹی لی اور گھر چلے آئے۔ صحت یا بی ے بعد گور نمنٹ بہار کے چیف سکریٹری سے ال کر کہا کہ میری تعیناتی اب مفسل سب ذویزن میں نہ کی جائے: کام کی کثرت سے تھک گیا ہوں۔ مجھے کسی صدر سب ڈویزن میں جيجا جائے باسنير ڈپڻ کلکٹر بناديا جائے۔ چنانجد ان کو ۱۹۳۳ء پي پٹنہ صدر کاسب ڈو**يزن افسر** بنادیا گیا، بعدازال انہیں ۱۹۳۵ء میں اسپیش مجسٹریٹ بناکر بزاری باغ بھیجا گیا۔ ان دنوں ضلع ہزاری باغ میں الپیشل مجسٹریت Section 30 کے مطابق سٹن کے مقد مات کا فیصلہ کرتا تھا۔ یہاں دو ہرس قیام کے دوران والد محترم نے اسپیش مجسٹریٹ کی خدمات کو نہایت حسن وخوبی سے انجام دیا جس کا اعتراف پٹنہ ہائی کورٹ نے بھی کیا ہے۔ یہاں دو ہرس کے قیام کے بعد ۷ ۱۹۳۱ء میں جج وزیارت کے لیے چلے گئے۔ حج سے واپسی کے

بعد سنیر ؤی کلکٹر رائجی مقرر ہوئے۔ جہاں انہوں نے دو سال تک اس عبدے کی خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد سینئر ڈیٹی کلکٹر ہو کر پیٹہ آئے اور ۱۹۴۱ء میں پٹینہ شلع کے کلکٹر ہوئے۔ خان بہادر سید احمد علی خال جو قطعہ تاریخ لکھنے میں خاص مہارت رکھتے تھے، ایک مجب آمیز خلامیں مبارک بادکے بعدیہ قطعہ تاریخ درج کیاہے۔۔

بارت باد تازه ترقی عزیز من (!)

از نفرت محمد وافضال دادری
احمد حسین! از لب احمد شنو دعا

"باشد ترا زبیک مبارک کلکشری"

## بهارشريف مين مندوسلم فسادات:

ای زمانے میں بہارشریف میں ہندو مسلم فسادات ہوئے جس کووالد محرّم نے اپنی تھکت عملی و خوش اسلوبی ہے فتم کرویاوالد صاحب مسلمانوں کو اس فسادیں مظلوم سیجھتے تھے۔ فسادی بعد گور نمنٹ میں سفارش کی کہ مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے بندوق کا لائسنس دیا جے بجہ جس کو سرکار نے منظور بھی کر لیااور کافی تعداد میں مسلمانوں کو لائسنس مل گے۔ والد محتّم نے جب ۱۹۹۱ء میں اپنی عدم صحت کی بنا پر تین سال قبل از وقت پنشن مل کے الد مخترم نے جب ۱۹۹۱ء میں اپنی عدم صحت کی بنا پر تین سال قبل از وقت پنشن کے لیا اور منطق کا چار نئ مسئر آر چر آئی کی ایس کے حوالے کیا تو مسئر آر چر نے نہ جانے کس وجہ سے اور کن لوگوں کے مشورے پر بہت سے مسلمانوں کے لائسنوں کو رد کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے باتھوں سے اپنی محافظت کا سامان نکل گیااور نہتھے ہو کر رہ گئے۔

## والدمرحوم كي خوبيال اور سركاري خدمات:

والد مرحوم نے دوران ملازمت نہایت تندی، ایمانداری اور سلقہ مندی کے ساتھ اپنے مندی کے ساتھ اپنے فرزوں کی نگاہیں ساتھ اپنی خدمات انجام دیں۔ یکی و بہ تھی کہ اگر بڑا می افسر ان خصوصاً گور نروں کی نگاہیں بڑے عزیز تھے اور قدرومنزلت کی نگاہے و کھیے جاتے تھے۔ بہار کے تین گور نرسر ہنری وصیر، سر جمس بنظن اور سرجون دھی ٹی توان کی شخصیت اور خدمات کی تعزیفیس بر ماؤ کرت

تھے۔والد محترم سر تھیں سفلن اور سر جون وھی ٹی کی ماتحق میں کام کر بچھے تھے اور یہ لوگ ان کی خوبیوں سے خوب واقف تھے۔ راقم بھی والد محترم کے ساتھ ان لوگوں کے یہاں جایا کر تااور کئ مرتبہ گور نمنٹ ہاؤس میں گور نروں کے ساتھ کھانا کھانے کاشرف حاصل ہوا۔ والد محترم کو کتب بینی کا شوق :

طالب علمی کے زبانے سے لے کر بڑھا ہے تک موصوف کو پڑھنے کا ذوق و شق آلمنے کا ذوق و شق آرہا۔ دفتری مصروفیتوں کے بادجود کتب بنی اور مضمون نولی کے لیے وقت خرور نکال لیا کرتے تھے۔ عبدہ کے اعتبارے ان کی ذمہ داریاں بھی کائی بڑھی ہوئی تھیں۔ جرت ہے کہ ان ذمہ داریوں کی محیل کے ماتھ کس طرح وہ اپنے علمی ذوق وشوق کو لورا کیا کرتے تھے۔ ان کی مصروفیا کی سخت محنت کش انسان تھے۔ ان کی مصروفیا میں از دواور انگریزی دو ٹول زبانوں کے رسالول بیں شائع ہوا کرتے تھے چنا نچوان کا ایک مضایین اردواور انگریزی دو ٹول زبانوں کے رسالول بیں شائع ہوا کرتے تھے چنا نچوان کا ایک مضمون انگریزی زبان میں بعنوان "اسلام اور جدید مسائل" کلکتہ کے جریدہ "نواوید ھن" میں وسودن سے بند کیا گیا۔

## والدمرحوم کی خداترسی:

والد محترم ایک رحم دل اور خدارس انسان تھے۔ ایک معزز آفیسر ہونے کے باوجود مسلم داری ، غرباہ پروری ، اقربانوازی ، خلق و مروت ، شفقت و محبت ، حس سلم ک ، اپنی فوش گفتاری اور بذلہ نجی کے ببیب اپنی ہم عصروں میں ممتازر ہے۔ والد محترم ایک دین داراور فد ہی انسان تھے ، صوم وصلو ہی کی سبب اپنی ہم کر تے تھے۔ آن سے تقریباً ۲۰ سال پہلے ایک مر تبد بہار گورنمنٹ ہاؤس کی گار ڈن پارٹی کے موقع پر مغرب کی نماز کاوقت آگیا تو والد مرحوم المنے اور کو رمنٹ ہاؤس کی گار ڈن پارٹی کے موقع پر مغرب کی نماز کاوقت آگیا تو والد مرحوم المنے اور کی مناز کاوقت آگیا تو والد مرحوم المنے اور جرات پر نماز کے لیے نکل آئے۔ ان آنے والوں میں آنر بیل سرسید فخر الدین پہلے مختص تھے۔ ان کا شار بہار کی ممتاز میں تقاربان کی کامامت میں نماز ادا ہوئی اس لیے کہ موصوف مرحوم کی ہتی ، ان کی شخصیت میں مناز ادا ہوئی اس لیے کہ موصوف مرحوم کی ہتی ، ان کی نہیت ، ان کی نے دیت کی دیت کی دیت کا تا کیا تو کا کھوں کو نے کی دیت کیت کیا کو کی دیت کیت کی دیت کیت کی دیت کی

## والدمرحوم كى بيعت، حج وزيارت مدينه:

والد ماجد مرحوم نے بدنغس نفیس حضرت حادثی وارث علی شاُنا مو یواشریف مشلع ہرہ بنگی کے وست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور ۱۹۳۷ء میں فریضہ تج اوا کیا اور زیارت مدینه منورہ ہے مشرف ہوئے۔ ۱۹۴۰میں ایکز میشن روؤ پر ایک پختہ نمارت بنام" دار السلام "تعمیر کرائی۔ سے مشرف ہوئے۔

والدصاحب كي موت:

اس مکان میں سات آٹھ سال قیام کرنے کے بعد ۸ جنوری ۱۹۳۸ء کو قضا کیا اوراب میصواری شریف کے خانقائی قبر ستان میں آرام فرمامیں۔ اپنی حیات ہی میں میملوار ک شریف میں اپنے دفن ہونے کی اجازت حضرت سیدشاہ امان اللہ سے لے رکھی تھی۔

والدصاحب كي اولاد:

والد محترم کی اولاد میں راتم کے علاوہ دو بھائی اور ایک بہن ہو کیں۔ مجھلا بھائی جس کا نام افضل حسین تھا ۱۹۲۸ء میں طالب علمی کے زیانے میں بھر کا سال تپ دق کے مرض میں نام افضل حسین تھا ۱۹۲۸ء میں طالب علمی کے زیانے میں بھر کا سال تپ دق کے مرض میں انتقال کیا۔ چھوٹے بھائی افور حسین سرکار کی طازمت میں تھے۔ ترقی کر کے چیر مین کمرشیل میسر ٹیمر یونل بو ہے اور اس خدمت کے بعد 20 برس کی عمر میں اپ عبدہ ہے بخش پوئی اور وکالت کا پیشہ انتقار کیا۔ ۱۹۸۳ء میں ایلکٹر یکل انجنبر کے آفس سے جو ریزہ بینک کے جیسے واقع ہے، ایکن بیشن روڈ پر والیس آرہ بھے کہ مین شاہ راہ پر ایک گائے نے سینگ وار کہ موصوف گریز ہے اور کو لھے کی ہٹری ٹوٹ گی فور اپنے میڈی کی کا گج اسپتال لے جائے گئے، کیکن موت کا کیا علاج، پائچ دن کے بعد اسپتال ہی میں ۲۲جو لائی ۱۹۸۳ء کو قضا کر گئے۔ راقم نے حکومت کو اس حاد شے کی اطلاع دی اور استد عاء کی کہ جو گائیں سرخ کوں پر آوارہ پھرتی تیں انہیں روکا جائے لیکن انتظامیہ نے کوئی تو جہ نہ دی اور آج بھی گائیں وار دو لڑکیاں بیں۔ وہ وہ سبیں اور خوالد حسین اور خوالد میں شرائی تیں میں دولو کے اصفر حسین اور خالد حسین واکٹر جیں۔ آئی کال اصغر حسین اسکاے لینڈ میں شیم ایم تیم رائی تیم رائی میں دیم سے میں اور ذائد حسین واکٹر جیں۔ آئی کل اصغر حسین اسکاے لینڈ میں شیم ایم تیم رائی تیم دیا ہے۔

ا سپتال میں ڈاکٹری کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ بھائی مرحوم کی بڑی لڑکی میرے بیٹھلے لڑکے اکبر حسین سے بیابی گئی ہے۔ چھوٹی لڑکی ڈاکٹر آ فاب احمہ سے بیابی گئی ہے۔ جنھوں نے ا سکاٹ لینڈ میں بود و باش افقیار کرلی ہے اور و بیں ڈاکٹری کی خدمت پر فائز بیں۔ را قم کی بہن فاطمه مسر سید این احمد آئی ک ایس سے بیابی گئیں۔ ۱۹۲۱ء میں موصوف قضا کر گئے۔ بہن موصو فیہ کے بطن سے نتین لڑ کے اور تین لڑ کیاں پیدا ہو کئیں۔ متیوں لڑ کے سیداحیان احمہ، سید احس احمد اور سید حسن احمد ڈاکٹر ہیں۔ سب سے چھوٹے لڑکے سید حسن احمد شہر کنٹ، انگلسّان میں بحثیت شہری مستقل طور پر آباد ہو گئے ہیں۔سیداحسن احمداور سیداحسان احمد پینہ میں سر کاری ڈاکٹر ہیں۔ بہن موصوفہ کی بڑی لڑی کی شادی ڈاکٹر کمال برکت اللہ مرحوم ہے ہوئی تھی، جن کے حار لڑ کے ہوئے۔ سب سے بڑے اعظم برکت اللہ نے بٹکلہ ویش ہے بہت امّیاز کے ساتھ انجیز مگ کاامتحان پاس کیااور آج کل امریکہ میں انجیز مگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کردہے ہیں دوسرے لڑکے آصف برکت اللہ نے ڈاکٹری پڑھی اور بیرون ہندوستان ملازمت کے لیے جارہے ہیں۔ دواور لڑکے انجئیز مگ کاامتحان دے رہے ہیں۔ مٹھلی لڑکی ک شادی گروپ کیپٹن ڈاکٹر سیز محمد اسامیے سے ہوئی جو ہندوستانی امر فورس میں ڈاکٹر ہیں اور ۱۹۸۲ء میں انہیں حکومت کی طرف سے A.V.S Medal کافوجی اعزاز طاہے ان کا ایک لڑ کامعروف اور لڑکی ذکیہ دونوں ڈاکٹر ہیں۔ تیسر ی لڑکی کی شادی مسٹر یخی وارث سے ہوئی جو یاکتان میں انجنیر کے عہدے یر مامور ہیں۔ان کی اکلوتی لؤکی جن کانام کوٹر ہے لیڈی ڈاکٹر کا کام کرتی ہیں۔ راقم کواد لاد میں تین لڑ کے پیدا ہوئے۔ بڑے لڑ کے کانام مقبول حسین ہے جو گور نمنٹ آف بہار مین اسٹنٹ ڈائر کٹر اعداد وشار (Statistics) ہیں۔ میضلے لڑ کے اکبر حسین انڈین آیل کارپوریش میں فیجر (انجیئر مگ) ہیں اور تیسرے لڑکے ڈاکٹر اشرف حسین جد يمل يشه ميد يكل كالج اورنالنده ميد يكل كالج يس بروفيسر تصاور اب سعودي عرب مين ریاض میڈیکل کالج میں بروفیسر ہیں۔ مقبول حسین کی لؤکی شہباز حسین نے تواریخ میں بی-اے (آئرس) بیٹ یو نیورٹی سے پاس کیا ہے اور ان کے اور کے طارق حسین نے ایم ایس -ی کاامتحان طبقات الارض میں فرسٹ کلاس سے پاس کیاہے۔

## نوال باب

## نانيہال

## مولوی محریجی اور مسجد ومدر سیسیف خان:

را قم کی ناتیبال''مخلہ مدر سہ "شہریٹنہ ہے۔ نانامر حوم کااسم گرامی مولو ی محمدیکیٰ تھا۔ آپ کے والد خان بہادر نعت علی خال نبی تکر ضلع مو تگیر کے رہنے والے تھے اور صدر اعلیٰ ے جلیل القدر عہدہ پر فائز تھے۔ نعمت علی خاں صاحب کی اہلیہ کانسبی سلسلہ نواب ہیہت جنگ اور دور جاکر نواب سیف خاں ہے ملتا ہے جن کی شادی ملکہ ممتاز محل کی بہن ہے ہو کی تھی وہ مغلوں کے دور میں بہار کے گور نررہ چکے تھے۔ سیف خال نے شہریشنہ میں وریائے ار کا کے کنارے ایک بوی محد بنوائی تھی جو آج بھی محد سیف خال کے نام سے مشہور ے۔ سیف خال نے یہ شاندار مبحد، جو پھروں سے بنی ہوئی ہے، شاہجہال کے عہد حکومت میں ۱۹۲۸ء میں نتمیر کرائی۔اب تک پیرمسجد علاوہ بٹے گانہ نماز کے شہر کی عید گاہ بھی ہے۔ جناب موادی مجی مرحوم نے نمازیوں کی سبوات کے خیال سے متجدے متصل سامنے ایک وسیع سائبان، جومسجد کی پوری اسبائی کے برابر ہے، بنوایااوراس کے آگے ایک بہت برے صن کااضافہ کیا، موصوف کے انقال کے بعد امتداد زمانہ اور معقول دکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مسید کی عمارت روز بروز زبوں حالی کا شکار ہوتی جارہی ہے۔اس کے ایک گنبر میں شکاف بھی پڑ گیا ہے۔ تقتیم ہنداور آزادی کے بعد کے فسادات کی وجہ ہے اس علاقہ میں مسلمانوں کی آبادی بہت گھٹ گئی ہے جس کے سبب نمازیوں کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ای کے ساتھ پیٹنہ کے مسلمان اس معجد کی تحفظ اور مرمت سے غافل ہیں۔ؤر ہے کہ کہیں بے توجہی کاشکار ہو کر کچھ عرصہ کے بعد یہ محید اپنی اصلی حالت میں نہ رہے۔

سیف خال نے ای زمانہ میں ممجد کے قرب میں ایک مدرسہ بھی تقییر کرایا۔ اس مدرسہ کی علارت اپنے مراسہ کی عمارت کی اگر چہ اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیاہے مگراس کی طرز تقییراس کی گزشتہ شان وعظمت کی طرف آن بھی نشاندہ کی کرتی ہے۔۔۔
از نقش و نگار درو دیوار شکستہ
آثار پدید ست صنادید مجم را
اس مدرسہ میں ۳ اطلباء اور تین مدرسین کے قیام کا انظام تھا۔ مور فیین کا خیال ہے

اس مدرسہ میں ۱۳۰ طلباءاور تین مدرسین کے قیام کا انتظام تھا۔ مور خین کا خیال ہے کہ اس کی نقمیر بخارا کے مدرسوں کے طرز پر کی گئے ہے۔اس مدرسہ کی رعایت ہے اس محلّہ کا نام" مدرسہ محلّہ "پڑ گیا۔

ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں اس میجد کوایک خاص مقام جاصل ہے۔ بید معجد آزادی کے سلسلے کے اکثر عملی اقد امات کامر کزرہی ہے۔اس زمانے میں یہاں اہل فکرو نظر، عظیم رہنمااور سیاستداں جمع ہوتے تھے، جلسوں کاانعقاد ہو تااور مولاناابوالکلام آزاد ، مولانا شو کت علی، مولانا محمد علی، ہابورا جندر پر شاد اور مگا ندھی جی جیسے سیاسی رہنما یہاں کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے اور اپنی تقرّ بروں ہے تحریک کو تقویت بخشے۔ تحریک ترک موالات کے زمانے میں موسم سر مامیں ایک جلسہ ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ولایق کپڑوں کا پہننا ترک کیا جائے۔ تقریروں ہے متاثر ہو کر تقریباْپانچ سوافراد نے اپنے ولایتی کپڑوں کوا تار کر مبحد کے سامنے کے بڑے حوض میں ڈال کر جلادیا۔ راقم نے ان منظروں کواپی آتھوں ہے و پکھا ہے۔ تحریک آزادی کا عملی مرکز ہونے کی وجہ سے حکومت اس مجد پر کڑی مگرانی ر تھتی تھی۔ پولس افسران کے پاس دستظ شدہ وارنٹ ہروقت رہنے تھے جس پر محف نام کا اندراج کرکے لوگوں کی گر فقاری عمل میں لاتے تھے۔ جو لوگ مجد کے اندر ہوتے یو لس افسران مبحد میں ذاغل ہو کران کو ہر گز گر فقار نہ کرتے۔ایک مرتبہ کاواقعہ ہے کہ میرے ماموں زاد بھائی ڈاکٹر غلام امام نے جو علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے، حکومت کے خلاف ایک جو شیلی تقریر کی۔ پولس باہر سے تقریر سنتی رہی، تقریر کے خاتمہ کے بعد دود نوں تک باہر منتظر کھڑی رہی تگر داخل محبد ہو کرانہیں گر فقار نہ کیا۔ آ ٹر کار تبیرے دن ضلع مجسلڑیٹ نے ان کے نام کاوار نٹ رو کر دیا۔ اس زمانہ میں یو لس کو ہدایت مقلی کہ عبادت گاہوں کے

اندر داخل ہو کرلو گوں کو گر فآرنہ کریں۔

تعليم، وكالت ، فن موسيقى اور شاعظيم آبادى:

مولوی مجمد یکی مرحوم کی تعلیم کلکته میں ہوئی وہاں انہوں نے انگریزی زبان پر حی
اور اس میں مہارت پیدا کی اور وکالت کی سند بھی حاصل کے۔ سرسید رضا علی مرحوم اپنی
کتاب "اعمال نامہ" صم نمبر: ۱۹۳ سے تر فر فرماتے میں کہ "مولوی مجمد یکی صاحب پٹنہ
کی وہوائی عدالت کے نامور و کیل تھے۔" ان کی وکالت خوب چلتی تھی۔ بڑے برے
مقد موں میں و کیس رہتے تھے۔ خوب کماتے کھاتے اور فیاضی سے حاجت مندوں کی مدو
کرتے۔ اپنی رہائش کے لیے مدرسہ کے احاط کے پیچھے جدید طرز کی پختہ عمارت تقیر کرائی
جواب تک قائم ہے۔ اس کے علاو مدرسہ کے تین کرے جوابا تذہ کے لیے بنائے گئے تھے
جواب تک قائم ہے۔ اس کے علاو مدرسہ کے فائدان کے لیے زنانہ حویلی کاکام دیتا تھا۔ یہ
مان اب بالکل منہدم ہوگیا ہے اور اس کا نشان تک باتی نہیں ہے مگر مدرسہ کے وہ تین
کرے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔

مولوی مجمد نجی مرحوم با کی پور میں وکالت کرتے تھے۔ موصوف نے عدالت کی آمدور فت میں سہولت کے خیال ہے سبزی باغ میں ایک مکان خریدا جس میں کچھ تبدیلی کے ایک اچھا مکان بنالیا اور اس میں سکونت اختیار کیا۔ بفتہ کے چھ دن اس مکان میں گزارتے، سنچر کی شام کو محلہ مدر سروالے مکان میں مع ائل و عمال چلے جاتے تھے، سوموار کی معلی کو سب لوٹے اور وہ پچبری چل جاتے تھے۔ تقطیلات کے ایام میں بھی مدر سر پر قیام میں کھی سب کو سب لوٹے اور وہ پچبری چل کے دوران کو تھی پر بری چبل پہل رہتی میسے کی تقریب کے موقع پر بہوا کرتی ہے۔ اس چہل پہل کی ایک وجہ تو تھی کہ وہ موسیقی میں باہر فن تھے۔ کے موقع پر بہوا کرتی ہے۔ اس چہل پہل کی ایک وجہ تو تھی کہ وہ موسیقی میں باہر فن تھے۔ دو سری کے موقع پر بہوا کرتی ہے۔ دو سری کے موقع پر بہوا کرتی ہے۔ اس جہل پہل کی ایک وجہ تھے۔ دو سری کے دو سری کے موقع کہ موسورہ کے لیے آجایا کرتے تھے۔ تیر کی وجہ سے تھی کہ میاں بزم خوب بھی کہ موسورہ کے لیے آجایا کرتے تھے۔ تیر کی وجہ سے تھی کہ میاں بزم خوب میں مشاورہ کے لیے آباد کی جن سے ان کے بڑے دو ستانہ تعلقات تھے مرور شریک ہوتے۔ یہ مشاعرہ عام طور پر اصلائی ہوا کرتا تھا کیو نکہ کے گا اور شاد آگریزی

تعلیم کے اثرے شادیوں میں فضول رسومات اور بے جاامراف کورو کناچاہتے تھے۔ای جگہ مدر سہ اور گنگا کے پر فضا ماحول میں بیٹھ کر اردوشتر و شاعری پر تبادلہ کنیال کیا کرتے تھے۔ شادم حوم نے ان کی غزل کے مصرعہ پر خمسہ لکھاہے۔

خوں رلاتا ہے مجھی دیدہ کرنم اپنا دل طلاع ہے مجھی نالہ کیم اپنا کی اللہ کھی نالہ کے ہیم اپنا کی اللہ کھی خمیں ہے جو کرے غم اپنا اس کے کرتے ہیں ہم آپ ہی ماتم اپنا

#### انگریزوں سے تعلقات:

مولوی کی مرحوم کے انگریزوں سے بہت انتھے تعلقات تھے۔ان کے ان خوش گوار تعلقات نے ہی انہیں اعزازی مجسر یث کے عہدہ پر مامور کیا۔ اگر چداس وقت سے قانون تھا کہ و کیل کواعزازی مجسٹریٹ نہ بنایا جائے گر کمشنریٹنہ ڈویژن نے انہیں میہ شرف جنشااور توجیہ یہ کی کہ موصوف فوجدار کی تیجبری کے وکیل نہیں ہیں بلکہ دیوانی عدالت کے ہیں اس لیے انہیں اعزازی مجسٹریٹ مقرر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ غرض اس اعزازی عبدہ پر انہوں نے ۳۰ برس تک خدمت انجام دی۔ ان کے زمانے میں ایک انگریز کلکٹر مسرّ نظس پٹنہ آیا۔ کچھ دنوں کے بعد موصوف سے کہاکہ مجھے پٹنہ کے مشہور اور تاریخی مقامات دکھاد بچئے۔ تاریخی مقامات کے سر فہرست مقبرہ ہیبت جنگ کانام تھا۔وقت معینہ پر مولوی بچیٰ مرحوم مسٹر منگلس کے یہاں گئے کہ اس کو تمام تاریخی مقامات و کھا کیں۔وہ تمام مقامات دیکھنے پر تو راضی ہوا ممر نواب ہیت جنگ کے مقبرہ پر جانے سے انکار کر دیا کیونکہ نواب بیب جنگ نواب سراج الدولد کے باپ سے اور سراج الدولد انگریزول کے وسمن تھے۔اگر چہ نواب ہیت جنگ سے کوئی دشنی نہ تھی تکر صرف دشمن کے باپ ہونے کی وجہ ے اس نے ان کامقبر و دیکھنے ہے انکار کر دیا۔ اس ہے انداز ولگانا پیجانہ ہو گا کہ انگریز نہایت کینه بروراور ننگ نظر ہوا کرتے ہیں۔و کالت کاپیشہ کچھ خوش نام پیشہ نہیں رہاہے،جناب محمہ يجيٰ مرحوم اگرچه و کالت کرتے تھے مگر اس پیشہ کی خامیاں ان میں بالکل نہ تھیں۔وہ طبغا ر کیس، فیاص اور صوفی مشرب انسان تھے۔ صوم وصلوۃ کے پابند تھے۔ محلہ مدرسہ کے قیام

کے دنوں میں نماز بڑ گانہ پابندی کے ساتھ ای مجد سیف خاں میں ادا کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز جعد قصد أیمبیں پڑھاکرتے کیونکد اس اہ کے ہر جعد کو کسی جید عالم کو نوید دے کر بلاتے اور وعظ بیان کراتے تھے۔ رمضان المبارک میں روزہ داروں کے لیے افطار کا نظام کرتے اور ختم تراو تک کے دن ہر مقتدی کو اپنے ہاتھ سے قریب آدھ میر شیر نی تیم کا دیا کرتے تھے۔ والد مرحوم اس جش ختم تراو تک کا صال را قم سے اکثر بیان کرتے اور موصوف کی صفات محیدہ کی تعریف کیا کرتے۔

مولوی محمریجی اور حضرت وارث علی شاهٌ:

مولوی محمد یخیام حوم بزرگان دین کو بہت عزت واحرّام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔
حضرت حاجی سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیوہ شریف کے بہت مشقد تھے، انہی کے ہاتھ
پر بیعت بی کیا تعالم مرشد موصوف ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ یہ ان کا تعلق خاطر اور محبت
بی کا متجہ تھا کہ اپنے بیروم شد کی سوائح حیات پہلی مرتبہ منتی خدا بخش صاحب وار ٹی
مخلص بہ شاتق دریاباد کی سے کصوائی۔ یہ کتاب فار کی زبان میں ہے اور اس کا نام "تحقہ
الاصفیا" ہے۔ ۸۰ ساتھ میں اس کتاب کو اش کن کرو نیکل پریس با کی پور سے چھپواکر اپنے
بیروم شد حضرت سید وارث علی شاہ قبلہ عالم کی خدمت میں چش کیا اور اسے تحقیقاً تشمیم
کرایا۔ مولوی محمد یخی مرحوم جب بھی موقع پاتے بلا تکلف بیر کی خدمت میں حاضری دیا
کرایا۔ مولوی محمد یخی مرحوم جب بھی موقع پاتے بلا تکلف بیر کی خدمت میں حاضری دیا
کرتے جس کاذ کر حیات وارث میں مر زامجم ابرا بھم بیگ صاحب شید انے (ص: ۳۸) کیا ہے۔
کرتے جس کاذ کر حیات وارث میں مر زامجم ابرا بھم بیگ صاحب شید انے (ص: ۳۸) کیا ہے۔

"مولوی محمد یکی صاحب دار ٹی وکیل در کیس عظیم آباد، جن کو حضور قبلہ عالم (حضرت سید شاہ دارٹ علی ) نے پابند وضع فرمایا تھا، بناایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں حسب معمول ایک اتواد کو مدرسہ والے مکان میں تھا کہ ناگاہ جناب اتو رالدین شاہ صاحب مجدوب و سالک جن کو صوبہ بہار کا ال اور صاحب تھا تی جانا تھا، تشریف لائے۔ میں نے چانا در حقد بیش کیا۔ انقاق سے دونوں چیزیں قبول فرما کیں اور بمال شفقت ارشاد ہوا کہ مولوی صاحب آپ کہاں مجمع تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ملاکی دوڑ مجد، آستانہ ہوی کے مولوی صاحب آپ کہاں مجمع تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ملاکی دوڑ مجد، آستانہ ہوی ک

ليه ديوه شريف كيا تفافه فرمايا توشا قسمت وه شير خداكا بوتاكيه نظر عنايت سے قطره كودريا بناديتا ہے - مولوى صاحب مير سے كاسه گلدائي ش اس كاديا بوا كلواہے - "

موصوف كي خوش عقيدتى كابي عالم تفاكه اپناك بين كانام بهي غلام وارث ركها تعال

انتقال:

مولوی محمد یکی صاحب کا انقال ۱۹۰۹ء میں ہوا۔ کچبری سے واپس آگر جب موکل سے بات کرر ہے تھے کہ حرکت قلب بند ہو گئی اور قضا کر گئے۔اپنے آبائی قبرستان مقبرہ نواب ہیت جنگ، مخلہ بیکم پور پٹنہ سیٹی میں وفن کیے گئے۔

سيدوحيد الدين اور ان كى اولاد ، امداد امام اثر فضل امام اورنانى مرحومه:

سیدو حید الدین صاحب مرحوم، مصنف "تحقیق حد مشرب سنیان" صدراعلی کے جلیل القدر منصب پر مامور تھے اور انہیں حکومت ہند نے مش العلماء اور خان بہاور کا خطاب عطاکیا تھا۔ مجر سعید حسرت عظیم آبادی نے ان کی شان میں ایک قطعہ تاریخ کہا ہے جو "قسطاس البلانیہ" (ص: ۲۳۴ معلموعہ احسن المطالع ۱۳۰۰ھ) میں درج ہے۔ وہ قطعہ تاریخ حسد ذمل ہے:

ای سید یگانهٔ دوران فرید عصر کوه و قار بحر عفر نامت زآسان شده نازل وحید دین دمت وصف کمال تو نتوانم کنم رقم از حضرت گورنر بهزل ترا خطاب خان بهادر آمده ای صاحب بهم تاریخ این بجدت خطاب مبارکت بادابتو خطاب مبارک رقم زوم

ميرى نافى مرحومه رشيد النساء صاحبه موصوف كى بيني اور مثس العلماء نواب امداد امام

اثر مر حوم اور خان بهادر فضل المام صاحب کی بمن تھیں۔ جناب الداد المام آثرا بی اعلیٰ تصانیف کی بدو است نہ صرف ہندو ستان میں بلکہ ہندو ستان سے باہر بھی اب تک مشہور ہیں۔ اردو ادب کا کون ما طالب علم ہے جو ان کے نام ہے واقف نمبیں۔ موصوف نے 'کاشف الحقائق' عبلہ اوّل وجلد روم کی تعنیف کر کے اردوادب کے ذخیر وہیں ایک ہیک ہے بہاا ضافہ کیا ہے۔ یہ کتاب ان کی تقید می صلاحیت اور وسیع و گرے مطالعہ کا بیان تجہت ہے۔ سر سیدر ضا علی ابنی کتاب 'اعمال نامہ' (ص: ۹۹ پر) تواب موصوف کے متعلق یوں رقم طراز ہیں: علی ابنی کتاب 'اعمال نامہ' (ع) واجمعیت موجود تھی۔ صاحب تھنیف تھے۔ شاعر تھی، فن

ان کی ذات میں بلا کی جامعیت موجود تھی۔ صاحب تھنیف تھے۔ شاعر تھے، نن زراعت میں بدطوئی رکھتے تھے۔ باغ اور در خت لگانے کا شوق تھا۔ طبیب بھی تھے۔ شکار ی بھی اور نشانہ بہت اچھالگاتے تھے۔اپنایہ شعر فخریہ پڑھاکرتے تھے۔

امروز من نظامی وغاقانی ام بدهر نیوره زمن به گنجه ونثروال برابرست

نواب امداد امام آثر مرحوم کے ایک لڑکے جناب عابد امام زیدی عرصہ سے خدا بخش لا ئبر بری میں ریسر چ کے کاموں پر مامور میں۔ موصوف نہایت باصلاحیت اور بہت خوب آدمی میں اور راقم ان کی بڑی قدر کر تا ہے۔ نانی مرحومہ کے دوسر سے بھائی خان بہادر فضل امام کو بھی خدانے عزت دشہرت سے نواز اتھا۔ موصوف عرصہ تک بنگال قانون ساز کو نسل کے ممبر اور پٹنہ میونسپلٹی کے دائس چیئر مین رہے۔ سرسید رضاعلی ان کے متعلق اپنی کمآب "اعمل نامہ" مین ۲۲ رکھتے ہیں:

> "موصوف بڑی خوبیوں کے آدمی تھے، خوش مزاج، مہمان نواز، مغربی اور مشرقی دونوں تبذیبوں کے طریقوں سے واقف تھے، شہری زندگی سے دلچپی، اخبار بنی کا شوق، انگریزی خوب بولتے تھے."

> > نانی مرحومه کی ساجی، اصلاحی خدمات اوراصلاح النساء:

: نانى مرحومه كے والد مثم العلماء، خان بهادر وحيد الدين ايك باو قار عالم و ف ضل

تے اور مشرقی تہذیب و تدن کے دلدادہ مگر روش د مل اور سیج النظر انسان تھ۔ان کے گرانہ میں علم وادب کا چرچا رہا کہ تا تھا۔ ای ماحول میں میری نافی مرحومہ نے آگھ کھولی اور اسی ماحول میں تعلیم و تربیت پائی جس کے اثرے آپ ایک باشعور حساس اور ذبین فاتون ہو کیں۔ار دو زبان وادب ہے بھی آپ کو گہری د کچی اور واقفیت تھی۔ موصوفہ کے زمانے میں مسلمانوں کا معاشرہ و بہت گرانہ واقعا۔ عورتوں کی جہالت، توہم پر تی، شادی بیاہ کی غلط میں مسلمانوں کا معاشرہ و بہت گرانہ واقعا۔ عورتوں کی جہالت، توہم پر تی، شادی بیاہ کی غلط کر دیا تھا۔ عورتوں کو کلسمانا پر حمانا عیب کی بات تھی جاتی تھی۔ نافی مرحومہ نے ان تراہوں کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کی بات تھی جاتی تھی۔ نافی مرحومہ نے ان تراہوں کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کی بادراس تائم کیا جس کی گرانی خود کیا کرتی تھیں۔ مزید برآل عورتوں کی جہالت اور ناخواندگی ہے۔ چنا نچہ اس کے انسداد کے خیال سے سب ہے پہلے عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا جس کی گرانی خود کیا کرتی تھیں۔ مزید برآل ایک کتاب بنام "نصلاح النہاء" دو جلدوں میں تعنیف کی تاکہ اسپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ کتاب بنام "نے جاچہ میں دو جلدوں میں تعنیف کی تاکہ اسپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ کتاب بنام "دباجہ میں دو بیا تول میں تعنیف کی تاکہ اسپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ کتاب بنام "دباجہ میں دو بی اور خوال

"اگرید سب بانگی نصیحت کے طور پر لکھی جائیں تو برافائدہ ہوگا۔ان کے کینے سے جھ کو بھی خیال ہوا کہ ایک تاب اسی لکھیں جس میں ان رسول کا بیان ہو جن کے باعث صد با گھر تباہ ہو گئے ،اور جن باعث صد با گھر تباہ ہو گئے ،اور جو باعث فضول خرج اور فساد کے ہیں، گر جھے یہ خیال بھی ہوا کہ ان باتوں کو نصیحت نے طور پر لکھنا میر می حیثیت پرزیبا نہیں ہے بلکہ ان باتوں کو قصہ کے بیرایہ بی لکھنا ہر طرح سے مناسب ہوگا، یہ سوج کر میں نے ان بی کاموں اور جھر وں کو جو روزانہ ہر شریف خاندان میں ہوتے ہیں، فرضی نام رکھ کر کھنا شروع کیا۔"

"اصلاح النساء" كا پهلا ايد يشن ۱۸۹۳ من پشه سه او رجديد ايد يشن فيروز سنس اله بور سه ۱۸۹۳ من پشه سه او رجديد ايد يشن فيروز سنس اله بور سه ۱۹۲۸ من الله بور سه ۱۹۲۸ من الله بور سه الله بور سه کار توبة السوح "اور "مراة العروس" كی طرح محافر تی اصلاح کے ليے بہت شهر سر رکھتی ہا در عظیم افادیت كی حال ہے۔ بانی موصوف

نیک طبیعت اور دیند ارتھیں نانامر حوم کے انقال کے تقریباً دس سال کے بعد آج بیت اللہ کو تکمیں اور آج کے بعد زیارت مدینہ منورہ ہے مشرف ہوئیں۔

نانی مرحومه اور خدا بخش لائبر بری:

خان بهادر خدا بخش خال، پانی خدا بخش اور نینل پیلک لا ئیر میر اور میرے نانامر حوم میں دوستانہ تعلقات کے علاوہ سالہ بہنو کی کا بھی منہ بولار شتہ تھا۔موصوف خان بہادر میری نانی مر حومہ کو بہن کہتے تھے اور ایک بہن کی حیثیت ہے ان کا بہت ادب واحر ام کرتے تھے۔ نانی مرحومہ بھی ان سے بھائی کی طرح حن سلوک سے پیش آتیں۔ نانی مرحومہ یہ بھی فرماتی تھیں کہ خدا بخش لا ئبریری میں جتنی نادر کتابیں ہیں اکثرو بیشتر چوری کر کے من**گائی** جاتی تھیں۔ خود خدا بخش خال کا قول ہے کہ ''تمابوں کے جمع کرنے کا ہنر تعزیرات ہند کے قانون سے بالاتر ہو جاتا ہے اور اس کو لاکار تا ہے۔ ''اس قول کی روشنی میں انہوں نے اپنے کٹابوں کی جمع آوری کے ذوق کی مجل کی۔ غرض جب بھی انہیں کسی نادراور عمدہ کتاب کا سراغ ملتا تو پہلے اے عاریتایا قیمتا لینے کی کوشش کرتے، ناکامی کی صورت میں وہ کسی شخص ے اس کتاب کو چوری کراکر منگا لیتے۔ جب ایس کتابیں دستیاب ہوتیں تواییے گھریشتہ والے مکان (جہاں اب انسٹی ٹیوٹ آف کار ڈیولو جی ہے ان کتابوں کو ٹو کری میں رکھ کر اوپر سے بچھ کھانے پینے کی چیز ر کھوا کر نانی مرحومہ کے گھر سبزی پاغ نو کروں ہے تھیجوادیتے اور تحفظ کے خیال ہے خورپا کی پر آتے۔ نانی موصو فہ اپنے نو کر کو کہتیں کہ دیکھو جو تخد کی ٹوکر کی خدا بخش کے یہاں ہے آئی ہے پاٹک پر رکھ دو۔ نوکر رکھ دیتا۔ فرصت اور تنہائی کے وقت نانی ان کمابوں کو چھیا کر رکھ دیا کرتی تھیں۔خان بہاور خدا بخش کبھی کبھی تو ان كمابوں كو عاريا جه ماه كے بعد جب كه كرفت كے امكانات ختم ہو جاتے، منكوا ليتي اخوو آ کرلے جاتے۔ نانی مر حومہ فرماتی تھیں کہ مجھی مجھی توالی چوری کی ہوئی کتابوں کو تین تین سال کے بعد لے جایا کرتے تھے۔

عبدالغفور كاخمسه چقندري:

چو نکه خان بهادر خدا بخش خال C I E کا یبان ذکر آگیاہے، مناسب معلوم ہوت

ہے کہ پروفیسر عبد الففور شہباز کا ایک خسہ بعنوان ''خسہ چیندری'' ناظرین کے لیے درج کروں۔ یہ ایک انو تھی نظم ہے اور خان بہاور موصوف کے حیدر آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہونے پر لکھی گئی تھی۔ ( ملاحظہ ہوضمیمہ دوم، ص: ۹۲)

#### وفات نائی مرحومه:

را تم کی شادی دسمبر ۱۹۳۰ء میں مسئر ریاست حسین، بی اے (آکسفورڈ) ہیرسٹر کی بیٹی فخر النساء ہے ہوئی۔ نانی مرحومہ نے باد جود آئی نمزوری اور ضعیفی کے نیورہ جاکر شاد می میں شرکت کی اور مید دکیے کر بہت خوش تھیں کہ تقریب میں غلط رسومات اور بے جابا توں کو بالکل موقع تہیں دیا گیا۔ اور یہ سب خرافات ہے بیمر گریز کیا گیا ہے۔ نیورہ ہے اپنے گھر واپس آئیں۔ طبیعت ناساز ہوئی اور بچھ د نوں علیل ہو کرمارچ را ۱۹۳۱ء میں ۸۲ سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ اپنے خاندانی قبر ستان مقبرہ نواب ہیت جنگ میں و فن کی گئیں۔

#### اولاد:

نانی مرحومہ کے بطن سے پانچ بیٹے اور پانچ بیٹے ال پیدا ہو کیں۔ سب سے چھوٹے بیٹے غلام مصطفیٰ اپنی کم من ہی میں تیراک سکھنے میں دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ سب سے بڑے فلا مصطفیٰ اپنی کم من ہی میں تیراک سکھنے میں دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ سب سے بڑے لا کے مسئر مجھ سلیمان ہیر سٹر ہوئے۔ بھوپال اور حیدر آباد میں بجی کے عہدہ پر رہاس کے اصرار پر گوالیار بطے گے۔ وہاں تقریباً میں سال تک میونسپائی فشکر گوالیار کے شخواہ وار چیئر مین رہے۔ ان کے بڑے صاجزاوے ڈاکٹر غلام امام مرحوم ہندوستانی سیاست میں تاحیات سرگری سے حصہ لیتے رہے۔ بچاس سال کی عمر میں انقال کر گئے۔ سلیمان صاحب کے دو اور لڑکے صفدر امام مرحوم اور اظہر امام مرحوم شے۔ صفدر امام مرحوم اور اظہر امام مرحوم شے۔ تھے اور لیبر ڈیپار ٹمنٹ ہی کور خمنٹ کی طرف سے لیبر انسپائر تنے۔ اظہر امام مرحوم شاعر تنے اور لیبر ڈیپار ٹمنٹ ہی سے ان کا تعلق تھا۔ دوسر ی جنگ عظیم میں فوق میں بھی کام کیا تھا۔ اور دوسر ک بڑک عظیم میں فوق میں بھی کام کیا ہمد دور دور کے لیا م دول کے بڑے ہیں ان کی شاد کراتے جلوس نکالتے نیز مجدوں میں ان کی فرق کے لیے دعا میں کراتے تھے ان کی شاد کراتے جلوس نکالتے نیز مجدوں میں ان کی فرق کے لیے دعا میں کراتے تھے ان کی شاد کی کلکت کرائے ایک ایمر گھرانے میں ہوئی

تھی اور زمیندارانہ زندگی بسر کرتے تھے چونکہ کلکتہ میں قیام تھااس لیے مولانا ابوالکام آزاد سے بہت اجھے تعلقات تھے۔ سر سیدر ضاعلی مرحوم"ائلال نامہ"ص:•• ایران کے متعلق یہ تحریر فرماتے ہیں:

> "غلام مولی ۱۹۰۲ء میں پڑھنے کے لیے علی گرھ آئے تھے اور میرے بڑے دوست تھے۔انسوس ہے کہ عین عالم شباب میں وہ اس دنیاے پٹل ہے۔"

ان کی اولاد میں صرف ایک لڑکی زندہ ہے۔ مولوی غلام مرتضیٰ صاحب نائی مرحومہ کے تیمرے لڑکے تھے۔ انٹرنس پاس کرنے کے بعد ان کے پاؤں میں فالح آیا اور چینے پھر نے ہے مجبور ہوگئے۔ تعلیم ترک کردی اور باپ سے ناراض ہو کراسپنے ایک دوست طلی احمد عرف بند ھو محتار ساکن محلہ سبزی باغ کے گھر چلے گئے۔ وہیں تج دکی حالت میں تمام عمر گزار دی۔ آج ہے وہ سال پہلے جب سخت بمار پڑے تواپنے آبائی گھر محلہ مدرسہ حاکر انتقال کیا۔ مقبرہ ہیت بنگ میں مدفون ہں۔

مولوی غلام وارث صاحب نائی مرحومہ کے چھوٹے لڑکے تھے۔ اسکول کی تعلیم پٹنہ کا بجیٹ اسکول میں ہوئی اس کے بعد اپنے بہنوئی سرعبدالرحیم کے یہاں گئے جو اس زمانے میں مدراس بائی کورٹ کے بچے تھے اور وہیں الاواء میں پرلیٹیڈنی کائی مدراس سے لب اے کیا۔اس موقع پر ان کی بہن شار کبری نے ایک تھم بعنوان ''مبارک بو بی۔اے ک ڈگری''کھی جس کا مطلع ہے ہے: (خیالات کبری ص:۱۱۵)

> مبارک یاد بی اے کی ذائری، اور پھر جدو جہد لاکی وکالت قوم کی کرنے لگو قانون داں ہو کر

بعد از اں پٹند والیس آگر پٹند الکائی ہے BL کا امتحان پاس کیااور وکا ات کرنے گئے جو ان کا آبئی پیشہ قا۔ دیوائی عد الت کے اچھو کیل تھے اور انگریزی اچھی ہوتے اور نکستہ تھے۔ ان کا قیام مبزی باغ کے ای مکان میں رباجس میں ان کے والد ربا کرتے تھے اور وکا لت کیا کرتے تھے گئہ شفتہ واؤدی جو مظفر پور کے نبایت اچھے و کیل تھے تح کیک تزادی میں وکالت چھوڑ کر کا نگر لیں میں شامل ہوگئے۔ انڈین لیجسنیٹو اسمبلی سنٹرل و بی کے ممبر

رہاور ہندوستان کے نمایندہ ہو کر اندن کے راؤنڈ ٹیبل کا نفر نس میں شریک ہوئے۔ آخر
میں پندت موتی لال نہرو سے سخت خالفت کے باعث کا گریس سے الگ ہو گئے اور پھر
وکالت شروع کردی۔ انہی کی صاحبزادی رابعہ خاتون سے مولوی غلام وارث صاحب کی
ماری ہوئی۔ ان کے بطن سے دو لا کے جمال وارث اور پخیاوار شہیدا ہوئے۔ جمال وارث
تفائی ایرویز میں فیجر ہیں اور بخیاوارث اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے محکمہ انجیر گئی میں
ایک بزے عہدہ پر مامور ہیں۔ ان دو بھائیوں کے علاوہ دو لا کیاں پیدا ہوئیں۔ بوئی لڑی طیب
را قم کے چھوٹے بھائی انور حسین مرحوم سے بیابی ہوئی تھیں اور ابھی باحیات ہیں۔ دو سری
مین سلطانہ میں وئی احمد سے بیائی ہوئی ہیں جو پاکستانی بحریہ میں ایک آفیسر ہیں اور کر اپی میں
آباد ہیں۔ سلطانہ ایم اے پاس ہیں اور کر اپی میں آبا خال میڈیکل فاؤنڈیشن کے ادارے میں
خاندانی قبر ستان مقبرہ دیت جگ میں عرفن ہیں۔ بہت خوب آدی تھے، نہایت خوش مز ان
خاندانی قبر ستان مقبرہ دیت جگ میں عرفن ہیں۔ بہت خوب آدی تھے، نہایت خوش مز ان

نانی مر حومہ کی پانچ کو کمیاں کٹھم النساء، شار فاطمہ، شار کبر کی، کلثوم اور سب سے حیوثی بیٹی راقم کی والد دمر حومہ ہاجرہ تھیں۔

بي بي نسيم النساء:

بی بی نیم انساہ کی شادی سید مجمہ ہاشم ساکن باڑھ ضلع پینہ سے ہوئی۔ آپ متوسط طبقہ کے زمینداراور کمشنری آفن میں محافظ دفتر تھے۔ سید ہاشم صاحب مرحوم اور پروفیسر عبدالغفور شبہاز میں سمد ھی کارشتہ تھاای وجہ سے ان دونوں حضرات میں خوب ہنی نہ اق ہوا کر تا تھا۔ سیدہاشم صاحب بہت بوئی بوئ و چھیں رکھتے تھے۔ اس پر پروفیسر شبہاز نے ایک نہایت پر نداق نظم لکھی جس کاعنوان "مو نچھیں" ہے۔ ضمیمہ سوم ص ۲۹۰ پر پوری نظم ناظرین کے لیے چیش کی جاری عادر اردو میں نظم برخی ہوئی تھی اور اردو میں بہت اچھی ہوئی تھی اور انہوں نے انجریزی پڑھنا لکھنا اپنے شوہر سے سیکھا تھا۔ انہوں نے بہت اچھی ہوئی تھی اور آن پڑھانے کے لیے ایک عدرسہ قائم کیا تھا جس میں مسلمان این محمد میں اردو اور قرآن پڑھانے کے لیے ایک عدرسہ قائم کیا تھا جس میں مسلمان

لڑ کیوں کو دہ خود پڑھایا کرتی تھیں۔ان کی دولڑ کیاں اصغری بیگم اور عایشہ بیگم بہت پڑھی لکھی تھیں، دونوں نے بیما ہؤت کر لی اسکول پٹنہ سیٹی شی جو ۱۹۰۹ء میں قائم ہوا تھا، عرصہ در از کیل معلی کی خدمت انجام دی تھیں۔ اصغری بیگم کو مضمون نگاری میں اچھی مہارت تھی۔ ان کی انشاء کا مجموعہ پٹنے کے کی پر ایس سے چھاپا گیا تھا۔ را تم نے آئے ہے بیچاس سال پہلے اس کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ مگر اب یہ مجموعہ نایاب ہے۔ موصوفہ کے صاحبز ادے سید مہدی علی را تم کے رشتہ دار ہونے کے علاوہ نہایت عزیز دوست تھے۔ پہلے یہ ڈپٹی کلکٹر کے عہدہ پر مقرر ہوئے اور ترتی کر کے ذائر کٹر آف انڈسٹریز ہوئے اس خدمت کے بعد حکومت ہندنے انہیں سعود کی عرب کے سفارت خانہ میں فرسٹ سکریئر کی بناکر بھیجا۔ دو تین سال اس عہدہ پر کام کرنے کے بعد ہٹنہ والیس آئے۔وطن آگر بیار پڑگے۔وو سال بیار کی حالت میں رہ پر کام کرنے کے تعد ہٹنہ والیس آئے۔وطن آگر بیار پڑگے۔وو سال بیار کی حالت میس رہ کرتے ہے تھے سال قبل انقال کیا۔

ننیم انساء مرحومہ کی سب سے چھوٹی لڑکی جن کی شادی سید مجد حفیظ صاحب ساکن 
تلہاڑہ صلع پٹنہ سے ہوئی تھی، شوہر کی زندگی ہی میں تفتاکر گئیں۔ افسوس کہ ۱۹۲۸ء کے
فیاد میں ان کے شوہر محجہ حفیظ اور ان کی دو بیٹیوں نے تلہاڑہ کے بلوائیوں کے ظلم کا شکار
ہوکر جام شہادت نوش کیا۔ حفیظ صاحب کی شہادت کا تذکرہ وڈاکٹر کلیم عاقبر نے اپنے دیوان
کے دیاجہ میں کیا ہے۔ موصوفہ کے ایک اور داماد مسٹر سید سلطان احجہ مرحوم جھے۔ راقم
کے عزیز دوستوں میں تھے۔ انہوں نے انگلتان کی لیڈس بونیورٹی سے معلمی کی اعلی ڈگری
کے مزیز دوستوں میں تھے۔ انہوں نے انگلتان کی لیڈس بونیورٹی سے معلمی کی اعلی ڈگری
ساولاد پاکستان میں آباد جیں اور عرصہ تک رائجی انٹر میڈیٹ کا لیے کے پر نیسل رہے۔ ان کی
سباولاد پاکستان میں آباد جیں اور اجھے عہدوں پر جیں۔

#### سيد محمد:

سیم انساء صاحبہ کے ایک لڑ کے جناب سید محمد پٹند کے ایک ایتھے و کیل تھے۔ انہیں آثار قدیم سے بڑی دلچپی تھی۔ انہوں نے پٹند شہر اور مضافات کی مسجدوں کو جاکر دیکھا، ان کی بیایش کی، ان کے کتبوں کو پڑھا اور تنسیانت کی محقیق کر کے قلم بند کید۔ ان کا سیہ مضمون ''جرنل آف بہارایڈ اڑینے ریم ج سوسائی''میں چھیا۔ بعد از اں ای ادارہ نے اس کو

کتابی شکل میں تر تیب دے کراس کی طباعت کی اور بازار میں فرو خت کیا۔ان کا بیدا کیہ بے بہا کارنامہ ہے اور بمیشہ ان کی یاد دلا تارہے گا۔ تقریباً تمیں سال قبل بچپاس سال کی عرمیں انتقال کیا۔ان کے دوسرے لڑکے سید احمد نے ، جن کی صحت برا ہر فراب رہا کرتی تھی، عین جوانی میں قضا کیا۔

نثارفاطمه:

میری نانی مرحومه کی دوسری لڑکی کا نام شار فاطمه تھا۔ بیہ ایک اچھی پڑھی لکھی خاتون تھیں۔اردو فاری اور عربی کی تعلیم خوداینی والدہ محترمہ سے حاصل کی اور انگریزی بھی جانتی تھیں۔اگرچہ ان کے زمانے میں انگریزی پڑھنالکھناا چھا خیال نہ کیاجا تا تھا پھر بھی ا ہے والد بزر گوار جناب یحیٰ صاحب ہے انگریزی لکھنا پڑھنا سیکھا، لیکن مغربیت سے انہیں لگاؤنه تھا۔ موصوفه بهت نیک مزاح، برده کی حامی ادر اسلامی معاشر و کی دلدادہ تھیں۔ فیاضی ان کی فطرت میں داخل تھی،ایے عزیزوا قارب کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بھی بہت خیال ر تھتیں اور بوقت ضرورت ہر طرح ہے مدد کرتیں۔ حسب مراتب سب کی قدر کرتیں۔ موصوفہ کی شادی مسٹر عبد الرحیم بیرسر کلکتہ بائی کورٹ سے ہوئی تھی، جو مدراس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور گور نر بنگال کے ایکزیکیویٹو کونسل کے ممبر ہوئے اور آخر میں بہت دنوں تک انڈین کچس لیٹوا مبلی سنٹرل کے پر میٹڈنٹ رہے۔ سرکار برطانیہ نے ان کو K.C.S.I کے خطاب ہے سر فراز کیا تھا۔اینے دور کے مسلمانوں میں نہایت قابل قانون واں گزرے ہیں۔ ان کی کتاب مستی: "The four Schools of Islamic" "Jurisprudence کے مقابلے کی کوئی کتاب اب تک نہیں لکھی گئی۔ سر سیدرضا علی مرحوم نے اپنی کتاب"ا عمال نامہ"کے ص: ۹۲ پران کاذکر کیاہے۔ تقتیم ہند کے بعد کراپی علے گئے اور دہیں انقال کیا۔ خالدم حومہ الیڈی رحیم، نے ایے شوہر سے دس سال پہلے قضا کیااور د بلی میں نظام الدین اولیاءً کے قبر ستان میں مد فون میں۔ لیڈی رحیم کو تین لڑ کے اور دو لڑ کیاں ہیدا ہو کیں۔ بڑی لڑ کی مسٹر حسن شہید سہر وردی، بیر سٹر کلکتہ ہائی کورٹ اور ہندوستان کے نہایت نامی مسلم لیڈر ہے بیاہی گئی تھیں۔ چھوٹی لڑکی کی شادی کیپٹن انعام

مجید ہے ہوئی تھی جو برطانوی فوج میں کام کرتے تھے۔اب دونوں دامادادر لڑکیاں زندہ نہیں ہیں۔ بڑے لڑکے اب دونوں دامادادر لڑکیاں زندہ نہیں ہیں۔ بڑے لڑکے مسنر ضیاءالدین عبدالرحیم کلکتہ بائی کورٹ میں بیرسٹری کرتے تھے اور عین جوائی میں تفاکر گئے۔ دو سرے لڑکے مسنر جلال الدین عبدالرحیم آئی کی ایس تھے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی سیاست میں سرگرمی سے حصد لیتے رہے۔ سب سے چھوٹے لڑکے قیصر دھیم پاکستان میں انجیر ہیں اور آرام کی زندگی گڑا در ہے ہیں۔

## نثاركبرى اور ان كى اد في وساجى خدمات:

ناني مر حومه كي تيسر ي لؤكي نثار كبرى اين سب بهنول مين زياده تعليم يافته تقيس-ان کی شادی سید رضا کر یم صاحب ہے ہوئی جن کے والد سید عمر کر یم صاحب مرحوم ساکن محلّہ پقر کی متحد شہیدنئے کے ایک اچھے عالم گزرے ہیں۔ موصوف کے والد مولوی سد علی کریم مرحوم نے کنور ننگھ کے ساتھ ال کرے ۱۸۵۰ میں انگر مزوں کے خلاف بغووت ک۔ کنور شکھ بیجارے تو البیۃ ہو گئے اور سید عمر کریم مرحوم کے قصور کوانگریزوں نے معاف کر دیا۔ موصو فیہ محترمہ کے تین لڑ کے اور دولز کیاں تھیں۔ بڑے لڑ کے مسٹر سید محمہ کریم نے ضلع جج بوکر پنشن یائی ۱۹۸۸ء میں وفات یائی۔ دوسر ے لڑ کے سید انور کریم ۵۵ سال کے ہوکر ۱۹۸۵ء میں انقال کرگئے۔ سب ہے 'چیوٹے لڑے مسٹر سید شوکت کریم کن ڈا حاکر آباد ہو گئے ہیں۔ او رومال نہایت فارغ الهالی ہے زندگی بسر کررہے ہیں۔ موصوف مر حومد کی بڑی لڑک کی شادی سر سید علی امام ہے ہو گی۔ آپ بہت و نول تک بہار لیجسسیٹو کانسل کی نامز د ممبر رہیں اور ہمیشہ اعزازی کاموں میں حصہ لیتی رہیں جس کی وجہ ہے بہت شہرت حاصل کی۔ تقریباْ ۵ سال بہلے قضا کیااور کیلواری ٹیر ایف کے قبر ستان میں و فن ہو نئیں۔ موصوفہ کی چیوٹی صاحبزادی خان بہاد رڈاکٹر ولیاحمد سیول سر جن ہے یہ ہی تتمیس اور چند سال قبل انقال کیا۔ بیگم دلی احمد کی بری لڑکی عزیزہ بیگم مسٹر جسٹس سید نتی اہ م ہے۔ بیابی گئی تھیں۔ کچھ عرصہ تک دہلی میں راجیہ ہے کہ ممبر رہیںاوراب تک ساست میں حصہ لیتی رہتی ہیں۔ بیگم عزیزہ کی جیموٹی بہن بیگم ٹریا کی شادی مسٹر محمد ابصار حسن قرنی آئی سی

ایس سے ہوئی تھی۔ دونوں میال بیوی نہایت نیک اور متکسر مزاج ہیں ان دنوں کرا چی ش مح اپنے خاندان کے نہایت فارخ البالی سے زندگی ہمر کر دہے ہیں۔ ان دنوں جدید طرز کی عور تیں مُر دے کے قریب جانے اور جنازے کو عشل دینے سے بہت گھراتی ہیں۔ کیل راقم نے ثریا تیکم کواس متم کی ہاتوں سے بہت دور پایا۔ ہاد جوداس کے کہ دوا کیہ آئی کی الیس کی بیوی ہیں اور جدید طرز سے زندگی گزار نے کی عادی ہیں۔ ۱۹۷۳ء میں جب راقم کی اہلے کا انتقال ہوا تو بغیر کی تائل کے انہوں نے دیگر مستورات کے ساتھ اہلیہ مرحومہ کو عشل دیا۔ اس دور میں ہیا کیک بیزی ہات ہواراتھ ان کے اس احمان کو فرامو ش دئہ کر سے گا۔

نار كبرى مرحومه في المنظمة الورسر ال دونون جكه على ماحول بالماقل اس ماحول على الركبرى مرحومه في المنظمة المنظمة و شاعرى كا تكين سے ذوق تقله معاشره في شعر وشاعرى كا تكين سے ذوق تقله معاشره وي ان شعر وشاعرى سے دوكاليكن جب يحجه زماند بدلا توانبول نے جمع شاعرى كى اصل محرك "مسدس حالى" اور "بانگ درا" ہے۔ انہوں نے اپنے شعرى مجمع من المنظمة مجموعة "خيالات كبرى" كے دياجہ ميں ص جم براس كاذكراس طرح كياہے:

''مسدس حالی میرغی راہبر ہوئی اور وسط عمر میں بانگ درا پیچی۔ پھر تو میں ان دو کتابوں کی شیدا ہو گئ، اور اپنے وظیفہ کے جزدان میں ان کتابوں کور کھنے گئی، ۱۹۳۳ء میں جب ج کے لیے گئی تو ان کتابوں کو ساتھ لے گئی، اور میدان عرفات اور مدینہ منورہ میں اس کی دعائی کو چھ کر خدا ہے دعائیں بانگنے گئی۔''

ی قابلیون کے دل میں محبت رسول ہے انتہا تھی۔ جب مدینہ منورہ میں روضہ اقد س کادیدار ہواتواس سے متاثر ہو کرا کیک لظم کھی جس کے کچھ اشعار درج کے جاتے ہیں:

حضوری میں حاضر ہوئے اس طرح ترپ دل میں اور لب پہ آہ و فغان ب گرہ دل میں اور لب پہ آہ و فغان ب ب گرہ در دول میں اور لب پہ آہ و فغان در پاک پر جب رسائی ہوئی درود مقدس تھا ورو زبال مرحومہ کو حاتی ہے بوئی عقیدت تھی، چنانچہ حالی کے صد سالہ جشن یادگار کے موقع پرانہوں نے ایک لقم بنام "حالی "لکھی جس کے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں:

سلطنت کھو کے من چکے تھے ہم مردِ عاقل نے جان ڈالی ہے درد ہے جس کے ہیں مجرے اوراق وہ مسدس وہ لقم حالی ہے خفتہ مسلم کو کردیا بیدار ڈویتی ناڈ کو سنجالی ہے ای طرح علامہ اقبال ہے بھی اپنی عقیدت مندی کا اظہار کیا ہے۔ان کی لظم" بوم اقبال" کے چنداشعار ملاحظہ ہوں:

تلم اس کا یا بانگ درا ہے مجدد وقت ہے یا غوث ابدال زباں شیریں ہے لہجہ پر اثر ہے متابل میں نہیں ہیں جس کے امثال قلم میں کب تیرے قدرت ہے کبر تی ادا ہو وصف پوری حضرت اقبال علاوہ ازیں بیشتر بھی خوب ہے جو بانگ دراہے دلی تعلق کا ظہار کرتا ہے، ملاحظ

> قلم میں سینکلووں جنبش میں لیکن پنچ عکتے نہیں بانگ ِ درا تک

موصوفہ کے مزاج میں بڑی اعتدال پندی تھی۔ دہ مغربی تبذیب کی پچھ قائل اور مقلد نہ تھیں آگرچہ دہ اس کی مخالف نہ تھیں تاہم اند می تقلید کو ناپند کرتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ مشرقی دمغربی تبذیب میں ایسا امتزاج ہوجوا سلام اور اسلامی تبذیب کی منافی نہ ہو۔ پنجاب کے اردو زناند رسالہ میں ایک لقم و کیھی جس میں مشرقی تبذیب پر اعتراض کیا گیا تھا۔ اس کا ایک شعم طاحظہ ہو:

زن ہندی تری بہت خیالی نہ گئی سرمہ ستی نہ گیا، پان کی اللی نہ گئی اس کے جواب میں موصوفہ مرحومہ نے ایک نظم "نئی اور پر انی ہاتمی دو نول رہیں "نکھی۔اس کے کچھ نتخب اشعار جو جھے پند آئے تحریر کر تاہوں: (س،۱۸۱) سادگی طرز رہایش میں ارادوں میں بلندی بوریا فرش ہو ہمت کر عالی بھی رہے شوق سے ملتن وچو تر کی ثنا خوانی ہو شوق سے ملتن وچو تر کی ثنا خوانی ہو یات بھی رہے بیٹی وحاتی بھی رہے

ترک اطوار سلف کلیت خوب نہیں ڈھنگ اگلا بھی رہے چال نرالی بھی رہے

نانی مرحومہ کی جو تھی اُڑی کلاؤم بیگم کی شادی سید جم الحن ولد سید بدر الحن ظہور ک سے ہوئی تھی۔ میاں بیوی میں ہمیشہ ناچاتی رہی کیونکہ دونوں کے مزاج میں بوا تفاوت تھا۔ موصوفہ مرحومہ نے اپنی آخری میں سال کی زندگی بھی بھانجی بیگم ولی احمد ساکن چوہششر بیٹنہ کے یہاں گزاری اورو ہیں قضا کیا۔

#### والده مرحومه في في باجره:

میر کوالدہ فی بی باجرہ نانی مرحومہ کی سب سے چھوٹی بٹی تھیں۔ والدین نے انہیں بڑے پیار و محبت سے پالا تھا۔ خوش اطلاقی اور فرمال برداری کی بنا پر والدین کے علاوہ دوسر سے لیے دوسر سے لوگ بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دوسر سے لیے کام مرحومہ نے انہیں دوسر سے لوگ بھی بان کی مرحومہ نے انہیں کا کام پاک پڑھایا اس کے بعد انہوں نے موصوفی سے اورو کی تعلیم حاصل کی اور اس زبان میں خوب چھی مہارت پید اکی۔ اس کے علاجہ بچھ فاری زبان بھی پڑھی۔ والدہ محرّمہ کواروو ادب کے مطالعہ کابیا اشوں تھی بڑھی۔ والدہ محرّمہ کواروو ادب کے مطالعہ کابڑا شوق تھا۔ جب تک زندہ دہیں اخباروں، رسالوں اور کتابوں کا مطالعہ کرتی رہیں۔ ان کی ولچین زیادہ تر ایس کتابوں سے تھی۔ جن میں بزرگوں، عالموں اور در ویشوں کاڈ کر ہو تا۔ خواجہ حس نظامی، مولانا شبی ، حال اور اقبال کی تصانف کو خوب ذوق و شوق سے پڑھاکرتی تھیں۔ خواجہ حس نظامی، مولانا شبی ، حال اور اقبال کی تصانف کو جوان کی تھا نے گوئی ہی میں اور ان اساتذہ کے شیاد میں باری باری را تم کے ذریعہ یو نیور سٹی لا تبریری سے مثار تھا۔ اور اقبال کے اشعاد کا خوب مطالعہ کیا تھی اور ان اساتذہ کے سیکڑوں اشعاد ان کو بر زبان یاد تھے۔ دبئی کا موں میں بڑی دبیل کیا تھی رسول اگر می صفات تھیدہ کاڈ کر مسلم خوا تین میں جہارتی میں جہارتی کیا تھی۔ مثار تھا۔ عبد مثار تھا۔ عبد بہت مثار تھا۔ عبد بہا بی باب بیا ہی باب تھی کا کر تھی۔

#### بيعت و حج اور زيارت مدينه:

۱۹۲۰ء میں حصرت سید شاہ بدر الدین قادری تھیں، سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ ہجلواری شریف ہے۔ مسرت سید شاہ بدر الدین صاحب کی حیات میں برابر ہجلواری شریف جا تھی اور اپنے ہیروم شد سے طاقات کا شرف حاصل کی حیات میں برابر ہجلواری شریف جا تا ہے ہواری شریف جایا کرتی تھیں۔ تا حیات ہجلواری شریف کی عقیدت مند رہیں۔ اس عقیدت مند ک کی بنا پر یہ وصیت کی تھی کہ مریف کے بعد انہیں وہیں خاتھ کے قبر ستان میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق عمل بعد انہیں وہیں خاتھ کے حال تھی کی الدم رحوم کے ساتھ تھی گیااور مدینہ منورہ جاکر روضہ اقد س پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔

#### نرمبی وسیاسی خیالات:

گرچہ والدہ مرحومہ کا دمائے نہ بہی تھا گرجب تحریک ظافت شروع ہوئی تواس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں، اس زمانہ ہیں سرکاری ملاز مین اوران کے فائدان کے افراد کو بیہ جر اُت نہ ہوئی گئی کہ کی انگر رہز خالف تحریک ور جلسے ہیں شریک ہوں، تاہم والدہ مرحومہ نے ایسی ہمت کی اور تحریک ظافت سے متعلق ایک جلسے ہیں شریک ہوئیں۔ بیہ جلسے موالانام مجمد شفیۃ اوری نے خودا پنے مکان واقع موتی جلسے ملے مظفر پور میں مسلمان عور تول کے لیے منعقد کیا تھا۔ جس میں مسر گا ندھی نے بہت تفصیل کے ساتھ تحریک ترک موالات کے مقاصد کو بیان کیا۔ جلسہ کے اختیام پر چنرہ کی وصولی ہوئی جس میں مسلمان عور تول خور تول نے توا پنے بدن سے زبور بھی اتار کر مسٹر گاندھی نے بدن سے زبور بھی اتار کر مسٹر گاندھی کے تقام پر چنرہ کی وصولی ہوئی جس میں اتار کر مسٹر گاندھی نے دول کھول کر چندہ دیا۔ لیکن والدہ حر حومہ ان کی باتوں سے بالکل متاثر نہ ہو تھی ات کی تقریدوں کو غور سے سنا مگران کے بیان میں مسلمانوں کی فلاح و بہود کا کوئی پہلو والدہ محترمہ کو نظر نہ آیا۔ سے مسلمانوں کے بیان میں مسلمانوں کے والدہ محترمہ تقسیم ہند کی سخت مخالف تھیں۔ نہیں کیا جو اس کا خیال تھیں۔

ہندوستان میں رہ جائیں گے ان پر ہندو طرزز نذگی غالب آ جائے گی رفتہ رفتہ وہ احساس ممتر می میں مبتلا ہو جائیں گے اور ای طرح ہے ایک قوم دوسری قوم میں ضم ہو جاتی ہے۔ والدهمخترمه كي موت:

والدہ محترمہ کیازند گی ہیں دو سانحول نے ان کے دل ود ماغ اور صحت پر بہت خراب

اثرڈالا۔ پہلادرد ناک سانحہ راقم کے مٹھلے بھائی کی موت متھی۔وہ بہت ہی ہو نہار طالب علم اور سعادت مند لڑکے تھے۔مرحوم نے میٹریکولیٹن کاامتحان پٹنہ یونیورٹی ہے اوّل درجہ میں یاس کیا تھااور مظفر بور جی۔ بی ابی کا لج میں انٹر سال دوم کے طالب علم تھے کہ تپ دق کے مہلک مرض میں مبتلا ہوئے اور تین سال بیار رہ کرے ۱۹۲ء میں انقال کیااور نواب ہیت جنگ کے مقبرہ میں مدفون ہوئے۔ دوسرا سانحہ والد محرّم کی موت تھی جو ١٩٣٨ء میں ہو کی۔ان دونوں واقعوں سے ان کی صحت روز بروز گرتی چلی گیاور آخر کار سر طان جگر کے موذى مرض ميں بتلا ہوكر ١٩٥٨ء ميں قضم كيا۔ (طاحظه بوضيمه نمبر چهارم، ص:٩٨ يك منظوم تعزیتی خط)

> ورق تمام ہوا اور مرح باتی ہے سفینہ جاہے اس بح بیراں کے لیے

## ضميمه أول

بیان حسرت برملال در مفارفت حکیموائے با کمال از نوابش العلماءامداد امام صاحب اثر

#### قطعه نيند

رنڈی کوئی دلخواہ نہیں ملتی ہے جس دم آتا ہے مجھے یاد تو ہر بار حکموا تو محيني منكاتا تما بناديية تنے جس كو تھا رنڈیوں کے گھر کا تو مختار حکموا

تجھ سانہ کے گا کوئی غم خوار حکموا ان کا نه روا کوئی طرفدار حکموا اب گریس بڑی رہتی ہے بیار حکموا مفری کا بھی اب سروے بازار حکموا غم میں ہے شہیدن بھی گر فار حکموا جینے سے بزارن بھی ہے بیزار حکموا شکن کی بھی تھلتی نہیں منقار حکموا از بسکہ مدارت بھی ہے نادار عکموا کچھ گھر میں ہو تب تو کرے افطار حکموا جب ابل دول ہوں نہ طلبگار حکموا بي رنج کش چرخ ستمگار عکموا اب زیست اسے غم سے ہے د شوار حکموا نکیه کی دوکان کی سربازار محکموا مرجاتی نے تنجڑے کو کیا یار حکموا پیشہ سے نہیں اس کو سروکار حکموا گردش کا کیا کرتی ہے اظہار حکموا تھکے ہیں وہ لب جو تھے شرر بار حکموا اب ان کا نہیں کوئی مددگار حکموا ہر نائکہ کرتی تھی تجھے پیار حکموا جوتیرے سب سے نہ تھیاز دوار حکموا کیا فیض رسال تھی تری سر کاری محکموا تعكن بھى كماليتى تھى دوجار ھىموا ے دریے ایزا یہ سمگار حکموا ساڑی جو پہنتی تھی طرحدار حکموا

عماشوں کی تکلیف بیان ہو نہیں سکتی بران سے زیادہ ہے طوا نف کا برا حال تما بس که نسیمن کو تری دات په تکیه بحرووں کی بھی روزی کی کوئی شکل نہیں ہے بن تیرے صبیر <sup>ک</sup> کو ذرامبر نہیں ہے غمناک رہا کرتی ہے ون رات بلاقن مینا کو پر افشانی کی طاقت نبیس باتی درماندہ جو مندر ہے تو بدحال ہے حلقا شوال محی عیدن کے لیے ہے مدر مضان امر آؤغریتن کی طرح کیوں نہ ہو مفلس خورشید بھی مہتات بھی زہرہ بھی شب وروز جو عاشق مر دہ کو جلاتی تھی مسین ریکھا جو کلوشن نے برا رنگ فلک کا ماح کے گر بیٹے رہی جا کے ملیمن خیرن کی اب او قات ہے خیرات کے او پر دانائی سے سحان لیے ماتھ میں تنہیج شرتی میں نہیں نام کو باقی ہے حلاوت جاتی رہی جانے سے تیرے سب کی کمائی تمیں نوجیان خوش حال جوا قبال سے تیرے یا تیرے زمانے میں وہ تھی کو نسی ریڈی مندید ازی رہتی تھی تکید کی نقیرت نکن کوجو مل جاتے تھے دی ہیں تکے روز اب چرخ جفاکار کاانداز ذرا دکھ ٹی بھی نہیں اب رہی رنڈی کے کمر سر

اس کے بھی بدن پر نہیں اک تار حکموا فاقول کی بڑی ان پہ ہے اب مار حکموا ملنا انہیں دمڑی بھی ہے دشوار حکموا بانے میں کیا کرتے ہیں تکرار حکموا سنتا نہیں ان کی کوئی زنہار حکموا دویسے کے گھر گھر ہیں طلب گار حکموا قوالی بھی گئی ساتھ ترے یار حکموا یر ان کا نہیں کوئی خریدار حکموا ہے سب ہی کو افلاس کا آزار حکموا لے جلد خبر اب تو برا حال ہے ان کا دم توڑ رہے ہیں سب ترے بیار حکموا

وه رنڈی که دو جار ر کھا کرتی تھی پشواز اب پیٹ بجاتے ہیں جو تھے نامی طبیلے سار نککنے د کانوں یہ بجاتے ہیں چکارے بمانڈو کی جماعت میں جلا کرتی ہے جوتی ہیں دیلے کلانوت کے مثل سادے کلاترت جو بین کے ماہر تھے دو تارہ لیے دن بھر قوال صدار حصر ہیں دردازوں کے اور محرتے ہیں لیےجنس ہنر تیرے گنی سب القصه بيرار باب طرب بس بين يريثال

# ضئميمه دوم

خمسه جفندري

ً از: عبدالغفورشهماز

# انسانی سرسبری برنباتاتی د نیامیں فطرتی شاد مانی

نه مو حيدرآباد كيول شادمال کہ سربزی عدل کا ہے زمال ملی خربزے کو چھری سے امال ہے فالیز میں خوش ولی کا سال ہوئے چیف جٹس خدا بخش خال ہو تربوز کیوں تیر غم کا ہدف ہو گئے کی کیوں جان شیریں تلف

که "راجس" کا نادر ہوا برطرف ملیں کھیر ہے کوں فرط حسرت ہے کف ہوئے چف جش خدا بخش خال جی باغ میں سے خوشی کی ریث ہوا بند جور وتعدی کا گیٹ کھل کا ب محفوظ سیننے سے پیٹ بھرے اس کے احتاہے کیوں اب پلیٹ ہوئے چف جشس خدا بخش خال وہ سفاک غم کی گئی خود سری کہ ہے سریہ اب معدلت مسری رہے کیوں نہ مغز خوشی سے بھری چیت سے بچی بیل کی کھویزی ہوئے چیف جسٹس خدا بخش خال مگس کو نہیں تھامتیں کڑیاں نہیں مار کو مارتیں لکڑیاں مِن تُعيتوں مِن اكرى ہوئي تكربان کدو ہے حیری سنتی ہے پھکڑیاں ہوئے چیف جسٹس خدا بخش خال خوشی ہے چقندر کا ہے چہرہ لال ہے گاجر بھی چہرے یہ چھڑ کے گلال نہیں ول میں بگین کے اصلا ملال بنیں کیوں نہ مطلع یہ سیمیں ہلال ہوئے چیف جٹس ضدا بخش خال حپري بھي چلي خط بهبود بر ہر اک گام میں راہ مقسود پر چلی تیج جب ظلم مردود بر خوشی کا جڑھا رنگ امرود پر ہوئے چیف جشس خدا بخش خاں شگفتہ ہیں ہر سو خوشی کے ریاض کھلی ہے مسرت کی گلکوں بیاض برهل يركرے كوئى كيوں اعتراض کبال اس کی صورت یہ وہ انقباض ہوئے چیف جسٹس خدا پخش خال کدو کے جو چیرے یہ ہے آب و تاب مجری اس نے تو بے میں شاید شراب علی الرغم کذالک ہے وہ کامیاب خوش یاں ہے دور ہے اضطراب ہوئے چیف جسٹس خدا بخش خال عبث غم کے ماتھوں نہ مجبور ہوں نه اب کیریاں دل میں رنجور ہوں

مصائب کے زخوں سے کول چور ہوں بول بات ہے دل میں مرور ہوں ہوئے چیف جش فدا بخش فال چرھائے ہے ہر پھانک اپن کماں مجھیائے ہے ہر نکے توک سال اگرچہ بے نظروں سے ترکش نہاں نہیں دعمٰن خربزہ کو امال ہوئے چیف جسس خدا پخش خال وکالت کرے گی چندر کی بیر دکھائے گی مولی نظار کا ڈھیر ترازو یه رکھ کر عدالت کا سیر خود انساف تولے کا یتے کو پھیر ہوئے چیف جسٹس خدا پخش خال ستم کا ہے حال اب بہت ہی برا ہوا ظلم کا میان میں اب چھرا تبین سریه مجرتا وه اب اسرّا سیرو کا گھر ہے تجرا اور پُرا ہوئے چیف جش خدا بخش خال کہ اب پیوٹ میں مجمی ہے رنگ و فاق ہے اس بات یر سب کا اب اتفاق کہ ہے ناوک ظلم بالائے طاق نہ شق ہے جگر اور نہ جینا ہے عماق ہوئے چیف جشس خدا پخش خال چنوں نے جو تھی حق سے فریاد کی کہ کچھ حد نہیں ہم یہ بیداد کی تو دی حق نے اب وادایوں واد کی ہے کیا بات عدل خداواد کی ہوئے ویف جسٹس فدا پخش فال مر اور ینے بیں برے اور بھرے خوشی ہے جلو میں ورے اور برے یہ بکری میں طاقت کہاں جو چرے بلا ان کی اب بکریوں سے ڈریے ہوئے چیف جسٹس فدا بخش فال نظر آتے ہیں باغ میں فالے خوشی کی طاوت سے خوشحال سے جی ماموں یہ ظالم کے افعال سے کہ اس عبد میں ان کے اقبال سے ہوئے چیف جسٹس خدا بخش خال

#### Marfat.com

زرو پہنے ہیں لیمیاں شاخ پر نہیں ان کو تیر حوادث سے ڈر

نہ ہو کس طرح ان کو حاصل ظفر کہ انصاف ہے آھے آگے سیر ہوئے چیف جش خدا پخش خال وہ شفالوؤں کی سمئیں تلخاں مجریں رنگ عشرت نے شیرینیاں خوش آیند سیبوں کی سر سبریاں و کھاتی ہیں گالوں ہر اب سرخیاں ہوئے چیف جشس خدا بخش خال نو ثی ہے ہں پھولے ہوئے رنگترے مسرت کے رس میں ہیں نیبو بھرے ہیں نارنج بھی رنج وغم سے برے عب کیا چھری بھی دم ان کا بھرے ہوئے چف جسٹس خدا بخش خال نہیں ان کو اصلا غم روزگار میں مارے خوشی کے یہ بے اختیار ہیں وانتوں یہ یاقوت کی نی بہار بڑے شاخ بر ہنس رہے ہیں انار ہوئے چیف جسٹس خدا بخش خال ۔ گئیں سر سے بلین کے وہ خواریاں مسلّم ہیں محصیّے کی سر داریاں کہاں شلجم آلو کی اب ''کاریاں'' کہ یں بے خطر ساری ترکاریاں ہوئے چیف جسٹس ضدا بخش خال کر لیے کا بجا نہیں کچھ سرور کہ ہے عیش اس کا تکی سے دور سجھ کر کسی ون کمیت غرور پڑھے گا بیاب نیم پر بھی ضرور ہوئے چف جٹس خدا بخش خال جب ایما سے دہقانِ تقدیر کے چھندرنے ہے دی، کرلیے نے یے دیا جیم گاجر نے فرنے نے نے دیج سین کسرو نے، تھٹے نے نے ہوئے چیف جشس خدا بخش خال رہے جب تلک یاں ترازہ پر سیر ہوجب تک کہ منڈی میں سبزی کا دھیر مٰداقوں میں جب تک کہ میخوش ہو ہیر نہ ہوں کان اس لیے کے پیننے ہے سر ہوئے چیف جسٹس خدا بخش خال (تفریخ القلوب، ص: ۵۴ تا ۵۹)

## ضميمه سوم

مولاناشهباز کے الجھے ہوئے خیالات

مونجيس

(ان مو نچھوں کازیادہ تربانکی بور بیٹنہ سے تعلق ہے)

برهیں اس طرح جب چھندر کی مو تجھیں منڈیں کس لیے پھر قلندر کی مو تجھیں پڑی تاؤ کھاتی ہیں ہر خر کی مو تجھیں جب کیا اگر ریچھ بندر کی مو تجھیں بنیں بڑھتے بڑھتے سندر کی مو تجھیں

کی روم میں ایک ریکارڈ کیریا۔ ہے جیٹھا ہوا اپی کری کے اوپر نہیں ڈرے رکھنا چرٹ منھ کے اندر کہ پھیلا ہے کری یہ مو ٹچھوں کا دفتر

ہوت کا میں خود اینے دفتر کی مونچیس محافظ میں خود اینے دفتر کی مونچیس

کیلی کھنچی ناک کے زیر سامیہ بڑھاتی ہوئی رعب وسطوت کا پامید عالق ہوئی دوہشت کا آبہ جمبی بالصراحہ جمبی بالکتامید

ڈراتی جیں ڈپٹی کلکٹر <sup>می</sup> کی موٹچیں

کر میں نہین گرچہ تکوار رکھتیں کر پھر بھی اعدا کو ہیں مار رکھتیں میں احباب کو عاشق زار رکھتیں لبوں پر بھی اک زعفرال زار رکھتیں

، احباب کو عاشق زار رکھتیں کیوں پر بھی اک زعفرال زار رکھیں خوش اخلاقیوں سے کلکئر کی مونچیس

سرشام کوشمی ہے اپنی نکل کر اٹھاتی ہوئی دم بدم لطف منظر لگاتی ہوئی لان کے گرد چکر برصاف کے ساتھ عمدہ فٹن پر

ہوا کھار بی ہیں کمشنر <sup>سیا</sup> کی مو نچیس

جواہر کی گڑیاں کہیں چھڑ رہی ہیں ۔ حریفوں پر چھڑیاں کہیں پڑ رہی ہیں

كتابيل ينك كر كهيل لؤ ربي بي نظیرون یہ آنکھیں کہیں گژ رہی ہیں کھڑی سے کونلی ہے بلڈر کی مونچیس کہیں چھانتی ہیں ہے برتگالی بروتی کہیں برل کے ہیں الّال سیاہی میں ہیں لب یہ ہاتھوں کی لالی بی میں کہیں حس کے منہ یہ جالی شیشن په ایجن<sup>د</sup> کلز <sup>هی</sup> کی مونچیس کہیں وقت ہے گر ثنا خوانیوں کا کہیں ذکر ہے گر زباں دانیوں کا پینچ کر وہی جلد ایرانیوں کا غرض معرکہ گر سے لسانیوں کا خبر لئے کی موخچیں بجريرا اژائي جن ہوا قلب ہر خوف عقبی جو غالب ہے عیا گھر سے عینو <sup>کے</sup> کی محد کی حانب بزھے لے کے مقراض قصوتاالشوراب تھے عینو وہاں ورزی شاہ بڑب جو دیکھیں میرے منہ یہ کافر کی مونچھیں وہ مونچھوں یہ لیکے میں واڑھی سے انکا سے تترنے لگے وہ دیا میں نے جھٹکا کلا منے یہ کرنے لگی کام نٹ کا انی کھر تو مو ٹچھوں نے داڑھی کو بٹکا چھونے لگیں نوک مخبر کی مونچھیں نکل آئے لڑ کھڑ کے ہم ٹھنڈے ٹھنڈے 💎 اڑاتے ہوئے فتح ونصرت کے حصنڈے وضو ہو گئے لیک تقویٰ کے مصندے بند ھے گونہ مونچھوں میں عینو کے ڈنٹرے نه حائيں جو سيد ہو عنبر کي مو تجييں ہو جلسہ وہ یٹنے میں یا لکھنو میں ۔ وہ ہو عشق زردار ماعشق میں میں کہیں ہاتھ ناچیں کہیں یاؤں تھرکیں ابلال سے ہونٹ طوطی کے ال دیں الامين جو شبهاز، حيدر کي مونجين (خيالات شهباز، ص: ۶۴ تا ۲۲) نوٹ

۔ ا۔ ریکارؤ کیپر : مواوی سید محمدہا شم ۲۔ خوش اخلاق کلکٹر : اس کی مو تجیسی د حفرانی رنگ کی تھیں۔

بزي پزي مو څچير پر کهتا ټها. س- کمشنر، پیشه دُویژن :

ہے۔ کھڑی کونسلی Mr. Percy Manuk (Standing Counsel)

۵۔ ایجنٹ کلز ہو ٹل بیٹنہ جنکشن کی مونچھیں ساہ تھیں۔

ایک ایرانی تھاجو بہت دنوں تک پیٹنہ میں رہا۔ ٧\_ سنجر

ے۔ عینو کی مسجد یٹنے کی ایک مسجد ہے۔

ا یک طوا کف کانام جس کی مو خچمیں تھیں۔ ۸\_حيرر

# ضميمه چهارم

میجر سید محد آغا حسن عابدی ساکن امر اؤتی، جوعرصه در از تک فارسی کے میروفیسر ر ہے تھے اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو منظوم خطوط لکھا کرتے تھے، میری دالدہ محترمہ کی و فات کی خبر سن کرایک منظوم تعزیتی خط لکھاجو حسب ذیل ہے:

صغیر قرطاس ابین صدمے سے کالا ہوا ختیاں جھیلیں الْماہے نہ کچھ بھی بن بڑا کور ہو جاتے ہیں پھران کو نہیں کچھ سو جھتا نال سکتا ہے بھلا کوئی کہیں تھم قضا ان کی الفت اور عنایت یاد آئیں گی سدا س کے سنے میں ساسکتی ہے ال کی مامتا چھوڑ کر سب کو، کیا آباد گوشہ قبر کا بھاگئی جب دل کوان کے واں کی روحانی غذا جویباں آیاسورے شام کو واپس ہوا ہے حقیقت میں یہ دنیا سینی اک سرا اس کے فرماں میں نہیں گنجایش چون وجرا عقل کا یہ پھیر ہے فہم کی سہو و خطا

ای عزیر محترم! اقبال با حزن وطال ، آپ کا نامه طا پڑھ کر کلیجا میث گیا تین سطر وں می<sup>ں کھی تھ</sup>یٰ داستان مر گ ماع کیا علالت تھی جو آئی اور ان کو لے گئی سنتے آئے ہیں تضاکے سامنے ماذق طبیب موت کی ساعت مقررے مجھی ٹلتی نہیں والدہ کا س سے اٹھ جانا قیامت خیز ہے اس محبت ہے بلائے گا کوئی کیوں آپ کو جنوری کی آٹھ کو اللہ کی پیاری ہو کیں سیر عالم ہے ہو ئیں وہ سیر تو جنت گئیں بھائی صاحب! ہے یہی دلدوز دنیا کا جلن مستقل رہتا نہیں کوئی یہاں بازیب وزیں عكم سے اسكے يہاں آئے،رہے،والي كئے کون کہتا ہے بشر مختار کل ہے بھائی جان

جم سکندر اور دارا بھی یہاں ہیں بے توا فیصلہ حق کا یہی ہے اور روش ماجرا كون ي حاير نبيل بين قدر دانان قضا معذرت مقبول ہو پھر غورے سنے ذرا ایک دم تازه ہوئے چرکوں یہ اک چرکالگا باب مال بھائی بہن اولاد خویش واقربا ماںنے حچھوڑااس گھڑی <sup>جب</sup> میں سی قابل نہ تھا باب مال کے ناز کو آغا ترستا ہی رہا آب بر لطف وكرم مادر كاتا ايندم ربا یا نچ اولادیں حیشیں اب تین کور کھے خدا پھر ہر صلیے میں جوال موتول ہے بھی یالا برا گود کے یالوں کو لادا دوش پر دفتا دیا موت نے صدحیف گھر بھر کا صفایا کر دیا مر تو بڑھتی رہی پر غم پہ غم کھاتا رہا صدے سیتے سیتے اب پھر کلیجا ہو گیا ا بی مرضی کیچھ نہیں راضی ہیں جواس کی ر ضا ہے : مارے حال ہے ہم سے وہ بہتر آشنا طينت آدم ميں جيں پوشيده نسيان و خطا وہ وہی کر تاہے جس میں ہو تاہے اپنا بھلا ے 'قیقت میں گر وہ رہبر ملک ہے جون رسول وانمباء با أونساء با أوبيا سب کی تلقین ہے برکار وہ خود آئے گا ول میں کہتا ہے بشر تنہا نہیں میں مبتلا آدمیت کا ازل ہے ہے کہی تو مقتل

موت کے آگے یہاں مختار بھی مجبور ہی آنے والے کے لیے جانا بھی ہو تاہے ضرور کون ہے گھر ہے نہیں نکلا جنازہ بولیے بر محل ایک بات یاد آئی تو لکھتا ہوں اے مڑھ کے خط آنسونگل آئے برانے زخم دل یک بیک مُر دےنظر کے سامنے آنے لگے عبدطفلی میں مارے باپ رخصت ہوگئے آنکھ کھلتے ہی بڑی کلے یہ سلی خزاں آبینے توان کی خدمت سے اٹھلیاخوب فیض مر گئے مادر بدر بھائی مرے مبینیں مریں بجینے میں اور جوانی میں سے صدمے بہت ول کے نکزے اپنے باتھوں خاکث ینبال کیے نج گیا میں بی اکیلاسب کورونے کے لیے داغوں کی کثرت ہے شکل دل مجدر ہو گئی اب خوثی ہے خوش نہیں رنج والم کاغم نہیں ہم نے جو حابانہ ممکن ہوسکا مجبور تھے ے خدا خود قادر مطلق علیم وکارساز ذات اسکی ہے سرایعدل سب میبوں سے چ<sup>اک</sup> رحمت لطف وکرم اسکے جن بے حد وحساب موت سے ڈرتے ہیں ہم اسکو صبیبت جان<sup>کر</sup> ہے بقا اللہ کو ہق فنا کے نذر میں مرضی مولی ہے اول ہے خدار ب رحیم اس جبال میں ویکچ کراوروں کو آجا تاہے صبر اس کیے انسان کو خود میر کرہ میاست

ہوتی ہے جنت یقیباً مال کے پیروں کے تلے ائے ہونے سے مکاں اقبال کا فردوس تھا مند مل ہو جائے گار زخم کچھ دن میں گر بھر نہیں سکتا خلاجوان کے جانے سے ہوا ساعت ادبار کے کٹنے میں کچھ دیری نہیں جب کہ خود اقبال ہے دنیا کے اندر لا بقا بهر سردار دو عالم اور فخر انبیاء ابدعابه ہے خداان کو کرے جنت نفیب حق کی رحمت ان کے گرداگرد ہراک دم رہے نعتیں ان کوملیں جنت میں ہر صبح ومسا دے خدایس ماندوں کو صفیل اجر جزیل الساجب ابركرم ان كے سروں سے جھٹ كيا سور ۂ الحمد بڑھ کران کے حق میں بخشیے روح ان کی شاد ہو گی اور خوش ہو گا خدا عالم بالا میں وہ پہنچیں نظر سے دور ہیں كرنبيل سكت كوئى خدمت بم اب اسكے سوا اس كو لكھتے لكھتے چكر كھا كيا ميرا دماغ ظلمت الفاظ کی ہیت سے دل مجمرا گیا مادہ کوئی نہ عبرت خیز محکو مل گیا بعد تھوڑی در کے تاریخ کا آیا خال آئی میرے کان میں جنت سے آواز بکا سر جھکائے سوچتا تھا لفظ ملتے ہی نہ تھے نور کی بوشاک پہنے حوروغلمان کا برا وست بسة دم بخود ما مامنے آیا نظر ا میں نے یو چھا کون عی افقاد تم پر بڑ تھی کیوں ادای جھائی ہے مجھ کو بتاؤ تو ذرا رو کے رضوال نے کہا اقبال بے مادر ہوئے

01744

انقال بر ملال یاک طینت ہو گیا

غمزدهٔ پُر ملال عابدی منزل شنریک غم اقبال چبارشنبه ۱۳۲۲ - ۲۵۲ م امراه تی تیپ دل خشه ۱۵ - ۱۵۵ م (برار) الخسسسا

ا دو براجعه

# میری زندگی اورمعاصرین

نیورہ خاندان کے ہائی کورٹ کے چھا جج

پېلا باب

# میری **زندگی** پیدائش، بچین، مکتب اور اسکول (۱۹۰۵ء سے ۱۹۲۲)

میری پیدایش اور علالت:

۳۲ رنوم (۱۹۰۵ء مطابق ۱۳ رمضان المبارک ۱۳ مثل قریب چار بج صحی مدر سه ند کور کے تین کمروں کواپئی صحی مدر سه ند کور کے تین کمروں کواپئی زنانہ حو کی سے بلحق کر لیا تھاان تین کے خیجوالے کمرے میں راقم کی ولاد ہ بہوئی۔ شاہجہائی دور سے بہت و نوں بود تک میہ جگہ نیک صفت بندوں، صوفیوں اور اہل علم اساتذہ کے قیام دور سے بہت و نوں بعد تک میہ جگہ نیک صفت بندوں، صوفیوں اور اہل علم اساتذہ کے قیام سے منور رہی تھی، راقم کو گخر ہے کہ اس کی پیدائش کے بابرکت جگہ اور الیے مبارک مہنے میں بوئی۔ خاندان کے افراد سے سناہ کہ راقم کا عقیقہ پیدائش کے ساتویں دن انجام پایااور اس دن سے اقبال حسین کے نام سے لیکاراجائے لگا۔ وادی مرحومہ نے اس گھیے اور طشتری وی۔ مجھلی خالہ کا پیالہ ، کبو گل اور حضتری وی۔ مجھلی خالہ لیڈی رقبے کے خالت سے اون کے بینے ہوئے خوب صورت کیڑے اور دو چھوٹے کم کمل، ایک لیڈی رختے کے کہ بیجا۔ دادی مرحومہ کی خوشی کی کوئی انتہانہ تھی کیونکہ میں ان اور ھنے اور بجھائے کے لیے بھجا۔ دادی مرحومہ کی قائی کی کوئی انتہانہ تھی کیونکہ میں ان اور ھنے اور بجھائے کے لیے بھجا۔ دادی مرحومہ کی خوشی کی کوئی انتہانہ تھی کیونکہ میں اس دور تھی میں برابر کی شریک تھی۔

میں ذیڑھ مہینے کا ہوا تو سر دی لگ جانے ہے دونوں جھپیمروں میں نمونیا ہو گیا۔ نانیبال اور داديبال دونوں خاندانوں كى خوشياں رنج و ترد ديس بدل تنئيں۔ نانامر حوم دولت مند آد مي تھے، علاج و معالجہ میں کو کی سراٹھانہ رکھی۔ ڈاکٹر رام کالیاور ڈاکٹر اصدر علی خاں جو پیشنہ کے مشہور ڈاکٹروں میں تھےان ہے علاج شر وع کر ایا۔ای دوران پٹینہ کے انگریز سول سر جن کو ہلا کر و کھایا جس نے بلا تامل کہا کہ بچہ موت و حیات کی کشکش میں ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ سب لوگ بہت مغموم تھے کہ شام کو نانامر حوم کے دوست عکیم عبد الحمید صاحب جوینئے کے مشہور طبیب تھے معمول کے مطابق ملا قات کے لیے آئے انہیں مغموم د کھ کروجہ دریافت کی۔ جواب میں نانامر حوم نے فرمایا کہ آج میری سب سے چھوٹی بیٹی کا پہلا بچہ نہایت مبلک مرض میں مبتلا ہے۔ انگریز سول سرجن نے کہاہے کہ اس کے بیجنے ک کوئی امید شہیں ہے ،اہے مر دہ سمجھو۔ ماں مایوس ہو کر انگ جا مبیٹھی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ زندگی اور موت کسی کے قابو میں نہیں گر ملائ تو میرے بس میں ہے۔ یہ کہااورا پنی پاکھ میں سوار ہو کراینے گھرواقع محلّہ خواجہ کااں گئے۔ "وھ گھنٹہ کے اندر ہی اپنے عطار کے میا تھ کچھ دوا کمیں لے کروایس آئے اور حدا ن شر و گا کردیا۔ حکیم صاحب اور عطار نے رات مجر میری و کچھ بھال کی، دوا کے ساتھ ساتھ دعائمیں بھی کیں۔رات کھر کے علاج کے بعد انہوں نے صبح کو چیرے کی بدلتی رنگت اور بہتری کو دیکھے کر فرمایا کہ اللہ نے حیاہا تو بچہ اچھا ہو جائے گا۔ تیسر ہے دن بڑےاعتاد کے ساتھ کہا کہ بچہ اب رو بہ صحت ہے، تشویش کی کو کُی بات نہیں،انشہالتد آٹھ دین دن میں بالکل تندرست ہو جائے گااورالیا ہی ہوا۔ نانی مرحومہ ے جو کچھ ہو سکا کیا۔ انہوں نے بوکر کو ''کوڑاشاہ'' کے پاس جو شہر میں مجذوب سنے جاتے تھے بھیجا کہ بچے کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ ہے و عافر مائیں۔نو کر کابیان ہے کہ جول ہی اس نے واقعہ بیان کیا، کوڑاشاہ نے ہاتھ اٹھا کر باواز بلند فرمایا کہ انشاءاللہ و کیل کان تی ہا کل ایس ہو جائے گااوراتنے دنوں تک زندہ رہے گا کہ اپنی زندگی ہے گھبر ا جائے گا۔ یہ پیشین ً ونی حرف بہ حرف یوری ہوئی۔ آج راقم کی عمر تراقل میں ک ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب بھی تندرست ہے اور اینے تمام کامول کو خودانجام ویتا ہے۔ مگر اپنی طویل العمر کی ہے بہت گھبراگیاہے۔

علیم صاحب نے ایک او بعد نائم حوم ہے کہا کہ انگریز سیول سرجن کو فیس دے کر بلائے علیم صاحب کی موجود گی میں سیول سرجن کو بلایا گیااور میرے پھیچروں کا طبق معائنہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ معاینہ کے بعد اس نے بتایا کہ بچہ یا لکل ٹھیک ہے۔ اس پر علیم صاحب نے بوچھا کہ کیا اس بچے کو بھی نمونیا ہوا تھایا اس کا بچھ اثر ہے۔ سول سرجن نے کہا کہ شاس بنے کو نمونیا ہوا تھایا اس کا بچھ اثر معلوم ہوتا ہے۔ علیم صاحب نے نداس بچ کو نمونیا ہوا تھا کہ اس کو کر وہ بنس کر فرطیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں آپ نے ڈیڑھ ماہ قبل کہا تھا کہ اس کو مروہ مسجود کیا آپ کا بیشہ اور عقیدہ الی با تیں کہنے کی اجازت دیتا ہے؟ سول سرجن نے اپنی علی محدود کیا آپ کا بیشہ اور عقیدہ الی با تیں کہنے کی اجازت دیتا ہے؟ سول سرجن نے اپنی غلطی محدود کیا آپ کا بیشہ اور عقیدہ الی با تیں کہنے کی اجازت دیتا ہے؟ سول سرجن نے اپنی غلطی محدود کیا اور شرمندگی کے ساتھ معذرت کی۔

میری پرورش، بیپن کے احوال اور مخطے بھائی کی پیدایش:

ع ۱۹۹۰ء میں میرا مجھلا بھائی پیدا ہوا جس کانام افضل حسین رکھا گیا۔ ۱۹۱۱ء تک ہم دونوں بھائیوں کا بھپن ایک ساتھ نہاہت بہتی خوش سے نا نہال اور داد یہال میں گذرا۔ را آم کی گہداشت بی بی جمین ایک سی تو ہدا یک ایکھ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔
کی گہداشت بی بی جمین کے سپر دہوئی۔ جم حو ہدا یک ایکھ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔
ان کے بڑے بھائی مولوی سر ان اللہ بین صاحب سر حو م دانا پور میں پیشکار تھے۔ بی بی جمین کے لا کے نصیر اللہ بین جھ سے سات سال بڑے تھے۔ جو ایم اے اور بی۔ ایل کے امتانات پاس کر کے و کیل ہوئے۔ موسوفہ کو میں دادی کہا کرتا تھا کیو تکہ وہ میر کی دادی مرحومہ کے ساتھ بی الحق بیش تھیں۔ میر ہے چھوٹے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے بی بی کنیز ن مقرر ساتھ بی الحق بیٹ میں۔ اس کی بیٹ کی بیٹ نیاں میر میر المحق ہوئی تھیں۔ ان کی بڑی بہن کے بوتے آن کل دیلی میں ٹائن پلیز (Town Planner) ہوئی تھیں۔ دالہ صاحب کی تا کید کے مطابق ہم دونوں بھائیوں کو الگ الگ پلیگ پر سلایا جاتا تھا اور دونوں خوا تین ہماری بیگ کے بطل میں اپنی آئی چاریا ہوں کو الگ الگ پلیگ پر سلایا جاتا تھا اور دونوں خوا تین ہماری بیگ کے بیش میں دونوں بھائیوں کو الگ الگ پلیگ پر سلایا جاتا تھا اور دونوں خوا تین ہماری بیگ کے بیش میں دادی بھی ناشتہ میں بھی میشی چیز اور دن کے اور دون کے بعران دادی جھی ناشتہ میں بھی میشی چیز اور دن کے کھانے کے بعن میں دورہ گادی کا طوائی کشور خشک گلاب بین سے مشائیاں کھانے کا شوق ہے۔ جمین دادی جھی ناشتہ میں بھی میشی چیز اور دن کے کھانے کے بعد کوئی نہ کوئی مشائی ضرور دیا کرتی تھیں۔ خورہ گادی کا طوائی کشور خشک گلاب

جامن بہت اچھا بناتا تھا جس کورا قم بہت شوق ہے کھاتا تھا۔ گرمیوں میں کرتے پائجاہے کا استعال ہوتا مگر جاڑوں میں والد مرحوم کلکتہ ہے White - ways کے یہاں ہے ہم لوگوں کے لیے اوٹی کپڑے ہر سال منگایا کرتے تھے۔ راقم کو نارٹوک کوٹ Morfolk کے مطابق ایسا (محکول کے ساتھ کہنے کا چلوں بہت پند تھا۔ اس کے میرے شوق کے مطابق ایسا صوف ضرور منگایا جاتا۔ جھے انگریزی لباس بجین بی ہے پند ہے اور آئ کل بھی میں لباس میں میں اس مقاور نہ ہی تھر بیات میں خروانی اور یا نجامہ استعال کرتا ہوں۔

# نيوره كامكان اورميرے كھيل:

میر انیورہ کا مکان بہت بڑا تھا۔ زنانہ اور مر دانہ حصہ الگ الگ تھا۔ مر دانہ حصہ کے ساتھ ساتھ ایک یا کیں باغ تھاجس میں آم، کیچی،امر وداور شفتالو غیر ہ کے در خت تھے۔ ہارے کھیلنے کے لیے باغ میں کافی جگہ تھی۔اس کے علاوہ ای حصہ میں اک وسیع آگلن تھا جہاں ہم لوگ طرح طرح کے تھیل تھیلا کرتے تھے۔ آج کل ہر جگہ شہر ہویادیبات فٹ بال، کر کٹ اور والی بال کاعام رواج ہے لیکن راقم کے بجین میں دیہات کیاشہر میں بھی لوگ ان کھیوں کے نام سے واقف ند تھے۔ کبڈی، آئھ، مچول، کلی ڈیڈا، گولی اور پینگ بازی یہ ہی تھیل تھے جسے عام طور سے شہر اور دیہات میں بیجے اور جوان کھیلا کرتے تتھے۔را تم بھی بچپین میں انہیں کھیلوں سے دل بہلایا کر تا تھا۔ ہمارے کھیل کے ساتھیوں میں نو کروں کے بیجے اور ہمارے دور شتہ دار نظام الدین اور منظور الدین تھے۔ ایک مریتبہ کا واقعہ ہے کہ سرعلی امام صاحب الكايك راقم كى يردادى صاحب سے الما قات كے ليے آ بننے يم لوگ كولى كھيلنے ميں معروف تھے۔وہ دیکھ کر مسکرائے۔جب میری نظر پڑی تو ہم سب لوگ فوراکھیل بند کر کے مؤدبانہ کھڑے ہوگئے۔ موصوف نے کہاکھیل کیوں بند کر دیا۔ یہ کھیل تو ہم بھی اینے بچپین مِن کھیلتے تھے ، نثر م کی کوئی بات نہیں۔ راقم کو پینگ اڑا نے کاڈ ھنگ نہ تھا گر شوق ضرور تھا۔ یں نو کر کو پڑنگ اور ڈور دے دیتا، وہ پڑنگ کو فضا میں خوب بلند کر دیتااور جب وہ آب و تاب ےاڑنے لگتی تو میرے حوالے کر دیتا۔ میں لطف لے کر اڑا تا۔ جب دو حیار بار ڈوریاں تھینج تان کر تا تو پٹک اپنے قابوے باہر ہو جاتی اور زمین پر آنے لگتی نو کر پھر سنبیال کر فضامیں

بلند کر تااور مجھے دے دیتا۔ اس طرح یہ تماشہ کچھ دیر تک جاری رہتا۔ گڑگا کے کنارے سیف خاں کی معجد کے سامنے ایک بڑامیدان ہے جہاں میرے بھیپن میں پٹنگ بازی کامقابلہ ہو کر تا تھا۔ اس مقابلہ میں ماہرین فن اپنی پینگ بازی کے فن کا مظاہرہ کرتے۔ راقم ان مظاہروں کو بڑی دلچیں ہے دیکھا کرتا تھا۔ کیونکہ اس مقابلے میں اکثر رؤساشہر خود بھی **بیٹک** اڑاتے اور فن کاروں کوانعام واکرام بھی دیتے تھے۔

ميرايينه آنااور وبال كاقيام:

انسانی فطرت ہے کہ وہ یکسانیت ہے گھبر اجا تاہے۔ خصوصاً بیجے توہمیشہ خواہش مند رہے ہیں کہ سیر وتماشہ کے لیے مختلف مقامات پر جائیں اور ٹی نئی چیزوں کودیکیسیں۔ ہماری یہ خواہش والدہ مرحومہ کے پیٹنہ آنے جانے سے پوری ہو جایا کرتی تھی۔والدہ مرحومہ کاریا معمول تھا کہ ایک دوماہ پر اپنے والدین سے ملنے کے لیے پٹنہ ضرور آتیں اور اپنے ویٹنے کیا تاریخ ہے اپنے رشتہ داروں کو بہلے ہے مطلع کر دیا کرتی تھیں۔وہ لوگ بھی خوشی ہے ال ے آنے کے منتظر ماکرتے تھے ہم لوگ نیورہ سے بٹنہ بذراید یا کل گاڑی جایا کرتے تھے۔ سیتارام ساکن باقر تنخ شہر پیشہ کے پاس ایک فٹن اور ایک عمدہ یا کمی گاڑی بھی تھی جن کے اُ گھوڑے بڑے تیز رفتار تھے۔اچھا اچھا ای اپنی آمدور فت کے لیے اس کی گاڑیوں کا محلاً استعال کیا کرتے تھے۔جب ہم لوگوں کو پٹنہ آنا ہو تا تو اس کو خبر کردی جاتی اور وہ وقت مقررہ پراپٹی گاڑی لے کر بنورہ آجاتا تھا۔ان ونوں نیورہ سے پیٹنہ کی سڑک مجیلوار کی شریف گاؤں کے اندر سے گزرتی تھی۔ جب سواری تھلواری شریف پہنچتی تووالدہ محترمہ گاڑی کو ر کواکر کھانے کی کچھ چزیں، خاص طور سے یہاں کی میشی اور نمکین باقر خوانی اور روٹیال ضرور خریدا کرتمی اور ایخ رشته وارول میں تحفتاً تقتیم کیا کرتی تھیں۔ مھلوار کی شریف ے پینہ تک میں آد ھی روٹی کھا جایا کر تا تھا۔ والدہ محرّمہ کا یہ معمول تھا کہ پہلے اپنے والدیونیا کے یہاں قیام کر تیں پھر وہاں ہے اپنے دوسرے رشتہ داروں کے یہاں جاتیں اور ان کے یہاں بھی قیام کرتیں۔ نانی مرحومہ سے زیادہ نانامرحوم ان کی آمد کے منتظر رہا کرتے تھا

كيونك وه والده محترمه سے بہت محبت كرتے تھے۔ نانبهال ميں وس بندره روز تيام كے بعد

ہم لوگ "اشرف منزل" واقع محقہ مراد پور جائے اور وہاں کم ان کم ایک ہفتہ ضرور قیام کرتے تھے۔ یہاں ہماری والدہ کے کے ماموں زاں بھائی اشرف امام صاحب رہا کرتے تھے۔ موصوف ہم لوگوں سے بہت مجب کرتے تھے اور نہایت شفقت سے پیش آتے۔ مواری سے اتر تے ہم لوگوں سے بہت محب کرتے تھے اور نہایت شفقت سے پیش آتے۔ مواری کے ایک بو تل Parry کی والی تی مضائیاں دیتے، ہمارے ویجئے سے بہتے ہی ہماری ضیافت کا تنظام کر لیا کرتے تھے۔ جب ہم لوگ نیورہ والی جانے کی تیاری کرتے تو موصوف اجازت نہ دیے بلکہ وو چار روز اور تھم الیتے اور ہمیں بھی ان کی بات من بر سر ہوئے بات من بر تر ہوئے تھے اور برابر ہوئے ہمارا کہ سے تم سال بڑے تھے اور برابر بحد سے براتی میٹ کرتے تھے اور برابر بحد نان پیشائی سے تھے۔

ووسرے رشتہ دار جن کے یہاں ہم لوگوں کا قیام ضرور ہوتا وہ ذاکٹر محمہ بخش صاحب تنے ان کی اہلیہ والد مرحوم کی خالہ زاد بہن تھیں اور نہایت خوش اخلاق اور نیک سیرت تھیں۔ انہوں نے بعد میں والد صاحب کے ساتھ نجھ وزیارت مدینہ کیا۔ وہ ہاری آمد سے جس قدر خوش ہوتیں وہ را تم کے بیان سے باہر ہے۔ خود اپنے ہاتھوں سے اجھے اجھے کھانے یکا کر کھلاتیں اور روا گئی کے وقت منھا کیاں ساتھ وے دیتی تھیں۔

تیسر کی جگہ جبال ہم اوگ تفہرتے تھے وہ مسئر ریاست حسین بیر سٹر کی کو تعلی معقی۔ موصوف والد محترم کی سی تھی۔ ان کی طرح کی سی تعلق اور روست ہے۔ ان کی طرز بایش انگریز کی تھی۔ انگریز کی کھانوں میں سوب، من شد، چھیلی اور روست کے ساتھ بریانی بھی ہواکر تی تھی۔ ان کا باور چی طرح طرح کی پوڈنگ خوب تیار کر تا تھا۔ ان کی ابلیہ اور ویکی مستورات کے لیے ہندو ستانی کھانا پکایا جا تا اور حو کی میں بھیجی ویا جا تھا۔ ان کی آمد ٹی کا کیئر حصہ کھانے کی مد میں خرج ہو تا کیو کہ ان کا وسیح ہو تا تھا۔ مہمان نواز کی میں بہت ضول خرجی کو تا تھے۔ مہمان نواز کی میں بہت ضول خرجی کرتے تھے۔

راقم کواپی نانبہل مدرسہ پر اور اشرف منزل میں اپ ہم عمر بچ ساتھ کھینے کے لیے ٹل جاتے تھے اس لیے بیدوونوں جگہیں بہت پسند تھیں اور ان دونوں جگہوں پر جانے کا میں ہمیشہ خواہش مندر ہتا۔

#### يپنه کاشهر:

نیورہ سے پیٹ آنے میں راہ میں کوئی دلیس چیز نظرنہ آتی تھی۔ باتی پور جو ضلع پنتہ کا صدر مقام ہے بہاں بھی کوئی جائہ سے نظر چیز نظر نہ آتی تھی۔ مائنات تھے نہ انجی و کا نیں نہ انجی سرکیس اور نہ چہل پہل بی تھی۔ بر خلاف اس کے پننہ سیٹی میں زیادہ رونق تھی اور مکانات بھی اجھے نظر آتے تھے جو نوابوں اور تاجروں کے تھے۔ بائی پور میں صرف ایک ممانات بھی الجھی نظر آتے تھے جو نوابوں اور تاجروں کے تھے۔ بائی پور میں صورت رہائی ممان نہ تھا اور پر بیاں اور حاکر سٹو بھٹا چار یہ و کیل کا خوب صورت رہائی ممان نہ تھے۔ اور پر بیاں کے بہتے نصب تھے۔ امہیں دکھ کر راقم کو سفید پھر کے بنے دو شیر ، دو گھوڑ سوار اور دو پر بیاں کے جسے نصب تھے۔ امہیں دکھ کور اقم کو رئیں کا میدان تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ میرے لیے جاؤب نظر تھی جو گھوڑوں کے رئیں کا میدان تھا۔ اس زمانہ میں "وال ن" کہلا تا تھا اور اب وہ گائد ھی میدان کے نام سے مشہور ہے۔ ای میدان میں اسکول اور کا نگر کے لڑکے نٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ میدان کے مشہور ہے۔ ای میدان میں اسکول اور کا نگر کے لڑکے نش بال کھیلا کرتے تھے۔ میدان کے میشا تھا۔ در بھیا تھا۔

#### ميراختنه:

را تم اوراس کے بھائی افضل حسین کا ختنہ ایک ساتھ اکتوبر کے آخری ہفتے میں ۱۹۱۱ء میں ہوا۔ برسات کے موسم میں نیورہ کی آب وہوا خراب ہو جاتی تھی اوراکٹر وہائیں پھیلا کرتی تھیں۔ گرمیوں اور جائوں میں مہمانوں کی پریشائی کے خیال سے نہ کورہ مہینہ ختنہ کی تقریب بڑی وحوم وحام سے منائی گئی اور ختنہ ہونے ہے مناسب خیال کیا گیا یہ تقریب بڑی وحوم وحام سے منائی گئی اور ختنہ ہونے ہے تھی دن پہلے بی سے رشتہ داروں کی آمدشر ورع ہوگئی اور والہی کا سلسلہ تین دن بعد تک رہا۔ کھانے پینے کا نہایت معقول انتظام تھا۔ اس زمانے میں یہ تقریب شادی کے مقالم میں پہلے کم وحوم وحام سے نہیں منائی جاتی تھی۔ شادی نفن مقالم میں بھیواری شریف سے دحمال اس تقریب میں اپنے فن کامظا ہرہ کرتے تھے۔ ہمارے ختنہ میں پھیواری شریف سے دحمال بلائے گئے ، انہوں نے اور محتف اور محتف اور خوب

موٹی موٹی کڑیاں جلائیں جب انگارے تیار ہوگے تواپے پیر کا گانا گاتے ہوئے نظے پاؤں ان انگاروں پر جبل قد می کی اور انہیں ہموار کیا بعد از اں ان انگاروں پر جبل بھی کی اور انہیں ہموار کیا بعد از اں ان انگاروں پر جبل بھی دونوں خوب گرم گرم کہا ہے کھایا خود کھایا اور انعام واکر ام حاصل کیا۔ ختنہ سے بہلے ہم دونوں بھائیوں کو نہلاد ھلا کر سبز رنگ کا کر تااور سر خ رنگ کا تمہید پہنایا گیا۔ رمضانی میاں جوایک ماہر جراح تنے، ختنہ کرنے کے لیے پٹنہ سے بلائے گے۔ بعد نماز ظہر انہوں نے میر اختنہ اس طرح کیا، پہلے جھے مونے کی اڑتی ہوئی چریا آسان پر دیکھنے کو کہااور میں جو نہی آسان کی طرف متوجہ ہواانہوں نے میر اختنہ نہایت پھرتی ہے کردیا۔ ای طرح میرے تیجھے بھائی کاختنہ بھی متوجہ ہوائی میں انہ بھی جو نئی اور میں جو نئی انہ ہوا۔ میں انہ جوار سے میر اختنہ نہایت پھرتی ہو تھے۔ بعد از اں پر تکلف وعوت پر تقریب کا خاتمہ ہوا۔ مثال جارج بیٹی کی تاج کیونتی :

نومبر ۱۹۱۱ء کے آخری ہفتہ میں ہم دونوں بھائیوں کے ضننہ کے اثرات ختم ہو چکے
اور چلنے پھر نے کے لا ئق ہو گئے تھے انہیں دنوں شاہ جارج پنجم کی تائی ہو ٹی کی خبر سے پشنہ
میں بھی جشن کی تیاریاں شر وع ہو گئی تھیں۔ ہم دونوں بھائی اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ
پیننہ چلے آئے۔ ۱۱ د تمبر ۱۹۱۱ء کو دبلی کی جش تائی ہو ٹی کے سلسلے میں یہاں بھی خوشیاں
منائی گئیں۔ فوجی بینڈ کئے ساتھ پر یڈ ہوئی۔ اسکول کے بچوں میں مضائیاں تقسیم ہو ئیں اور
غریبوں میں کمبل بانٹا گیا۔ را تم کی زندگی میں سے بہلی چبل پہل تھی جس کو دیکھنے کا موقع ملا۔
غریبوں میں کمبل بانٹا گیا۔ را تم کی زندگی میں سے بہلی چبل پہل تھی جس کو دیکھنے کا موقع ملا۔
والد صاحب نے جھے اس موقع پر شہشاہ جارج بنجم اور ملکہ میری کی تصویریں لاکر دیں اس کے ساتھ کا مذکر نہیں۔ سے یاد
کے ساتھ کانے کا مذل بھی عطاکیا جس پر شاہی جوڑے کی تصویریں "مشش تھیں۔ سے یاد
گار مذل نہایت خوب صورت تھا۔ را تم نے تقریباً پندرہ سال تک اس کواپنے ساتھ رکھا اور
اس کے غائب بوجانے کا اب تک افسوس ہے۔ اسی دربار کے موقع پر صوبہ بہارواڑیہ دجود

#### نیورہ کے تہوار:

بچول کی بید عام فطرت ہے کہ تھیل تماشے اور ایسی تقریبات جس میں انہیں ٹی ٹی چیزوں کے دیکھنے کا تفاق ہو ان میں شرکت کے منتظر رہا کرتے ہیں۔ اس بنا پر راقم کو

تہواروں ہے ولیپی تھی اوران کا منتظر بھی رہا کرتا تھا۔ نیورہ کی آبادی زیادہ تر شریف مسلمانوں پر مشتل تھی،اس لیے یہاں مسلمانوں کے ہر تبوار میں خوب رونق اور چہل پہل رہاکرتی تھی۔ تمام تبوارا پی رواتی شان سے منائے جاتے تھے۔

#### شب برأت:

ابتداشب بر آت ہے ہوتی۔ صبح کے بعد نیورہ کا ہر گھرانہ طوے کی تیاری میں لگ جاتا تھا۔ عُنَقف قسم کے طوب تیار کے جاتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد نیاز کر کے طوہ روثی فقیروں میں تقییم کرتے اور دوستوں اور رشتہ داروں کے یہاں سیمجتے۔ اس تہوار میں ہم لوگوں کی دلچپی طوہ کھانے اور غروب آ قآب کے بعد سیمجم خیاری، پنانے، مہتا بی اور دگر آتش بازیاں چھوڑنے میں تھیں جو خطر ناک نہ ہوں۔ بزرگوں میں چند حضرات ایسے تھے جو اس بابرکت رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، نشل نمازیں پڑھنے، خداسے مغفرت، کشادگی رزق اور صحت کی دعاؤں میں گذارتے۔ عور توں کی زیادہ تعداد شب براُت کو عین اسلامی طریقوں ہے مناتی بھی۔

#### رمضاك:

مسلمانوں میں رمضان المبارک کا مہینہ بہت مقد س خیال کیاجاتا ہے۔ نیورہ کے لوگ اس کی آمد کے شوق سے منظر رہا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ روزہ رکھیں بلکہ ان کی و کہیں صرف رمضان شریف کے اچھے کھانوں تک محدود تھی۔ اس گاؤں کی تقریباً 24 فیصد عور تمیں روزہ راضہ ہوا کرتے تھے۔ عور تمیں افطار کا چھاا نظام رہتا تھا۔ روزہ داراور غیر روزہ دارسب پابندی سے افطار کرتے تھے۔ یکی حال سحر کا کا تھا۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ دادام حوم کے یہاں افطار وحر کی کھانے کا اچھاا بتمام رہتا تھا۔ افطار کے وقت والد صاحب، نو کر اور ویگر حضرات دادا محتر کی ساتے کا اچھاا بتمام رہتا تھا۔ افطار کے وقت والد صاحب، نو کر اور ویگر حضرات دادا محتر کے ساتے کا اچھاا بتمام اپنے میاں اور جی شکھ کہتے تھے کہ بم لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسا کہیں نہ دیکھا جیساا بتمام اپنے میاں کے یہاں یہیے۔ میاں علی کیا کیا

چزیں تیار ہیں اور کیا کیا ہاتی ہیں۔ اگر کوئی من پند چز ہاتی رہ جاتی تو فرماتے ابھی و تت بہت ہے تار کر کو اور ضرور تیار کراتے جس طرح دادا مرحوم اس مہینہ میں کھانے وغیرہ کے اہتمام کے قائل تھے ٹھیک ای طرح روز در کھنے کے بھی قائل اور پابند تھے۔ موصوف بھی روزہ تھانہ کرتے، اگر کوئی روزہ طبیعت کی نامازی سے تھا ہو جاتا تو بعد میں اسے ضرور پورا کر لیتے۔ ان کا معمول تھا کہ کچھ کھا کر نماز میں مشتول ہو جاتے گر دھ خرات افظار کے بعد بی نماز پڑھتے۔ آپ نماز کے بعد ای دستر خوان پر سب لوگوں کے ساتھ رات کا کھانا کھانے۔ سحرکی میں دادا محترم بہت ہئی غذا کھایا کرتے تھے۔ گر دو سروں کے لیے پر تکھف کھانے کا انظام رہتا تھا۔ وہ خاص طور سے اس مہینے میں بادر چی خانے کا انظام اسے نہاتھ میں کھانے کیا انظام رہتا تھا۔ وہ خاص طور سے اس مہینے میں بادر چی خانے کا انظام اسے نہاتھ میں ہو اسے باتھ میں ہو اسے دور دادام حوم او رائے دوستوں سے فرباتے تھے کہ ہر تبوار تو ایک دو دن کا ہوتا ہے مگر رمضان شریف تھیں دن کا تہوار ہا در ہر روز نی خوشیاں اور بر کت لا تا ہے۔ کا کابو تا ہے مگر رمضان شریف تھیں دن کا تہوار ہا در ہی روز نی خوشیاں اور بر کت لا تا ہے۔

عیدانتهائی خوشی کا تہوار ہو تا تھا۔ ہر چھوٹا بڑا نہایت خوش و ترم رہتا۔ گاؤں کے تمام لوگ اپنی حیثیتوں کے مطابق اچھے کپڑوں میں ملبوس ہوتے۔ والد صاحب اس تہوار کے لیے ایک ماہ قبل ہی شروانی بپانجامہ ، کرتا، ٹو پی ، رومال ، جو تااور موز وو غیر و ترید کر اور سلوا کر بھی دیا کرتے تھے۔ مختاف متم کے عطر کا بھی اہتمام رہتا تھا۔ اپنی طاز مت کی وجہ ہے والد صاحب تبواروں کے موقع پر گھرنہ آتے تھے۔ ہم دونوں بھائی صبح سویرے نہا کر کپڑے میات تو اور عطر لگانے کے بعدا پی زمیداری کے گماشتہ سید ضمیر الدین اور نوکروں کے بدلتے اور عطر لگانے کے بعدا پی زمیداری کے گماشتہ سید ضمیر الدین اور نوکروں کے کا تھا محموم میں نماز داکر کے میں کے امام حافظ محمد عباس ساکن مرائے میر ضلع اعظم میاتھ اور گھر آکر اپنے بڑے بزرگوں کو میام کرتے اور عید کی مبارک باد دیتے۔ اس کے بعد اپنے ہم عمر دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ طرح طرح کے کہ و کیاں گھاتے اور کھاتے داروں کے ساتھ طرح طرح کو کی سوئیاں کھاتے اور کھاتے۔

بقرعيد:

عیدالفطر کے بعد بھر عید بڑے اہتمام سے منائی جاتی تھی۔اس تبواد پر عام طور سے
ہے کپڑے نہیں سلوات بلکہ عید بی بحک کپڑوں کا استعال ہوتا تھا۔ ہم لوگ وہی عید کے
کپڑے بہی کر نماز پڑھنے جاتے بھے۔واہبی کے بعد قربانی ہوتی تھی اہارے یہاں چھ نہایت
فر بہ بحروں کی قربانی ہوتی تھی۔ہارے گھریں پر دادا کے زمانے سے گائے کی قربانی نہ ہوتی
تھی اور آج تک وہی روایت قائم ہے۔ قربانی کا گوشت اسلامی تھم کے مطابق رشتہ داروں
اور غربا میں تھتیم کر دیا جاتا تھا۔ باتی گوشت مختلف طرح سے پکا کر کھایا کرتے تھے۔ قربانی کی
تمام ذمہ داریاں سید مضمیر الدین صاحب کے سپر دہوتی تھیں۔وہی دانا پور سے بحرے شرید
کر لاتے اور بعد قربانی گوشت کو کا شے چھا شنے اور شرعی طریقہ کے مطابق اس کی تقتیم
کر لاتے اور بعد قربانی گوشت کو کا شے چھا شنے اور شرعی طریقہ کے مطابق اس کی تقتیم
کرتے۔ کیجی انہیں بہت پند تھی جے اس موقع پر خوب سیر ہو کر کھاتے اور اللہ کا شکر

محرم:

نیوره میں محرم اہتمام ہے منایا جاتا تھا۔ شیعہ، سنی اور ہندو سبی اس میں ولچی لیتے
سے۔ تعزید بھی بنایا جاتا تھا اورانے امام چوک پر رکھتے۔ اس کے بنانے میں باقر میاں اپنی
مہارت اور کار گرری کا ثبوت ویتے ہوئے اچھا اور خوب صورت تعزید بناتے۔ اس کام میں
باقر میاں کے بیٹے پیر شیر ان کے مددگار ہوتے۔ ایبا حسین وخوب صورت تعزید بناتے کہ
ہوتا تو اس کی رو نق دو بالا ہو جاتی۔ وہ خود نوحہ پڑھتے اور ماتم کراتے تھے جس میں باقر میال
ہوتا تو اس کی رو نق دو بالا ہو جاتی۔ وہ خود نوحہ پڑھتے اور ماتم کراتے تھے جس میں باقر میال
ہیں جیش دیش را کرتے تھے۔ اور محرم کو تعزید امام چوک پر رکھا جاتا تھا اور چولوگ " بیک " بنے
تھے دوہ اس مام کو تعزید کے گرد چکر لگاتے اور یہ آواز بلند " یا حسن" یا "یا حسن" پکارتے
تھے۔ نویں کی شام کو امام چوک کے سامنے نیورہ گائی کے بچوں کا نشنہ بھی تبوا کرتا تھا۔
دسویں محرم کو لوگ تلوار بازی اور دیگر جنگی کر تب دکھاتے۔ بعد ازاں شام کو تعزید و فن
کردیتے ہمارے یہاں پہلی محرم ہے دسویں محرم کی شام تک ودوھ کا شریت روزانہ نیاز

كر ك تقتيم كيا جاتا تفاء آٹھويں محرم كو حفرت عبائ كى "حاضرى" ہوتی تھى جس ميں روثی، کیاب، حلوہ اور یودینه کی سنرپیتاں ہو تیں اور بعد فاتحہ پاک صاف لوگوں کو کھلائی جاتمی۔ ای ون میں اپنی واوی جان کو منت کے مطابق امام کاسقہ " بجھشی " بنایا حاتا تھا۔ سبز رنگ کاکر تایا نجامہ پہنما، کر میں سر خ رنگ کا کپڑا ہا ندھاجا تااور چمڑے کی ایک چھوٹی مشک لٹکا ویتے جو شربت سے بھری ہوتی اورا یک جاندی کا پیالہ ہاتھ میں ہو تا جس ہے لوگوں کو شربت پلاتا۔ گلے میں میاندی کا ایک طوق ذال دیا جاتا جو حضرت امام حسینٌ کی غلامی کی نشاندہی کر تا تھا۔ را تم کو بھشتی بنیاا جھانہ معلوم ہو تا تھا گرا بی دادی محترمہ کے احترام کا خیال کر کے پچھ نہ کہتااور دس سال کی عمر تک اس رسم کو جبر اقبر اُنبھا تاریا۔ دسویں محرم کو بہت لذیذ تھجڑ ہ تیار کیا جاتا۔ نیاز کے بعد لوگوں میں تقتیم کیا جاتااور خود گھروالے بھی کھاتے۔ بهن کی پیدالیش اور میری بسم الله:

١٩١٢ء کی ابتداء میں میری بہن کی پیدایش ہوئی۔ جمیں بہت خوشی ہوئی کہ اب ہم لوگ دو بھائی اور ایک بہن ہو گئے۔ان کی پیدایش کے چند مہینوں بعد ہم دونوں بھائیوں کی بم الله ہوئی۔اس تقریب میں کوئی دھوم دھام نہ ہوئی،صرف کچھ رشتہ دار مدعو کیے گئے اور شام کو میلاد شریف کے بعد کھانا کھلایا گیا۔ بسم اللہ کے وقت میری عمرے سال تھی اور بھائی کی عمر۵ سال۔ ہم لوگوں کی بسم اللہ مولوی محمہ حسین صاحب نے پڑھائی جن کے بڑے چیانے میرے والد صاحب کو ہم اللہ بڑھائی تھی۔ موصوف بہایورہ گاؤں کے قریب کے رہے والے تھے۔ رنگ کے صاف تنومند، ٹے دار اور داڑھی قریب قریب سفید ہو چکی تھی۔ شاعری کاذوق بھی رکھتے تھے۔ حمہ و نعت انہیں خوب یاد تھیں۔ موصوف ہمیں نہایت خوش الحانی سے ایسی نعت اور حمہ جو بچوں کے لیے عام فہم ہوں اور وہ نعتیں جو لاہور ہے جھوٹ چھوٹے بچوں کے لیے کمابچوں میں چھپتی تھیں ساتے تھے۔حمدونعت کو سنتے سنتے اکثر میر ا بھائی میرے زانو پر سوجایا کر تا تھا۔ مولو ی صاحب کو والدین کی تا کید تھی کہ اللہ ،رسول اور بزر گان دین کے احوالی نبایت دلجیب اندازے بچوں کو سائمیں تاکہ وہ اس کو سمجھ کر اسلام کی طرف راغب ہوں اور انہیں اپنے ند ہب ہے وا تفیت ہو۔ مولو کی صاحب نے ہم لوگوں

کو تقریباً ڈیزھ سال تک پڑھایا۔ اس مدت میں انہوں نے قاعدہ بغدادی اور المجمن حمایت اسلام کاار دو کا قاعدہ ختم کرایا۔ اس کے بعد 'عم پارہ 'کی کچھ سور تیں یاد کرائیں اور لا ہور کی ار دو کی کہلی کتاب کا پچھ حصہ پڑھایا تھا کہ گھراور تھیتی باڑی کی مصروفیت کاعذر کر کے اسپنے گھر چلے گئے۔

ريل اور جهاز كاميرا يبلاسفر:

والد صاحب نے کا اوا ہے۔ آخر میں جب کہ وہ چھرہ میں ڈپٹی کلکٹر تھے مولوئی صاحب کو کہلا بھیجا کہ دونوں لڑکوں کو دو ہفتوں کے لیے چھرہ اپنے ساتھ لا کیں تاکہ بچوں کی طبیعت بہل جائے اور شہر بھی دکھے لیں۔ اس خبر کوس کر ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی کہ ریل اور جہاز سے سفر کرنے کا موقع مل جائے گا۔ نیورہ گاؤں میں ریلوے اسٹیشن ہے۔ راقم چھرہ جائے ہیں راقم کو جہاز اور ریل دونوں ہے۔ سفر کرنے کا موقع ملا۔ ہم لوگ پٹنے جھس راقم کو جہاز اور دیل دونوں ہے۔ سفر کرنے کا موقع ملا۔ ہم لوگ پٹنے جھس سے بذر لید ریل گاڑی دیکھا گھاٹ بینچھ ہاں سے دریائے گاگا کو بذر یعہ جہاز کے بالائی حصہ پر کھاٹ گھاٹ گئے۔ چو نکہ ہمارا کلٹ ریل کے دوسرے درجہ کا تھا اس لیے جہاز کے بالائی حصہ پر بیٹے اور ساحل کی بستیوں کود کھے کر لفف اٹھایا۔ پہلیزہ ہے دولی مسافر گاڑی ہے دوسرے درجہ میں ماحب اپنے نوکروں کے ساتھ پلیٹ فارم پر ختظر شے۔ ہم لوگوں کو لے کر قیام گاہ گے۔ ال ماحب دونوں امری بہار میں ٹوگ اور کا کشران پڑھ ہوتے تھے اس لیے درجوں کی بہان ہی کا درجہ کے منافی اور دوسرے درجہ کا ریک بہار میں ٹوگ اکر ان پڑھ ہوتے تھے اس لیے درجوں کی بہان آسانی سے کہا ہیں ورکھ میں تھیں اس کے درجہ کے اس کے درجہ کے دیوں کا ریک مینان مول کو اگر کوں کو ساتھ کی دوسرے درجوں کی بہان آسانی سے کر سیس۔ کہا دور دوسرے درجہ کا ریک بہان ہوں درجہ کا ریک بہان میں درجہ کا ریک بہان ہوں کورا ہوتا تھا۔

B.N.W.R. کی ریل گاٹیاں چھوٹی لا سُوں پر چلتی تھیں۔اس کے ڈی بھی جھی جھوٹے ہو اس کے ڈی بھی جھی جھوٹے ہو اس کے ڈی بھی جھوٹے ہوا کرتا تھا۔ چھوٹے ہوا کرتے تھے اور بزی لائن کی گاڑیوں کے مقابلہ میں اس کا کراہیہ بھی کم ہوا کرتا تھا۔ ہم لوگ خوب گھوے چھرے اور شوق سے ایک نے شہر کو ویکھا۔

### چھیرہ کا قیام:

سے سلے ہم سب مجھلے دادا جا تی امیر حسین مرحوم کے بٹیگلے پر گئے۔ دادی محتر مہ نے ہم دونوں بھائیوں کو بڑے پیار محبت ہے دو دن رکھا،اس کے بعد ہم لوگوں نے اسینے حیوٹے داواخان بہاد رحشمت حسین کے یہاں دو 🛚 دن قیام کیاجوان دنوں چھیرہ کے ایڈیشنل ضلع مجسٹریٹ و کلکٹر تھے ان کے ملاوہ مسٹر رضا بیرسٹر جو ہمارے رشتہ کے چیاسید محمہ صدیق کے سالے تھےان ہے بھی ملا قات ہو گی۔ موصوف آگریز ی طر زے زند گی گزارتے تھے، کیونکہ ان کی بیکم انگلینڈ کی میم تھیں جن ہےانہوں نے لندن میں شادی کی تھی۔ان کی ایک لڑکی کی شادی راجہ نانیارہ ہے ہوئی تھی۔ میرے چیامٹر ریاست حسین بیر سٹر کے سالے سيد صالح حسين شوق ، رئيس وزميندار جن كي تعليم على گڑھ ميں ہوئي تھي اور اپنے آبائي مکان محلّہ و ہیاواں میں قیام یذیر تھے۔ ہم لوگ ان کے یہاں بھی گئے اور وہاں سے واپسی پر خان ببادر عبدالهمد صاحب سر کاری و کیل سے ملاقات کے لیے ان کی کو تھی برگئے۔ان کے داماد سید محمد و جیہ صاحب نے میرے والد صاحب کے ساتھ علی گڑھ میں تعلیم ہائی تھی اوراینے سسر کے ساتھ رہاکرتے تھے۔مسٹر سید نضل علی جواس وقت چھپرہ میں بیر سٹری کرتے تھے (بعد میں سر کا خطاب پایا، چیف جسٹس اور گور نر ہوئے اور بہت سے اعلیٰ عہدوں پر فائزر ہے )ان کے یہاں ہر دوسرے تیسرے روز ملا قات کے لیے بم لوگ جایا کرتے تھے۔ وہ محبت سے ملتے اور فراخ دلی ہے ہماری ضافت کرتے تھے اور خود بھی ہمارے یہاں والد صاحب سے ملنے آیا کرتے تھے۔ چھیرہ میں بندرہ سولہ دن قیام کے بعد مولوی محمد حسین صاحب کے ساتھ نیورہ داپس آگئے۔را قم کو ۱۹۱۲ء ہے آج تک چھپرہ جانے کا ہر بااتفاق ہوا اور تقریباً دو سال تک رہنے کا بھی موقع ملا۔ تربت کمشنری میں ایک نامور شہر ہے۔اس زمانے میں چھپرہ ایک چھوٹا سابہت صاف سقر ااور اچھاشہر تھا نگراب ایسا نہیں رہااور اب آبادی کی کثرت کے ساتھ ساتھ یہاں گندگی بھی بہت بڑھ گئے ہے۔

نے ماسٹر کی تقرری، بھائی کا طاعون میں مبتلا ہو نا:

مولوی محمد مین صاحب کے جانے کے بعد ہمارے معانے کے لیے ایک

اتالین کی تلاش تھی۔ انہیں ونوں ماشر عنایت کریم خان صاحب ساکن رفیع سنج ضلع گیانو کری کی تلاش میں نیورہ آئے۔ کیونکہ اولڈ جم صاحب جو شعبہ افیون کے ایجنٹ متے ان ے اور ماسر صاحب جوای شعبہ میں منٹی گیری کرتے تھے اختلاف پیدا ہو گیا تھااور سر کاری نوكرى چھوڑوى تھى۔اختلاف كى وجديد تھى كدان كے ياس ايك بہت اچھا كھوڑا تھاجس كوان ك كى دوست نے كھيرواكى شكل ميں ديا تھا۔اولڈ هم صاحب نے اس كے بارے ميں كہاكہ یہ گھوڑا آپ نے رشوت کے پیپول سے خریدا ہو گا۔ عنایت کریم خال صاحب نے نہایت ر نج وغم کا فلبار کرتے ہوئے فور أاستعفانامه لکھ کران کودے دیا۔ اولڈ هم صاحب نے پچھ لوگوں کو بلا کر حقیقت حال کی تحقیق کی۔ان کااستعفانامہ بھاڑ دیااورا نہیں نو کری ہے وست بردار ہونے سے منع کیالیکن ماسر صاحب کی خود داری نے گوارانہ کیااور نوکری چھوڑدی، گھوڑا بھی فروخت کر دیااور ہماری اتالیق کی خدمت انجام دینے لگے۔ای زمانے میں میرے بینچلے بھائی افضل حسین کو طاعون ہو گیا۔ یہ بیار یان دنوں وبا کی شکل **میں ہوا کرتی تھی اور** تقرياً لاعلاج تقى بم لوگ اى كى حيات ئناميد بوك يكر داكثر امير حسن صاحب في جن كا مطب دانا يوريس تها باوجود نااميدي ك بخار اور كلي كاعلاج كيا-الله كاكرم ويكهي كه جان بھی نیج گئی اور کچھ ہی دنوں میں صحت بھی بلٹ آئی۔ فرطِ محبت میں میں اسے "بلکی چوہا" کہہ کر دکارتا تھا۔ راقم نے ووران علالت بھائی کی صحت کے لیے منت مانی کہ اس کی صحت یالی کے بعد میرے یاس جتنے میسے ہیں سب کو فقر وں اور ناداروں میں تقشیم کردوں گااور میں نے اليها كيا ـ انفنل حسين نبايت ذبين اور محنتي لؤكاتها ، اگر زنده ره جاتا تويقينا اين زندگي ميس بهت کامیا بی حاصل کرتا مگر افسوس که زنده نه رہا۔اس کی جواں مرگی کارا تم کواب تک صدمہ

# دُمكاكا قيام اور پهلی جنگ عظیم:

۱۹۱۴ء کی ابتداء میں والد صاحب کا تباولہ چھیرہ نے ڈمکا ہوا جو سنھال پر گنہ کا صدر مقام ہے۔ پٹند سے ویو گھراشیشن جانے میں کوئی پریشانی نہ تھی کیو تکہ یہ مسافت ریل گاڑی کے ذریعہ طے ہوتی تھی لیکن ویو گھرے ڈمکا کاسٹر بہت تکلیف وہ تھا، ڈمکا کا تینچنے کے لیے دو

ہی قتم کی سواریاں بیل گاڑی اور یا کئی گاڑی، وستیاب تھیں ہم لوگ یا کئی گاڑی ہر ڈ مکا جایا کرتے تھے۔ یاکلی گاڑیاں ٹھیکیداروں کی ملکیت ہو تی تھیں جن کووہ کرایہ پر چلاتے تھے۔ دیو م کمرے ذرکا کی دوری تقریباً ۸۰ کیلومیٹر تھی تکر راستہ بارہ گھنٹوں میں طے ہو تااور کراہیہ صرف وس بندرہ رویے ہو تا تھا۔ دیو گھرے ڈمکا تک دو جگہ گھوڑے بدلے جاتے تھے۔ گھوڑے اپنی راہ ہے خوب واقف ہوتے تھے۔ رات ہویاد ن انہیں ہانکنے یاراہ پر لگانے کی کوئی خاص ضرورت نہ ہوتی تھی۔ وہ خود اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاتے تھے۔ ہمارا یہ سفر مرمیوں میں رات کواور جاڑوں میں دن کو ہوا کر تا تھا تا کہ موسم کی تکلیف ہے بناہ رہے۔ ۱۹۱۲ء میں اس راہ پر ٹیکسی جلانے کے لیے ذر مکا کے ایک مارواڑی نے ایک سمپنی کھولی تو پیہ دوری نیکسی ہے جلد طے ہونے لگی اور لوگوں کو بہت سی تکلیفوں ہے نجات مل گئی۔ ڈ مکا جانے کا پہلااتفاق ١٩١٧ء کے وسط میں ہوااس خیال ہے کہ ہم لوگ والدصاحب کے ساتھ ر ہیں۔ رہایش کے لیے ڈپٹی کلکٹر رابرٹ سن کا بنگلہ انہوں نے کرایہ پر لے لیا۔ ہاسر صاحب اور ہم سب لوگ والد صاحب کے ہمراہ ڈ مکاگئے ادر اس بنظے میں رہنے گئے۔روز اند کا معمول تفاکہ پڑھنے لکھنے کے بعد ماسٹر صاحب کے ساتھ سیر و تفریخ کے لیے گھرے باہر جایا کرتے تھے۔اس زمانہ میں پیہ شہر خوب صورت اور بہت صاف سقر اتھا۔شہر میں بنگالیوں کی تعداد ا چھی خاصی تھی۔ سر بر آورہ لوگوں میں ان لوگوں کا شار ہو تا تھا۔ سنتھالیوں کی آباد ی شہر میں نہ تھی وہ شہر سے باہرانی خاص آبادی میں رہتے تھے۔ان کے مکانات کی دیواریں مٹی ک اور چھپر پھوس کے ہوتے تھے۔ مکان بہت صاف ستھراہو تا تھا۔ یہ لوگ شہر میں صرف خرید و فروخت کے لیے آتے ہولوگ ہفتے میں بازار کے دن شہر آتے ، فلہ ، بانس کی ٹو کریاں ، خانہ ساز چیزیں اور اینے ہاتھ کے بنائے ہوئے موٹے کیڑے بیچتے تھے۔عورت مر د دونوں تقريباً برہند رہے۔ عور تیں گھٹنوں تک اپنے بدن کو پوشیدہ رکھتیں اور مر و صرف لنگوٹ (بشنی) کمر میں باندھ لیتے تھے۔اس زمانہ میں یہ اوگ بہت ایمان دار اور راست کو ہوت تھے۔ جرائم کے بہت کم مر تکب ہوتے اور اگران میں کوئی کسی جرم کامر تکب ہو تا تو ہازیری کے بعد اقرار کر لیتاتھا۔ یہ لوگ ان پڑھ تھے۔ عیسائی مشن کے لوگوں نے انہیں پڑھانے کی کوشش کی مگر یہ لوگ بہت کم راغب ہوتے تھے۔ فطرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے

تھے۔ ان کے میلوں میں سب سے مشہور میلہ "ہجلہ کا میلہ" ہے۔ راقم کو ماسر عنایت کر یم خال صاحب نے ہمیلہ دکھایا۔ اس وقت ہے میلہ ڈ مکا سے دکھن کچھ فاصلہ پہ بجلہ میں لگا کرتا تھا۔ اس میلہ میں سنھالی لوگ نظے ، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کھلونے اور موٹے کپڑے چھری توا اور کچھ باور چی خانے کے سامان لکڑی کے بنے ہوئے کھلونے اور موٹے کپڑے وغیر و بیچے تتے ہے میلہ کی دنوں چلاتا تھا جس میں بیا لوگ اپنی زبان میں گانا گاتے ، ناچے اور طرح طرح سے خوشیاں مناتے تھے۔ عور تمی اپنے جوڑوں کو چھولوں سے آراستہ کرتی تھیں۔

١٩١٢ء ميں جب ہم ڈ مكاميں رہتے تھے، كہلى جنگ عظيم كى ابتداء ہو چكى تھى۔ يبال جنگ کی خبر وں کی اطلاع کے لیے سوائے اخبار کے کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ ہمارے والد صاحب كلكته سے "اسٹیٹس مین"انگلینڈ سے "اندن ٹائمس"اور جمبی سے "السٹر ٹیڈویکلی" بذریعہ ڈاک منگاتے تھے۔ اس کے علاوہ حکومت ہندایک نہایت عمدہ اخبار جس کا نام " حقیقت" تھا شائع کرتی تھی جس میں اتحادیوں کی کامیابی کی خبریں بذریعہ تصاویر نہایت آب و تاب کے ساتھ شائع ہوتی تھیج۔ حکومت ہنداس اخبار کوسر کاری ملاز مین اور خواص میں تقسیم کرتی تھی تاکہ برطانیہ کے ہمدر دوں کی ہمت بڑھی رہے۔ان دنوں ہارے والد صاحب چو کیداری کے کلکر تھے۔ مہینے میں کم از کم وس روز دورے برر ہاکرتے تھے۔ان کے پڑوی دوستوں میں یادر ی ہلدار صاحب اور پولس انسپکڑ مولوی مجمہ مسلم صاحب متھے۔وا**لد** صاحب گھریر ہوں باند ہوں بیدونوں حضرات روزانہ ضرور آتے۔ جائے کے دوران ہلدار صاحب مسلم صاحب کو نہایت وضاحت ہے خبروں کا خلاصہ بتاتے اور بیْدرہون کی پرانی خبروں برتبر و کرتے۔والد صاحب نے بیچھی محاذ جنگ کاایک بڑاسا نقشہ لندن سے منگایا تھا جس کے ساتھ دوبری پنوں میں ایک برطانیہ اور ایک جرمنی کا جمنڈ الگاہوا تھا۔ بلد ارصاحب کوروزانہ کی خبریں جوانہیں اسٹیٹس مین میں ملتیں ان کے مطابق ان جینٹریوں کوہرروز آگے يتي گھناكريابرهاكر نصب كرتے اور مسلم صاحب كوسمجھاتے كدا تحاديوں كى فتح مور بى ب اور جرمنی شکست کھار ہاہے۔ ماسر عنایت کریم خال صاحب ان سب ہاتوں کو من کر خوب بنتے اور جرمنی کی فتح کے لیے وعائیں کرتے اور فرماتے کہ خبروں میں جب اکثر 'دگلوریس

ریزین " (Glorious Retreat) کاذکررہتا ہے تو اتحادیوں کی فتح کی کیا امید کی جائے ہے۔ یہ کہدکر وہاں سے کھک جائے۔ تھد مسلم صاحب اپنی نوکر کی کا خیال کر کے بدہ ہم سرکار کی ماز موں کا کیا حشر ہوگا، ہلدار صاحب بری سجیدگی ہے انہیں وحارس دلاتے کہ متر دونہ ہوں فتح ہمار کی وگی۔ ذمکا کے لوگوں کو بگل کی خبروں سے کوئی و کچیں نہ تھی۔ انہیں دنوں یہاں سپاہیوں کی بحرتی شروع ہوگئ اور لوگ بحرتی ہو تے گئے۔

دُ مكاصّلع اسكول مين داخله اورتعليم:

جوری ۱۹۹ ء میں ڈ مکا کے ضلع اسکول میں را قم کا داخلہ چھٹی جماعت میں اور مجھلے مائی کاداخلہ یانچویں جماعت میں ہوا۔ واخلہ سے پہلے ہی ماسر عنایت کریم خال صاحب نے ہم لوگوں کو لے جاکر اسکول د کھایا اور ہیڈ ماشر صاحب سے ملا قات بھی کرائی۔ موصوف ذات کے کا یستھ تھے۔ وضع قطع سے ہالکل مسلمان نظر آتے تھے۔ داخلہ کے بعد ہیڈ ماسر صاحب نے ہمارے کلاس ٹیچر سے ہماری ملا قات کرائی اور جماعت میں بٹھا کر کتابوں کی فیرست ہمارے حوالہ کی۔انگریزی ریڈر کے علاوہ تہاری سب کتابیں اردو زبان میں تھیں۔ طالب علموں کو اختیار تھاکہ امتخانوں میں جوابات اردو ، ہندی ، بنگلہ جس زبان میں جامیں لکمیں۔ ساتوس جماعت تک تعلیم اردو ہندی میں ہوتی تھی اور آٹھویں جماعت سے میٹر یکولیشن تک انگریز ی زبان میں پڑھائی ہوتی تھی۔ ساتویں در جہ تک کی کتابیں ہندی اور اردوزبان میں مک ملن کی شائع کردہ ہوتی تھیں اور مضامین وطباعت کے لحاظ سے بھی مناسب تھیں۔ ہمارے کلاس کی انگر مزی ریڈر لونگ مینس گرین کی چھپی ہوئی عمدہ تصویروں ے مزین تھی۔ جسے ہم لوگ شوق ہے دیکھتے اور پڑھتے تھے۔اس کا پہاا سبق انگلینڈ ہے متعلق تھا۔ راقم کو اس سبق کا پہلا جملہ 'imagine that you are in "England آج تک یاد ہے۔ سبق میں انگلتان کے لوگوں کے متعلق ،ان کے باغات، تفریک گاہ اور مناظر قدرت کاذکر تھا۔ اس کے دوسر ہے سبق میں ہندوستان کے شہروں، اس کے خوب صور ت مقامات اور یبال کی خوب صور ت چز وں کابیان تھا۔ نثر کے علاوہ اس

میں چوٹی چوٹی ویوٹی اولیپ نظمیں بھی تھیں جنہیں زبانی یاد کرنے کی بہت تاکید کی جاتی تھی۔

ہمارے اگریزی کے استادان نظمیں کو ہم لوگوں نے زبانی ساکرتے تھے۔ اگریزی کے علاوہ

ار دو تاریخ ہند ، جغرافیہ ہند ، اصول صحت ، سائنس اور حساب کی تعلیم ہوتی تھی۔ اس زمانے

میں اساتذہ نبایت محت سے اپنے فرائض منھی کو انجام دیتے۔ اپنے شاگر دوں کو اپنی اولاد

میسیب اللہ صاحب ڈپٹی کلکٹر نہایت عمدہ کماب تھی۔ اس کی ایک نظم جس کا موضوع ایک

حبیب اللہ صاحب ڈپٹی کلکٹر نہایت عمدہ کماب تھی۔ اس کی ایک نظم جس کا موضوع ایک

"بیاری اماں لیجئے میر اسلام "سے تھی ادر اس قدر اثر آگیں تھی کہ راقم اسے اب تک نہ

بیاری اماں لیجئے میر اسلام "سے تھی ادر اس قدر اثر آگیں تھی کہ راقم اسے اب تک نہ

بیاری اماں لیجئے میر اسلام "کے علی کا موں کی طرف خصوصی توجہ دلاتے اور اپنی محمد اشت

میں اس کی مشق کر اتے۔

آرة ضلع اسكول مين تعليم:

۱۹۱۹ء میں والد صاحب کا تبادید دیگر مکا سے آرہ ہواتو ہم لوگوں نے آرہ ضلع اسکول میں داخلہ لے کر پڑھناشر و کا کیا۔ آرہ ضلع اسکول میں میرے ہم جماعت ریاست حسین سے جو بعد میں ذاکٹر ہوئے اور زندگی ہجر راقم سے محبت اور خلوص سے ملتے رہے۔ ان کے بھائی مسٹر حفاظت حسین جو بعد میں انڈین سول سروس کے استمان میں لندن جا کر کامیاب ہوئے ، مسٹر حفاظت حسین جو بعد میں انڈین سول سروس کے استمان میں لندن جا کر کامیاب ہوئے کہ مجر اس نوان میں انڈین میں انڈین میں گذرا۔ والد صاحب کا تباد لہ نو مبر میں سہر ام ہوگیا۔ غرض ایک سال کا زمانہ دواسکولوں میں گذرا۔ آخر کار سہر ام ہائی اسکول میں تیسری مرتبہ داخلہ لے کر چھٹی جماعت کا استمان دیالورا ہی ہے مبروں سے پاس ہو کر ساتویں جماعت میں داخل ہوئے۔ یہاں مسلسل تین سال رہنے کا انتقاق ہوالد دل جمتی ہے سہر ام میں بڑھئے کا موقع ملا۔

سهسرام ما كى اسكول مين تعليم:

اس زمانے میں سہرام ہائی اسکول ایک اچھااسکول تھا۔ یہاں درس و تدریس کا کام

دوسرے اسکولوں کے مقالبے میں منظم اور معیاری تھا۔ راقم کا تجربہ ہے کہ ڈیمکا ضلع اسکول اور آرہ ضلع اسکول کی یہ نسبت بہاں کے اکثر اساتذہ بہت قابل تھے اور درس و تدریس کے کاموں میں صلاحیت اور با قاعد گی کا مظاہرہ کرتے۔ طلبا کی بہتری و بھلائی کاہمیشہ خیال ر کھتے۔ راقم کاواخلہ جب اسکول میں ہوا تو عبد الکریم صاحب ہیڈ ماسر تھے۔ان کے بعد شاہ محمر حامد صاحب ہیڈ ماسر ہوئے۔ اسکول کے نظم و نسق اور درس و تدریس کی پابندی اور ما قاعدگی میں ان دونوں شخصیتوں کااہم رول تھا۔ ان کی تگہداشت کی وجہ سے اساتذہ اپنی **خدمات بہت جال نشانی اور و کچیں ہے انجام دیتے تھے۔ ہمارے اسکول کے استادوں میں ابو** نفر خال صاحب اور شاہ امجد حسین صاحب انگریز کی کے اچھے استاد تھے۔اکرام الحق، عید القیوم انصاری، وحید اور اظهر ہمارے ہم جماعت اور عزیز دوستوں میں تھے۔ عبدالقیوم العاری تعلیم ختم کر کے سیاست میں واخل ہوئے۔ کی بار بہار گور نمنٹ کے مختلف شعبوں کے وزیر رہے اور تاحیات دوستی کا حق ادا کرتے رہے۔ وحید اور اظہر انقال کرگئے ہیں۔ اکرام بقید حیات ہیں اور ایڈو کیٹ کی حیثیت ہے فارغ البالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں بزی عزت حاصل ہے۔ جج کیاہے اور زیارت مدینہ منورہ ہے بھی مشرف ہوئے ہیں۔ بہت پر خلوص اور نیک طبیعت انسان ہیں۔ خداان کی عمر داز کر ہے۔اکر ام الحق کے خلوص و دوستی کا ندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب میں لی۔اے آنرس کے امتحان میں فرسٹ کلاس آیا توانہوں نے سب سے پہلے مجھے اس کی اطلاع اور مبارک باد ۱۲ را پریل ۱۹۲۷ء کو بذریعہ تار بھیجا۔ یہ تار آج بھی میرے یاس اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے۔

مظفر پورضلع اسکول میں تعلیم:

د ممبر 1919ء میں والد صاحب کا تبادلہ سہمرام سے مظفر لور بحیثیت مجمئریٹ ہوا۔
ان دنوں عکومت بہار ہر زویژن میں ایک معیاری ضلع اسکول چاتی تھی۔ ایسے اسکولوں ک
تعداد صوبہ بہارواڑیہ میں صرف پانچ تھی۔ یہ اسکول چئہ ، بھاگل پور، مظفر پور، را نچی اور
کلک میں قائم سے ان اسکولوں کے بیڈ ماشر انگریزیا بہت تجربہ کاراور ہوشیار ہندوستانی ہوا
کلک میں قائم سے ان اسکولوں کے بیڈ ماشر انگریزیا بہت تجربہ کاراور ہوشیار ہندوستانی ہوا
کرتے ہے۔ جس زمانے میں راقم نے اس اسکول میں داخلہ لیا، اس کے بیڈ ماشر بابو سکسی

بر شاد تھے جو بحثیت استاد اور منتظم پورے بہار میں بڑی شہر ت رکھتے تھے۔ دو ماہ بعد ان کی پنش ہوگی تو بابوبسننو کمار متر الن کی جگہ ہیڈ ماشر ہوئے۔وہ بلند قامت اور بلند آواز تھے۔ پورےاسکول بران کار عب اور اثر غالب تھا۔ یہ ہمیں انگریزی نظمیں پڑھاتے تھے اور خوب بڑھاتے تھے۔ پنشن کے بعد بیٹنہ میں قیام کیااور تقریباًاتٹی<sup>^</sup>سال کی عمر میں مہیں ان کاانقال بھی ہوا۔ پٹنہ بینک روڈ پران کے دلو رہایٹی مکانات ہیں۔ ٹس جب مجھی ملاقات کے لیے ان کے یہاں جاتا بہت خوش ہوتے اور شفقت ہے پیش آتے۔اگر راہ میں مل جاتے توروک کر خیریت یو چھتے اور خوب باتیں کرتے۔ سید خورشید احسن صاحب ایم اے، تاریخ انگلتان، مولوی عبد القدوس صاحب فارس اور خورشید حسن صاحب جو جمیل مظہری کے والد بزر گوار تھے،اردو بڑھاتے تھے۔ یہ نتیوں اسا تذہا ہے مضمون پر پورا عبور رکھتے تھے۔ جب مسٹر سید سلطان احمہ صاحب اِلُ کورٹ کے جج مقرر ہوئے توخورشید حسن صاحب نے ایک عمہ ہمتنو ی لکھ کر مبارک بادپیش کی۔ بیہ مثنو می فنّی اعتبار سے خوب تھی اور طبع ہو کر دوست احباب میں تقتیم ہوئی تھی راقم کے یابی بھی یہ مثنوی تھی تگراس وقت دستیاب نہیں، تم اُ ہو جانے کا انسوین ہے۔ یہاں کیج ہم جماعتوں میں عزیز ترین دوست عبد الصمد، کاظم علی ﴿ (جمیل مظہری)اور ابو صالح نتھ۔ تعلیم کے بعد المیرو کیٹ ہوئے، مجر سر کاری و کیل مقرر ا ہو بے۔اللہ کے فضل ہے باحیات ہیں۔ان کی تمام اولاد عروج پر ہیں۔بڑے لڑ کے پاکستان میں ڈائر کٹر جزل آف یولس کے جلیل القدر عہدہ پر فائز ہیں۔ ابو صالح مولوی عبد القدوس صاحب کے لڑکے تھے۔ بی-اے یاس کر کے سکریٹریٹ میں ملازم ہوئے۔ پچاس ہی سال ک عریس قضا کر گئے۔ کاظم علی جو بعدیس جیل مظہری کے نام سے مشہور ہوئے اردوادب میں اپناایک مقام رکھتے تھے۔ راقم کے ساتھ پٹنہ کالج میں اردوکے پروفیسر تھے۔افسوس کہ

میٹرک کے امتحان میں میری کامیابی:

ان کی کوئی اولادنہ ہوئی۔

می ۱۹۲۱ء میں والد صاحب جھ مہینے کے لیے اسپیش ڈیوٹی پر مظفر پورسے پٹنہ آئے

اور اپنے ساتھ ہم لوگوں کو بھی لائے۔ راجہ بھوپ بہادر کے مکان واقع گزار باغ میں قیام کیا۔ راقم بہیں انتخار کا شکار ہوا ، ڈاکٹر علی احمہ صاحب کے علاج کے بچھ افاقہ تو ہوا تھم بالکل صحت یاب نہ ہولہ اس لیے علاج و طبق صحائد کے لیے کلکتہ گیا۔ بہاری کی وجہ ہے میر کرکے امتحان میں شرکت ناممکن نظر آر ہی تھی۔ حسن انقاق ہے جب اپنے فالو سر عبدالرحیم کے یہاں مقیم تھا ڈاکٹر حسان سہر وردی جو اس وقت ریلوے کے بڑے فالو سر عبدالرحیم کے یہاں مقیم تھا ڈاکٹر حسان سہر وردی جو اس وقت ریلوے کے بڑے ڈاکٹر (چیف میڈیکل اخر) تھے اور ابعد میں سرکا خطاب بایا اور کلکتہ یو نیور ٹی کے واکس چا نسل ہو ہے ، ہے ملا قات ہوگئی، میں نے ان ہے پریشائی کا ذکر کیا۔ انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اور اپنے اثر ورسوخ ہے ایک ہفتہ کے اندر ای کلکتہ یو نیور ٹی ہے میٹرک میں شرکت کا اجازت نامہ ایک اسکول کے حوالہ ہے حاصل کر کے بچھے دیا۔ میں نے فیس واضل کی اور احتمان میں شرکت میں اخرائی نمبروں کے میرائی ہور ک کے میرائی نمبروں کے میاتھ یاس کیا۔ اس طرح راقم کے اسکول کی تعلیم کا میائی ہے انتظام کو میٹیجی۔

#### 000

دوسراباب

# کا کے کازمانہ

(۱) جی۔ بی۔ کالج مظفر پور (۱۹۲۲ء تا ۱۹۲۲ء)

جى - بى - بى - كالج مظفر پورىي داخلە:

را تم نے جو لائی ۱۹۲۲ء کے پہلے ہفتہ میں گرمیوں کی تعطیل کے بعد گر بر مجومیہا بر ہمن کالح جو آج لنگ سنگھ کالح کے نام سے مشہور ہے وافلہ کے لیے گیا۔ پر ٹہل مسٹر ٹی ۔ ک ۔ آر گیل سے ان سنگے آفس میں ملا قات کر کے انٹر میڈیٹ کے سال اوّل میں وافلہ کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا۔ دوسرے دن فیس داخل کر کے دافلہ کی کاروائی ممل کرلی۔ اس زمانہ میں اردو اور انگریز کی لاز کی تحمیں۔ ان کے علاوہ میں نے فار می مامن منطق کا انتخاب کیا۔ چار پائچ دن کے بعد ہا قاعدہ پڑھائی شروع ہو گی اور میں کلاس میں حاص ہونے لگا۔ انٹر سال اوّل کے کلاس روم کاایک مخصوص کرہ تعاجباں ہمارے تین مضامین انگریزی، منطق اور تاریخ کاورس ہو تا تھا۔ اردواور فارس کا شعبہ کالح کی پر انی عمارت میں تھ جہاں ان کی پڑھائی ہوتی تھی۔

انگریزی کے اساتذہ:

راقم کو خوب یاد ب که انگریزی کے پروفیسر بریشور چڑئی نے سب سے پہلے رسکن کا جو انگریزی کا مشہور نش نگار تھا، تعارف کرایا۔ دوسرے دن سے اس کی کتاب "SESAME & LILIES" پڑھاناشر دع کیا۔ موصوف انگریزی کے باصلاحیت استام سے اور اس انداز سے پڑھاتے کہ سبق خوب ذہن نشین ہو جاتا۔ ان کی صحت کچھ انجی نہ تھی اس لیے اپنے طالب علموں کو صحت کی طرف توجہ دینے کی سخت تاکید کیا کرتے تھے۔ درس و تدریس کے علاوہ ہو میر پیتھک علاج بھی کرتے تھے۔ سال دوم میں انہوں نے ہمیں انہوں نے ہمیں "Cloister & The Hearth کانادل Dickens" پڑھایا۔ پروفیسر بندیشوری پرشاد اگریزی لقم Lady of the Lake پڑھائے تھے۔ چونکہ وہ اسکاٹ لینڈ اور وہاں کے ماحول سے واقف نہ تھے اس لیے باوجود کو شش اس نظم کو بخسن و خولی نہیں پڑھائے تھے۔ سال دوم میں انہوں نے Enoch Arden کی ظرح پڑھایا۔ سال دوم میں انہوں نے اسا نگھ و

پروفیسر سنگن مگوش اور پروفیسر جنون کرش سر کار منطق پڑھاتے تھے۔ جیون بابو اس خوبی سے پڑھاتے تھے کہ پچر مطالعہ کی ضرورت بہت کم محسوس ہوتی تھی۔ سنگن بابو جو پچھ پڑھاتے تھے میرک سمجھ میں نہیں آتا تھااس لیے جیون بابو سے دو ماہ Deductive Logic ٹیوشن فیس دے کر پڑھا۔

تاریخ کے اساتذہ:

تاریخ کے تین پروفیسر سے جن کے نام مسئر رام پر شاد کھوسلانا شاد، ہا ہو شیب ناتھ ہو سااور ہا ہوا تو استان کی سال دوم میں انگلتان کی تاریخ پڑھائی۔ موصوف تاریخ کے مشہور و معروف اور ماہر استاد سے۔ کلاس میں واضل ہونے پڑھائی۔ موصوف تاریخ پڑھائی۔ موصوف ہو ہے ہو۔ درس کے علاوہ بھی کوئی دوسر کی تشکویا تضیع ہونے بعد پڑھانے میں مصروف ہو جاتے۔ درس کے علاوہ بھی کوئی دوسر کی تشکویا تضیع او قات ندر کے ابنی ملزمت کے فرائض تند ہی اور حسن و خوبی ہے انجام دستے۔ موصوف تاریخ اس قدر در کی ہیں ہوائی تاریخ استی کی ترک کے دن کا انتظارا شتیات کے کر دن کا انتظارا شتیات کی تواریخ ان کی تواریخ انہا کی تواریخ ان کی تواریخ انہا ہوا تو لد تند سین کواگر چہ تواریخ انتظامی کی تواریخ ان کا ذیادہ و تو تر اس میں اس کے کچھ خلل نہ پڑتا تھا۔ بابوا تو لد تند سین کواگر چہ تواریخ سے بوری واقیت تھی مگر پڑھانے کی ملاحیت کم مخی، لڑکوں کو خوش کرناخوب جانے تھے۔ ان کا ذیادہ و قت کا کی کے انتظامی کی ملاحیت کم مخی، لڑکوں کو خوش کرناخوب جانے تھے۔ ان کا ذیادہ و قت کا کی کے انتظامی کی ملاحیت کم مخی، لڑکوں کو خوش کرناخوب جانے تھے۔ ان کا ذیادہ و قت کا کی کے انتظامی کی ملاحیت کم مخی، لڑکوں کو خوش کرناخوب جانے تھے۔ ان کا ذیادہ وقت کا کی کے انتظامی کی ملاحیت کم تھی، لڑکوں کو خوش کرناخوب جانے تھے۔ ان کا ذیادہ وقت کا کی کے انتظامی کی ملاحیت کم تھی، لڑکوں کو خوش کرناخوب جانے تھے۔ ان کا ذیادہ وقت کا کی کے انتظامی کی کھا

امورمین صرف ہو تاتھا۔

ار دواور فارسی اساتذه:

اردو اور فارس کے ہمارے تمن پروفیسر رائے صاحب اودھ بہاری تکھ، موالا عبدالماجد اور حافظ مش الدین احمد تھے۔ حافظ صاحب شاعر تھے اور ٹا قب کوالیاری کے شاگر دیتھے۔ آپ فارس کم اور اردو زیادہ پڑھاتے تھے۔ دونوں زبانوں کے ایٹھے عالم تھے اقبال کی نظمیس راقم کو پہلے پہل انہی سے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ «شکوہ" "جواب شکوہ "خفرراہ" وغیر ہ نظمیس بہت مذہبے پڑھاتے تھے۔ موصوف نے خفرراہ کاشعرے

> کبد رہا ہے مجھ سے اے جویائے امرار ادل چشم دل دا ہو تو ہے تقدیر عالم بے تجاب

رائے صاحب اور ھر بہاری سکھ:

رائے صاحب پروفیسر اودھ بہاری عکھ ہم لوگوں کو فاری نثر میں انوار سیمل افظ اخلاق محسنی پڑھاتے تھے۔ موصوف اسلامیات کے بڑے ماہر تھے۔ پڑھانے کا اعداز نمایٹ دل پذیر تھا، ان کتابوں کو پڑھاتے وقت قر آن وحدیث، مثنوی مولانا روم اور حافظ اشعار کا حوالہ دے کر اپنے ککچر کو دکچپ بنادیے تھے جس سے ان کی علمی بصیرت کا اظہا

مجی ہو تا تھا۔ ان کی زندگی اسلامی قدروں کا نمونہ تھی۔ ان کی زبان سے ہندو مسلم تفریق کا مجمی اظہار نہ ہوا۔ ایک دو گہرے دوستوں کے علاوہ کوئی نہ جان سکتا تھا کہ ان کا نہ ہب کیا ہے۔ وہ تمام نہ اہب کا احترام کرتے اور اسلام سے بہت متاثر تھے۔ بیک وقت چرہ پر داڑھی اور سر پر کی تھی۔ بت پر تی بھی نہ کی اور نہ کہی کوئی ہندو تبوار منایا۔ ایک بار جب میں اپنے ہمائی کی موت کی خمر دیے گیا تو ویکھا کہ نماز مغرب میں مصروف ہیں۔ بعد نماز را تم سے بچھ باتمی ہو کیں اور پھر میں نے ہمائی کی موت کی خمر سنائی تو یہ شعر پڑھا۔

عفائی مغربیست درین دجر خری خاص از برای مخت ورنخ است آدمی

شایدان میں اتن اخلاقی جر اُت نہ تھی کہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان اپنی زبان سے کر سکیں۔ ان کی موت کے بعد ہندو مسلمان دونوں نے اپنے اپنے طور پر آخری رسومات ادا کر ناچاہی تو پروفیسر رام پر شاد کھوسلانا شاد جو مرحوم کے ہمراز تھے انہوں نے یقین دلایا کہ اور جد بہاری بابو ہندو تھے اس لیے انہیں نذر آتش کیا گیا۔

# جی۔ بی۔ بی کالج کی عمارت:

ہمارامظفر پورکائج اس زیانے میں ایک مشہور کائج تھا۔اس کے پر نیپل مسٹر آرگل کہاکرتے تھے کہ کالج کی عمارت کی ساخت پر مشر قی و مغربی دونوں طرز تقییر کو وخل ہے۔ طلباکی سہولت کے خیال ہے ہوشل بھی کائح کی عمارت میں بنایا گیا ہے۔ شعبہ کسا کنس، شعبہ آرٹس ہے بالکل ایگ تھا۔کالج کے اٹٹ فی صداسا تذہ بڑگا ہے۔

# بزم شخن اور پر وفیسر کھوسلا:

کالج میں ایک اردو ادبی سوسائٹ تھی جس کا نام برم مخن تھا، پروفیسر رام پر شاد
کھوسلانا شاداس برم کے صدر تھے اور حافظ مشس الدین احمد اس کے روح رواں تھے۔ ماہوو ماہ
پراس اس برم کی نشست ہوا کرتی تھی۔ طیب صدیقی جو بیائے آئرس سال چہارم میں تاریخ
کے طالب علم تھے برم کی ہر نشست میں اپنی ایک مزاجیہ نظم ضرور پیش کرتے۔ برم کی
شان پروفیسر رام پرشاد کھوسلااور حافظ مشس الدین احمد سے تھی ان کی نظمیس سننے کے لیے

لوگ بے صبر ی سے منتظر رہا کرتے اور سنتے وقت خوب داد دیتے تھے۔ پروفیسر رام پر شاہ کھو سلانا شاد کی ایک غزل جو جھے یاد نہیں ہے بہت پسند کی گئی، مقطع کا ایک شعر ملاحظہ ہو پڑھے گا ناشآد سارا عالم ہماری روداد زندگی کو بید در دالفت کا ہے فسانہ میہ صرت غم کی داستاں ہے

یہ دروالفت کا ہے قسانہ میہ حسرت وقم کی داستاں ہے بر خلاف اپنے دوست بابو اودھ بہاری سنگھ کے، پروفیسر کھوسلانا شآد ہندو ند ہب، اس کی تعلیمات او رمعاشر ت کے زبردست قائل تنے جس کا اظہار ان کی بیشتر نظموں ہے ہوتا ہے۔ مشرکرش کار کھوسلاجو پروفیسر رام پر شاد کھوسلا کے صاحبزادے تنے اور ٹاٹا سمپنی جشید پور میں عرصے تک ملازم رہے ان کی ایما پر پروفیسر عبدالمنان بید آل، پروفیسر حافظ شمس الدین اور راقم نے دیوانِ ناشاد کی تر تیب و تضیح کے بعد اسے طبح کرایااور اس کی تمام جلدیں کرشن کمار صاحب کی یہاں بھیج دی گئیں۔ دیوان بازار میں نہیں ہے۔

ہمارے برنسپل مسٹر ارگل:

ہمارے پر نسیل Mr. T.C. Orgill نہایت شریف، سلیم الطبع اور کم مخن انسان کے حکومت ہندان کی ہوئی عزت کرتی تھی۔ باوجو و یکہ جو نیر سے اخبیں صوبہ سرحد کا ڈائر کم آف پیک انسان کی ہوئی عزت کرتی تھی۔ باوجو و یکہ جو نیر سے اخبیں صوبہ سرحد کی تین تصویری کی ہدولت برن ناموری حاصل کی۔ پشاور جاتے وقت میں نے صوبہ سرحد کی تین تصویری کی ہدولت برن ناموری حاصل کی۔ پشاور جاتے وقت میں نے صوبہ سرحد کی تین تصویری ہوئے ہوئے ۔ موصوف ہر انگریز کی طرح اپنی زبان تہذیب اور تین کے بیٹ و الدادہ سے چو تکہ ہوئے رہیں اور تین کی برنے ولدادہ سے چو تکہ کریز کی لوال بھی تھا اس کے جو تکہ کریز کی لوال بھی کریز کی لوال بھی کریز کی لوال بھی تھا اس کے جو کہ سے مور اسان دیا ہوئے۔ ان کے جادلہ کی کے کہ دور میں ہم لوگوں کی میٹر کی لیشن سیر سمینی کراپر بل ۱۹۲۳ء کو منعقد ہوئی جس میں مشر کی دور میں ہم لوگوں کی میٹر کی لیشن سیر سمینی کہ اپر بل ۱۹۲۳ء کو منعقد ہوئی جس میں مشر کی دور میں ہم لوگوں کی میٹر کی لیشن سیر سمینی کراپر بل ۱۹۲۳ء کو منعقد ہوئی جس میں مشر کی دور میں ہم لوگوں کے میٹر کی تاکید گی۔ آئ سے بچاس سال پہلے بید سم لازی تھی۔ محل اللے کیا کو منت سے پڑھنے کی تاکید گی۔ آئ سے بچاس سال پہلے بید سم لازی تھی محراب طلباء کو منت سے پڑھنے لکھنے کی تاکید گی۔ آئ سے بچاس سال پہلے بید سم لازی تھی محراب طلباء کو منت سے پڑھنے لکھنے کی تاکید گی۔ آئ سے بچاس سال پہلے بید سم لازی تھی محراب

یہ رسم بالکل ختم ہو گئی ہے۔ رفتہ رفتہ ہر اچھی چیز ختم ہوتی جار ہی ہے اب تو University Convocation بھی نہیں ہو تاہے۔

#### میرے احیاب:

ابو صالح، عبد الصمد، زین العابدین اوریری رنجن سین جماعت میں راتم کے مشفق دوست تھے۔زین العابدین منصف ہوئے اور ہریتی رنجن سمن سکریٹریٹ میں انڈر سکریٹری رہے جواس زمانے میں زیاد وتر آئی س۔ایس ہی ہوا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات انقال کرگئے ہیں۔ عبدالصمد بقید حیات ہیں بچاس سال کے عرصہ تک ہے اب تک و کالت کا پیشہ کرتے ہیں۔ سرکاری و کیل بھی رہ چکے ہیں۔ بن ی عزت سے زندگی گزارتے ہیں۔ دوسر سے دوست ابوصالح بہار کے سکریٹریٹ میں ملازم تھے۔ موت سے پہلے راقم اور جمیل مظہری کو ملاقات کے لیے بلاما مگر قبل اس کے کہ ہم لوگ ان کے یہاں جائیں وہ انتقال کر گئے۔

## سيدحسن عسكري:

سید حسن عسکری کالج میں مجھ ہے دو تنین سال سنیر تھے۔ ہمیشہ مختی طالب علم رے اور ابتد ای ہے مطالعہ تاریخ میں بزی دلچیں تھی۔ بڑھنے لکھنے کے علاوہ انہیں کسی اور کام ہے سر وکار نہ تھا۔ عمر کے ساتھ تاریخ نولی میں ایک مقام پیدا کیا۔ تاریخ نولیی کی خدمات کے صلے میں بیٹنہ یو نیور شیاد ر مگدھ یو نیور شی دونوں نے موصوف کو''وی لٹ''ک اعزازی ڈگری ہے نوازا جس کے وہ مستحق تھے۔ حسن عسکری صاحب منکسر مزاج انسان ہیں۔ نام و نمود کی تبھی پر واند کی اور زندگی عزت و خاکسار کی ہے گذار رہے ہیں۔ مر نجان مرنج کے اصول پر قائم رہے ہیں۔ راقم کو کنگ کالج سے پٹنہ کالج آنے کے بعد ان کے ما تھ ۲۵ سال تعلیمی خدمات انجام دینے کا مو<sup>قع</sup> مل<sub>ا</sub> مگر کبھی کسی بات پر اختلہ ف ک<sup>ی</sup> نو<sub>ن</sub>ت نہ آئی۔ دوران تعلیم ہی ہے مزان نہ ہی ہے اور ہمیشہ سے صوم وصلوق کے یابندیتیں۔ انگریزوں کے زمانے میں "خانصاحب" ہوئے اور ۱۹۸۵، میں "پیرمشری" کے خطاب سے سر فراز کیے گئے۔اس کے علاوہ آپ کوفاری زبان کی خدمت کے لیے بریٹر نش ایوار و بھی عطاکیا گیااور غالب ابوار ڈیھی دیا گیا۔

# سرسی - پی ان سنگھ ، سری نرائن مہتااور مسٹر اوماشنکر بریشاد:

سرك ـ لي-اين سنكه في الكريزول كي دوريس اور آزادي كي بعد بهي بي انتها عزت حاصل کی۔ پنجاب اور بولی کے گور نر ہوئے اور کئی ملکوں میں ہندوستان کے سفیر بھی رے۔صاحب موصوف راقم سے کالج میں تین سال آگے تھے۔مسر شری زائن مہاان کے ساتھی تھے۔انہوں نے بھی بڑی شہرت حاصل کی۔سرسید سلطان احمد جو پٹنہ یو نیورسٹی ك واكس جانسلر ره ي تقر ان ك مقابله من بينه يونيورش سند كيث ك الكفن من کامیاب ہوئے۔ مسٹر شری نرائن مہتا میرے پڑوس میں جیل روڈ پر اینے رشتہ دار رائے بہادر کرش دیونرائن مہا کے ساتھ رہتے تھے۔رہائش قربت کی دجہ سے میری ان سے کافی ملا قات تھی۔ان کی شادی بڑی دھوم دھام ہے ہوئی تھی۔ برات میں راقم بھی شریک تھا۔ مسر اوما شکر پرشاد بابومبیشر پرشاد رکیس، زمیندار ادر اردوشاعر کے صاحبزادے تھے اور والدین نے انہیں بڑے نازونغم سے پالا تھا۔ داقم کے مجھلے بھائی افضل حسین اسکول اور کالج میں ان کے ہم جماعت تھے۔ ایے بڑے بھائی کی طرح میری عزت کرتے تھے اور زندگی بھر ای انداز سے ملتے رہے۔ موصوف بڑے ملنسار اور دوست نواز آدمی تھے ،جوانی میں خوبرو تے مگر آخری عمر میں کافی مولے ہو گئے۔ ساجی، تعلیم اور سای کاموں میں پیش پیش رہا كرتے تھے۔ موسيقى كے ماہر تھے۔اس فن سے تاحيات دلچيس قائم رہى۔ چند سال ہوئے كم انقال کر گئے۔ مظفر پور کے نہایت ہر دلعزیز شہری تھے۔ راقم کو آج بھی مظفر پور کالج سے دل لگاؤ ہے۔ جب بھنی مظفر پور یو نیورٹی کے کاموں سے جانے کا اتفاق ہو تاہے یو نیورٹی کے مہمان خانہ کی بالائی منزل پر قیام کر تاہوں جہاں سے جارا کالج اپنی پرانی شان و شوکت ك ساته نظر آتا ہے۔ الكى صحبتيں اور برائے احباب سب نظر كے سامنے آجاتے ہيں، اور آ نکھ سے آنسونکل آتا ہے، یروفیسر کشور جب تک بہار یونیورٹی کے واکس جانسلررہے راقم یو نیورٹی کے کاموں سے مظفر پور جایا کر تا تھا۔ را قم کو حکومت بہار نے جون ۱۹۵۸ء میں اس کالج کی برنسلی کی بیش کش کی تھی گر میں اس خدمت کوانی بیوی کی سخت علالت کی بنا پر قبول نه کر سکا جس کا مجھے برا برافسوس رہا۔

### (۲) بی۔این۔کالج، پٹنہ (۱۹۲۴ء)

## پینهٔ کالجمیں داخلہ نه ہوا:

پی میں اور دوماہ سے زیاد دوہاں قیام کیا۔ اس زمانے میں شدت سے بیخے کے لیے میں مسوری جلا کیااور دوماہ سے زیاد دوہاں قیام کیا۔ اس زمانے میں پٹنہ کالج کے بی۔ اسے سال اوّل میں عوال طلبہ ہوا کرتا تھا۔ میں مطبئن تھا کہ لوٹے کے بعد میر ادا ظلہ اس کالج میں ہوجائے گا، لیکن ظاف تو تع تمام جگہیں پر ہو چکی تھیں۔ واپس آگر دا ظلہ کے لیے عارضی پر نیل مسئر ہورت سے ملا قات کی۔ انہوں نے کہا تی الی ابنا دا ظلہ بی این کالج میں کرالو، جگہ خالی ہوتے ہی تمہار ادا ظلہ کر آلوں گا۔ میں نے بی۔ این کالج میں دا ظلہ کرالیا۔ وَاکْر عظیم اللہ بِنا احتیار پیٹنہ کائی میں فاری کے مینئر پروفیسر تھے، ان کے اصرار پر پٹنہ کائی کی دا ظلہ کر الیااور ای توسط سے اصرار پر پٹنہ کائی کے گذان ہوستان میں رہے کی اجازت مل گئی۔ اس زمانے میں اس ہوسئل کے پر منٹنڈ زے والد کر طلب میں رہے کی اجازت مل گئی۔ اس زمانے میں اس ہوسئل کے پر منٹنڈ زے والد میں صاحب تھے۔

# بي-اين كالج مين تعليم:

بی این کالج کے پر نہل ڈاکٹر ذک این سین تھے۔ موصوف بندوستان میں فلفہ کے نامی استاذ تھے اور والد صاحب سے واقف تھے۔ میرے واقلہ سے انہیں بری خوشی ہوئی اور فرمایا کہ پشتہ کالج میں کون می خصوصیت تھی جو تم وہاں واخلہ کے متنی تھے۔ تمارے کالج میں کیا کئی ہے۔ دل لگا کر پڑھواور کامیا ٹی حاصل کرو۔ یک میر ک دعا ہے۔ میر اکا نج بھی ایک نہیں نامور کالج ہے۔

# رئىل دى-اين-سين:

موصوف يرخلوص،ايمان دار ادرغريب دوست انسان تتھے۔باالتياز مذہب غريب

طلبا کی سریر سی کرتے اور ضرورت کے وقت ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ یوی کا انقال 
ہوچکا تھااور لاولد تھے اس لیے اپنی آمدنی کا پیشتر حصہ ناداراور غریب طلباء پر شرج کیا کرتے 
ہوچکا تھااور لاولد تھے اس لیے اپنی آمدنی کا پیشتر حصہ ناداراور غریب طلباء پر ترج کیا کرتے 
ہے۔ گرچہ انگریزی لباس پہنتے تھے لیکن صورت ہے بالکل "رثی"معلوم ہوتے تھے۔ انگریز 
پروفیسر ول سے خوش ندر ہے تھے اور فرماتے تھے کہ بیالوگ اپنے کو استادے ذیادہ حکم ال 
تھور کرتے ہیں۔ کا نے اور یو نیوز ٹی میں ان کی بہت عزت تھی۔ باغبانی کے بہت شاکل تھے۔ 
بیا۔ این کا نے میں جو باغ آئے ہے انہی کی یادگار ہے۔ پشد یو نیور ٹی نے انہیں کی اور حکومت ہند نے ان کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 
اعزاز کی ڈگری عطاکی تھی۔ اور حکومت ہند نے ان کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 
امکاراز کی ڈگری عطاکی تھی۔ اور حکومت ہند نے ان کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 
امکاراز کی ڈگری عطاکی تھی۔ اور حکومت ہند نے ان کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 
امکاراز کی ڈگری عطاکی تھی۔ اور حکومت ہند نے ان کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 
امکاراز کی ڈگری عطاکی تھی۔ اور حکومت ہند نے ان کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 
امکاراز کی ڈگری عطاکی تھی۔ اور حکومت ہند نے ان کی تابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ا

يروفيسر سيّد عين الحقّ:

سید معین الحق صاحب ہم لوگوں کے انگریزی کے پردفیسر سے انگریزی اوب کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ موصوف Tennyson ہی نظمیں بہت اچھی طرح پڑھاتے ہے۔ اچھے پردفیسر ہونے کے ساتھ وہ ہائی کے لیجھے کھلاڑی بھی سے ان دونوں خوبیوں کی بدولت کا لیج کے لؤکول میں بہت ہر دل عزیز سے بیا تکلف ہم لوگوں کے ساتھ کھیلوں میں شریک ہوائے ہوا کرتے سے ان کے زمانے میں اولیک کھیل جود نیا کے مختلف ملکوں میں منعقد ہوا کرتے ان میں ہندوستان کی طرف سے اعلیٰ نمایندہ میں کرشرکت کیا گرتے ہے، ای بنا پراگھریزوں نے میں ہندوستان کی طرف سے اعلیٰ نمایندہ میں کرشرکت کیا گرتے ہے، ای بنا پراگھریزوں نے انہیں "او بی ای ای کے خطاب سے نواز انتحار آزادی کے بعد حکومت ہند نے ای سلے سے "پیم مرشری" کے خطاب سے سر فراز کیا۔ موصوف کی طرح بہت کم لوگوں میں بیات دیکھی گئی ہے کہ وہ بیک وقت پڑھنے پڑھانے اور کھیل کود میں کیاں اہلیت میں بیات دیکھی گئی ہے کہ وہ بیک وقت پڑھنے پڑھانے اور کھیل کود میں کیاں اہلیت دیسے اور جو بی سے کا کی کو چایا۔ پٹنہ یو نیور سٹی کے سینیٹ مین امور کیا ہور میتا اور محل کے سینیٹ مین امور کیا ہور میتا اور محل کے سینیٹ اموں کوانجام دیا۔ دا آم سے کہیٹ میت کرتے جس کی دو و جین تھی۔ ان کے بڑے بھائی سید مین الحق صاحب و کیل دولہ میت کرتے جس کی دو و جین تھی۔ اور قربت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے بہت میت کرتے جس کی دو و حقوں میں سے۔ اور قربت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے دولہ مور کے واسکول کے دوستوں میں سے۔ اور قربت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے دولہ مور کے واسکول کے دوستوں میں سے۔ اور قربت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے دولہ کی کہ ان کے دولی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے دولی کھی کہ ان کے دولی کول کے دوستوں میں سے۔ اور قربت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے دولی کول کے دوستوں میں سے اور قربت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی دولی کول کے دوستوں میں سے اور قربت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے دولی کول کے دوستوں میں سے اور قربت کی دولی کی دولی کول کے دوستوں میں جو ان دولی کی دولی کیں کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کول کے دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کول کے دولی کی دولی کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کولی کے دولی کی دولی

واماد سید نجیب اشرف ممروی جوائد هیری کالج جمعی علی فاری کے پروفیسر تھے ، راقم کے بہت عزیز دوست تھے۔ پروفیسر معین الحق صاحب تاحیات ہفتہ میں ایک بار میرے یہاں ضرور تشریف لاتے تھے۔ ایخ اسامذہ میں جمھے اتناخیش اخلاق انسان نہ لما۔

#### مولوى ابوسعيد صاحب:

پروفیسر مولوی ابوسعید صاحب فاری کے پروفیسر تضاور قدیم اور جدید فاری ہے واقف تنے۔ ہم لوگوں کو فاری خوب محنت سے پڑھاتے تنے ، اور طلباء ان کی ہری عزت کرتے تنے۔ لی، این کائج میں عرصہ دراز تک نہایت دیانت داری اور خوبی سے اپنی ضدمات کو انجام دیتے رہے۔ اِن کے صاحبز اوے پروفیسر ابوالخیرائی کائج میں فاری کے سینئر پروفیسر جز ۔۔۔

بی این کالج میں صرف ایک ماہ پڑھنے کا موقع طاکہ مسٹر ہورت نے اپنے وعدہ کے مطابق پیٹے کالج سے دوی، مگر واکٹر ڈی این سین نے اپنے کالج سے مطابق پیٹے کالج سے T.C. دینے میں تامل کیا، آخر کار واکٹر بنر جی شاستری کی سفارش سے جو پیٹے کالج میں مشکرت کے پروفیر تھے T.C. ل گئے۔ اور راقم نے اپنادا ظلہ پٹے کالج میں لے لیا۔ واخلہ کے فوراً بعد پٹے کالج کے مستقل پر نہل مسئر جیکسن اپنی رخصت سے واپس آگئے۔ ان کادستور تھاکہ دوران سٹن کی کادا ظلہ نہ لیتے تھے۔ ان کی موجود گی میں میر ادا ظلہ پٹے کالج میں میرادا ظلہ پٹے کالج

#### (۳) پٹنہ کا کج، پٹنہ ۱۹۲۴ء سے ۱۹۲۸ء

# يبْنه كالح مين داخله اوتعليم:

راقم نے جب مظفر پور کا لج اور لی۔ این کا کج پٹنہ میں واخلہ لیا تھا تو کوئی غیر معمول چیزاورا جنبیت کااحساس نہ والیکن ہر ظاف اس کے پٹنہ کا لج میں واخلہ پر قدیم ڈج عمارت، اس کے سامنے کا بواسنر وزار میدان، اس کے پٹت پر خوب صورت و لس گارڈن، دریائے

گنگا کا کنارہ، تقریباً آٹھ انگریز پروفیسروں کی موجود گی اورای فقدر ہندوستانی بین الا قوامی شہر ت کے مالک اساتڈہ کا ہونااور پر نسپل جنیکس کا طلباء کے ساتھ سخت ہر تاؤنے میرے دل پر پینہ کالج کار عب جمادیا۔

# میرے انگریزی کے اساتذہ:

المارے انگریزی کے بروفیسر مسٹر آرمر ، مسٹر آکرلونی اور مسٹر نیر مجن نیوگی تھے۔ روفیسر نیو گ بہت اچھی انگریزی جانے اور برہمو ساج کے سر گرم کار کن تھے۔ ہم لوگوں کو Palgrave's Golden Treasury سے منتخب نظمیں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے "Ode to Nightingale" اس خونی سے پڑھایا کہ صاحب موصوف کی عظمت اب تك دل ير نقش ہے۔ آرم صاحب بم لوگوں كوشكسير كا ذراما" جوليس سيز ر" نهايت ہى ڈر امائی اور دلچسپ انداز میں پڑھاتے تھے۔ موصوف ہندوستانی طلباء کو انگریزی پڑھانے کا طریقہ حانتے تھے اور اس کے لیے ہندوستان میں بہت شہرت رکھتے تھے۔ چونکہ ہمارے ہوسل کے وارڈن بھی تھے اس لیے کاس میں راقم کاخیال رکھتے تھے۔ بروفیسر آکٹرلونی پت قد، منکسر مزاج اور فرض شناس تھے۔ علی گڑھ کالج میں انگریزی کے استادرہ کیے تھے۔ پٹنہ آنے کے بعد بھی علی گڑھ کو نہ بھلا کے۔ آپ Nineteenth Century English Prose برهاتے تھے۔انہیں اگریزی نثر پر عبور حاصل تھا۔ تمام عمر تجرومیں بسر کی۔ این مال سے بہت محبت کرتے تھے۔ان کی وفات کے بعد ایک ڈینر ویکن اینے وطن ے لاکر ڈرائنگ روم میں رکھا تھا۔ راقم نے اسے ڈرائنگ روم میں ویکھ کریوچھا کہ اسے یہاں رکھنے کی وجہ کیا ہے۔انہوں نے فرمایا کہ اس سے میر احذباتی تعلق ہے۔میری ماں ہر سال کرسمس کے دن مجھے اس کے بغل میں کھڑا کر کے میرے قد کااس پر نشان لگا کر من بھی لکھ دیا کرتی تھیں۔ یہ ڈیز دیگن میری مرحومہ مال کی یاد گارہے جو جھے بہت عزیز ہے۔ ان کی موت بہت در دناک حالت میں ہو گی، ایک رات بجل کے لیمپ میں خرالی کی وجہ سے دستہ میں بیلی آئی تھی۔ اٹھاتے ہی کرنٹ لگ میااور فوت کر گئیں۔ بیٹنہ کے عیسائی قبرستان میں مد فون ہیں۔ بہت عرصہ بعد راقم کو ای بنگلے میں تیرہ سال رہنے کا اتفاق رہااور استاد

موصوف اکثریاد آتے تھے۔ جب E.M. Foster کا ناول A Passage to " "India" شائع ہوا تو اس کی ایک کا کی انگستان سے خرید کر لائے اور را قم کو پڑھنے کے لیے اس شرط پر دیا کہ اس کو چار دن میں پڑھ کر واپس کر دول گا، میں نے ایسا ہی کیا۔

#### تاریخ کے اساتذہ:

ہم لوگوں کو توارئ مر جادونا تھ سرکار، پروفیسر بھا بھتے اور پروفیسر سادار پڑھاتے تھے۔ یہ تیوں اسا تذہائے دور کے گئے چے استادوں میں تھے، پروفیسر بھاشھ کی موت جوانی میں ہوئی۔ گرمیوں کی تعطیل میں پٹنہ سے بذریعہ ریل فرسٹ کاس میں اپنے و طن جمبئی جارہے تھے کہ دل کادورہ پڑنے سے اچانک موت ہوگئ، جمبئی اشیشن پرلوگوں نے انہیں ڈ بہ میں سر دھایا۔

## پروفیسر تارک ناتھ تعلقہ دار:

پروفیسر بھاشے کی موت کے بعد مسٹر تارک ناتھ تعلقہ دارکی عارضی تقررک ہوئی۔ بنگال کے ایک بڑے شرح یہ خادان کے فرد تھے۔ پبلک اسکول اور کیمرج یو نیورٹی میں ان کی تعلیم ہوئی تھی۔ انگریزی طرززندگی ہے بہت متاثر تھے۔ اپنے تہواروں سے انجمین کوئی و کچیس نہ تھی۔ ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔ ہوئی تھی میں ان کی تعلیم ہوئی مقتر ض نہ ہو تا۔ طلباء نے پروفیسر تعلقہ دار کو بھی بجیر لگایا تو بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ بیو حتی قوموں کی رسم ہے۔ لڑک بہت برجم ہوئے رئو بست بہاں تک آئی کہ بیہ معالمہ بہار لیجس لینو کانسل میں بھی ذیر بحث آیا۔ تعلقہ دار صاحب نے نہ معائی ما گئی اور نہا افہارا فسوس بی کیا بلکہ استعفادا فل کر دیا۔ وزیر تعلیم سرسید نخر الدین نے بہت سمجھایا کہ استعفادا نہیں کے لیس مگر اپنے فیصلہ سے نہ بادر پشنہ سے چلے گئے ، غالبًا بیوا قعہ کا 191ء کا کہ استعفادا نہیں کہ نہت ملا انسان تھے۔ راقم کے ساتھ ان کا بر تازیر خصوص تھا اور میرے بڑے بہی خواہ تھے۔ اپنی ایک سند مور نہ ساتہ جو لائی 1817ء میں راقم کی بہت میں کیا تھ میر کے بیت بہی خواہ تھے۔ اپنی ایک سند مور نہ ساتہ جو لائی 1817ء میں راقم کی بوق عدگی ،

# ېر د فيسر جاد و ناتھ سر کار اور پر دفيسر آسٹن اسمتھ:

سر جادونا تھ سر کار اور پروفیسر آسٹن اسمتھ شعبہ کاری بیں ایک ساتھ کام کرتے سے۔ مگر ان دونوں میں برابر چشک رہا کرتی تھی۔ پروفیسر اسمتھ کو پورپ کی تواری بر برا بر عبور تھااور اپنے مقابلے میں کی کوائمیت ندویتے تھے۔ ڈاکٹر ڈی۔ این۔ سین پر قبل فی این اسمان بر قبل فی این اسمان بر قبل فی این اسمان کی گئے اور پروفیسر جادونا تھ سر کارکی محتال میں اعزازی طورے تقرری کی گئی تھی۔ سر جادونا تھ سر کارکے لیے یہ تقریری اگرچہ کوئی بری چیز نہ تھی مگر اس پر انہیں برا فخر تھااور برابر اپنے نام کے ساتھ اس احداد کی این۔ سین نے اس کو بھی کوئی ایمیت ندری اور نداسپے نام کے ساتھ اس اس کے ڈاکٹر ڈی۔ این۔ سین نے اس کو بھی کوئی ایمیت ندری اور نداسپے نام کے ساتھ اس اس کے ڈاکٹر ڈی۔ این۔ سین نے اس کو بھی کوئی ایمیت ندری اور نداسپے نام کے ساتھ اس اس کے ڈاکٹر ڈی۔ این۔ سین نے اس کو بھی کوئی ایمیت ندری اور نداسپے نام کے ساتھ اس اس کے ڈاکٹر ڈی۔ این۔ سین نے اس کو بھی کوئی دی۔ تھے۔

#### فارس کے اساتذہ:

شعبہ کاری کے صدر ڈاکٹر عظیم الدین احمد کے علاوہ دو اور اساتدہ پروفیسر عبد
القادر اور ڈاکٹر ابو نصر محمد علی حسن صاحب ہم لوگوں کو بی۔ اے پاس اور آخر س کلاس میں
فاری پڑھاتے تھے۔ ڈاکٹر عظیم الدین احمد بنجاب یو نیورٹی کے اور فیٹل کارلج میں فاری کے
سینٹر پروفیسر تھے۔ موصوف وہاں پانچ برس خدمت انجام دینے کے بعد پٹنہ کارلج چلے آئے
تھے۔ آپ ہندوستان میں فاری کے مشہور اساتذہ میں تھے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو لاہور کی اوبی ویا
عزیر دوست تھے۔ پروفیسر عظیم الدین احمد کے چلے آئے پر علامہ اقبال کو لاہور کی اوبی ویا
میں بہت کی محسوس ہوئی جس کاذکر انہوں نے عبداللہ عمادی کے نام ایک خط میں نہایت
میں بہت کی محسوس ہوئی جس کاذکر انہوں نے عبداللہ عمادی کے نام ایک خط میں نہایت
افسوس کے ساتھ کیا ہے۔ علامہ کی متعلقہ عبارت اس طرح ہے: "آپ کے چلے جانے
سے لاہور کی علمی صوبت کا خاتمہ ہوگیا۔" ڈاکٹر عظیم الدین احمد بھی شاید چلے جائیں اس پھر
بول مولانا اکبر یہاں دھر اکیا ہے سوا اکبرا کے اور امر وورک سے موصوف نے علمہ اقبال
کے کہنے پر ایک نظم "تھور دورہ" کی طرز پر "نا ٹیرورہ" تکھی جو بہت پسند کی گئی۔ بی۔ اب

ہے، پڑھایا۔ پانچ چھ اشعار میں گھنٹہ گذر گیااور بیہ نہ معلوم ہوا کہ در حقیقت کلاس کے بچین من ختم ہو گئے۔ خاقانی کے ساتھ ہم او گوں کو محمود شبستر ی کی دوگشن راز " بھی پڑھاتے بھے۔ علاوہ ازیں اردو کمپوزیشن کا بھی کلاس لیا کرتے تھے۔ استاذ محترم کے اردو لکچرس میں اس قدر جاذبیت اورول کشی ہوتی تھی کہ طلباکوان کے لکچر رکا ترفنار بہتا تھا۔

پروفیسر عبد القادر نے علی گڑھ کا لج سے ایم۔اے فاری کی سند حاصل کی تھی۔
اگریزی، فاری اور عربی خوب جائے تھے۔ اگریزی ایسی با محادرہ اور سلیس لکھتے اور بولئے
تھے کہ انگریز بھی ان کی صلاحیت کے معترف تھے۔ یہ ہم لوگوں کو دیوانِ حافظ اور مثنوی
مولاناروم پڑھاتے تھے۔ ۱۹۲۲ء میں اسلامیہ کالج کلکتہ چلے گئے۔ وہاں سے پنشن کے بعد
قادیان گئے اور تقسیم ہند کے بعد بھرت کر کے پاکستان چلے گئے جہاں تاحیات قادیانی تحریک
کے سرگرم مبلغ رہے۔ ڈاکٹر علی حسن کو ہاو جو علیت کے قوت گویائی کم تھی۔ ڈاکٹر عظیم
کے سرگرم مبلغ رہے۔ ڈاکٹر علی حسن کو ہاو جو دعلیت کے قوت گویائی کم تھی۔ ڈاکٹر عظیم
الدین احمد فرماتے تھے کہ ان کے خشک مز ان کو فاری غزل اور مثنوی سے کوئی تعلق نہیں
الدین احمد فرماتے ہے کہ ان کے خشک مز ان کو فاری غزل اور مثنوی ہے کوئی احمد کہیا۔

## فاری بی۔اے آنرس کلاس:

اجتھاندازے پڑھایا کرتے تھے۔

بی ۔ اے آنرس کلاس میں میرے علاوہ دو اور طالب علم سید مبین الدین احمہ اور عبدالا حد تھے۔ ۱۹۲۲ء کے بی ۔ اے آنرس کے امتحان میں راقم فرسٹ کلاس فرسٹ آیا اور عبدالا حدایک نمبرے فرسٹ کلاس سکنڈ آئے۔ سید مبین الدین احمد کو آنرس نہ ٹل سکا۔ عبدالا حد صاحب بھا گل پور کے : TNB College میں فادی کے کمچر راور پر وفیسر رہالا حد صاحب بھا گل پور کے : TNB College میں فادی کے کمچر داور پر وفیسر رہا اور مت کے آنر میں کچھ دنوں کے لیے پر نہل بھی ہوئے۔ چند سال پہلے حرکت ملک بند ہوجانے ہاں کی موت واقع ہوئی۔ جب راقم ۱۹۲۲ء میں بی اے کے احتحان میں شرک ہواتواں سال پیڈ کالج کے امید واروں کی کل تعداد تقریباً ۹۰ تقی ۔ ان میں سے ۲۰ طلباء نے "ہاں" کے ساتھ کامیا بی عاصل کی اور ۲۰ طلبا کو" آنرس" ملا۔ صرف وو مسلم طلباء نے" ہاں" تی ساتھ کامیا بی عاصل کی اور ۲۰ طلباکو" آنرس" ملا۔ صرف وو مسلم طلباء کو" آنرس" ملا۔

یٹنہ کالج کے نامور اساتذہ:

را تم کے زمانے میں بیٹنہ کالج ہندوستان کے قدیم ترین اور مشہور کالجوں میں قبل اس پر جننا بھی ناز کیا جائے کم ہے۔اس کے اساتذہ ہندوستان اور انگلشان کی بو نیورسٹیوں کی اعلیٰ ڈ گریاں رکھتے تھے۔ تعلیمی تجربہ بھی کائی ہوا کر تا تھا۔ان اسا تذہ کے علاوہ جن کاذ کراویم ہو چکا ہے چنداور مشاہیر کاذ کر کر ناضروری معلوم ہو تاہے۔ڈاکٹر کے ایس۔کاڈول کیمسٹر کی کے نامور بروفیسر تھے۔ بروفیسر عبد العمد خال آئی،ای،ایس کے ممبر تھے جو بعد میں ی۔ آئی۔ای کے خطاب سے سر بلند ہوئے۔اور ڈی۔پی۔ آئی بہار ہو کر پنشن یائی۔ سمیسٹری کے نامور پروفیسر رہے۔ پنشن یانے کے بعد آپ خدا بخش لائبر ریی کے سکریٹری بھی ہوۓ۔ ١٩٨٥ء میں تقریباً سو سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ پروفیسر سی۔ج۔ ہملٹن کیمرج یو نیورٹی میں اقتصادیات کے لکچر رہتے۔ سر آسو توش کمرجی نے انہیں منٹویروفیسر آگ ا کنو کمس مقرر کر کے کلکتہ یو نیورٹی بلایا تکران کو کلکتہ یو نیورٹی کا ماحول پیند نہ آیااور پیٹمہ کا کی یلے آئے۔ سات آٹھ سال بہاں خدامت انجام دینے کے بعد امریکہ کسی یونیورٹی میں ا پروفیسر ہو کر چلے گئے۔ پروفیسر ای اے ہورت بھی اقتصادیات کے اچھے پروفیسر تھے۔ مہلیا گا جنگ عظیم میں لار ڈنور تھ کلف کے جنگی بردیگنڈہ کے کاموں میں کچھ دنوں تک ان کے ر فیل کار رہے پھر پلنہ کالج چلے آئے۔ پلنہ کالج کے دوران خدمت ان کی تقرری بہ حیثیت یرووائس جانسلر علی گڑھ یو نیورٹی ہوئی اور و ہیں چیک کے مرض میں انتقال کیا۔ میرے ایم۔اے ماس کرنے کے بعد انہوں نے خط لکھا تھا کہ تنہیں علی گڑھ میں کالج میں لکچرر کی جگہ ال جائے گی چلے آؤ۔ محر راقم کے دماغ میں ڈیٹی کلکٹری کا خبط سوار تھااور علی گڑھ نہ گیا۔ای چکر میں جب را تم کو بی۔ان۔ڈیلو ریلوے میں ٹرافک انسیکٹر کی جگہ ملی تواہے بھی ا

بینه کالج کے تین قدیم ترین پرسپل:

مسٹر ہے۔ کے۔ راجرس ۱۸۷۳ء میں بیٹنہ کا کج کے سب سے پہلے پر کہل ہوئے۔ ان کے بعد دوسرے پر کہا مسٹر ما تکریڈل اور تیمرے یو بینک ہوئے۔ مسٹر یو بینک اپنے

ز پانے میں ہند کے بے مثال ریاضی دال تھے اور پوری دنیا کے منتخب ریاضی وانوں کے شار میں آتے تھے۔ان کے کاموں میں دونامور بنگالی اسا تذہان کا ماتھ بٹاتے تھے۔ایک چکرور تی اور دوسرے کانام لی مکوش تھا۔ یہ دونوں پروفیسر بوبینک کے ساتھ سانے کی طرح رہا کرتے تھے۔ای سب سے کی طالب علم نے بیرشعر موزوں کیا تھا، ملاحظہ ہو: \_

یو ببنک کے مالوش میں روبوش ہوئی دھوب تب رشک چکرورتی ولی گھوش ہوئی دھوپ

مجھے فخر ہے کہ مسٹر راجر س پر نہل بٹینہ کالج کے سوسال بعد راقم کو ۱۹۶۰ء میں اس کالج کا یر نبل ہونے کی سعادت نصیب ہو گی۔

# میری ایم-اے فاری کی تعلیم:

راقم کے زمانے میں ایم۔اے کی تعلیم بھی پٹنہ کالج میں ہواکرتی تھی اور وہی اساتڈ ہ جونی۔اے میں بڑھاتے ایم۔اے میں بھی درس دہاکرتے تھے۔جب میں ایم۔اے کی بڑھائی ختم کررہا تھا تو پر دفیسر عبد المنان صاحب بید آل فاری کے اسشنٹ بروفیسر ہو کریٹنہ کا لج آئے اور ہم لوگوں کو دو تین ماہ تک فارس کا درس دیا۔

راقم ۱۹۲۸ء میں فاری ایم۔اے کے امتحان میں شریک ہوا اور فرسٹ کلاس **فرسٹ ہو کر کامیابی حاصل کی۔انعام میں ایک تمغهٔ کلائی عطاہوا اور دوسورویے قیت کی** کمامیں بھی دی گئیں۔میں نے طلائی تمغہ کوبطوریاد گاراب تک محفوظ رکھاہے۔

يبنه كالجمسكم موشل مين قيام

۱۹۲۳ء سے ۱۹۲۸ء

# ہوسٹل کی رہائیں:

میں کا لج کے جس ہو شل میں رہتا تھااس کا پہلانام محد ن ہو شل تھاجو بعد میں مسلم ممبروں کے اصرار پر مسلم ہوشل کے نام ہے مشہور ہوا۔ اس زمانے میں یہ ایک چھوٹا دو منزلہ ہوسٹل تھا۔اس کی بالائی منزل کی حبیت رانی گئج ٹائل ہے جیمائی ہوئی تھی۔اس ہوسٹل

میں ۲۳ منز و کرے ایسے تھے جس میں ایک ایک طالب علم کے دہنے کا انتظام تھاور چہ کرے ایسے تھے جس میں ایک ایک طالب علم رہ سکتے تھے۔اس زمانے میں مسلمان کرے ایسے تھے جن کے ہر کرے میں چار طالب علم رہ سکتے تھے۔اس زمانے میں مسلمان کرکے عام طور سے ہو شل میں رہنا بہت کم پشند کرتے تھے اور وہ اپنے والدین یا اپنے رشتہ واروں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ میں جب ۱۹۲۳ء میں ہو شل میں واقل ہوا تو چار طلبا کی تعداد صرف ۲۷ نشست والے طلباء کی تعداد صرف ۲۷ نشست والے طلباء کی تعداد صرف ۲۷ کا تنظام تھا۔ تین خال کم وہ میں ہو شل کا کرا کٹر لڑکوں کی طبق سہولت کے لیے چنر گھنے آکر بیشتا تھا۔ دو سرے خال کم وہ میں پروفیسر پنڈت رام او تار شراا ایم اے سنکرت کا کلاس لیا کرتے تھے اور تیسرے کمرے میں ڈاکٹر عظیم الدین احمد امرے اس واری کے طلباء کو در س دیا کرتے تھے اور تیسرے کمرے میں ڈاکٹر عظیم الدین احمد امرے اسے داری کے طلباء کو در س دیا کرتے تھے۔

ہوسل کے سپرنٹنڈنٹ، قواعد وضوالط، ہوسل کی توسیع:

ہو سئل کے سپر ٹنڈ ن ڈاکٹر ابو نصر جمد علی حسن صاحب سے۔ نہایت نہ ہی مزائ کے سپے۔ ہر سال میلاد شریف کیا کرتے اور مضان میں کی نہ کی دن تمام ہو سئل کے طلباء کو افظار پر ضرور مدعو کرتے سے۔ ہو سئل کے تواعد و ضوابط بڑے ہوت سے۔ موصوف طلباء سے ان کی پابند کی تخت ہے کراتے سے۔ مظالعہ کا وقت می وقت میں ووروگفت مقرر تھا۔ ان نہ واقت میں پڑھنے کی علاوہ کی دوسرے سے ان کی پابند کی تخت ہے کہ واسرے سے نہ سل سکتے سے نہ کہ بین جاسکتے سے۔ موصوف روزاند اس بات کی جانچ کیا گرتے سے کہ کوئی نہ س سکتے سے نہ نہ کہیں کر تایادوسرے کے پڑھنے میں مخل تو نہیں ہوتا ہے۔ ہو سئل کے ہر بلاک میں ایک سینئر طالب علم اپنے بلاک کا پر یفکت ہوتا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ قاعدہ ک مطابق کی کو آباد سند ویا تھا۔ پر نشنڈ نٹ روزاند می دشام ہو سئل کا گشت دگائے، کہ صفائی اور ہو سئل کی و سپل میں کوئی بد نظی تو نہیں کوئی بد نظی تو نہیں کوئی بد نظی تو نہیں کے خو شند رہا کرتے سے اور ہر جگد ان کی شکارت کرتے رہے ہے۔ اس میں کوئی نشکہ نشک سے کہنے خو ش نہ رہا کرتے سے اور ہر جگد ان کی شکارت کرتے رہے ہے۔ اس میں کوئی نشک خبیں کہ یہ بہر جال میں جس کے نشخ میں بددون طلباء میں میں مادون طلباء بھی میں بددون طلباء بھی کوئی تکھیں خبیں کہنے کی تو شند رہا کرتے سے اور ہر جگد ان کی شکارت کرتے رہے تھے۔ اس میں کوئی شک خبیں کہ یہ بہر جال میں تھیں جس کے نشخ میں بددون طلباء بھی

کچھ نہ کچھ ضرور بڑھ لیا کرتے اور کامیاب بھی ہوتے تھے۔ ڈاکٹر کاڈول اس ہوشل کے مستقل وارؤن تھے۔ موصوف ہوسل میں بہت کم آتے بلکہ سیر نٹنڈنٹ آفس میں آتے اور ہوسٹل کے بارے میں تمام حالات اور معلومات حاصل کرلیا کرتے تھے۔ جب بروفیسر آر مر دار ڈن ہوئے توان کامعمول تھا کہ روزانہ بلاقید موسم یا فچ چھ بجے صبح کو آتے اور تمام لڑکوں کو پٹنہ کالج کے میدان میں لے جاتے خود دوڑتے اور لڑکوں کو اپنے ساتھ دوڑاتے تھے۔اس طرح ہم لوگوں کی ایک اچھی ورزش ہو جاتی تھی۔ پڑھنے کے وقت روزانہ ہوسل آتے اور ہر کمرے میں جاکر لڑکوں ہے باتیں کرتے۔ راقم کے دوران قیام کچھ دنوں کے لیے مسٹر آسٹن اسمتھ وارڈن ہوئے۔ یہ ایک سن رسیدہ پروفیسر تھے اور انکا ندازہ تکلم اکثر تحكمانہ ہوتا تھا۔ايك دن جب ميں صبح سويرےائے معمول كے مطابق انكريزى لباس پېرن كرلاكا كح پڑھنے كے ليے جارہا تھاكہ زينے پران سے ملا قات ہو گئ۔ مجھ سے دريافت كياكہ پڑھنے کے وقت کیوں باہر جارہ ہو۔ میں نے جواباعرض کیا کہ لا کالج حارباہوں۔ برہم "You walk in a pompous manner as if you are a ユッシェ ". Tax Collector (تم اس شان سے چل رہے ہو گویاتم ایک نیکس کلکٹر ہو)میرے جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور لاکالج کے پر نیل ہے میری اس روز کی حاضری کے بارے میں دریافت کرنے کے بعد ہی سکوت اختیار کیا۔ ۱۹۲۵ء کے آ خرمیں ہوسٹل کی توسیع ہو کی اور ساٹھ لڑکوں کے رہنے کا تظام کیا گیا مسلم لڑکوں کی تعداد ناکا فی تھی اس لیے ہندو طلبا کو بھی رہنے کی جگہ دے دی گئی۔اس کے بعد ہو شل کی نوعیت بدل گنی اور ہندو مسلمان طلیاء اس میں رہنے گئے۔ ۱۹۲۸ میں اس ہو شل کانام جیکت ہو شل رکھ دیا گیااور جب ہے اس میں صرف بندو طلباءرہے گئے۔ای سال ایک نیا ہوشل جواب" اقبال ہوشل" کے نام ہے مشہور ہے تغییر ہوا جس میں آج کل ہندو او ر مسلمان طلباء رہے ہیں مسلم ہو سل ک خصوصیت ختم کردی گئی۔ راقم بہت آرام سے پرانے مسلم ہو شل میں چار ہر س ۱۹۲۴ء سے ۱۹۲۸ء تک ر مااور بیه زمانه میری زندگی کا بهترین زمانه تھا۔

#### میرے خاص احباب:

اس دور کے خاص دوستوں میں امیر علی خان دارتی (ایڈو کیٹ)، سیدر ضاحیدر (ہیڈ ماسڑ)، خلیل احمد (جج ہائی کورٹ)، فشل الرحمٰن (ڈی۔ پی۔ آئی)، سید محمد احمد (اے۔ڈی۔ پی۔ آئی)، سید مہدی علی (ڈائر کٹر انڈسٹر بز)، سید احمد (آئی۔ سی۔ الیس)، نور الہدیٰ (آئی۔ اے۔ الیس)، محمد ابو مظفر (انڈین اکاؤنٹس سروس)، سید اختر احمد اور ینوی (پرونیسر)، سید مقبول احمد (ایڈو کیٹ اور وزیر حکومت بہار)، سید انور حسین (ڈاکٹر)، سید منور حسین (پرونیسر علی گڑھ) تھے۔

ان چندافرادیں امیر علی خال دار ٹی، رضاحیدر، خلیل احمد اور راقم سے بہت قربت تھی۔ ہم لوگ روزانہ شخ کاناشتہ ایک ساتھ کرتے تھے۔ جس میں بھی بھی فشل الرحمٰن اور سید مہدی علی بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔

ہوشل کے مس، کھانے کے افراجات اور سالانہ جلسہ:

ہارے ہو شل میں دو مش تھے۔ ایک کانام را گل اور دوسرے مس کانام امپریل کھا۔ دونوں مس کے افراد کو شاں رہتے کہ ہمارے مس کا کھانا بہتر ہو۔ اس وجہ سے دونوں میں کا کھانا بہتر ہو۔ اس وجہ سے دونوں میں کا کھانا بہتر ہو۔ اس وجہ سے دونوں میں کا انتظام عمو آا چھا ہو تا تھا اور طلبا کو اجتھ کھانے مل جاتے تھے۔ ہر سنچر کی رات کو اہتمام کے ساتھ وعوت ہوتی جس میں ایتھے اور ہم لوگ بے لکلف میر ہو کر اجتھ کھانے دوسرے سے ہوتت کے جانے کا خیال رہتا تھا۔ اور ہم لوگ بے لکلف میر ہو کر اچھ کھانے کھاتے۔ باد جود تکلفات کے مالیانہ فرج صرف پندرہ اور چے لیے جاتے تھے۔ ہو شل کا ممالانہ جلسہ عمو آباز کے کے موسم میں ہوا کر تا تھا اور کبھی بھی چیوں کی کی سے ملتو کی بھی ہو جاتا۔ اور ایس خیار میں کہی سے ملتو کی بھی ہو جاتا۔ آئے تھے تو ہو شل کے سالانہ جلسہ میں انہیں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدمو کو کیا گیا۔ آئے تھے تو ہو شل کے سالانہ جلسہ میں انہیں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدمو کو کیا گیا۔ اس جلسہ میں کا بی کے کہ دونر ان کے علاوہ مسٹر نوکس، ڈی ٹی آئی اور چند معزز انگریز انر سال نبی شریک ہوئے۔ انہوں نہی شریک ہوئے۔ مشکی باج کی دھن بھائی گئی جس کو تمام لوگوں نے پہند کیا۔ انسران نبی شریک ہوئے۔ کہ دونر پر دفیر آورم اس سے بہت محظوظ ہوئے کیونکہ یہ امکاٹ لینڈ کے خصوصاً ہمارے وار ڈن پر دفیر آورم اس سے بہت محظوظ ہوئے کیونکہ یہ امکاٹ لینڈ کے خصوصاً ہمارے وار ڈن پر دفیر سرآورم اس سے بہت محظوظ ہوئے کیونکہ یہ امکاٹ لینڈ کے خصوصاً ہمارے وار ڈن پر دفیر آورم اس سے بہت محظوظ ہوئے کیونکہ یہ امکاٹ لینڈ کے خصوصاً ہمارے وار ڈن پر دفیر آورم اس سے بہت محظوظ ہوئے کیونکہ یہ اسکاٹ لینڈ کے خصوصاً ہمارے وار ڈن پر دفیر آورم اس سے بہت محظوظ ہوئے کیونکہ یہ اسکاٹ لینڈ کے کو خصوصاً ہمارے وار ڈن پر دفیر سران سے میں موسلام کیا۔

رہنے والے تھے اور اس باہے کی دھن سے بہت خوب واقف تھے۔ اس موقع پر ہوسٹل کے طلباء نے دل کھول کر چند ہویااو را پی محنت اور کو شش سے اس جلسہ اور عصرانہ کو کامیاب بنایا۔

### طلباء کی تفریح طبع کاسامان اور سرکاری ملازمتیں ۱۹۲۴ء سے ۱۹۲۸ء

# بهارینگ منس انسٹی ٹیوٹ سنیمااور تقییڑ:

ہ ہو ہے۔ طلباء کی تفریخ کے لیے خدا بخش لا ئبریری ہے متصل بہار میگ مینس انسفی ٹیوٹ 4 ۔ تفریخ سر سال ملیا، ذاہ ، دوسر سران ڈور گیمس کا تنظام قبال فیوس

ھی تفر تک کے سامان مہیا تھے۔ یہاں بلیار ذاور دوسر بان ذور کیمس کا انظام تھا۔ افسوس ہے کہ اس کی وہ رو نق جو پہلے تھی اب نہ رہی۔ اس کا سالانہ چندہ صرف دورو پیہ تھا۔ اس کے علاوہ الفنسٹن سنیما اور جہا گیر کا تھیٹر تھا۔ اگفنسٹن سنیما کا مالک کلکتہ سے اکتو پر کے مہینے میں آتا اور ممکی کے مہینے میں جائی ہوئی کو نے آتا اور اہل تیار کر لیتا تھا۔ اس سنیما میں انگریزی فلمیں پرایک عالی شان خیمہ لگا کر با قاعدہ اسٹیج اور ہال تیار کر لیتا تھا۔ اس سنیما میں انگریزی فلمیں دکھائی جائی تھیں۔ فلم کا قصہ اور مکالمہ بوقت ضرورت اسٹیج کے بردہ پر کھابھو انظر آجاتا تھا۔ اس زمانے میں چارتی چیپلین کی فلمیں بہت پہند کی جاتی تھیں۔ را تم ہر سنیچ کو تفریح کے لیے خصوصاً چارتی چیپلین کی فلمیں ضرور دکھا تھا۔

# جہانگیرکاتھیڑ:

خزائجی روڈیس جہا نگیر کا تھینر تھاجس میں ہر طبقہ کے لوگ ڈرامہ و کیصنے جاتے تھے۔ یہاں بڑی بد نظمی ہتی تھی،ندروشن کامعقول انتظام نہ کوئی با قاعد گی تھی۔شورو غل اتناہو تا کہ اداکاروں کی آواز ہائد پڑ جاتی۔ ایک دن اپنے ایک دوست درشتہ دار سید مبدی علی کے اصرار پران کے ماتھ جہا نگیر کے تھیٹر میں ڈرامہ "یہودی کی لڑک" دیکھنے گیا۔ تھیٹر کا ہنگامہ اور بد نظمی دیکھ کر میں نے مہدی علی سے کہا کہ ججھے کہاں لے آئے۔انہوں نے جواب دیا کہ

ا بھی اسٹیج پر اداکارہ کو آنے د بیجے تمام کلفتیں دور ہو جائیں گی اور بیسہ وصول ہو جائے گا۔ م تو صرف ای اداکارہ کودیکھنے آتا ہوں۔ راقم اس کے بعد پھر دہاں بھی نہ گیا۔ تھیٹر دالے ا تھیز کی رونتی اور آمدنی بڑھانے کے لیے ایک دوخوب صورت اداکارہ لڑکیوں کور کھتے تھے کہ تماشہ بینوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ قریب بچاس سال سے تھیڑ کارواج پٹینہ سے اٹھ گا ہے۔

#### كار نيول:

۱۹۲۷ء میں ایک سر کس 'مکگ کار نیول'' آیا جس کامالک غالبًا کوئی امریکن تھا۔ الله میں کر تب د کھانے والے بھی زیادہ ترامریکن اور کچھ حبثی تھے۔ اس سر کس نے تقریباً تمن مہینے لان کے اتری پورٹی کونے پر اپنا خیمہ لگا کر قیام کیااور علاوہ انسانوں کے جانوروں کے مجمل کر تب د کھا کر خوب بیسے کمایا۔ راقم نے اس زمانے میں اتنا علیٰ درجہ کا سر کس مکلتہ میں مجمل نہیں دیکھا تھا۔

# مسلم طلباء كوسركاري ملازيتين:

يافته مسلم نوجوانوں کو ڈپٹی کلکٹری، منصفی ، ڈاکٹری، انجیئری وغیر ہ کی جگہیں مل جایا کر**نیا** 

تھیں۔ بن یو کری ہویا چھوٹی ہر ملازمت میں مسلمان نظر آتے تھے۔ آج کل اس کے بالکل بر عکس ہے۔ اس دور میں سر کاری، نیم سر کاری اور غیر سر کاری ملازمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے مگر مسلمانوں کو اتن بھی ملازمتیں نہیں دی جاتی ہیں جن کے وہائی آبادی کے لحاظ سے حق دار ہیں۔ اور حکومت اس اہم مسلم کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ بیا فسوس کی بات ہے۔ بڑھے لکھے مسلم نوجوان ملازمت کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔

000

# تيسراباب

# قانون كى تعليم اور ببيثيه وكالت

1971ء سے 1974ء

لا كالج كاماحول اور اساتذه:

بی اے پاس کرنے کے بعدراقم نے اپناداخلہ Law College میں اللہ اللہ کے بعدراقم نے اپناداخلہ کی تعلیم مجمی سال اول میں لیا۔ اس زمانے میں یہ سہولت تھی کہ ایم اے میں الاکائح کے کلاس مسٹر جسٹس حاصل کر سکتے تقے۔ صرف دوسال کاکورس تھا۔ اس زمانے میں الاکائح کے کلاس مسٹر جسٹس شرف الدین کے رہائی مکان میں ہوئے تھے، جہاں آن کل اس مکان کے ایک حصہ میں اردولا تیمریری ہے۔ پچھ عرصہ بعد لاکائح کی ممارت رائی کھاٹ میں تقییر ہوئی تو یہ کالی وہاں نتقل ہوگیا۔

لا کالج کے اساتذہ:

ہمارے زمان نے میں مسٹر سید سعید عالم اس کالج کے پر نسیل تھے اور واپس پر نسیل مسٹر سید محمد شریف تھے۔ ان دو نوں اسا تذہ نے کیبرج بو نیورٹی کی اعلیٰ ڈگریاں آر ٹس اور لا (قانون) میں حاصل کی تھیں اور بیر سٹر بھی تھے، ان کے علاوہ ہمارے نامی پروفیسر وں میں بابوشید دیال اور مسٹر بھو بیشور پر شاد سنہا تھے جو بعد میں چیف جسٹس آف انڈیا ہوئے۔ اور آج بیند میں وائس فی اسلام ہوئے معلوہ مسٹر بی بی جوار جو بعد میں وائس فی ان دونوں حضرات کو اکسفورڈ کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل تھیں اور مسٹر سید ہوسف حسین تھے۔ان دونوں حضرات کو اکسفورڈ کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل تھیں اور مسٹر سید ہوسف حسین تھے۔

## لا كالج كاماحول:

راقم جب الکافح کے کیاؤنڈ میں داخل ہوا تو یہاں کا دنیا عجب می نظر آئی۔ پٹنہ کالج میں اگر لقم وضیط تھا تو یہاں ید نظمی تھی۔ ہر وقت ایک ہنگامہ رہتا تھا۔ پڑھنے پڑھانے کا کوئی ماحول دو سرے سڑک پر ماحول نہ تھا۔ کوئی طالب علم آگر پڑھنا لکھنا چاہتا تو الال کالج کا ماحول دو سرے سڑک پر ہاتی دو سرے اس تذہ کو ذھائی تین سور و پ ماہنامہ معاہدہ کے مطابق مشاہرہ ماتا تھا۔ اساتذہ صحیح و شام دو دو گھنے آگر پڑھاتے اور دن تھر عدالتوں میں وکالت کرتے تھے۔ پر نہل نائب استاد، پڑھیا ، مسٹر شیو بیٹر ویال، مسٹر بھو ہینٹور پر شاد سنبا اور پروفیسر جموار کے علاوہ کوئی دو سرا استاد، پڑھانے میں دلج پی نہیا تھا۔ زیادہ تر طلباء سر واضر کو ستنے اور چھی طلباء اپنی عاضر ک و یہ کہ بنوادیت سے اور پچھی طلباء اپنی عاضر ک و یہ کہ استاد سے بدتمیز ک کرتے۔ ایک من رسیدہ و کیل بابورا گھوڑا پر شاد جو شام کو پڑھانے آتے تھے، لڑکوں نے ان کانام راگھو پر شادے بدل کر گھوڑا پر شاد حریا کا میں میں آنے سے قبل ان کی میز پر گھاس اور چنا لاکر رکھ دیا کرتے تھے، جس کو موصوف چھیئے۔ کر پڑھانے تھے۔

# كالج كاليك دلچسپ واقعه:

لا کائی کا ایک واقعہ یاد آیا، میرے ایک دوست سید شاہ ظفر حسین جنہوں نے بعد میں اے۔ ڈی۔ ایک وہ بدہ کا کا ایک چہدوہ کا اس بعد میں اے۔ دی۔ ایک وہ بدہ کا کا ایک پر نداق آدی تھے۔ ایک دن شام کو جہدہ کا کل کے باہر کھڑے تھے تو ایک دیباتی آیا اور ان سے بو تھا: 'سمیا ہی وہ جگہ ہے جہاں و کیل بنائے جاتے ہیں۔ "جو آب ہو جانا پھر معلوم ہو جائے گاکہ جائمیں اور پڑھانے گئیں تو تم اندر جاکر ان کے بیچھے کھڑے ہو جانا پھر معلوم ہو جائے گاکہ وکیل سم طرح بنائے جاتے ہیں۔ جب پر نیل سعید عالم کیچر میں مھروف ہوگئے تو بید ویل سم مطروف ہوگئے تو بید دیباتی ان کے بیچھے کھڑا ہوگیا، پر نیل سعید عالم کی نگاہ لکا یک جب دیباتی پر پڑی تو بو چھا دیباتی ان کے بیچھے کھڑا ہوگیا، پر نیل سعید عالم کی نگاہ لکا یک جب دیباتی پر پڑی تو بو چھا میبال کیے آئے۔ اس نے بہاک ایک صاحب نے بیسی تایا ہے کہ پروفیسر صاحب کے بیچھے کیاں کیے آئے۔ اس نے بہاک ایک صاحب نے بیسی تایا ہے کہ پروفیسر صاحب کے بیچھے

چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ کچر تم دیکھ لوگ و کیل کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ من کر موصوف ہر ہم ہوگئے اور چ<sub>یر</sub> ای کو تھم دیا کہ اس آد می کو کلاس سے باہر نگال دو۔

لاکالج کے احباب

میرے لاکائی کے ساتھیوں میں مسٹر سرجو پر شاد سکھ جو بقید حیات ہیں، پٹنہ ہائی کورٹ کے بتی اب بتک را آم کے بہت ایتھے دوستوں میں ہیں۔ مسٹر رام رتن سکھ ہائی کورٹ کے بتی اب بتک را آم کے بہت ایتھے دوستوں میں ہیں، ان کے علاوہ میرے نہایت عزیز دوست مسٹر امیر علی خال وارثی تھے جو پٹنہ ہائی کورٹ کے ابتھ ایڈو کیٹ تھے۔ موصوف تی وزیارت سے مشرف تھے۔ آت سے ہیں سال قبل تھنا کرگئے۔ ایسا مخلص دوست بڑی مشکل سے ماتا ہے۔ سید رقیع الدین بلخی بھی را آم کے ساتھ پڑھتے تھے، موصوف تندر ست، خوش نداق اور خوبروانسان تھے، گار کے شو قین تھے۔ جب بھی شکار میں جاتے تو شکار میں سے بھی حصر را آم کو ضرور بھیجا کرتے اور بھی بھی تو خود لکا کر را آم اور دوسرے دوستوں کو کھلاتے تھے، ان کی تمام اولاد میں بیاں موسوف کے مال ہو گئے، ان کی تمام اولاد دیائت اب کی سات میں ہیں مگر موصوف نے اپنی عمر ہندوستان میں گذاری۔ بہت دلیر اور دیائت دار

## پیشه و کالت:

را تم نے ۱۹۲۷ء میں بی۔ ایل۔ میں داخلہ لیا۔ سال اوّل پاس کرنے کے بعد ایم۔ اے
کر نے کی وجہ سے اُیک سال کا وقفہ دے کر ۱۹۲۹ء میں سال دوم کا امتحان پاس کیا اور بی۔ ایل
ہو گیا۔ اکتو پر ۱۹۲۹ء میں چھیرہ کی ضلع عد الت میں و کالت شروع کیا۔ اس شہر میں و کالت
شر دع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس ذمانے میں میرے پچامشر ریاست حسین وہاں ہیر سشر تھے
اور میں ان کا جو نیر بن کر کام کرنے لگا۔ وہ ایک قابل اور تج بہ کار ہیر سشر تھے اور را قم کو ان
کے ساتھ کام کرنے سے فا کدہ ہوا۔ میں صرف و یو انی اور فوجداری کی عد التوں میں ہی نہیں
بلہ اور عد التوں میں بھی کام کرتا تھا۔ زیادہ تر مضمنی کے مقدمات میں کام کرتا جس میں فیس
کم لمتی اور محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی تھی۔ ایک ہندو د لال سے ملاقات ہوگئی اور وہ جمعے اکم

نیکس کے مقد موں میں لے جانے لگا، کم نیکس کے مقد موں میں فیس زیادہ ملتی اور کام بہت و حوار نہ ہو تا تھا۔ ولال آو می فیس خود لے لیتا اور آد می فیس جھے دے ویتا۔ جو کچھ وہ وہ یتا میں خوثی ہے جو کچھ وہ وہ یتا میں خوثی ہے جو کچھ وہ وہ یتا میں خوثی ہے جو کچھ اور پیل کر لیتا تھا کیو نکہ بیر رقم میر ک دیوانی یا فوجدار ک کی فیس سے ذیادہ ہوتی تھی۔ والد صاحب جھے ایک سورو پیے ماہنامہ بھیجا کرتے اور میں آرام سے رہتا تھا۔ وکالت کا زمانہ راقم کے لیے زیدگی کا ایک نیاور مشکل دور تھا۔ ہر قدم پر دخواری معلوم ہوتی۔ وزائد مختلف مزائ کے لیے لوگوں سے واسطہ پڑتا، جو نیروکیل کی دیشیت سے پچہر کی میں ایک اجلاس سے دو مر سے اجلاس میں جاکر بیروکی کرنی تی تھی ایک اجلاس سے دو مر سے اجلاس میں جاکر بیروکی کرنی تی تھی گئے گئے تو میں تیار تھا گھر میر امزائ ہیشہ صبر سے ماتھ سے انتہا صبر کو شرور سے ہے۔ ہر روز دعا کرتا کہ ڈپئی کلکھری الی جائے اور اس چیشہ سے جلد نجات ہو۔ بہت دور رہا ہے۔ ہر روز دعا کرتا کہ ڈپئی کلکھری الی جائے اور اس چیشہ سے جلد نجات ہو۔ وکالت سے گوطلاس می توہوئی کھرڈپئی کلکھری الی جائے اور اس چیشہ سے جلد نجات ہو۔ وکالت سے گلوطلا می توہوئی کلکھرئی کی میں ایک اوران پیشہ سے جلد نجات ہو۔

## چھپرہ کے وکلاء

چھرہ میں ہندو و کلاء کی تعداد بہت کافی تھی۔ بابو گردهر گوپال اور بابو وشنو ناتھ بہت کامیاب و کی تعداد بہت کافی تھی۔ بابو وشنو بناتھ کے بہت کامیاب و کیل سمجھ ہواتے تھے۔ بابو و شنو پر شاد کی نظر عنایت بھی پر اکثر رہا کرتی اور کئی مقدمات میں راتم ان کا جو نیر رہا اور وہ میرے کا موں سے بہت خوش ہوتے تھے۔ مولوی عبد الماجد صاحب شجیدہ مزاج اور نیا و والوں حضرات دیوائی عدالت میں کام کیا کرتے۔ مولوی عبدالما جد صاحب شجیدہ مزاج اور فوجوان آدمی تھے۔ نظایم پر براعجور تھا۔ مولوی یادگار علی صاحب خوش مزاج بزرگ تھے اور نوجوان وکل سے گاری تھے۔ رہید کا میں صاحب خوش مزاج بزرگ تھے اور نوجوان وکل سے گل مل کر باتیں کرتے، مولوی لیسین خال فوجداری کے اجھے و کیل تھے۔ رہید کمانے کے ذھنگ ان کو خوب آتے تھے۔ کام بی لگا کر کرتے اور حاکم کو خوش کرنہ بھی جانے کے ذھنگ ان کو خوب آتے تھے۔ کام بی لگا کر کرتے اور حاکم کو خوش کرنہ بھی جانے نوب نکالتے اور بڑے نور فہم اور ذکی الطبح تھے۔ تی کر کے بینہ بائی کورے کے جو بے۔ انٹم ین سول سروس میں نودو فہم اور ذکی الطبح تھے۔ تی کر کے بینہ بائی کورے کے جو بے۔ انٹم ین سول سروس میں تقوی تھی اس لیے جھے پر مہر بان

رہے۔ مسٹر احتثام علی خان سب نج تھے۔ لندن میں تعلیم پائی اور بیر سٹری کی ڈگری رکھتے تھے۔ او قات کے بہت پابند تھے۔ ٹھیک ساڑھے دس بجے کام شروع کرتے اور چار بجے ختم کرویتے تھے۔ قانونی پاتوں کو خوب سجھتے اور اپنی ایما تھا ادری کے لیے مشہور تھے۔ سہر ام کے رہنے والے تھے اور ان سے ہم لوگوں کے خاندانی تعلقات تھے۔ ان کے بھائی اکرم علی خال والد صاحب کے دوست تھے۔

جنوری ۱۹۳۱ء میں مسرریاست حسین سخت بیار ہوئے اور اپریل میں فوت کر مجے۔
ان کے مرنے کے بعد چھرہ میں رہ کر وکالت کرنا میرے لیے دشوار ہوگیا اور میں پیشہ
چلا آیا۔ یہال کے لوگوں کی رائے ہوئی کہ پیشہ ہائی کورٹ میں وکالت کروں مگر میں اس پیشہ
سے دل برداشتہ ہو چکا تھااور حالات بھی ناسازگار تھے۔ مجبور اُوکالت جھوڑنے کا بہت افسوس ہوا۔
۱۹۳۱ء میں علیحد گی افتیار کرلی۔ یبور صاحب کو میرے وکالت چھوڑنے کا بہت افسوس ہوا۔
جب بیور صاحب پیشہ ہائی کورٹ میں تج ہو کر آئے تو میں ان کی ملا قات کے لیے گیا۔ وہ زمانہ
انگریزوں کے عرون کا تھااور ہائی کورٹ کے انگریز تی کی ہر جگہ بڑی عزت تھی۔ یبور صاحب
نے راقم کو بہار کے بڑے بڑے بڑے انگریز چاکھوں سے ملایا اور تعریفین کیں۔

جب راتم چھرہ میں وکالت کر تاخاتو ڈاکٹر سید محمود وہاں پیرسٹر تھے۔ صاحب موصوف اس زمانے میں آل انڈیاکا گریس کمیٹی کے جزل سکریٹری تھے اس لیے ان کا قیام چھرہ میں بہت کم ہوا کر تاخلہ ان دور میں کا گریس کی طرف سے مسلم نیشٹلٹ کی تحریک چھرہ میں بہت کم ہوا کر تاخلہ ان دور میں کا گریس کے لیے صاحب موصوف جھے سے اکثر مدولیا کرتے تھے۔ الحاق سیڈ صالح حسین صاحب رئیس وزمیندار چھپرہ گرچہ کڑ کا گریس تھے، مگر اس تحریک کے بہار مخالف رہے۔

000

# چوتھا باب

# يبنه يونيورشي مين خقيقي كام

#### ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۵ء

را قم كانتخاب بحيثيت دُبِي كلكشر اورتقرري ميں ناكاميا بي:

وسمبر ۱۹۲۹ء میں جب راقم چھپرہ میں و کالت کرتا تھااس کا انتخاب بحثیت : پی کلکر
علی میں آیا۔ اس سال صرف تین جگہیں تھیں ان جگہوں کے لیے راقم کانام اول تھا، دوم
منی بحوش تھر بی اور تیرا نام رام بچیت مصرا کا تھا۔ تقرری ہے قبل میڈیکل بورڈ ہوا
جس میں تین ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے میری جتی جانچ کے بعد حکومت کو مطلع کیا کہ چیشاب
میں البومن ہے اس لیے تقرری نہ کی جائے۔ راقم کی عمراکیا تی سال ہے، حمرا بھی تک میں البومن کی بھی شکایت نہ ہوئی۔ معلوم نہیں جانچ کس طرح ہے ہوئی کہ صرف
چیشاب میں البومن کی بھی شکایت نہ ہوئی۔ معلوم نہیں جانچ کس طرح ہے ہوئی کہ صرف
ای دن چیشاب میں البومن نگلاب چیشاب کی جانچ کرنے والا ڈاکٹر مسمی و رما تھا جو چھپرہ کا
باشدہ تھا۔ جب لوگوں میں بیہ خبر بھیلی تو نتیجہ نکا الکہ تعصب کی بنا پرالیا کیا گیا ہے۔ اس سال
باشدہ تھا۔ جب لوگوں میں بیہ خبر بھیلی تو نتیجہ نکا الکہ تعصب کی بنا پرالیا کیا گیا ہے۔ اس سال
باشدہ تھا۔ جان سے جو اس وقت پشنہ میں سول سر جن تھے، ملا تات کی اور انہوں نے خود
بیشاب کی جانچ کر کے ایک ربورٹ دی کہ چیشاب میں البومن کا کوئی نشان بھی نہیں ہیں۔
بادی اور دکالت کر تار ہا۔ ناساز گار طالات کی وجہ ہے جن کاذکر او پر ہوچکا ہے ہے ۱۹۲۱ء میں
راقم کودکالت کر تار ہا۔ ناساز گار طالات کی وجہ ہے جن کاذکر او پر ہوچکا ہے ہے ۱۹۲۱ء میں

# ريسرچاوريي اچ دي کي وُگري:

ان دنوں مسر ہنری لیمر ف جو نہایت ہی شریف انگریز تھے، پٹند کالی کے پر نہل تھے اور سر اسٹوارٹ میکفر سن پٹنہ یو نیورٹی کے واکن چاشل ہے۔ یہ دونوں حضرات راقم سے فوب واقف تھے۔ جب بیس نے اپنی پر بٹانیوں کا حال ان لوگوں سے بیان کیا تو مشورہ دیا کہ پی۔ انگے۔ ڈی کر ڈالو لیکن د شواری کی بات یہ تھی کہ پٹنہ یو نیورٹی کے قیام سے اب بک کی مضمون میں کی نے پی۔ انگے۔ ڈی نہ کی مقی مقی کہ بہتہ ہے گئی مضمون میں کی نے پی۔ انگے۔ ڈی نہ کی مقی مقی کہ بہتہ ہے گئی من مار بیر چ کیا جائے اور بعد سیمیل مقالہ امتحان کا کیا تظام ہو۔ میکو من صاحب نے نہایت خوشی سے بھے اور بعد سی سے سودو بیہ باہنہ کاو ظیفہ مقر رکر ادبا۔ اس کے ساتھ سر ایڈورڈڈ پئی س راس کو جو اس کی عن راس کو جو اس میں تحریر فرمایا اس زمانہ میں لندرن اسکول آف اور نینل اسٹر یز کے ڈائر کار شیح فط لکھا کہ میرے لیے فار می کہ وار سی متحان کوئی موضوع تا اُس کر کے تحریر فرما کیں۔ انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ سے متحان کے قد میم فار می شخص الدین کے ساتھ کروں اور اس کا میں ہوں واقف شے اور ساتھ سے خوب واقف شے اور ساتھ سے خوب واقف شے اور ساتھ سے خوب واقف شے اور شیم کی فار می شیمری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ احمد کی محمد تھے کہ وہ بڑی صلاحیت کے حال بیں اور اس سلیلے میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تھے کہ وہ بڑی صلاحی:

یں نے حسب ہدایت ڈاکٹر عظیم الدین احمد سے ملاقات کی توانبوں نے کہا کہ سام میر زاک "تحفہ سامی" کے حقیقہ نیٹیم کو ایڈ کے کر ڈالو کیو نکہ خدا بخش لا تبریری بی ساس کہا ہے کہ دو نہایت قدیم اور انتھے نیٹے موجود ہیں۔ بیس نے ڈیڑھ سال کی سخت محنت کے بعد "تحفہ سامی" کے دو نہایت قدیم کو ایڈ نیٹے موجود ہیں۔ بیس کالی تیار کی جس کو پٹنہ ہو نیور ٹی نے اپنے خرج پر سے ۱۹۳۴ء میں پہلی بار طبح کر ایااور دنیا کے تمام فارس کے استادوں کی خدمت میں بھیجا۔ اللہ کا کرم تھا کہ فارس کے عالموں نے میری اس خدمت کو سر آبا۔ ایرانیوں نے بھی راقم کے پاس تحر بیف کے خطوط کھے۔ جن میں میر زامجہ قزوین، پور داؤد، محمد علی تربیت، اور رشیدیا می تحد این کے علاوہ جر تل آف رواکل ایشیا نک سوسائی اندن میں پروفیسر اے آو بری کے تھے۔ ان کے علاوہ جر تل آف رواکل ایشیا نک سوسائی اندن میں پروفیسر اے آو بری کے

قلم ہے ایک تعبرہ چھپا جس میں پر دفیسر موصوف نے نہایت بی پر ذور الفاظ میں کام کی تعرب دور الفاظ میں کام کی تعرب لیف کار کے متن کو درست کیا ہے اور اس کام کو تو بی ہے انجام دیا ہے۔ سید سلیمان عدوی رسالہ معارف (نو مبر ۱۹۳۲ء صفحہ کام کام کو تو بی ہے انجام دیا ہے۔ سید سلیمان عدوی رسالہ معارف (نو مبر ۱۹۳۲ء صفحہ کام کی مال کتاب سے متعلق جے صفحات پر مشتمل ایک تعبرہ کرنے کے بعد یوں اقتم رائی من مولوی اقبال حسین صاحب جنہوں نے اس حصہ کی تھجے واشاعت کی خدمت انجام دی ہے ہمارے شکریہ کے سمتی ہیں کہ انہوں نے فاری ادب کے دلدادوں کے لیے بیام دی ہے ہماری نگاہ نے کام کیا ہے ایک اچھا تحقہ پٹی کیا ہے۔ کتاب نائپ میں جو بھی ہو اور جہاں تک ہماری نگاہ ہے۔ "شنرادہ احمد ہو کے راقم کے کام کیا ہے۔ "شنرادہ احمد علی خال سے جبرہ کر کے ہو کر راقم کے کام کی بہت تعریف کی ہے۔ اس کی کا دوسر الیڈیشن ۱۹۵۳ء میں علی گڑھ مسلم مسلم یو نیور شی نے شاہ ایران بیلی کیشن فنڈ کی ہائی در سائلہ ہے تعرب ملک کے مسلم یو نیور شی نے شاہ ایران بیلی کیشن فنڈ کی ہائی در سائلہ پیشن ۱۹۵۳ء میں علی گڑھ مسلم یو نیور شی نے شاہ ایران بیلی کیشن فنڈ کی ہائی در سائلڈ پیشن ۱۹۵۳ء میں علی گڑھ

# خدا بخش لا ئېرىرى م**ى**س ريسرچ كا كام:

۱۹۳۳ء سے ۱۹۳۳ء کی میں خدابخش لا ئبر بری جاکر روزاند، ۱۰ بجے سے ۱۹ بجے

تک تھیج اور حواثی کے تیار کرنے میں مصروف رہتا۔ بہت شکر گزار ہوں کہ ارکان
لائبر بری نے جھے ایک کرولائبر بری کی بالائی منزل پر جو ۱۹۳۳ء کے زلزلہ میں منہدم
ہوگیااور جس میں خان بہادر عبد المقتدر بیٹے تھے میرے حوالہ کردیا تھا جہاں میں اطمینان
سے کام کرتا تھا، نواب میاں جو بائی لائبر بری کے زمانے سے کمنودین تھے جھے ضرورت کی
کتابیں مبیا کردیتے تھے جس سے میرے کام میں بہت آسانی ہو جائی تھی۔ مولانا تمنا تمادی
کتی بھواروی بہار کے ایک عالم، اویب اور شاعر گزرے ہیں۔ ان کی فاری لائم ونثر کی
کتابیں ہندوستان میں کافی شہرت رکھتی ہیں۔ راقم نے مولانا کی خدمت میں ایک کاپی "تحد
کتابیں ہندوستان میں کافی شہرت رکھتی ہیں۔ راقم نے مولانا کی خدمت میں ایک کاپی "تحد
ساتھ ایک قطعہ اورایک تھیدہ کھے کرواقم کے پاس بھجا۔ مولانا کاپی مکتوب قطعہ و قصیدہ اس

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُسْنِ الرَّحِيْمِ

اللهم صلى على سيدنا محمد بحمده وآله وبارك وسلّم بصيرت انروز اهل نظر!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب مستطاب "تحفه" سامى" بانامه گرامی طرح درد دريخت، ونظر را نَزَهتے ودل را فرحتے بخشید

> هزار شکر، که من خاطرت بدم ای دوست وگرنه کیست، که آرد بیاد نام مرا

به کثرت مشاغل مانع از مشغولی تازه بود، تاهم بکارهائی سابقه توجهی نکردم تا این تحفه نادرده رابختم نرسانیدم سبحان الله، چه کتابیست که از مطالعه اش روح را را حتے تازه می رسدونگاه را بصیرتع بے اندازه.

امروز که ازمطالعه آن بتوفیقه تعالی فراغت دست داد قلم برداشتم، که حسب ایما، متعلق آن سطرے چند بنگارم که از تاثرات دام ورجدات قلبم نیز خبرے دهد.

سلاطین وامرائے دولت صفویه ٔ ایران (که مدت عمرش زیاده از ٔ تعداد لفظ "صفویون" نیست) در مدت قلیل کارهائے نمایاں کرده اند، وعلم وادب را آب ورنگها بخشیده که از ارباب تاریخ پوشیده نیست.

ازاں جمله ایں نسخه ٔ نایاب از سامی غفران مآب است. که نسخه ٔ بے مثال ست وتحفه ٔ یادگار۔ افسوس که چندیں مدت در کنج خمول پوشیده ماند. هزاران آفرین جناب شمارا که بدستیاری ارکان یونیورسٹی (صوبه بهار واژیسه) این گوهر

گران مایه را پیش نگاه ارباب نظر آوردیده و این عروس حجله نشین را از زیور طبع آراسته جلوه آرائے انجمن کردید. الحق این بهترین خدمت علم ادب است که از حضرت شما بانجام رسید لا سیما مقدمه سنیه وحواشی بهیه که از رشحات خامه شماست، ازبس مفید تراست.

اما حواشی که در ذیل صفحات است بزبان انگلیسی ست، اگر آن هم در زبان پارسی بودے مناسب ترو مفید تر آمدے۔

بهر گونه مساعی جناب شما مشکور ست وسزاوار تحسین وآفرین.

کاش که توجه ارکان یونیورستی، جناب شما بسوئے اشاعت حصهائے دیگر ایں تحفه نادره مبذول شود، که اهل ذوق راسیروافی وحظ کافی میسر آید.

قطعه، وقصیده مختصره، که تاثرات دل در ذهن آمده پیش نظر است، رجاء که در معرض قبول آبد.

والسلام مع الاكرام

وصنیعکم الضعیف تمنا عمادی مجیبی پهلواروی غفرله دار الادب، پهلواری شریف، ضلع پثنه ۲۲ م جولائی ۱۹۳۳،

#### قطعه

ال! تحفهٔ خویش بما فرستادی دی شمع هستی، ضیا فرستادی دی چشم را توتیا فرستادی دی جان ودل را غذا فرستادی

بارک الله! سید اقبال! باغبانی، چمن عطا کردی دوح را راحتے رسانیدی مغز سررا خوراك بخشیدی

بگریبان ما فرستادی کاه رأ کهربا فرستادی مرحبا، مرحبا فرستادی

صد گل آرزو زگلبن خود هستی آئین جذب را ماهر انچه بفرستنی ست نزد خرد

هیچ دانی، کجا فرستادی
این چنین گنجها فرستادی
نزد من این چرا فرستادی
این بمن از کجا فرستادی
مشعل رهنما فرستادی
دولت مدعا فرستادی
بمقام گدا فرستادی

لیکن ایں گوھر گراں مایہ توچه دانستیم، که سوئے منے من نه دکتورم ونه پی ایچ ڈی من نیم املے ونیم ہی اے هر کرا راہ بیں نیامد چشم به کسے، کو زمدعا ست تھی ایں چنیں گنج شائگان ادب ایں نواھائے راز اھل نیاز

مگر از حال ہے نوای من نیستت علم، تا فرستادی یا پسیں جرعهٔ زکاسِ کِرَامِ از پئے خاك وا فرستادی

> تمنا عمادی مجیبی غفرلهٔ دار الادب، پهلواری شریف، ضلع پثنه ۲۲/جولائی ۱۹۳۳،

> > ++

#### قصيده

ماية خود در تخن از بمه مالا كشير از یے ترتیب ال رنج و تعبها کشد زحمت برروزه برد، كلفت شبها كشد سوئے خود از ہر کیے دامن دل راکشبہ سامی روش بیاں نقش چه زیبا کشید گل زچمنها ربود، عطر زگلها کشید از چه فسول مر دورا در حد انصا کشید از یے اہل زبان سفر ہ یغما کشید كل بصيرت بهر ديدهٔ عميا كشيد بر رخش از نقش حاپ معجز زیبا کشید عالمے از طبع ایں منت آنہا کشید بر سرخود المجنيل صخرهٔ صما كشيد تاخوش بروی از ناخن انشا کشید برس خود حادرے ازیر عنقا کشید دل بنولا نهاد، رخ زتمرا كشيد مرکے از اہل ذوق آمدہ خمہا کشد نقش قوی در نخن کلک تمنا کشد

وہ چہ کتاہے، کہ ہست جاذب انظار خلق تذكره شاعرال ديده نشديه ازال ننخه مجموعه را طبله عطار ساخت ذوق دل وحسن ذوق ہست بروں از قباس طر فد نہاد ست خواں دادہ صلائے براں بر سطرش درجهان معجزة بهجو<sup>میا</sup> سيد اقبال من سلّمهٔ ربههٔ الل يونيورش متحق مدحت آمد کار لیے سخت بود،لک چوعزمش قویت تار ریاب نخن، سیج صدائے نداشت جہل، که بنباده بودر خت خوداندر جبال بود کنوں ہر کرا رفص زشعرو تخن دورى كهنه وميكده نوجومافت از اثر سرخوش باہمہ بے وائش قافيد شائيگال به نبود نزد آل

فامه اقبال يون رايت الما كشد

"تخفه سامی" که بود تخفه نادر ترے

ازیے تدوین ایں نسخہ مروی مثال

کیے دابان یاک چیش جہاں پاکٹیر تمنا عمادی مجیبی غفرله دار الادب، پهلواری شریف، ضلع پٹنه ۲۲/جولائی ۱۹۳۲ء

## فارس کے قدیم شعراء ہندیر مقالہ اور پی ای وی میں کامیابی:

۱۹۳۳ء کے آخر میں "تخد سامی" کی تھیج کے بعد اپنے تحقیق مقالہ" قدیم شعر ای فاری ہند "کی طرف متوجہ ہوا۔وقت کی قلت کی وجہ سے سخت محت کر نایزی۔روزاند نیورہ ے خدا بخش لا بریری ا بج دن کو پنج جاتا، اور جار بج شام تک تحقیق کامول میں معروف رہتا بھر نیورہ واپس ہو تا۔ بیراقم کے لیے نہایت مشکل کام تھا۔ اتوار کے دن استاد محترم ڈاکٹر عظیم الدین احمہ کے رہایتی مکان واقع خواجہ کلاں پیٹنہ سیٹی جاتا اور ہفتہ مجر کے مقالہ کے کاموں کود کھاتاان سے کاموں کی منظور ی لیتااور حسب مشور ور دوبدل کرتا تھا۔ و تمبر ۱۹۳۴ء کوید کام نہایت حسن وخولی سے انجام پایا۔ استاد محترم ڈاکٹر عظیم الدین احمد صاحب نے کہا کہ مقالہ کی تین کابیال ٹائپ کراکے تین سوروپیے فیس کے ساتھ پٹنہ یو نیورٹی میں جمع کراد واور میں نے ایباہی کیا۔ دائس جانسلر سر ٹومس اسٹوارث میکفرس نے مقالہ کی ایک کالی سر ڈین من راہل کے باس لندن بذریعہ ڈاک روانہ کیا اور استدعا کی کہ صاحب موصوف اینے علاہ دواور ممتحن کے نام تجویز کر کے بو نیورٹی کو مطلع کریں۔ سر ڈین سن راس نے ڈاکٹر ہادی حسن اور ڈاکٹر عظیم الدین احمہ کانام تجویز کیا مزید بر آل لکھاکہ میں کچھ سوالات زبانی امتحان کے لیے تجیبوں گا جو امیدوار سے امتحان کے وقت ہو چھا جائے۔ مارچ ۱۹۳۵ء میں تینوں ممتحن کی ربورٹ آئی کہ یہ مقالہ لی۔ انچ ڈی کی ڈگری کے ليے بہت خوب ہے۔ اب زبانی امتحان لے لیا جائے۔ زبانی امتحان کے بعد کل ربورث یونیورٹی سنڈ کیسٹ کی میٹنگ میں پیش ہوئی تو فیصلہ ہوا کہ اقبال حسین کو لی-اچ ڈی کے امتحان میں کامیاب ہونے کااعلان کر دیا جائے۔ ۲؍ اپریل ۱۹۳۵ء کوراقم کو پیٹنہ یو نیورٹی کا يہلا بي۔ اچ ڈي ہونے كاشر ف حاصل ہوا۔ نتيجہ شائع ہونے كے فور أبعد ليڈي ميكفر سن اور سر نومس اسٹوارٹ میکفر سن واکس جانسلریٹینہ بونیور شی نے ذاتی خط میں راقم کو مبارک باد کھاکہ یہ بزے فخر کی بات ہے کہ تم پٹنہ یو نیورٹی کے سب سے پہلے لی۔ ای ڈی ہوئے۔وو سال بعد پٹنہ یو نیوری نے اپنے خرچ ہے ۱۹۳۷ء میں اس مقالہ کو کتابی شکل میں شائع کرایا جس کو میں نے اینے انگریزی کے استادیر وفیسر ہے۔ آلیں آرمر کے نام معنون کیا۔اس

کے بعد پنہ یو نیور ٹی نے دوسر الیڈیش ۱۹۸۰ء میں چپوایا۔ اس کتاب کاار دوتر جمہ بہارار دو اللہ کی ہے۔ اور جمہ بہارار دو اللہ کی ہے۔ اور جمہ بہارار دو کر جمہ بہارار دو کر جمہ بہارار دو کر جمہ کی اور کی جمجک محسوس نہیں ہوتی کہ یہ اپنی توعیت کی داحد کتاب ہے اور جو حضرات فار می زبان وادب کاذوق رکھتے ہیں اسے بڑی قدرو منزلت کی ذگاہ سے دیکھتے اور استفادہ کرتے ہیں۔ استاد محرم حافظ محمود شیر وائی نے اپنی کتاب "مقالات شیرائی" کی چھٹی جلد میں تقریباً جا کی سے مناسل دوشتی ہا کی میں مفال ہوشتی کیا ہے۔ میرے لیے نہایت تخرو عزت کی بات ہے۔ اور میں را تھم کی کا ممایا کی کا تذکرہ:

ہندوستان کے اخباروں میں راقم کے پی۔انچ ڈی ہونے کی خبر چھپی اور "اسٹریٹڈ ویکلی" (Illustrated Weekly of India) نے راقم کی تصویر اپنی ایک اشاعت میں چھاپی۔ ماہانہ "ندیم" کے اڈیٹر نے اپریل ۱۹۳۵ء کی اشاعت میں حسب ڈیل نوٹ شائع کہا:

"اس وقت تک اگرچہ متعدد یو نیورسٹیوں نے اپنے یہاں پی ان وقت تک اگرچہ متعدد یو نیورسٹیوں نے اپنے یہاں ہا۔ آؤؤی کی ڈگری قائم کر دی ہاور متعدد مضامین پر طلبایہ ڈگری عاصل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ فخر صرف بہار کو عاصل ہوا ہے کہ فاری سے متعلق سب سے پہلا مضمون (Thesis) ہماری یو نیورٹی بی کے ایک ہو نہار طالب علم مسٹر اقبال حسین ایم۔ اس نے لکھا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ مشاور ہو گیاہے بلکہ جہاں تک ہم کو کم ہے۔ اس فخر کے حصول میں جہاں مسٹر اقبال کی کو شنوں کو بہت کی ہے۔ اس فخر کے حصول میں جہاں مسٹر اقبال کی کو شنوں کو بہت کہا دین احمد صاحب قبلہ کی ہدایت ور ہنمائی کا بھی براحمد ہے۔ اور ہم الم این استاد وسعادت مند ہرایت ور نہمائی کا بھی براحمد ہے۔ اور ہم الم این استاد وسعادت مند برایت ور نوں کو اس کامیائی بر مبار ک باد چش کرتے ہوئے د عاکر تے

ہیں کہ اللہ تعالی دونوں قتم کے افراد ہم میں بیدا کرے۔"

متازلوگوں کی رائے:

پٹنہ یو نیورٹی نے اس کتاب کی ایک ایک کائی مختلف کو گوں کو بھیجا کہ کتاب کو پڑھ کر اپنی فیتی رائے میں ان کی ایک ایک کائی مختلف کو گوں کو بھیجا کہ کتاب کو پڑھ اظہار کرتے ہوئے کا اظہار کرتے ہوئے تح میر فرمایا کہ ''ایک کتابیں میرے لیے نہایت دلچسپ ہیں کیونکہ ان سے پہنا ہے کہ ایائی تھر ان کو ہمارا نہا تھا۔'' و بلی سے سرتنی بہادر سپر داور مشر جی ۔ آرنور ذاد نے راقم کی خدمات کو سرا الم اللہ ورسے بروفیسر محمد شفیح اور پروفیسر محمد تاب کی خوبیوں کی تعربیف کی۔ راقم کو اس کی خوبیوں کی تعربیف کی۔ راقم کو اس کی خوش ہے کہ اس کی ہے کا کی ہے کہ کی ہے کہ اس کی ہے کہ اس کی ہے کی ہے کہ اس کی ہے کی ہے کا کو بی کی ہے کہ کا کہ کی ہے کا کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کی ہے کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کی ہے کی ہے کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے

000

# پانچوال باب

# ر آونشا کا لج کٹک اور وہاں کی ملازمت

۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۵ء

## ملازمت کی تلاش اورتقرری:

م ۱۹۳۵ء میں پی۔ ای کی پاس کرنے کے بعد نوکری کی تلاش ہوئی تو معلوم ہوا کہ صوبہ بہار داڑیہ میں برار داڑیہ میں سرکاری اور غیر سرکاری صرف تیے کالج ہیں جن میں فاری اساتذہ کی کل جنہ بین بیل دائیں۔ الم المرح صرف کل جنہ بین باقیارہ ہیں۔ راقم غیر سرکاری کائی ہے دلچین ندر گھتا تھا۔ اس طرح صرف چھ جنگہیں باتی رہ گئیں۔ بہار میں نوکری کے امکانات کم نظر آتے تھے اس لیے میں نے دائس چا جہ جنگہیں باتی رہ گئیں۔ بہار میں نوکری کے امکانات کم نظر آتے تھے اس لیے میں نے دائس خالی نہیں ، دسمبر میں خالی ہونے پر مطلع کروں گا۔ اس زمانے میں خال بہادر عبد المقتدر نے جن کا تبادلہ خدا بخش لا بہر یہ رک ہے راہ نشاکا کی والی کا۔ اس دان خیر المقتدر نے بیشت پر دفیسر ہوا تھا کا بی طاز مت کی مدت پوری کر کے اپر یلی ۱۹۳۵ء میں پیشن پائی۔ اس جگیتیت پر دفیسر ہوا تھا کا بی طاز مت کی مدت پوری کر کے اپر یلی ۱۹۳۵ء میں پیشن پائی۔ اس گور نمنٹ نے مولوی اصفر علی ایم اسے وجو منظفر پور کے کسی اسکول میں فارس کے ساتھ کور نمنٹ نے مولوی اصفر علی ایم اسکول میں فارس کے استاد کے استاد کے داشتاد کی دار مستقل نکچر رکی تقرری کی کاردائی شروع ہوگئی اس زمان میں نکچر رک کرنے کے ایم وارس کی کاردائی شروع ہوگئی اس زمان میں نکچر رک کرنے کے اور مستقل نکچر رکی تقرری کی کاردائی شروع ہوگئی اس زمان میں میں جو تاتھی، در مستقل ممبر ہوت تھی۔ علاوہ ان سنڈ کیٹ کی متعلقہ مضمون کے دو اہرین بھی مجمہ ہوا کرتے تھے۔ فارس نکچر رکی اس تقرری کی متعلقہ مضمون کے دو اہرین بھی مجمہ ہوا کرتے تھے۔ فارس نکچر رکی اس تقرری کے متعلقہ مضمون کے دو اہرین بھی مجمہ ہوا کرتے تھے۔ فارس نکچر رکی اس تقرری کی متعلقہ مضمون کے دو اہرین بھی مجمہ ہوا کرتے تھے۔ فارس نکچر رکی اس تقرری کی متعلقہ مضمون کے دو اہرین بھی مجمہ ہوا کرتے تھے۔ فارس نکچر رکی اس تقرری کی متعلقہ مضمون کے دو اہرین بھی مجمہ ہوا کرتے تھے۔ فارس نکچر رکی اس تقرری کی کی متعلقہ مضمون کے دو اہرین بھی مجمہ ہوا کرتے تھے۔ فارس نکچر رکی اس تقرری کی کے متعلقہ مضمون کے دو اہرین بھی مجمہ ہوا کرتے تھے۔

لیے ڈاکٹر عظیم الدین احمد اور ڈاکٹری ہاد حسن ماہرین کی حیثیت سے مقرر کیے گئے۔ راقم کانام الال اور مولوی اصغر علی کانام دوم تجویز ہوا، مجوزہ ناموں کووزیر تعلیم بہارواڑیہ کو بھیج دیا

حکومت بہار نے امتخاب کر کے راقم کو بہار واڑییہ ایجو کیشنل سروس کے جونیر برانج میں لکیجر رمقرر کر دیااور میں نے ۲۶؍ اگست ۱۹۳۵ء سے راو نشا کالج کئک میں فارس کے لکچرر کی حیثیت سے خدمت انجام دینا شروع کردیا۔ فارس پڑھنے والے طلباء کی کل تعداد آئی۔اے اور لی۔اے میں صرف چھ تھی۔

کا کچ کے تین پرسپل:

جب میں کنک پہونیا تو ڈاکٹر بابا کر تار سکھ کالج کے پر نسپل تھے۔ ہندوستان میں کیمشری کے بہت نامور پروفیسر تھے۔ان کے والد باباجیون عمی لفندٹ کرنل تھے اور بدلوگ باباگر و ٹائک کی اولا دہیں تھے۔ سکھوں میں بابا کر تار شکھ کی بڑی عزت تھی۔ان کے ساتھو وو ى ماه خدمات انجام دنيخ كامو قع ملا تفاكله ان كا تبادله يثينه سا ئنس كالج ميس مو **گيا**- مو**صوف** نہایت شریف انسان تھے۔ میرے قیام کے لیے ایک چھوٹا سابنگلہ مخصوص کردیا تھاجس کی اطلاع ایک خط کے ذریعہ مجھے بشنہ میں وے وی تھی۔ گرچہ میں جونیر لکچر ر تھاانہوں نے میرے کنک چنینے کے تیسرے دن رات کے کھانے پر جھے مدعو کیااور ایک ہفتہ کے بعد مجھے گرودوارہ داتن صاحب د کھنایا۔ مجھے ان کے تباد لہ پر بہت افسوس ہوا۔ان کے بعد مسٹر بھتیجاجورا قم کے دوران تعلیم پٹنہ کالج کے ناموراستاد تھے اور مجھ سے اچھی طرح واقف تھے پر نسل ہو کر آئے۔ مجھے یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ موصوف جب تک رہے شفقت ہے بیش آتے رہے۔ چونکہ میں بنگلہ میں اکیلار بتا تھااکٹر خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے چیرای کو بھیجا کرتے تھے۔ان کے بعد مسٹر تریا تھی جواڑیہ کے باشندہ تھے پر نہل ہو کر آئے ان سے راقم کی مجھی کی ملاقات نہ تھی گر بھے پر بڑے مہر بان رہا کرتے تھے۔

راد نشاکارلج کی عمارت،اسا تذه اور ڈائمنڈ جبلی:

صوبہ بہار واڑیہ میں تین سر کاری کا لج تھے جن میں پٹنہ کا لج ہر حیثیت سے بالاتر

اور شہرت کا حال تھا۔ اس کے بعد راد فٹاکا کی پورٹی بندوستان میں اپنی ایک اہم حیثیت رکھتا تھا۔ یہ کالی محلہ جو لیا تنج میں اپنی احاطہ کے اندروا قع ہے۔ کالج کی عمارت سے ہمتی ہوسل مجھی ہے۔ میں جب یہاں پہنچا تو تقریباً وی سال پہلے کالج کی عمارت تغییر ہوچکی تھی۔ عمارت بزی شاندار تھی جس کو کھلت کی مرتن تمہنی نے تھیکہ پر بنایا تھا۔ کالج میں اس کی شان واثو کت کے معابل ند تھا۔ ہمن اس کی شان الاقوائی شہرت رکھنے والے پروفیسرول میں صرف دو پروفیسر ایک ڈاکٹر باہر کر تا رشکھ کمیسٹری کے اور دوسر سے پروفیسرول میں صرف دو پروفیسر ایک ڈاکٹر باہر کر تا رشکھ صرف تھے۔ ان کے عماوہ مشہور پروفیسرول میں صرف تھے۔ ان کے عماوہ مشہور پروفیسرول میں صرف تھے۔ ان کے عماوہ مشہور پروفیسرول میں صرف تین پروفیسر موجئی موہن میں پتی رفضہ کے اور رائے صاحب مجھنے تھی ( تاریخ کے ) پروفیسر سے کا کے میں تھیل کو دکا کچھ

# جويلي:

بھتیوں حب کی آمد کے تیجہ و نول بعد ۱۹ ر جنوری ۱۹۳۱، میں راونش کا گئی کی کہ انتخار جو بلی بہت شان و شو سے من کی گئے۔ سر کور ٹنی میرل چیف جسٹس پشتہ بائی کورٹ نے جلسہ کی صدارت کی۔ اس مو تقریر پر نہل بھتیوئے اپنا لیک پیغام دیااوراس میں اس کی خوش خبری و کی کہ بہت جدا ٹریسہ میں ایک و نیورٹ کی تو تکرو و کی گر جس سے صوبہ کو ف کدہ پہنچ گا ہر طرف میں و تروک روشنی پہنچ گا اور اس سے عوام کو نہیت خوش ماں ماصل بوگی۔ اس خطبہ میں صدب موصوف نے فرون کہ فان بہادر عبدالمتقدر کے بعدان کی جگہ پہلے کی ایک استان کی تقریری بوئی ہے جو کہ پٹنہ یو نیورش کے پہلے پی ایک اوجوان گرفاری کے لائق استان کی تقریری بوئی ہے جو کہ پٹنہ یو نیورش کے پہلے پی

#### ميرا تبادله:

پکی اپریل ۱۹۳۱ء کوازید کا ایک نے صوبہ قائم ہوا۔ چو فکہ را قم کی تقرر کی خاص راد نشاکا کئے کے لیے ہوئی تھی اس لیے بیاں ہے تباد لہ کا امکان بہت کم تفاظر فو س صاحب نے جواس وقت ڈی ٹی آئی تھے راقم اور دوسرے تین پرہ فیسر وں کا تباد لہذ کر ادیا۔ مسٹر

کے پی سنہا، ڈاکٹر بل بھدر پر شاد اور مسٹر بھیر بناتھ دوہ یکی کئک ہی میں روگئے۔ گئی برس کے بعد سنہا، ڈاکٹر بل بھدر پر شاد اور مسٹر بھیر ہوا گئے۔ پر فیسر روہ یکی عرصہ تک لکک میں ہوا گئے۔ پر فیسر روہ یکی عرصہ تک لکک میں رہنے کے بعد آئی۔ ای ایس مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر بل بھدر پر شاداڑیہ میں روگئے، وہاں بری عزت پائی اور ڈی۔ پی۔ آئی ہو کر پیشن پائے۔ پنشن پانے کے بعد پٹنہ بوئے۔ موصوف اڑیہ ہے چانسلر ہوئے۔ اور بعد از ان اللہ آباد ہوئیوں ٹی کے واکس چانسلر ہوئے۔ موصوف اڑیہ ہے۔ بہت مانوس ہوگئے تھے۔ ان کے لڑکے نے اڑیہ میں ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے شادی کی اور آن کل محکمہ جنگلات کے بڑے افر جیں۔ ڈاکٹر بل بھدر پر شاد نہا بیت خوب آدمی تھے اور آن کل محکمہ بیشار بہت نہیں ایک اور کی تھے کھوڑ کر بھو بنیشور چلے گئے اور اسپنے لڑکے کے ساتھ و جیں قیام پذیر ہوئے۔ اندن ہو نیور ٹی چھوڑ کر بھو بنیشور چلے گئے اور اسپنے لڑکے کے ساتھ و جیں قیام پذیر ہوئے۔ اندن ہو نیور ٹی تھی وال کے شاکھ شدہ باند باید مضاحین پر ڈی ایس می کی ڈگری عطاکی شخص۔ ڈاکٹر صاحب میر ے دوست تھے اور برابر خط دکتا ہے ہوئی بیس رہتی تھی اور کے اور اس محت انھی تبیس رہتی تھی اور کے اور کے جاتھ اور برابر خط دکتا ہے ہوئی بیس رہتی تھی اور کے مواد کھور گئے۔ فیسا کھی اور کے مواد کے مور آگر اب صحت انھی نہیں رہتی تھی اور کے مواد کھور گئے۔

## كنك كاقيام:

دوران قیام کنگ میں بالکل تنہار ہتا تھا گر کوئی تکلیف نہ تھی، کیونکہ پیارومیاں جو
پٹنہ میں کر ٹل ڈنڈس کے یہال بادر چی کاکام کر چکا تھامیر اکھانا پکاتا تھا۔ اچھا کھانا اور مٹھائیاں
میرے ذوق کے مطابق تیار کر کے کھلاتا تھا۔ پیارومیاں کے علاوہ ایک اور نوکر تھاجو
دومرے مختلف کام انجام دیا کر تا ہم درازی اور بال کے سفید ہونے کی وجہ سے پیارومیاں
کو میں ''حضرت خطر'' کے نام سے پکارا کرتا تھا اور وہ اس سے خوش ہوتا۔ پیارومیاں کر ٹل
ذنڈس کا بہت و فادار خانساماں تھا۔ انہوں نے ہندوستان سے جاتے وقت اس کی خدمت سے
خوش ہو کر اس کے انراجات کے لیے پکیس رو پٹ باہند کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ ہر تیسر سے
ماہ امیریل بینک جاکرا بناو ظیفہ وصول کرلیا کرتا تھا۔ بنگ اگرچہ چھوٹا تھا گر پر فضا مقام پرواقع
ماہ ابیریل بینک جاکرا بناو ظیفہ وصول کرلیا کرتا تھا۔ بنگ اگرچہ چھوٹا تھا گر پر فضا مقام پرواقع

سنت پوری آتے جاتے فیمہ ڈال کر قیام کرتے تھے جن کے درشن کے لیے شہر کے ہندو آیا جایا کرتے تھے۔ اس سے بہاں بہت جہل پہل اور رو نق رہا کرتی تھی۔ بابد جگن ناتھ مصراجو کلک کالج کے برا بابو تھے ان کو ان لو گوب سے بڑی عقیدت تھی۔ راقم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اور خہ بمی ہاتوں کو بغور سنتے ، کبھی کبھی ہے باتمیں میر سے لیے بہت دلچیس ہوتی تھیں۔ انہیں مہاتماؤں میں ایک نے میرے بائیں از و پر لال مساو کھے کر کہا کہ جس شخص کے بائیں ہازو پر الیا مساو کھے کر کہا کہ جس شخص کے بائیں ہازو پر الیا مسابو تا ہے وہ لو گوں پر مہر بان رہتا ہے گر لوگ اس کے کبھی ممنون نہیں ہوتے۔ بیات ہالک سے قابت ہوگی اور یہ میری زندگی کا تج جہ ہے۔

#### میرے احباب:

میرے یہاں دوستوں میں بھیرب ناتھ روبتگی جو پیند کالی میں مجھ ہے ایک سال
پیھیے تھے میرے یہاں آتے اور بھی میں ان کے یہاں جاتا۔ ان کے علاوہ پروفیسر گھنشام
داس جو پیند کائی میں مجھ ہے دو سال آگے تھے بفتہ میں دوبار ضرور آتے۔ اس طرح وقت
گذر جاتا اور تنہائی محسوس نہ ہوتی۔ محس صاحب بنشن یافتہ ؤی کلکٹر کئک کے رہنے والے
تھے اور ان کی شرد کی لکھنو ہوئی تھی، شعر و شاعری ہے دلچیوں کھتے تھے، میرے یہاں اکثر
شام کو آتے اور دور ان گھنگوار دواشعار ساتے ان کے اکثر اشعار اجتھے ہوتے تھے۔ بیر رومیاں
ان سے خوش نہ رہتے کیونکہ ہر ۱۵۔ ۲۰ منٹ پر جائے یا کائی بنانا پڑتی تھی۔ اور محسن صاحب
ایک حرکہ اکر تے کہ جلد جائے اوور نہ شعر کالطف جاتا رہے گا۔

## میرے ایک عزیز دوست اور ان کی اہلیہ:

ان دنوں میرے ایک دوست مسٹر سولیون اپنی اہلیہ سیلویا کے ساتھ کھڑک پور میں رہاکرتے تھے۔ دونوں بھی سے بہت مہت کرتے تھے۔ دب بھی میری طبیعت گھر آئی پر سپس صاحب سے اجازت کے کر جعد کی شام کو کھڑک پور جلا جاتا کیو نکہ سنچر کو میر اولی کا مین نہ تھا اور سوموار کو سویرے واپس آ جاتا۔ ان کے ساتھ بہت آئی خوشی ہے وقت گذر تا تھا۔ سیلویا پیانو خوب اچھا بجا تی اورای کے ساتھ انگریزی گانے بھی خوش الحانی ہے گاتی تھیں۔ مولیا نو خوب اچھا بھی اورای کے ساتھ انگریزی گانے بھی خوش الحانی ہے گاتی تھیں۔ مولیا نو ایک ایک نوشی اور پر لولف انداز ہے۔

گاتیں اور خوب بنتی تھیں۔ ہم تیوں کی بڑی تفر تکر ہتی۔ آزادی کے بعد ۸ ۱۹۳ میں جو پہلے ہوں اور خوب بنتی تھیں۔ ہم تیوں کی بڑی تفر تکر ہتی۔ آزادی کے ماتھ نہایت بد تمیزی سے پیش ہوں کا تذکرہ کلکت کے پیش آئے اور خصوصاً گوروں کی عور توں پر خوب رنگ ڈالا۔ ان بد عنوانیوں کا تذکرہ کلکت کے مشہو را خبار ''اسٹیٹس مین'' میں بھی کیا گیا۔ میرے دوست اور ان کی اہلیہ اکھنڈ بھارت کی مشہو را خبار ''اسٹیٹس مین'' میں بھی کیا گیا۔ میرے دوست اور ان کی اہلیہ اکھنڈ بھارت کی مدید تہذیب سے نگ آکر کناڈا چلے گئے اور وہاں کی شہریت اختیار کر لی۔ جب تک میہ لوگ زندہ رہے را تم کوئے سال کا کار ڈیرا پر بھیجا کرتے تھے۔ چھ سال ہوئے کہ ان دو توں کا انقال ہوئے کہ ان دو توں کا انقال ہوئے کہ ان دو توں کا انقال ہوئے۔ یہاں پر یہ کہنا تجانہ ہوگا کہ را تم نے اس سال کی ہولی کا بد نما منظر کلکتہ میں اپنی نظروں سے دیکھا ہے اور پولس خاموش تماشائی نئی دیکھتی رہتی تھی۔

سمجھی کبھی دوست توسمندر میں خوب کہ دوست توسمندر میں خوب نہاتے اور لطف اندوز ہوتے اور میں ساتھ کر بیٹے کر موجوں کا اتار پڑھاؤہ کیتا، اپنی نزندگی کے چند گزشتہ سانوں کے اتار پڑھاؤ نظروں کے سامنے آجاتے، خدا کا شکر اواکر تاکہ میرے دہ برے دن ٹل گئے۔

# كىك كاوگ أور قدم رسول:

کنک کے عوام الناس ان دنوں عام طور سے صلح پند انسان سے اور سادہ زیدگی گزارتے مسلمانوں کی آبادی تین فیصد تھی۔ ہندو مسلم دونوں کیساں لباس، دھوتی کرتا ہینج اور مشکل سے دونوں کا امتیاز ہوپاتا تھا۔ کچھ مخصوص تعلیم یافتہ مسلمان شیر وائی، پانجامہ یا اگریزی لباس بہنا کہ تے شکار سے۔ اگریزی لباس بہنا کہ تے اندرا کی پھر پر ایک جبم گول سانشان ہے، جو مگی ممارت میں ایک چہار دیواری کے اندرا کی پھر پر ایک جبم گول سانشان ہے، جو مگی معارت میں او کئی جگہ پر محقوظ رکھا ہوا ہے جس کا لوگ بڑا احترام کرتے ہیں۔ اپنی مصیبت اور پر بیثانی سے چہار ویواری اور ممارت میں دیواری اور ممارت شراع اللہ بین محمد خال حاکم الربیہ کی جدید تھیر کردہ ہیں۔ ایک مرتبہ میر اخانسامہ بیارومیاں بیکھے دہاں کے گیاور قدم رسول کود کھایا۔ ممارت کے اندر کی دیوار پر کھے ہوئے اشعار پڑ سے جھے دہاں لے گیاور قدم رسول کود کھایا۔ ممارت کے اندر کی دیوار پر کھے ہوئے اشعار پڑ سے جھے دہاں۔ دائم کواشعاریاد تبیس مگر مغہوم کچھیاوں ہے جو بیات انداری دیوار پر کھے ہوئے اشعار پڑ سے کے لیے جھے کہا۔ رائم کواشعاریاد تبیس مگر مغہوم کچھیاوں ہے۔ جو یہ ہے: "شجاع الدین محمد خال

ھا کم اڑیں کو اس بات کی خواہش ہو گی کہ قدم رسول کے بارے میں تحقیق کرے مگر احترام رسول کو یہ نظر رکھتے ہوئے اس نشان کا احرام کیا کیونکہ اس کا انتساب حضرت رسول اکرم ملاقعہ ہے ہے۔"

## ايك پرلطف واقعه:

ہر نے صاحب اڑیے کے گورنر تھے اور راونشا کالج کٹ کی مجلس عاملہ کے صدر بھی تھے۔ای توسط ہے میریان کی شناسائی ہوئی۔ان کے خاندان کا تعلق فاری زبان سے تھا۔ جو نکہ میں بھی فاری کا استاد تھااس لیے میری بہت عزت کرتے تھے۔ موصوف کے دادا بادری ہر نلے ایر این میں عیسائی ند ہب کے مبلغ تھے۔انہوں نے انجیل مقدس کا فار سی میں ترجمہ کیا ہے اور ان کے چیاڈا کٹر ہر نلے کسی زمانہ میں کلکتہ مدر سہ میں پر نہل رہ <del>کی</del>ے تھے اور خود کشنر صاحب بھی فار می جانتے تھے۔اس لیے تعلقات خوشگوار ہوگئے تھے۔ را تم کو کئی بار اینے یہاں کھ نے ہر مدعو کیا۔ان او قات میں موصوف فاری زبان وادب سے متعلق عُقلًو کیا کرتے تھے۔ انہی دنوں ۱۹۳۲ء میں شاہ جارت پنجم کا انتقال ہو گیا۔ اظہار غم کے لیے بلاا میاز نہ ہب و ملت تمام ہند وستانیوں نے اپنے بازو پر دوانچ چوڑی سیاہ کالی پٹی باند ھی اور گرجوں میں دعائے مغفرت ہو گی۔اس کو دکھے کر کنک جامع متبد کے امام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جعد کے دن بعد نماز یہاں بھی شاہ جارنج پنجم کے لیے دعائے مغفرت کی جائے،امام صاحب میرے اور ہر نلے صاحب کے تعلقات سے بخولی واقف تھے۔ انہوں نے ہر نعے صاحب سے کیا کہ اقبال صاحب سے کہ آپندہ جعد کی نماز کے بعد جامع محبد میں دعائے مغفرت کرائس ہم سب ان کے ساتحہ و عاکریں گے۔ ہر نلے صاحب نے فرمایا کہ اقبال صاحب سرکار کی ملازم بیں میں ان سے کچھ نہیں کہد سکتابہ باوجود اس کہنے کے صاحب موصوف نے پر نبل بھتیجا کواس سلسلے میں کچھ ہدایت دی جو مجھے معلوم نہ ہو کی۔ بھتیج صاحب نے کہا کہ اگر نا گوارنہ گذرے تو شاہ جار نا پنجم کی مغفرت کے لیے جائ محبد میں دعء کرادو۔اس کے ساتھ ہی مجھ ہے کہا کہ فور اوا پس طلے آنا کیونکہ انہیں اندایشہ تھا کہ مخالفت ہو گی اور نوبت مارپیٹ تک کی آسکتی ہے۔ میں بادل ناخواستہ محبد گیااور جمعہ کی نماز

میں شرکت کی۔ اس روز جعد کی نماز کے بعد تھورے سے متقدی جو غالبًا امام مجد کے بہی خواہ تھے تھہرے ہوئے تھے۔ میں نے شاہ جارج پنجم مرحوم کی خوبیاں بیان کر کے کہا کہ حاضرین و عاکے لیے ہاتھ اٹھا تیں اور و عاکریں کہ خدام حوم کی خوبیاں بیان کر کے کہا کہ صاحب نے و عالی مرحوم کی فوائد ہوں کی فرماجہ موصوف ہیں ہوئے کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ اسلامی طریقہ سے مرحوم کی فاتحہ خوائی ہو۔ بعد نماز امام موصوف ہیر نے صاحب سے ملے اور کل باتوں سے اخبیں آگاہ کیا ہر نے صاحب سے ملے اور کل باتوں سے اخبیں آگاہ کیا ہر نے صاحب نے راقم کو بلا کر تمام ہا تیں دریافت کیں۔ جب جھ ساتوں سے بچھ مطمئن نہ ہوئے تو میں نے عرض کیا شاہ مرحوم کے لیے میری سے دعا کہ "اے خداو ندام حوم کے عذاب میں کی فرما۔" بین انجیل مقدی کے مطابق ہے، پیتہ نہیں شاہ جارت پنجم کے عذاب میں کی ہوئی یا نہیں لین انتا ضرور ہے کہ اس دعائے میرے عذاب میں کی کرادی۔ کیو نکہ کمشنر صاحب نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ امام موصوف کو کیا سو جھی تھی کہ جو کام وہ خود کر سکتے تھے جھ بر اس کام کا بوجھ کیول ڈاللہ میرے دوست اخر میں اور ینوی مرحوم نے اس قصہ کوائی کتاب "نے بحدہ نشان ہوا قیس ہوا گھی نہایت دلچپ

أُرْيبەكانياصوبە:

پہلی اپریل ۱۹۳۴ء کواڑیہ کا نیاصوبہ قائم ہوا۔ او رجس کے گور ز مرجان ہیک ہوئے۔ صاحب موصوف گور ز بہاد داڑیہ کے ایکن کیکی یکیو کو نسل کے ممبر سے اوران کو ترق دے کر گور نراڑیہ بنایا گیا۔ آئی۔ ی۔ایس سے اور کیمبرج میں تعلیم پائی تھی، نہایت صاف گواور اعتدال پند آدمی سے اور موز سلطنت سے خوب واقف سے اڑیہ میں رہ کر اپنی ضد متوں کی بدولت بنانام پیدا کیانے صاحب موصوف راقم سے واقف سے کو تکہ والد مرحوم ندمتوں کی بدولت بزانام پیدا کیانے صاحب نے حلف و فاداری بحیثیت گور زر او نشا کا لئے کئک کے بال میں اٹھائی تھی کیونکہ اس سے بڑا کوئی دوسر اہال شہر میں نہ تھا۔ صاحب موصوف جب گور نراڑیہ ہوکر آئے توان کے قیام کا سامان پوری میں سمندر کے کنارے موصوف جب گور نراڑیہ ہوکر آئے توان کے قیام کا سامان پوری میں سمندر کے کنارے ایک بیٹرے میں کی آئی۔ بیٹرے مکان کا کیک بیٹرے میں کی گیا۔ میں نے بہک صاحب سے پوری جاکو ملاقات کی۔ بیر میں کر آئے توان کے قیام کا سامان پوری جاکو ملاقات کی۔ بیر میں کران

کوبہت افسوس ہواکہ راقم کا تبادلہ عقر بب اڑیہ سے بہاد کردیا جائے گا۔ بہک صاحب کے
کنک کے آنے کے دن ایک دلچپ واقعہ چیش آیا۔ ان کے آنے کے چند گھنٹہ پہلے ان کا
پی۔اے بذریعہ ریل کنک اشیش بہنچا۔ ایک ڈپٹ کھلٹر، ضلح کا ناظر اور چند چیرای سامان
اتروانے کے لیے اشیشن پر موجود تھے۔ ناظر بان کھائے ہوئے تھا۔ جب پر سل اسشنٹ
سے باتیں کرنے لگا توبان کی کچھ چھیلی پر سل اسشنٹ کے گیڑے پر پڑ گئی۔ برہم ہوکر
پی۔اے نے ایک طمانچہ من رسید وناظر کورسید کیا۔وہ غریب فریاد کر کے رونے لگااور بہت
لوگ جمع ہوگے۔ پچھ لوگ تو پی اے کوزود کوب کرنے کے لیے تیار ہوئے گرڈپٹی مکلئر نے
لوگ جمع ہوگے۔ مطالمہ کو ختم کراویا۔ یہ خبر دو سرے دن اخباروں میں سرخی دے کر شائع کی

۱۹۳۲ء میں جب کالج گرمیوں کی تعطیل میں بند ہوا تورا تم چارج دے کر کنک ہے پلنہ کالج چلا آیا۔ جس روز را قم کنک ہے پلنہ کالمج چلا آیا۔ جس روز را قم کنک ہے پینہ آر ہا تھا کچھ طلبانے ایک الودا عی پارٹی دی، جس میں پر نسبیل ترپا شخص اور قانون کے لکچر رعبد السجان خاں جو بعد میں حکومت اڑیہ ہے وزیر بھی ہوئے اس تقریب میں شریک تھے۔ اس موقع پر جو تصویر لی گئی تھی اس کی ایک کالی میں میر سیاسات تک موجود ہے اور پرانے شاگر دوں کی اس سے یاد تازہ ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میر اکنک کا قیام نہایت آرام اور سکون ہے گذرا۔

پوری کا مندر:

پوری کا مندر اور رتھ یاتراد کھنے کے قابل ہے۔ راقم نے اس بلند اور خوبصورت مندر کو شکھ دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا ہے اور اس کی بناوٹ سے متاثر ہواہے۔ رتھ یاترا بھی دیکھاہے جس میں او کھوں آو می شریک ہوتے ہیں۔

000

# جصاباب

# لازمت بحثیت کنچرر ۱۹۳۷ء تا ۱۹۳۸ء

بینهٔ کالج میں واپسی،بدلا ہواماحول اور اساتذہ:

۱۹۲۸ء میں ایم ۔ اے کرنے کے بعد آٹھ سال تک اپنے کا لجے ہدارہا، آٹھ سال بعد ۱۹۲۸ء میں ایم ۔ اے کر نے کے بعد آٹھ سال بعد ۱۹۲۸ء میں جب راونشاکا کی ہے راقم بدل کر پٹنہ آیا توابیا محسوس ہوا کہ میں اٹھ سال کی جلاوطنی کے بعد اپنے کھر لوٹ آیا ہوں۔ ان چند گزشتہ سالوں میں پٹنہ کا لئی کی دنیا بدل چی تھے۔ آئی ای الیس کے آٹم یز پر وفیسر اپنی طازمت کی مدت پوری کر کے جا پی تھے اور اپٹرین ایج کیشنل سروس درجہ اوّل قائم ہوگئی تھی جس میں بہاراور بہارے باہر کے قائل ہندوستانی افراد کی تقر ری ہونے گئی تھی۔ ہوگئی تھی جس میں بہاراور بہارے باہر کے قائل ہندوستانی افراد کی تقر ری ہونے گئی تھی۔ اس کا لئے کے برائے آئی۔ ای ۔ ایس پروفیسروں میں صرف مسٹر آدم روگئے تھے جو میری اس کا لئے کے برائے آئی۔ اس کا بی کے زبانہ میں راقم کی کتاب "بندوستان کے قدیم فاری میں شعر اء" چھیں اور میں نے اس کتاب کو ان کے نام ہے معنون کیا۔ پٹنہ یو نیورٹی نے کے ۱۹۵۰ میں اور پی چند میں اے گئی بارشاکھ کیا۔ ان کے علاوہ ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۸ء تک مسٹر بھتجاہ ڈاکٹر ہری چند میں اے گئی گریزی کے پروفیسر میں اور پروفیسر فیل اور پروفیسر وائی۔ ہے۔ ان دنوں اگریزی کے روفیسر سے بھی پڑھا تھے۔ ان دنوں اگریزی کے دونون خار کے تھے۔ ان دنوں اگریزی کے دونون خار کے تھے۔ ان دنوں اگریزی کے دونون خار کے بیٹنداور پروفیسر وائی۔ ہے تارا پورے والا کے سے خان میں ابھر زب سے شعبہ تاریخ میں ڈائٹر ایس کے دونوں خار خونوں خار خونوں خار کے خونوں خار کے خوب انہیں کے ساتھ ڈاکٹر کے کے بینداور پروفیسر وائی۔ ہے تارا پورے والا کے کہ بیار تھے۔ دونوں خار خونوں خار خونوں خار خونوں خار خونوں خار خونوں خار خونوں خار کے خونوں خار کے کا کھور کو خونوں خار کے خونوں خار کی خونوں خار کے خونوں خار کے کی کر کورونوں خار کے کہ کی کے دونوں خار کی کھور کی کر خونوں خار کر خونوں خار کی کھور کورونوں خار کے خونوں خار کی کی کر خونوں خار کی کھور کے کورونوں خار کیند کی کورونوں خار کورونوں خار کی کھور کورونوں خار کی کھور کورونوں خار کورونو

کے دت اور پروفیسر حن عسکری شعبہ تاریخ میں اچھی شم ت حاصل کررے تھے۔ شعبہ ' ا قصادیات میں ڈاکٹر گیان چند صاحب نے کافی شہر ت حاصل کی تھی۔ موصوف Indian" "Economic Conference (انڈین اکٹو کمکا نفرنس) کے صدر بھی ہوئے جو بڑا اع ازے۔ کچھ عرصہ بعد حکومت نے انہیں مختلف بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ پر دفیسر گور کھ ناتھ سکھنے نے بھی اس شعبہ میں اپناایک مقام پیدا کرلیا تھااور بعد میں ڈی۔ یہ ۔ آئی ہو کر پنٹن یائی۔ شعبہ فلنفہ میں ڈاکٹر ڈی۔ام۔ دت اور شعبہ نفسیات میں پرونسیر جمنا پر شاد ا چھی شہرت کے حامل تھے۔ پروفیسر جمنا پر شاد پٹنہ یو نیورٹی کے رجٹر ار ہوئے اور ابعد میں رانچی کالج کے پروفیسر ویرنیل بھی ہوئے۔ پنٹن یانے سے پہلے مرض سر طان میں انقال کیا۔ بہت خوب آدمی تھے اور طلباء کے درمیان نہایت عزیز رہے اس زمانے میں حکومت بہار نے شعبہ جغرافیہ کی طرف جب خصوصی توجہ دی تو مسٹر قاضی ظہیراحن اور مسٹر سید عبد الجید کی تقرری بحثیت لکچر رعمل میں آئی۔ان دونوں حضرات نے اپنی محنت اور کوشش سے اس شعبہ کو بہت ترقی وی۔ مسٹر سید عبد المجید نے بعد میں لندن سے واکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور سر کاری خدمت ہے بنشن یانے کے بعد کالج آف کامر س پٹنہ کے برنسل ہوئے۔ قاضی ظہیراحن تقتیم ہند کے بعد رانجی ہے کراچی چلے گئے۔ شعبہ سنسکرت میں پنڈت رام او تار شر ماکی جگه ڈاکٹر اپنتا ہر شاد بنر جی شاستر ی جو سنسکر ت زبان اور آ ثار قدیمیہ کے ماہر تھے شعبہ کے صدر ہوئے۔ حکومت برطانیہ نے انہیں ایم۔بی۔ای کے خطاب سے سر فراز کیا تھا۔ شعبہ ہندی میں ڈاکٹر ایثور دت تھے۔ شعبہ اردو، فارسی اور عربی کے صدر ڈاکٹرابونصر محمہ علی حسن تھے۔ان کے ماتحت پروفیسر عبدالمنان، پروفیسر عبدالمجمد اور راقم شعبه فاری میں استادیتھے۔ شعبہ 'اردو میں حافظ شمس الدین احمد اور سید مجم البدی تتھے۔ پکھے د نول بعد سیداختر احمہ کی تقر ر می بحثیت ککچر ر ہوئی، جنہوں نے بعد میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری عاصل کی اور آ نر میں صدر شعبہ ار دو ہو کر پنشن یائی۔ کپتان محمد اساعیل عربی کے اسٹنٹ يروفيسر تتھ۔

رنسل بمتيجااور كالج كاياد گارجلسه:

راقم نے ۱۹۳۷ء سے ۱۹۵۲ء تک پینه کالج میں کل یا چ مستقل پر نسپلوں کی ماتحق میں کام کیا جن میں ایک انگریز اور جار ہندوستانی تھے۔ مگر مسٹر بھتیجامیں جودور بنی اور انظامی صلاحیت نظر آئی ش نے کس اور ش نہ پائی۔ ۱۹۳۷ء ش راو نشاکا لج کفک کی ڈائمنڈ جو بلی منائی گئی، انہوں نے اس کا تظام اتنے اچھے ڈھنگ ہے کیا کہ کل پروگرام اپنی تمام رونق کے ساتھ بری ہی خوش اسلوبی سے انجام پلیا جس کوراقم نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ ۱۹۳۲ء میں جب بھتیجا صاحب پٹنہ کالج کے برنیل ہوکر آئے تو یہ کالج اپنی زندگی کے چہائے چہبر ویں سال میں داخل ہورہا تھا۔ پر نیل بھتیجا صاحب کے زیرا نظام ۱۲رد تمبر ۱۹۳۷ء کوکالی کا "Commemoration Day" نینی یادگاری دن نہایت ہی شان شوکت سے منایا گیا جس کی صدارت سر مورس میلث گور فر بہارنے کی۔ پر نیل موصوف نے نہایت خوبی سے بروگراموں کوتر تیب دیااور نہایت حکمت عملی سے اینے ماتحت بروفیسروں سے کام لے کر اس تقریب کو کامیاع بنایا جوانہیں کی عقل وشعور اور انظامی صلاحیت کا کارنامہ ہوسکتا تھا۔ جہاں تک میر اخیال ہان کے علادہ ادر کوئی نہ تھاکہ اس کام کواتے حسن انظام سے بایہ محمیل کو پہنچا سکتا۔ پر نہل موصوف نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ ۱۸۲۲ء سے کالج کی تاریخ جدید بہار کی تاریخ بے یٹنہ کالج کی اہمیت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہت کم بہاری ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں عروج حاصل کیا ہواور پیٹنہ کالج کے طالب علم ندرہے ہوں۔انہوں نے چند نامور بہاریوں کے نام بتاتے ہوئے فرمایا کہ سرسید علی امام اور ڈاکٹر سچیدانند سنہاکے نام نامی ہے کون واقف نہیں ہے۔ان کے علاوہ سر محتیش دت سنگھہ ،مر محد فخر الدين، مسنر محمد يونس، مسنر سيد عبدالعزيز، بابوانو گره نراين سنگه اور بابوسري كرشن سنباكا نام كنات موے فرمايا كه ان لوگول في بهاريس اہم خدمات انجام دى يي اور برے بوے عہدوں کے ساتھ منصب وزارت پر مامور رہے ہیں۔ مزید فرمایا کہ قانون کے میدان میں سر سید سلطان احمد، سرخواجہ جمحہ نور، مسٹر جسٹس ایس۔ بی۔ور مااور مسٹر بلدیو سہائے ائی مثال آپ ہیں اور جوشہر تان حفرات نے حاصل کی ہے اب تک کم لوگوں کو نعیب

ہوئی ہے۔

## جلسه عام وقديم طلباء:

اس جلسہ میں پانچ ہزار ہے کچھ زیادہ لوگوں نے شرکت کی جس میں بہار کی عظیم فیصیتوں کے علاوہ پند کانچ کے ''اولڈ بوائز'' نے بھی شرکت کی جس میں بہار کی عظیم قدیم طلباء کے نام میہ ہیں: مشرام رام لال سنہا (۱۸۸۲ء)، مسئر نند کشور لال (۱۸۸۵ء)، مثر سند مہارہ (۱۸۸۵ء)، اجود صیا پرشاد (۱۸۸۵ء)، مسئر سید عبد مسئر الیس بی سین (۱۸۸۶ء)، رام آشر ہے پرشاد (۱۸۹۵ء)، مسئر سید عبد مسئر الیس بی سین (۱۸۹۵ء)، مسئر میش چنور د ت (۱۸۹۸ء)، رام ببادر (۱۸۹۵ء)، مسئر میش چنور د ت (۱۸۹۸ء)، گھر موکی (۱۸۹۸ء)، مسر ططان احمد (۱۸۹۸ء)، مسئر میش چنور د ت (۱۸۹۸ء)، شید محمد حفظ (۱۹۰۹ء) پر نسبل بیشیجائے ان قدیم ترین طلباء کی طاقت گور نرصاحب ہے کرائی۔ حزید برآس سے بھی معلوم ہواکہ قدیم ترین طلباء کی طاقت کور نرصاحب ہے کرائی۔ حزید برآس سے بھی معلوم ہواکہ قدیم ترین طلباء میں بایو جادہ ناتھ بنرتی (۱۸۹۵ء)، اور خان بہادر سید خیرات احمد والد بزرگوار مرسید سلطان شمر یہ اور فرنے تمام حاضرین کا شکر یہ اداکیاور دعا کی کیڈ کا نجی ترین کی راہ پرگامز سار دور نے تمام حاضرین کا شکر یہ اداکیاور دعا کی کیڈ کا نجی ترین کی کراہ پرگامز سار دور کی تمام حاضرین کا

# طلباء کی دعوت اور آتش بازی:

جلسہ ختم ہونے کے بعد کالی کے موجودہ طلباجن کی تعداد تقریباً پانچ سو تھی۔ سب
کوشم کا محدہ ناشتہ اس جگہ کرایا گیاجہاں آن کل "عظیم گارؤن" واقع ہے۔ ناشتہ کا انظام کرنا
اور ناشتہ کرانے کی تمام ذمہ دار کی پروفیسر جمنا پر شاد اور راقم کے سپر دکی گئی تھی۔ ہم نے بابو
کیدار ناشتہ کو کھنہ ،کالی کے بڑے بابو، کے ذرایعہ پٹنہ سیٹی ہے نہاہت انچی انچی مشائیاں بنواکر
منگائی تھیں جے لڑکوں نے بہت پند کیا۔ حساب لگانے پر معلوم ہواکہ فی کس آئھ "نہ نزین
پڑاہے۔ مسٹر جھیجا ہم لوگوں کے انتظام ہے بہت خوش ہوئے اور ناشتہ کے بعد نڑکوں،
پروفیسر جمن پر شاد اور راقم کاشکریہ اواکیا۔ پر نیل موصوف نے راقم اور طلبا کے اصر ار پرایک
منطانی کھائی۔ ای رات کو کالج میں چراغاں کیا گیاور خوشی میں آتش بازیاں چھوڑی گئیں۔
آتش بازیاں بہت عمدہ قسم کی تھیں۔ اس موقع کی ایک تصویر اوقم کے پاس ہے۔

## مشاعره اور کوی ممیلن:

۱۱ د سمبر ۱۹۳۷ء ساز هے سات بجے شام کو نیز جمناز یم عمی مشاعرہ اور کوی سمیلن کا انتقاد ہوا۔ جس کی صدارت سر سید سلطان احمد نے کی عمر تھوڑی دیر بعد وہ چلے کے اور ان کے جائے اور ان کے جائے کے جائے اور ان کے جائے کے جائے اور ان سمبانوں اور طلبا کا اژ د حام اتنا تھا کہ ہال عمی بیٹھنے کی جگہ نہ تھی اور پچھ لوگوں کو کھڑا رہنا پڑا۔ اس موقع پر نظمین " پٹنہ کا لجی "اور " بہار" پر پڑھی گئی۔ اخر تاور ی، مظفر نقو کی اور طفیل احمد خاں کی نظمین بہت پند کی گئیں۔ راقم کو اخر تاور کی کھم بہت پند آئی۔ چند اشعار چیش ہیں:

اگر ہے تاج کی رعنائیوں پر ناز جمنا کو اگر ہے پاسبان ہند کا طرہ اللہ کو تو ہو ہو گالو کو تو ہو ہو گاگو جہ بیٹ کا گھرہ ہو گاگو جہ بیٹ گئا کو جہ بیٹ گئا کو جہ بیٹ آن آنھوں سے دیکھا ہے گئا گؤ اس کی ہر گھڑی ہے گئا گئا کہ ان دنوں اخر تادری فاری آئے۔ اے کے متعلم تھے اور میرے شاگردوں میں تھے۔ ایک اور المادو کی ایک اور الدوو کے صدر رہے۔ پنشن پانے کے بعد بہاد اردو اکادی کے نائب صدر ہوتے۔ موصوف نے اردو کے ایک ایک جی شریت کے ایک ایک میٹی ہوئے کی گئی۔

#### بوٹ ریس: •

ہم سب جانتے ہیں کہ پٹنہ کالی دریائے گنگا کے کنارے واقع ہے۔ پر ٹیل آدمر
نے اس کے محل و تو ع سے فائدہ اٹھایادر ۱۹۳۱ء میں دو پٹی بوٹ (Putney Boat)
انگشان سے مگوا کیں۔ ای کشتیاں غالبا ہندہ ستان کے کی کالی میں نہ تھیں۔ ان کے ذریعہ
کشی رانی کا مقابلہ اکثر ہواکر تا تھا جس سے بڑی چہل پہل ہو جایا کرتی تھی۔ اس جشن کے
موقع پر پٹنہ ہائی کورٹ کے نج مبئر جنٹس جیس نے جو بہت باذوق آدمی تھے کشی رانی کا
مقابلہ کرایا۔ آکسفورڈ اور کیمری کے فارغ التحصیل ہندہ ستانی اور انگریز نے دو ٹیم ایک
مقابلہ کرایا۔ آکسفورڈ اور کیمری می کے فارغ التحصیل ہندہ ستانی اور انگریز نے دو ٹیم ایک

اس مقابلہ میں ''کیسرج ٹیم" کی جیت ہوئی۔جولوگ دریا کے کنارے موجود تھے انہوں نے ڈاکٹر بنر تی شاستر کی ہے کہا کہ اگر آپ''آکسفور ٹیم" میں نہ ہوتے توضر وراک کو فتح ہوتی۔ اس پر خوب آئی ہوئی۔

دو قابل ذكر نمايش:

مسر سید محمد محن نے جواس وقت شعبہ انفیات میں ریسر ج اسکالہ سے اپنے شعبہ آلات کی نمایش کی۔ اس کی تر تیب اور تنظیم میں موصوف نے بوی محنت اور شور کا مظاہرہ آلات کی نمایش کی۔ اس کی تر تیب اور تنظیم میں موصوف نے بوی محنت اور شور کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ نمایش ایک انجی نمایش تھی اور جس نے بھی و کھابہت تعریف کی تھی۔ کچھ و نوں بعد محسن نمایش بہت بہند آئی۔ پر نہل بھیجانے اس نمائش کی تعریف کی تھی۔ کچھ و نوں بعد محسن صاحب اس شعبہ میں تکچر ر مقرر ہو ہے۔ اؤ تبرہ ابو نیور شی سے پی ایک ڈوکی کو ڈری ماصل کی اور پہنز یو نیورش کے شعبہ نفسیات کے صدر ہو ہے۔ ابھی بھی اپنے کاموں کو حسن و خوبی اور پند یو نیورش کے شعبہ نفسیات کے صدر ہو ہے۔ ابھی بھی اپنے کاموں کو حسن و خوبی سے انجام و سے کے لیے مشہور ہیں۔ اپنی تحقیقات و تصنیفات کی بنا پر بین الا قوای شہر ت رکھتے ہیں۔ ار دواوب میں بھی دکچی ہے ان کی دو کتابیں "انو کھی مسکر اہمت" اور "نفسیاتی زاو ہے" سے اسلی میں جو بھی ہیں۔ "شعر کی مجوعہ" اور "فراکڈی نفسیات" طبع ہو بھی ہیں۔ "شعر کی مجوعہ" اور "فراکڈی نفسیات" طبع ہو بھی ہیں۔ "شعر کی مجوعہ" اور "فراکڈی نفسیات" طبع ہو نے والی ہیں۔ کے لیے گی تو ہم لوگوں نے ایک ساتھ نے کی سعادت حاصل کی اور مدینہ منورہ میں ہم پروفیس ساتھ نے کی سعادت حاصل کی اور مدینہ منورہ میں ہم دونوں ساتھ ہے۔ آتے جاتے میں جہاز پر بھی ساتھ دیا۔

تواریخی کتابوں کی نمایش:

اس جشن کے دوران تواریخی کتابوں کی بھی نمایش ہوئی جس میں مخطوطات، فرمان شابی، قدیم دران تواریخی کتابوں کی بھی نمایش ہوئی جس میں مخطوطات، فرمان شابی، قدیم درات کے علاوہ تحوار اور دیگر قدیم چزیں تھیں۔ اس نمایش کی تربیب کے رو بنگالی حضرات کے دو بنگالی حضرات نے ان کی محتر پر نہل بھیتجا صاحب ان سب باتوں نے ان کی محر پر نہل بھیتجا صاحب ان سب باتوں سے اور نمایش کے فتم ہونے کے بعد را تم ہے کہا کہ اگر حسن عشر کی سے بھی طرح را تھے در نمایش کے فتم ہونے کے بعد را تم ہے کہا کہ اگر حسن عشر کی

نہ ہوتے توبیہ کام اس حسن و خوبی ہے انجام نہ پاتا۔ اس نمایش میں مدرسہ سلیمانیہ کے کتب فانہ ہے کہ مخطوطات، نواب زادہ سید محمد مہدی کے توسل ہے نوابان گذری کے ذخیرہ ہے۔ ۲۳ مخطوطات، رائے محمر ا پرشاد ہینہ سیٹی کے یہاں ہے ۲۱ مخطوطات، رائے محمر ا پرشاد پینہ سیٹی ہے یہاں ہے ۲۱ مخطوطات، رائے محمر ا پرشاد حسین پینہ سیٹی ہے تر آن مجید کے دو تعلمی نیخ اور بابو ہے منگل پرشاد ہے چار کتابیں حسین پینہ سیٹی ہے قرآن مجید کے دو تعلمی نیخ اور بابو ہے منگل پرشاد سے چار کتابیل در تعلمی انمائیش کے لیے عنایہ ہو کیں۔ محمود ذخیرہ ہے کہ مخطوطات، الاصلاح لا بھر بری در سنہ ہے کچھ مخطوطات، الاصلاح لا بھر بری المحمود در تعلمی اور مطبوعہ کتابیں جس کی کل تعداد دس تھی، منگوائی کئیں۔ سید محمود در تعلمی اور مطبوعہ کتابیں نمائش کے لیے مستعاد دی تھیں۔ ان کتابوں میں لا بھر بری در سسلیمانیہ اور محبوداذ خیرہ میں دیوان ہمایوں میں ایر میسیم اور محبوداذ خیرہ میں دیوان ہمایوں بادشاہ کا نادر نسخہ موجود تھا۔ اس کو پروفیسر ڈاکٹر ہادی حسن مسلم یونیورشی علی گڑھ نے بادشاہ کا نادر نسخہ موجود تھا۔ اس کو پروفیسر ڈاکٹر ہادی حسن مسلم یونیورشی علی گڑھ نے زید میں ایگرٹ کر کیا۔ راقم نے اپنی پھیسی سالہ پینئہ کالمی کی کے زمانہ میں ایگرٹ کر کیا۔ راقم نے اپنی پھیسی سالہ پینئہ کالمی کی کرنامہ قائل یاد گارے کے جملیا نہیں جاسمہ اور ایسی شان دار نمایش نہ دیکھی۔ پر نہل بھیسیکا کا سے کارنامہ قائل یاد گارے کے جملیا نہیں عاسل۔

# ميري ربايش گاه:

جولائی ۱۹۳۹ء میں جب راتم کئک سے پٹنہ آیا تو پروفیسر تمرالد فی کا مکان جو محلہ چر بہوڑ کی ایک نگ گلی میں واقع ہے کرایہ پر لے کر رہنے لگا۔ اس مکان کی او پروالی منزل میں صرف دو کم رے ایسے تھ جن میں کمی طرح گذارہ کیا جاسکا تھا۔ اس سے پہلے میں ایسے مکان میں بھی نہ رہا تھا۔ چو نکہ تنہار ہتا تھا اس لیے تکلیف کا احساس زیادہ نہ ہوا۔ اور ڈیڑھ سال کا زبانہ اس مکان میں گذار تارہا گر اچھے مکان کی تلا تی ایسے بیر کی روزانہ میدان میں دوڑ لگانے کا سرخ آیا تو اپنے ساتھ اپنے کتے چر کی کو بھی لیتا آیا۔ چر کی روزانہ میدان میں دوڑ لگانے کا عادی تھا۔ تک مکان اور نگ گل اس کے معمول میں حاکل ہو گئیں۔ اس لیے وہ دوسر کی مزل سے بغل کے مکان کی حجیت پر کود جاتا اور محلہ کے سارے مکانوں کے چھیروں پر

خوب دوڑ لگا تا۔ لو گوں نے مجھ سے شکایت کی کہ چھیروں ہر کتے کادوڑ نابہت منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ محلے والوں کی شکایت ہے تنگ آ کر میں نے جیر آپ کو نیورہ جھیج دیا جہاں وہ راقم کے گماشتہ سید نحابت حسین کے ساتھ کھلے میدان میں رہنے لگا۔ میں جب بھی نیورہ جاتاوہ نهایت محبت کااظهار کرتاه وم بلاتاه یاؤل چانهاور سامنے آگر بیٹھ جاتا۔ سید نجابت حسین کو کتوں سے بخت نفرت تھی۔ جب بھی جیری ان کاباتھ پاؤں چاٹنا چاہتا تواسے ذنداد کھاکر دور بھگاد ہے تھے۔ یر وفیسر قمرالد بی کے مکان میں ذیزھ سال کے قیام کے بعد میں اپنی ہو گ اور لڑ کے کو بھی لے آیا تورہایش کی تکلیف ہونے گئی۔ حسن انفاق ہے ۱۹۳۸ء میں مسٹر عبد الجدار اکزیکوٹیو انجنیر کا مکان واقع محلّہ لال باغ کرایہ پر ٹل گیااور میں یہاں رہنے لگا۔ مکان کشادہ تھااور اس کے سامنے صحن بھی تھا۔ جیر تی کو نیورہ سے لیے آیا کیونکہ پیہ جگہ اس کے روزاند کے معمول کے لیے کافی تھی۔افسوں کہ ایک سال کے بعد میر او فادار کہائی مکان میں مر گیا۔ راقم کو کتایا لئے کا شوق جوانی ہے۔ 1910ء میں جب میں اپنے ایکز میشن روؤ کے مکان میں متقاار ہے کے لیے آیا" رانی" بھی میرے ساتھ آئی جس کومیرے دوست سید مصطفیٰ حسین جو جانوروں کے محکمہ کے ڈائر کٹر تھے نے مجھے اس کوراٹجی ہے لاکرویا تھا، افسوس کہ ایک دن میری گل میں ٹرک ہے دب کر مر گئی۔اس کے بعد میں نے کتا بان ترک کردیا۔ داتا ہیں بہوڑا یک صوفی بزرگ کذرے تیں جن کامقبرہ محلّہ ہیر بہوڑ میں ہے، ای مناسبت ہے یہ محلّہ ہیر بہوڑ کہاا تات اس محلے میں مسلمانوں کی کافی آبادی ہے۔اور اسلامی تنبواروں کے موقع پر خوب چینل پہل رہتی ہے۔خصوصاً ماہ رمضان میں۔ جبرا قم اس محلّہ میں رہتا تھ تو مسلمان لڑ کے نولیاں بناکر نکلتے، حمدو نعت کے ملاووایی نظمیں جن میں ماہ رمضان کی نضیات اور برکت کا تذکرہ ہوتا نہایت خوش الحافی ہے بڑھ کرسحری کے لیے لوگول کو بیدار کرتے۔ان کے نغموں کو سن کراہیااٹر ہو تاکہ غیر روز ودار بھی روز ودار بن جاتے۔ بہت میں محلہ ہیر بہوڑ میں رہتا تھ مسٹر محمد تعیم ہیر سٹر اوران کے چیوٹ بھالی منٹر محمد ایوب و کیل کے پیال ملنے جاہ کرتا تھا۔ یہ 'منز اے اس مجلے کے قدیم اور نامی باشندے متے۔ مسر محد تعمر مجھ سے فر میں بنے تنے شرابوب صاحب میرے ہم من تتے۔ ا ہے ب صاحب میرے رشتہ دار مسٹر سید رفع الدین جنتی آیل کے نہایت ع مزد وست تھے۔

اس توسل ہے میری دو تی ان ہے بہت بڑھ گئے۔ تقسیم بند کے بعد مسٹر سیدر فیج الدین بلخی کے مکان کے مکان سے کا فراد جرت کر کے پاکستان چلے گئے ، وہ اکیلے اپنے سبزی باغ کے مکان میں زندگی گزراتے اور پٹنہ کی عدالت میں وکالت کرتے رہے۔ موصوف کو بلڈ پریشر کا عار ضہ تھا اور اچابک سخت بیمار ہوگئے و مرانہ تھا، عرصہ تک بیمار رہے اور ایوب صاحب نے موائے ایوب صاحب نے اور ایوب صاحب نے اپنے ضرور ک کاموں کو چھوڑ کر دن رات ان کا علاج اور تیار داری کی۔ مسٹر سید جعفر المام و کیل بھی ان کی تیمار داری کی۔ مسٹر سید جعفر المام و کیل بھی ان کی تیمار داری کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایوب صاحب اپنے عزیز دوست کی اس طویل بیماری میں جس جانفشانی اور مجبت کے ساتھ خدمت کرتے رہے کوئی دوسر انہ کر سکتا تھا باد جود اسے تیمار ایوب صاحب نے کہا تو جود کے والے دست کی اس کھیا بوجود اسے مادی اور میت کے ساتھ خدمت کرتے رہے کوئی دوسر انہ کر سکتا تھا باد جود اسے تھر والے بیمار کے بلخی صاحب جانبر نہ ہو سکے گر ایوب صاحب نے تھا دوست کے حتی کو بلکر زاحسن ادا کردیا۔

# ابوب ار دوگرلس اسکول، بیشه:

ایوب صاحب خوش مزاج، پلینسار او ربااظاق انسان تھے۔ ان کے یہاں ہروقت شعراء، او یہ اور عابی کار کنوں کا اجتماع رہتا تھا۔ ان کے دوستوں میں جمیل مظہری اور پر فیسر سید اجتبی حسین رضوی تھے۔ جمیل مظہری کچھ عرصہ تک ان کے ساتھ ہی رہتے ہی رہتے اور مسلمان لڑکیوں کے لیے پٹنہ میں ایک تھے۔ موصوف تعلیم نسواں کے بہت حامی تھے اور مسلمان لڑکیوں کے اسکول کو قائم کرنے اردوگر لس ہائی اسکول قائم کرنا بہت ضروری سجھتے تھے۔ لڑکیوں کے اسکول کو قائم کرنے کے لیے موصوف نے اپنار ہائی مکان وقف کر دیااور اس کے فروغ کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہائی گاہ تھی اس جادر اور اس کامیابی حاصل کی۔ جہاں ان کی رہائی گاہ تھی اس جگہ پر ایوب اردو گرلس اسکول کی عالی شان ممارت کھڑی ہے۔ اس اسکول میں تقریباً دو ہزار لڑکیاں تعلیم پار ہی میں۔ ہر۔ ترج یہ اسکول بی عالی شان ممارت کی بہترین اور شانداریاد گار ہے۔

## تعليم بالغان:

سر مارج ۱۹۳۸ء کو وزیر تعلیم ذاکش سید محمود نے این قیام گاہ پر پٹینہ شہر کے وس حضرات کو بلایان میں صرف ہم تین مسلمان پروفیسر معین الحق، راقم اور سید نجم الهد کی

تھے۔ وزیر موصوف نے ہم سب کو مخاطب کر سے فرمایا کہ من رسیدہ لوگوں کی ناخواندگی دور کرنے کے لیے کوئی اسکیم طلانا ہوائے اور ایک نیم سرکاری تحریک «تعلیم بالغال" طلائی گئی جس کے روح روال پروفیسر لی بی تحربی ہوئے اور اس سے متعلق ابتدائی کمآبوں اور ایک رسالہ بنام "روشی "کی تر تہ وطباعت کی ذمہ داری پروفیسر عبدالمنان کے بہر تک بہوئی۔ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف جگہوں پر سراکز قائم کیے گئے۔ جب تک بوئی۔ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف جگہوں پر سراکز قائم کیے گئے۔ جب تک تعلیم ہونے کے دور پر تعلیم ہونے کے بعد سے تحریک رفتہ رفتہ تم ہوگئی۔ راقم "مرکز تعلیم بالغال" مصلح پور ہفتہ میں دو ہر سے میں دو ہر سے کے لوگوں کو اردو ہندی پڑھاتا تھا۔ ہفتہ کے باتی دنوں میں دو سر سے میں دو ہر سے دیا پڑتا تھا۔ ہفتہ کے باتی دنوں میں دو سر سے دیا پڑتا تھا۔ جسیا کہ مسلمانوں کاد ستور ہے اس تحریک سواری کا کرا ہے بھی اپنی جیب سے دیا پڑتا تھا۔ جسیا کہ مسلمانوں کاد ستور ہے اس تحریک سے استفادہ کرنے والوں میں ان

## چیزوں کی ار زانی:

ا پنا تا اُر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اب مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان بنے لیکن انہیں ہے معلوم نہیں کہ اقلیت کی حیثیت ہے انہیں ہندوستان میں زندگی گزار نا پڑے گی اور ان کے طالات افسو شاک ہو سکتے ہیں۔ جھے ڈر ہے کہ کہیں مسلم اقلیت صرف ''لکڑی کا شخے والا'' اور'' پانی بھر نے والا'' بی بن کر نہ رہ جائے۔ راقم تقدیم ہند کا طرفد ارنہ تھا اور شہا صاحب میرے اس نظریہ ہے آچیدہ بھی طرح واقف بھی تھے انہیں میرے سامنے یہ بات نہ کہنا جو سامنے یہ بات نہ کہنا میں اس بات ہے رنجیدہ بوااور عرض آیا کہ تقدیم ہند ہے مسلمانوں کو بے شار مصیبتوں کا اور دشوار یوں کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا مگر وہ صورت ہر گزیدانہ ہوگی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کیونکہ مسلمان بھیشہ سے ایک خود دار قوم رہی ہے۔ ہر آفت و مصیبت کا مر دانہ دار مقابلہ کیا ہے۔ صاحب موصوف یہ سن کر خاموش ہوگے اور دوسر کی باتوں کی طرف متوجہ ہوگے۔

اسشنٺ پر وفيسر ہونا:

جس زمانہ میں راتم کی تقرر کی ہوئی تھی کُلچر رکی ابتدائی شخواہ ۱۳۳۳ روپے ماہانہ تھی کیکٹر مرکی ابتدائی شخواہ تو سخواہ تو سخواہ تو سخواہ تو سخواہ تو سکو اللہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے راقم نے سرکارہے دوسور دی ماہانہ کا مطالبہ کیا جس کے متیجہ میں ۱۲ جولائی کا ۱۳۳۰ کو میر می شخواہ ایک سوانا می ردیے ہوگئی۔ چو نکہ اس شخواہ میں مندر جہ بالا تانون کے مطابق اضافہ نہ ہوا تھا اس لیے بھر احتجاج کیاور کہلی میں ۱۹۳۸ء کو سرکار نے جھے لکچر رہے اسشنٹ پروفیسر بناکر دوسور و پے ماہانہ شخواہ مقرر کردی۔

# خدا بخش لائبرىرى مين چندياد گار چيزين:

برطانیہ میں یہ قدیم وستور ہے کہ بادشاہوں کی تاج پوشی سے پہلے جاذب النظر اشیاء تیار کرتے ہیں اور تاج پوشی کے وقت ان کو بازار میں لا کر فرو خت کرتے ہیں۔ لوگ ان کو بہت شوق سے خرید کرا ہے گھروں میں بہ طوریادگار عرصہ دراز تک محفوظ رکھتے ہیں۔ عشق کا مارا شاہ ایڈور ڈ ہشتم کا ۳۲ دن کی بادشاہی کر کے اارو سمبر ۲ ۱۹۳۳ء کو تخت و تاج سے درست بردارہ و گیااور اس کی تاج پوشی کی رسم اوانہ ہوسکی مگر ہیے کل چیزیں بازار میں آئیس اور

فورافرو فت ہو کئیں۔ مسنر شہاب الدین خدا پخش اس زمانے میں انگلتان میں تھے۔ انہوں نے چند الکی چند وں کو فندا پخش الدیم میں ہے۔ انہوں نے چند الدیم پندو الدیم میں دواجہ بندو متان واپس آک الدیم میں تحفظ دے دیا ہو اَب بھی وہاں محفوظ ہیں۔ ان میں ہر طانبہ کا ایک چھوٹا سا جھنڈ ابھی تھا جس کے بخ میں شاوا فیور وز جشم کی تصویر جھی ہو کی تھی۔ اب یہ سب چیزیں بالکل تایاب ہو جھی ہیں۔

بحثیت شہر ادوو بس ۱۹۲۱ء میں شوء موصوف نے ہندوستان کادورہ کیااور پیند بھی آئے، موصوف کے استقبال کے لیے پیند اون میں جے اب گاندھی میدان کہتے ہیں ایک در ہار منعقد کیا کیاور ہارڈ تک پار ک میں ایک شاندارد عوت دکی ٹی۔ را قم ان دونوں تقریبوں میں والد صاحب مرحوم کے ساتھ شریک تھا۔

## طلباء فارسی کی تعداد آئی۔اے اور بی۔اے میں:

اس زون میں فارسی پڑھنے والے طلباء کی تعداد کافی جوا کرتی تھی جس میں تھوڑے ہندو طلباء بھی ہوتے تنے۔ آئی۔ اے سال اول اور دوم سے کا اس میں کم از کم پولیس طالب علم ہوا کرتے تنے اور تقریبہ تمیں طلبا بی۔ اے کے سال سوم اور چہارم میں ہوتے تھے۔ اس نام ہو اس میں مقتل علی نے آئی۔ اے سال اول میں فارسی لی اور بیا۔ اے تک ہم لوگوں ہے فارسی پڑھی۔ موصوف ایم و کیت بائی کورٹ ہو کے اور بعد از ان بائی کورٹ کے نتی مقرر کے گئے اور ترتی کرک شمیر بائی ورٹ کے چیف جسٹس ہوئے۔ دیلی میں عرصہ دراز تی سپر یم کورٹ کے بھی رہے چند سال ہو سے کہ ان کا انتقال ہوگی۔ موصوف نبایت ہی مشہد اور نیک انسان تھے۔ ان کے والدم حوم سر سید فضل طی ہندوستان میں اعلیٰ سے اعلیٰ عبد دن بیر نیز درتے تھے۔

## ڈاکٹرمطیع<sub>الاما</sub>م:

اس دور کے میرے دوسرے حزیزش کرد مطیق العام میں۔ موصوف ۱۹۳۹ء میں پٹنہ کالج میں پڑھتے تھے، جس سال میں کلک کالج سے بدل کرپٹنہ کالج آیا تھن، مطیق الاءم اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایک نبایت ہی تفتی اور مبذب شاَ سرد تھے۔ تمام استانا و ں کی بڑی

عزت کیا کرتے تھے۔ موصوف نے پہلے ار دو میں ایم۔اے کیا اور دو مرے سال الال در بے میں فاری میں ایم۔اے کیا اور دو مرے سال الال در بے میں فاری میں ایم۔اے پاس کیے دونوں کے لیے فاری کی حارث کری ہے متاثر ہو کر باول ناخواستہ جرت کر کے پاکستان چلے گئے اور وہاں پی۔ایج۔ڈی کیا۔ کراچی یو نیورش میں ریڈر ہوئے اور بعد ازاں ترتی کر کے بو نیورشی پر وفیسر اور صدر شعبہ فاری ہوئے۔ ہندوستان کے صوفیوں کے متعلق مقالے کیکھتے رہے ہیں اور انہوں نے کئی مضامین بھی شاکع کرائے ہیں حوفیوں سے ہے۔



# ساتواں باب

# میری اسٹنٹ پر وفیسری

# میری ترقی اور ڈاکٹر سرکار کی عارضی پرنسپلی:

جیںا کہ اوپر ذکر کیا جاچکا ہے کہ راقم پہلی مئی ۱۹۳۸ء کو کیچر رہے ترقی کرکے استنت پروفیسر ہوگیا، کام کی نوعیت وہی رہی، اما تذہ میں بھی کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا۔
عکومت بہار نے پر نسل بحقیا کو ترقی دے کر سکریٹریٹ بھیجی دیااوران کی جگہ ڈاکٹر ایس ایس سرکار کو پٹنہ کائی کاء رضی پر نہل بناوی دے وصوف بندوستان کے قدیم دور ک تاریخ میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ نہایت خوش گفتار تھے۔ اپنی دلچپ یا تول سے لوگوں کو اپناگرویدہ بنایا کرتے۔ اگریزی بولنااور کھنا خوب آتا تھا۔ راقم پر بمیشہ نظر کرم رکھتے تھے اور حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے ہوں کہ بار نے پر نہیل کے نام ایک سرکور بھیج کراس نونے میں بہر خور کی 198ء کو در تھیں اس میں بیا تو تھے۔ انہی کے معاطلت میں فرقہ پر تی اور تھے۔ انہی کے میں بیا تاہید کی تھی کہ اس تدہ ور رکھیں اس میں بیا تاہید کی تھی کہ اس تدہ کا چوہر استاد کو دی گئی تھی اب بھی میرے یاس محفوظ ہے۔ پر نہیل سرکور کی ایک ایک چوہر استاد کو دی گئی تھی اب بھی میرے یاس محفوظ ہے۔ پر نہیل موصوف سے میں نے چو چھا کہ آخر اس سرکور کی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے بنس سرکور دیا کہ بیا کہ تھارے کا گئی کا براستاد تھے۔ کی ایک احتیاطی کا دروائی ہے۔ میں نے تو صوم میں کی ایک اس تو میں کر جواب دیا کہ بیا کہ کا براستاد تھے۔ کی ایک احتیاطی کا دروائی ہے۔ میں نے تو صوم میں کی کئی شرورت تھی، تو صوم میں کی کئی شرورت تھی۔ تو سان کی کا براستاد تھے۔ کی ایک احتیاطی کا دروائی ہے۔ میں نے تو صوم میں کی کونت سے، کے۔

# ڈاکٹر ہری چند کی پرنسپلی:

9 ۱۹۳۰ء کے سیشن کے آخر میں ڈاکٹر سر کار کی پر نسپلی ختم ہو گئیاور پیٹنہ کالج میں اپنی متقل جگہ یر واپس جلے گئے، گرمیوں کی چھٹی کے کچھ ہی دنوں بعد ڈاکٹر ہری چند مستقل یر نبل ہو کر آئے اور ۱۹۴۲ء کی ابتدا تک اس خدمت کو انجام دیا۔ موصوف نے پیرس سے المرت میں ذاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔اعلیٰ تعلیمی سند کے باوجود بیڈت رام او تار شر مااور ڈاکٹر انتار شاد بنر جی شاستری کے مقابلے میں پڑھانے لکھانے کی صلاحیت کم تھی، ای وجہ سے سنکرت کے طلباءان سے خوش نہ رہا کرتے تھے۔ کالج کے کاموں میں انہیں زیادہ و کچیں نہ تھی،ان کے بیشتر او قات اعلیٰ حکام کی خوشنودی حاصل کرنے میں صرف ہوا کرتے تھے، خود سنائی کے عادی ہو گئے تھے۔ انگریزی میں تقریر کرنے سے بہت گھبراتے تھے۔ بات بات میں "You Know" کبا کرتے تھے۔ پنجاب کے رہنے والے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کارویہ کچھ اچھانہ تھا۔ایک مر تبہ کاداقعہ ہے کہ امتحان کے موقع پر جمعہ کے دن تمام اساتذہ کے ساتھ میرچی اور چند مسلم اساتذہ کی ڈیوٹی امتحان کی مگرانی پر لگادی، حالانکہ حکومت نے جعہ کوایک بجے ہے دویجے تک کی چیٹی مسلمانوں کودے رکھی تھی۔ میں ایک بجے آنے پر راضی نہ تھا۔ میرے احتجاج پر پر نسپل موصوف نے مجھ سے کہا کہ آپاگرایک بجے ہے نہیں آ کتے توڈیڑھ بجے تک آگرا پناکام سنجال لیں۔ میں نے کہا کہ بیہ ممکن نہیں، میں دو یجے آ سکتاہوں کیونکہ مجھے نماز میں دیر ہو جاتی ہے۔ قائل کرنے ے لیے مجھ ے کہاکہ دیگر مسلمان پروفیسر تواس وقت آجانے کو تیار ہیں۔ میں نے جوابا عرض کیا کہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں وو بجے ہے پہلے نہیں آ سکتا۔ اور جب میں نے (Casual Leave) چھٹی کی در خواست لکھ کر دی توانموں نے کہاکہ آپ دو بے ضرور طلے آئے۔ان کے یہاں سے جب میں اپنے شعبہ فاری پہنچاتو پروفیسر عبدالجیدے ملاقات ہوگئے۔ میں نے تمام باتیں بتاکیں توانہوں نے کہا کہ نہ میں در خواست دوں گااور نہان ہے اجازت لوں گا۔ بعد نماز وو کجے جاؤں گا۔ جمعہ کے ون نماز کے بعد ہم د دنوں اپنے کام پر گئے مگر دوسرے مسلمان پروفیسر ڈیڑھ ہجے بہنچ کر دو بجے سے

امتحان کی مگرانی کے لیے حاضر تھے۔ مجموعی حیثیت سے میرے اور ڈاکٹر ہری چند کے تعلقات اچھے تھے۔ ان کے ذبانے میں جب مسلم ہوشل میں بہر نشنڈ نٹ کی جگہ خالی ہوئی تو مجھ سے کہا کہ در خواست دے دیئے میں کالج کے انتظامیہ میں آپ کی در کروں گا۔ اور آپ کی تقرر کی ہو جائے گے۔ مجھے بہر نشنڈ نٹ کا کام بہند نہ تھااس لیے در خواست نہ دی۔ ڈاکٹر ہر کی چند کا کجے سے گئے۔

هری پیرم ۱۹۱۰ می پیده کات پرسپل بھتیجا کی والیسی:

من بیتباای سال گرمیوں کی چھٹی کے بعد پیند کالی پر نہل ہو کر پھروالی آئے۔
ان کے آتے ہی کائی میں رو نق آگئے۔ اور ہر کام نبایت حسن تر تیب اور خوش اسلولی ہے
ہونے لگا، اور پور سال تک نبایت خوبی ہے کائی کی خدمات انجام ویے ہے۔ صاحب
موصوف اس تذہ کا خیال رکھتے اور اساتذہ بھی ان کابہت احرام کرتے تھے۔ موصوف میں
ایک بہت بنری خصوصیت یہ تھی کہ نوجوان اساتذہ کی خوب حوصلہ افزائی اور ان کی مدو کرتے
تھے۔ موصوف نے فار کی آبا۔ اے تک پڑھی تھی اور فار کی کا چھا شوق رکھتے تھے۔ جھے اکثر
خرو، اور حو نقظ کے اشعار ساتے تھے۔ فار می زبان واد ب ہے آخر عمر تک ان کی د چیسی قائم
ری جس کا ذکر انہوں نے راقم کے نام ایک خط مور خدیم اپر بل ۵۹۰ء میں کیا ہے کہ آئ
کی میں فار کی اور تاریز بند کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ ای خط میں اپر بل ۵۹۰ء میں کیا ہے کہ آئ
کی میں فار کی اور تاریز بند کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ ای خط میں آگے چل کر کلھتے میں کہ کاش
موسوف میں یہ بنری خوبی تھی کہ قلم برواشتہ وس دس سفح انگریزی میں لکھ ڈالتے مگر کمیں
تغیر و تبدل کی نوبت نہ آئی۔

يربيل بهتيجا كالميشن يإنا:

پر نہل جھتیجا صاحب ۱۹۴۱ء میں پنشن پاکر اپنے وطن سندھ چلے گئے۔ اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان وجود میں آئے اور سندھ کی ہندو آ بود می ترک وطن کر کے ہندوستان آئے نگی۔ نوابزاد ومیافت علی خال نے جو علی گڑھ میں مسٹر بھتیجا کے عزیز ترین شاگر و تھے، موصوف کوہندوستان آئے ہے روکا اور کر اچی کا یونیور ٹی میں سنیٹ اور سنڈ کمیٹ کا ممبر بنادیا

گرناسازگار حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور تر کہ وطن کر کے بونا چلے آئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے اور وہ ہند وستان کے بدلتے ہوئے سیا می حالات سے مطمئن نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح کا نگریس حکومت ملک کا نظام چلار ہی ہے اس سے ہندوستان کی وحدت کو خطرہ ہے۔ ایک انگرین کے رسالہ میں اپنا مضمون شائع کیا جس میں سے خیال ظاہر کیا کہ ہندوستان کو دکھتی، اتر می، بور بی اور چیجی چار حلقوں میں تقتیم کر کے ہر حصہ کو خود مختار حکومت تشلیم کرلیا جائے اور وحدت بر قرار رکھنے کے خیال سے مالیات، وفاع، اور خار جی تعلقات کا انظام کلی طور سے مرکز یعنی و بلی کی حکومت کے انجام میں رہے۔ حکومت ہنداس بات سے ناراض ہوگئی اور چاہا کہ صاحب موصوف کے خلاف تا دیجی کار روائی کرے مگر کامیاب نہ ہو کئی۔ پیٹے نہ یو نہیو رسٹی سیونٹ میس نا مزوگی:

میرے لیے فخر واقبیاز کی بات ہے کہ ۱۳ نو مبر ۱۹۳۳ء کو جھے پٹنہ یو نیورش کے سندے کا ممبر نامز و کیا گیا۔ انگریزوں کے زمانے میں جھ سے پہلے اسالو کی استاد نہ تھا جو صرف سات سال کی طاز مت بٹس پٹنہ یو نیورش کے سندے کا ممبر نامز د کیا گیا ہو۔ اس کے لیے مشہور اور تج پہ کار اساتذہ اور تما کدین صوبہ بہار ہی کا اسخاب عمل میں آتا تھا۔ اس اعزاز کی نامز د گی کے لیے میرے مقابلہ میں مولانا سید سلیمان ندو کی کا نام بھی پٹیٹ ہوا تھا۔ مگر سر فرانس موڈی گورنر بہار جو پٹنہ یو نیورش کے چاشلر بھی تنے ، انہوں نے تھے نامز د کر کے اس عزت کا شرف بخشا۔ میر کی نامز د گی کے وقت مزید تین حضرات (۱) مسٹر چند یشر پر شاد نراین عظیم نے کہا گیا اس کے سابق ممبر تنے اور (۳) پروفیسر بمنا پر شاد کو بھی نامز د کیا گیا۔ میر کی کے ایکر کیڈو کو نسل کے سابق ممبر تنے اور (۳) پروفیسر بمنا پر شاد کو بھی نامز د کیا گیا۔ میر کی اس مار د گی ہے اور کہا گیا۔ میر کی اس مار د گی ہے لوگوں کو بہت جیر تھے اور (۳) پروفیسر بمنا پر شاد کو بھی الدین احمد کو بہت فو تی مگر استاد محمر م ڈاکٹر عظیم الدین احمد کو بہت فو تی مگر استاد محمر م ڈاکٹر عظیم الدین احمد کو بہت خوثی کو بہت و تی سے دیا۔

ترقیاں سے کرے ہر روز اور ہر ہر سال خدا کرے مرے اقبال کو لیے اقبال

# بهار مدرسه ا کزامنیشن بور دُمین نامزدگی:

اار نومبر ۱۹۳۱ء کو بہار گور نمنٹ نے ججھے تین پرس کے لیے بہار مدر سر اکزای نیشن بور ذکا ممبر نامز دکیا۔ میر ے علاوہ بہار کے قابل مدر سین مولانا سید سلیان ندوی دار المحسنفین ،اعظم گڑھ اور شر افت حسین ائم المی اے ساگن آرہ کو بھی ممبر بنایا۔ اس بور ذک صدارت کا عبدہ استاذ محرّم جناب ذاکر عظیم الدین احمد کو تقویض ہوا جو اپنے ذیانے کے نہایت ممتاز پروفیسر تھے۔ انہوں نے بور ذک کاموں میں تبدیلی پیدا کر کے منظم طریقے ہوارت کے کام جا گئے جس پر خود عمل کیا اور سب کواس کی باندی کا عاد ی بنادر سب کواس کی باندی کا عاد ی بنادر۔

پاصلاحیت مدرسین کو نظر انداز کرے ان کے مقابے میں اسکول کے ماشر اور کالئی اور قریروی کی بدولت مدرسہ کے باصلاحیت مدرسین کو نظر انداز کرکے ان کے مقابے میں اسکول کے ماشر اور کالئی ویونیورٹی کے لکچرر کو معتمیٰ مقرر کرتا تھا اس سلسد میں محتلف مدرسین نے جھے سے ملاقات کی اور زرا اصکی کا اظہار کیا کہ باوجود صلاحیت کے انہیں معتمیٰ ہونے ہے محروم کردیا ہوتا ہے۔ بات معقول تھی اس لیے بورڈی ایک میٹنگ میں راقم نے تجویز بیش کی کہ متعقد مدرسین کو معتمیٰ مقرر کیا جائے۔ اور اسکول کے ماشر اور کالئے ویونیورٹی کے نکچرر کو معتمیٰ مقرر کیا جائے۔ میرگی اس تحریک میں موانا سید سلیمان ندوی اور شرافت سین صاحب نے بڑی مدد کی۔ آخر کار شختہ طور پر بیدرزو لیشن پاس ہوگی کہ مدرسہ کے مشمین صاحب نے بڑی مدد کی۔ آخر کار سختے طور پر بیدرزو لیشن پاس ہوگی کہ مدرسہ کے نائیل مدرسین تی کو معتمیٰ مقرر کیا جائے اور اسکول کے ماشر یا کائی اور یونیورٹی کے نکچرر کو معتمیٰ نہ بنایا جائے۔ اس تجویز کی منظور کی جدد تقریباً میں سال تک عمل ہوتار ہاگر اب ایس نہیں ہے۔

# يٹنه کالج کی خصوصیت:

۱۹۳۷ء سے ۱۹۴۳ء تک جب میں لکچر راورا سننٹ پروفیسر کی حیثیت سے کام کر تا تعاوہ زبانہ پننہ کالح کام کاظ ہے ایک زریں دور تعد طلباء لکھنے پڑھنے، تھیل کو داور اپن تہذیب کے لیے مشہور تھے، قواعد کے بڑے پابند تھے اور کائے میں برتمیزی پابد تھی کے

واقعات و یکھنے یا سننے میں نہیں آتے تھے۔ نہایت ظامو ٹی اور سکون کے ماحول میں پڑھنے پڑھانے کا کام انجام پاتا۔ آج کل کی طرح شور وغل اور بد تمیزی کے ماحول کانام و نشان تک نہ تھا۔ زیادہ تر طلباء کوسیاست ہے کوئی ظام رگاؤنہ تھااور پیکار ہاتوں سے الگ رہتے تھے طلباء پڑھنے میں اور اساتذہ پڑھنے ہر ہوف سر اور کیچر رکا طلباء بلااتھیاؤ شعبہ ہر پروفیسر اور کیچر رکا طلباء بلااتھیاؤ شعبہ ہر پروفیسر اور کیچر میں کا احترام کرتے تھے۔ اساتذہ کاسلوک بھی طلبا کے ساتھ میں نہیں ہونے کے ساتھ میں کا بیٹر کے کا حکمت کا موقعنہ تھا۔

کا نج کے تعلیم او قات میں جن طلباء کا کلاس نہ ہو تا تھاوہ کالی کے ''کو من روم''یا لائبر بری میں اپناوقت گذارتے تھے۔ طلباء کو کالی کے اندریاباہر مڑک پر گھوئتے پھرتے نہیں دیکھا جاتا تھاوہ عام بازاری ماحول ہے الگ رہے تھے۔ ہوشل کی پابندیاں جو میر کی طالب علمی کے زمانے میں تھیں وہی قائم تھیں۔ طلباء کی ذہنی نشود نمااور علمی ترقی کے لیے کی انجمنیں تھیں جن میں وہ بہت شوق ہے حصہ لیتے۔ چندنا مورا نجمنیں یہ تھیں:

- (1) Debating Society (2) Chanakya Society
- (3) Historical Society (4) Bazm -e-Adab

ان میں چا علیہ سوسائی سب سے امتیازی حیثیت رکھتی تھی۔اس کا تعلق اقتصادیات سے تھا۔
اس کے سالانہ جلسوں میں بہار اور بہار سے باہر کے سرکاری افسران آگر شرکت کرتے
تھے۔ حکومت بہار ہر سال اس کی سالانہ رپورٹ کو کائے ہے منگا کر اس سے استفادہ کرتی
تھی۔اس سوسائی کو ۱۳رد سمبر ۱۹۰۹ء میں مسٹر چارلس رسل نے قائم کیا تھاجوان دنوں پٹنہ
کائح کے رئیس تھے۔

چا خلیہ سوسائی کے بعد "بزم اوب" پٹنہ کالج کو بزی شہرت عاصل تھی۔ راقم کو اس برم میں جگر مراد آبادی، حقیظ جالندھری، آئند نرائن ملا، روش صدیقی، ساتم نظای، جاز لکھنوی، مبارک عظیم آبادی اوردگیر نامور اردوشعراء کے کلام کو سننہ کاموقع ملا۔ اس کے ایک جلسہ کی صدارت ابتدائی دور میں نواب سر ذوالققار علی خال نے کی تھی۔ اس زمانہ میں ڈاکٹر عظیم الدین احمد صاحب اس بزم کے صدر تھے۔

بزم ادب کے 19۲ء میں قائم ہوئی پروفیسر مجمد مطبع الرحمٰن جشن سیمیں کے خطبہ برم ادب کے 197ء میں قائم ہوئی پروفیسر مجمد مطبع الرحمٰن جشن سیمیں کے خطبہ

استقباليد من صفحه:٥ اور١ بر لكهت مين \_:

"ہاری برم، اردو کی سب ہے قدیم ادبی انجمن ہے۔ اس کے بانی علامہ ذاکر عظیم الدین احمد مرحوم تھے، ہارے دوسرے صدر الحاج پروفیسر عبدالمنان صاحب بید آل ہوئے۔ آپ نے علامہ مرحوم کی تمام روایات پر قرار رکھیں۔ آپ بزم کے قیم کے زماندہ می سے اس کے روح روایا تھے۔ ہمارے تیم ہے صدر پروفیسر حافظ مشمل الدین احمد صاحب تھے۔ آپ کے زماند صدارت میں بزم کو برنا محبون حاصل ہوا۔ ہمارے چو تھے صدر استاذی ڈاکٹر اقبال حسین شقے۔ آپ کی گرانی میں بڑم دون بدن ترقی کرتی چل گئے۔ ہمارے موجودہ صدر پروفیسر اختر اور یوی ہیں، آپ نے اپنی گران قدر ضدمات سے بزم کو فروغ دیاور اب آپ کی صدارت کے پہلے سال ضدمات سے بزم کو فروغ دیاور اب آپ کی صدارت کے پہلے سال میں بیٹ ناندار جبلی منائی جاری ہے۔ "

بزم اوب کا جش سیمیس ۱۳ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ فروری ۱۹۵۳، کو منایا گیا۔ ۱۳ ۱۸ فروری کو جشن کا افتتاح عالی جنب مجیش پرشاد سنهاریا تی وزیر صنعت و اطفاعات نے کیا۔ جناب حیات العد انعدادی ایم ایلی برز ایش ایڈیٹر قوی آواز لکھنؤ نے سن کی صدارت کی۔ وَاکثر بادی حسن صاحب صدر شعبہ کاری کا گڑھ بو نیورٹی اور پروفیسر سل اجمد سرور صدر شعبہ اردو لکھنؤ بوزورٹی نے تقریریں کیں۔ مقالہ پڑھنے والوں میں ذائر وشوناتھ پرشاد صدر شعبہ بندی پیٹ یونیورٹی، پروفیسر بدیشو، پرشاد صدر شعبہ شرائیات، پیٹ یونیورٹی اور شعبہ بندی پیٹ یونیورٹی، پروفیسر بدیشو، پرشاد صدر شعبہ شرائی نے ورک کو مین المدارس بروفیسر سید حسن عسری صدر شعبہ تاریخ بیٹ کائی وقیہ و تھے۔ ۱۲ فرور کی کو مین المدارس میادشہ بوا۔ ای روزش م کو جناب جعفر پرویز نے نفہ سنایا۔ تھیوا ان پورکا ایک فیج " نی آب اور مالی ترتی بیند شعراء کی مجلس میں " چیش کیا گیا۔ ۱۵ کل جندریڈ یو پیٹ سناع و کا انعقاد ہوا جو کو کئی جندریڈ یو پیٹ شعراء نے اس مشاع و کیا اور جناب جعفر علی خال آئر لکھنوی نے صدارت کی۔ کم از کم

### يادگاري ۋرامه:

اس من کی و ۱۹۰۰ میں قائم کیا گیا تھا۔ ابتدائی دور میں اس کو پندت رام او تار شرب مر مند میں ایج جیسن نے بہت جاں فشائی کے ساتھ فروغ ویاور پر نیل بھیجا صحب کے دور میں تجھائیے مقالے پڑھے کے جو بہت دلچپ تھے مسر وہ انے جو سال ششم نے ماہ ب ملم بتے اس زبائے میں شیر شاہ پر ایک نہایت اچھا مقالہ پڑھا جو راقم کو لیند آیا۔ پر فیس سید حسن مسری ، ذاکر کے کہ و ت اور ذاکر جکدیش چدر سرکار نے اپنی ضعات سے ان سومانی و کامنا سے نابا۔

دِي بِينَك سوسائني ، يثينه كالح:

۱۹۰۹. ش، نی بینگ سوسائی قام بونی اورای وقت سے نبایت سر گری کے ساتھ ۱۶ کریے میں مشبور رہی ہے۔ اجمعن کی خصوصیت ہیے کہ اس کانائب صدر کائی کاطالب معربہ تاب س ۱۰۰ مری انجمن میں ایسا انتظام تنہیں ہے۔ پر نیبل بھتجا کے وقت میں اس

انجمن کی کافی ترتی ہوئی۔ وہ خود آکر اس کے جلسوں میں شریک ہوتے اور طلباء کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ یر سیل بھتینا کا پیہ خیال تھا کہ انجمن کے آچھ مماشتے عام فہم ہندوستانی زبان میں ہوں اور جہاں تک ممکن ہو سکے فار می، سنسحرت کے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے مگر اس مقصد میں کامیابی نه ہو سکی اور اس خیال کو ترک کرنا پڑا۔ پر وفیسر فضل الرحمٰن، بروفیسر جمنا یر شاد، پروفیسر وائی ہے۔ تاراپورے والا،اور ڈاکٹر ایس سی سر کار اکثر جلسوں کی صدارت کرتے اور مبحثوں میں ج کے فرائن بھی انجام دیتے تھے۔ نبیت دلچیب موضوعات پر بحثیں ہوا كرتى تقيي اورانگريزي آقر برون كامعيار بلندر بتا تفايه اس زمانے ميں مسلمان طلباا جھي تعداد میں انجمن کے مبائے اور تقریروں میں شرکت کرتے تھے۔ چند مسلم طلباء کے نام مد ہیں۔ (۱) ابوالعلی رضی الرحمن (۲) حسن مرتضٰی (۳) سید شوه اقبال حسین (۴)الیم\_ایم\_نقوی (۵)اے۔ منعم (۱)سید منظور عالم (۷)ایس جی دارث (۸)سید احمد وغیرہ۔ سید شاہ اقبال حسین اور حسن مرتضی تقسیم بند کے بعد یا ستان چیے گئے۔ حسن مرتضی کراچی جاکر عین جوانی میں انقال کر گے۔ ج نے سے میلے فالیا بہار میں ذین کلکٹر تھے۔ ابوالعلی حکومت ماکتان میں اعلی ہے اعلی میدوں ہے سر فراز ہوئے۔اور سید شاہ اقبال حسین نے بھی ہاکستان حاکر بہت ترقی کی اور اکثر ممالک میں یا سّان کے مضیر رہے۔ منعم حکومت بہار میں اے ڈی ایم ہوئے اور سید منظور عالم نے بہار میں نشلع جج ہو کر پنشن یائی اور اس کے بعد بھی چند عہدوں یر فائز رہے۔ سید منظور عالم سکریٹری ہونے کے علاوہ نائب صدر بھی ہوئے۔ اوراہے فرائض کو نبریت خونی سے انجام دیا۔ افسوس کی بات سے کہ آج کل مسلم طلباء اس انجمن کے کاموں میں تم حصہ لیتے ہیں۔

ابوا علی رضی الرحمن ، جناب عثم العلماء عبدائی صاحب مرحوم سابق پروفیسر فاری پند کالئے کے بوت جیں۔ سید شاہ اقبال حسین پند کے مشہور معان ڈاکٹر الیں۔ ایس۔ محمود شاہ کے بھائی جی اور سید منظور عالم راقم کے استاذ محترم پر نسپل سید سعید عالم مرحوم ال کالئے کے صاحبزا وے جیں۔ مید قبیوں حضرات راقم کے عزیز شائر دول میں ہیں۔

# رسل لکچرس:

کیٹین جار لس رسل جو پٹنہ کالج میں ۱۹۰۲ء ہے ۱۹۱۴ء تک پروفیسر و پر نسپل رہے۔ دور ان پمپلی جنگ عظیم ۲۲ر نومبر ۱۹۱۷ء کو فلسطین کے جنگی محاذیر مارے گئے۔ان کی یاد میں ان کے دوستوں نے ایک فنڈ قائم کیا، جس کی آمدنی ہے معروف شخصیتوں کومہ عوکر کے کمی موضوع پر لکچر دلایا جاتا ہے اور بیر رسل لکچرس کے نام سے مشہور ہے۔ کی سالوں سے میر کیچر بند تقا۔ پر نسپل جھیجانے ۳ را پریل ۱۹۴۳ء کو مسٹر شن شیبیہ ہوا، جو ہندوستان **میں چینی** ری پلک حکومت کے پہنے کشنر تھے، انہیں مدعو کر کے چین کے اندرونی اتحاد پر ککیر دلوادیا۔ چینی کشنر نے اپنی اس تقریر میں بتایا کہ چین میں مختلف بولیاں بولی **جاتی** ہیں، گرپورے ملک کی تحریری زبان نے ایک الی تہذیب اور محاشرت کو جنم دیا جس ہے زندگی کے بیشتر شعبوں میں کیسانیت بیدا ہو گئی اور اس طرح بورے ملک میں اس زبان کی بدولت اتحاد قائم ہو گیا ہے۔ یہ لکچر حیب کر شائع ہوا اور بزامقبول ہوامٹر شن شیمہ ہوا کوجب ان کے لکچر کا معاوضہ دیا جانے لگا تواہ لینے سے انکار کیا۔معاوضہ کی رقم اور بہت ی کتابیں جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے پٹنہ کالج لائبریری کوعطا کرویں۔ پر نسپل بھیجانے اپنے ز انے کادوسر الکچر ۱۹۳۵ء میں لفطف جزل سر آبون میے جو آسٹر پلیا کے بالی کمشنر تھان کو مدعوكر ك داوايا صاحب موصوف في كيجريس آسر يلياكى ان دشواريول كالذكره كياج خنگ سالی، سلاب، اور قط کے سبب سے اسے دو جار ، و ناپڑا تھا۔ آسٹر یلیاان مشکلات پر قابد یا کر خود کفیل ملک بن گیااور اپنی ضروریات کی چیزوں کو اپنے یہاں تیار کرنے لگا ہے۔ یہاں ك اوگ اب نبايت خوش حالى كازندگى بسر كرد بين- آسر مليا كى خوابش ب كه جرملك ا بے طور پر آزادی حاصل کر کے ، خوش رہے اور اپنا متاز مقام قوموں کے در میان پیدا

### اساتذه كي ربايش كانتظام:

اس زوں نے میں کالی کے پروفیسر اور لکچر ر کے لیے سر کار کی رہائی مکانات بہت مگم تھے جس سے ان معفرات کو ہڑ کی پریٹانی کا سامنہ کرنا پڑتہ تھا۔ پٹینہ کالیج اور سائنس کالیج ملاکر

کالج کے احاط میں صرف سات بنگلے تھے۔جس کے دوبنگوں میں پٹنہ کالج اور سائنس کالج کے پر نہل رہا کرتے تھے۔ اور باتی پانچ بنگوں میں آئی۔ ای۔الیس کے پر وفیسر رہتے تھے۔ رانی گھاٹ میں چر پر وفیسر کوارٹرس، دو اسشنٹ پر وفیسر کوارٹرس اور دو لکچر رکوارٹرس تھے۔ ان میں پٹنہ کائی کے دو پر وفیسر اور ایک ایک اسٹنٹ پر وفیسر اور ایک ایک مخصوص تھے۔ میر ےابتدا کے دو سال رہائی پر بٹانیوں میں گزرےاور کچھ دنوں بعد بھے محکمہ لال بائی میں ایک آرے اور ککچر دکواں بعد بھے بال بچوں کے ساتھ آرام وہ کرایہ کا بگلہ اللہ بائی میں آتھ سال تک اپنے بال بھی سر کے عبد و پر ہوئی تو رانی گھاٹ میں ایک آگریزی طرز کا دومنز لہ بنگھ رہنے کو ملا اس بنگھ میں تقریباً تین سال رہا۔ ۱۹۵۳ء میں ایک آگریزی طرز کا دومنز لہ بنگھ رہنے کو ملا اس بنگھ میں تقریباً تین سال رہا۔ ۱۹۵۳ء میں پٹنہ یو نیورٹی ایک رہائی یو نیورٹی میں تتر بل موگئ تو پر وفیسر وں کے لیے بہت سے رہائی مکانات کی تقمیر ہوئی پھر بھی اساتہ وہ کی میں بیٹ بی بھی بہتی رہ کانات کی تقمیر ہوئی پھر بھی اساتہ وہ کیے۔

# كالْجِي عمارت اورطلباء كي شائستگي:

کانج کی میرت نہایت ہی خوبصورت ذی طرز پر بنائی گئی ہے۔ حکومت بہادی ناس کی صفائی سختہ صاف اور چیکتہ نظر کی صفائی سختہ صاف اور چیکتہ نظر آتے تھے۔ دیواروں پر آن کل کی طرح نفر وہز کی اور ویڈر وی گیڈہ وی کلمات تیسنے کی کسی کو جرائت نہ بوتی۔ دیواروں پر آن کل کی طرح نفر وہز کی اور میں اور پودوں سے ہر سے جمرات نظر آت اور پوراحاظ بڑا خوبصورت نظر آت اگئی س کی کنائی بڑے اہتمام سے بذر بعید مشین ہوتی تھی۔ ایس معلوم ہوتا تھا کہ سزر مخمل کا قائین بچھا ہے۔ جاڑوں میں رنگ برنگ مرنگ میں اس کے کچول کے رہے تھے۔ طلباء استے مہذب تھے کہ نچواوں کو ہر گزند توڑتے کیمن اب کے وجول کے رہے کہ وہ سب باتھی خواب والی کو ہر گزند توڑتے کیمن اب

# مسلم ليگ كااجلاس:

د نمیر ۱۹۳۱ء میں آل انڈیا مسلمہ لیگ ۱۳۶۶ء اے اجلاس زیر صدارت مسٹر محمد علی جنا کے پیٹیٹر میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ہندو - تان کے بر صوبیہ کے نامور مسلم ر ہزماشر یک

ہوئے۔ خصوصاً مسٹر اے ہے کے فضل الحق، مس فاطمہ جتاح، سر سکندر حیات خال، سر خواجہ ناظم الدين، نواب چستاري، راجه محمود آباد، نواب زاده ليانت على خال، سر دار محمه اورنگ زیب خاں، قاضی محمد عیسیٰ اور بے شار مسلم رہ نماؤں نے نمایاں طور سے جلسہ کی کار**وائی میں** حصد لیا۔ اس جلسہ کے لیے لان میں (جواب گاند حی میدان کہلا تا ہے)ایک نہایت بی وسیع اور ٹاندار پنڈال بنایا گیا جس میں تقریباڈیڑھ لاکھ آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔پنڈال کی تیار ی کا کام نہایت حسن و خونی ہے انجام بایا۔ مشر سید عبدالعزیز بیرسٹر ، مسٹر سید جع**غر** امام ببارے نامور مسلم لیکی لیڈر ڈاکٹر عبدالففور مالک گرین میڈیکل ہال اور پٹنہ سے بے شار ملانوں کی انتقک کو ششوں سے تمام کام انجام پائے۔ راقم نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد پینه میں اتناشاندار جلسہ اور ندائے رہ نماؤں کا جماع دیکھا ہے۔ آج سے بیس بائیس سال قبل پینه میں آل انڈیا کانگریس کا جلسہ ہوا تھا مگر جو شان، حسن انظام، آدمیوں کی کڑت،مسلم لیگ کے جلسہ میں تھی وہ کا تکریس کے جلسہ میں بالکل مفقود تھی۔راقم نے ان دونوں جلسوں میں شرکت کی تھی۔اس زمانے میں جب مسلم لیگ کا جلسہ پٹینہ میں ہوا تھا منرسری کرش سنہا بہار کے وزیر اعلیٰ تھے۔ انہیں ایسی کامیابی جومسلم لیگ سے جلسہ کو نعیب ہوئی وہان کے وہم و مگان میں بھی نہ تھی اور اس کی کامیابی پر جیرت زوہ ہو کر روگئے۔ اس جلسہ کے بعد بہار میں تحریک سلم لیگ دن بدن زور پکڑتی گئی اور آخر کار پاکستان وجوو

دوسری جنگ عظیم:

و دسری جنگ عظیم ۳ سرستبر ۱۹۳۹ء کو شروع ہوئی اور دوسری سمبر ۱۹۳۵ء کو ختم ہوئی۔ ہوئی اور دوسری سمبر ۱۹۳۵ء کو ختم ہوئی۔ ہناور مسولینی کی ملک گیری کی ہوس نے ساری دنیا کو جنگ کی آگ میں جھو تک دیااور آخر کاراس دنیا میں ذکیل وخوار ہو کر ملک عدم کی راہ لی۔ آخر کاراس دنیا میں ذکیل وخوار ہو کر ملک عدم کی راہ لی۔ آخر بھی لوگ ان ووٹوں پر لعنت بھیج ہیں۔ اس جنگ میں صرف پر لش کو من ویلتھ کے کم از کم ہیں لا کھ بہتر ہزار سپائی مارے گئے اس کا تدازہ ایک نہیں لگایا جا ساجا۔ کا ہے۔ جر منی اور روس کے کتئے سپائی مارے گئے اس کا تدازہ ایک نہیں لگایا جا کا من بورپ کے بڑے برے بڑے گئے دنیا کے امن بورپ کے بڑے برے بڑے دنیا کے امن

وامان کو بمیشہ کے لیے ختم کر دیااور بین الا توائی کئیدگی ہر جگہ بڑھ گئی۔ دوران جنگ جے چل کہا کہا تا قاک یہ جنگ و بیا کے قیام ملکوں کو آزاد کی دینے جانے کے لیے لاکی جاری ہے، لیکن ای چ چل ای چ جل نے بندوستان کی آزاد کی کی تخالفت کی۔ غلام ہندوستان جنگ کی کامیابی کے لیے انگر بزوں کی تن من و هن ہے ور کر تار بااور اس کے سوااس کے باس کوئی اور چروہ ہی کی تھا۔ جنگ بندوستان سے بہت دور ایور پ اور افریقہ میں لڑی جاری تھی اس لیے بندوستان کے موام المائل جنگ کی ہولئا کیوں ہے بالکا ہے جنر تھے۔ دریں آتا جاپانیوں نے برا پر حملہ کیا۔ کو بیمیااور امچیال تک بڑھ آتے جو بندوستان کی سر صد پر ہے اور ملکنتہ پر دو تین بم بھی کرائے۔ پورٹی بندوستان میں ہر جگہ تسبعد بچ گئے اوراؤگوں نے کھکنتہ سے بھی کر دوسر سے گرائے۔ پورٹی بندوستان میں ہر جگہ تسبعد بچ گئے اوراؤگوں نے کھکنتہ سے بھی کر دوسر سے مصیبتوں کا سرمن کرنہ پڑتا۔ امر مکینوں نے اینٹر بحر ہے، نونہ گرایے گر ایش میں دو ایشر میں دو ایشر میں مورٹی ہے۔ ختم ہوگئی ورنہ بڑر ایشر میں دو ایشر میں دو ایشر میں میں اور کھی تسبیدوں کا سرمن کرنہ پڑتا۔ امر مکینوں نے ایشر بی جگہ عظیم اس بولئ کی پر ختم ہوگئے۔ قدرت کا ملام کید میں شرد یہ نے کے دوسر کی جنگ عظیم اس بولئ کی پر ختم ہوگئے۔ قدرت کا حساب بڑا پکا ہے۔ دیکھیتے تیمر می جنگ عظیم میں امر کید پر کیا گڑرتی ہے۔

# چیزول کی قیمت:

دوران جنگ عظیم چیزون کی قیتیں بڑھ گئ تھیں گر آئ کل کے مقابعے میں ہر چیز کی قیت سے دس گنا کم تھی۔ آخر دور میں ہندوستان کے کل کارخانے جنگی سانانوں کو ہننے میں مھروف تھے اس لیے سوتی اور اوٹی کپڑول کی قیتیں مقرر کردی گئیں اور جابہ جان کپڑول کی فروخت کے لیے دکا نمیں قائم کردی تھیں۔ جس کی وجہ سے عوام الناس کو بڑی سبولت تھی۔

#### ۱۹۴۲ء کابنگامہ:

"ہندوستان چیوڑو" کی تحریک کے سرمہ میں انگریزوں نے نامور کا نگر کی لیڈروں کو گر فآر کر کے احمد نگر قلعہ میں قید ٹرویا جس کے بیتیج میں بیننہ شہر میں بھی بڑا ہنگامہ برپا ہوا۔ اارائست ۱۹۴۲ء کو طلباء کی ایک بڑی جماعت نے بیہ ڈیسلہ کیا کہ کا نگر کی جمنڈا پیڈ

سكريشريث پر نصب كروياجائے۔اس خيال سے ہزاروں لوگ وو بجے ون كوسكريشريث كے دروازے پر جمع ہوئے اور کا مگر کی جینڈے کو سکریٹریٹ کے پور کی دروازے پرلگا بھی دیا۔ یہ لوگ بے انتہاشور وغل محیار ہے تھے اور ہنگامہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ضلع مجسٹریٹ نے ہے اُکا موں سے عاجز آکر لوگوں کو منتشر ہو جانے کا تھم دیا۔ تگر اس تھم کا مجمع پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار مجبور ہو کر مجسزیٹ نے گولی چلانے کا حکم دیاجس کے تیج میں سات طلباء مارے گئے۔ای روز پینہ کالج کے طلباء نے ہڑ تال کی، کاتگر کی جینڈے کو کالج کی محارت پر زگادیااور صدر دروازے کا گیر اؤ کر کے کسی کواندرنہ جانے دیتے تھے۔ سخت بدتمیز **ی براتر** آئے تھے۔ ۱۲ اگت کو پر نسپل جھیجا کویہ فکر لاحق ہوئی کہ کانگریسی حینڈے کو کا لج کی عمارت سے کس طرح اتارا جائے۔ راقم نے مشورہ دیا کہ ۱۲ اگست کو جینڈااتارنے کی کو شش ند کی جائے۔ کیونکہ طلباء کثیر تعداد میں موجود تھے اور ان کی موجود گی میں جینڈا ا تار نا مناسب نہ تھا۔ ۱۳ راگت کو کچھ برٹش فوج پٹنہ آگئی اور اس کی بیبت سے لوگ پٹنہ چھوڑ کر بھا گئے لگے اور ویہاتوں میں جاکم مختلف قتم کی بدائنی اور ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ ۱۳ راگت کوبڑے بابو نے تین نہاہت مضبوط چیراسیوں کی مدد سے کا تکریمی جھنڈے کو اتروا کررا تم کے حوالہ کیا۔ میں نے اس حجنٹہ ہے کو موڑ کرایک چچوٹے تھلے میں ڈالااوراس کو پرنسل کے بنگلہ پر بھیج دیا جے دیکھ کر انہیں اطمینان ہوااور اپنے بنگلہ سے کالج کے میدان من آئے۔ ڈاکٹر سید عبدالجید، پروفیسر سید حن عسری اور راقع میدان میں بیٹے حالات حاضرہ پر ہاتیں کررہے تھے۔ پر نبل موصوف ہم لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ مَّيُوں حصرات آخ کی رات کا کج میں رہ جا ئیں تو جھے بڑی تقویت ملے گی۔ ڈاکٹر سید عبدالمجید اور را تم نے خاتگی وجوہات کی بنا پر معذرت جاہی گر پروفیسر حسن عسکری رات کو قیام کرنے ے لیے آمادہ ہو گئے اور رات مجر نہایت جانفشانی سے کالج کی پیرہ واری کرائی۔ برنیل موصوف نے ان کی اس خدمت سے خوش ہو کر حکومت بہار کے اعلیٰ حکام کوان کی کار کر دگی کی خبر کی اور حکومت ہندنے پروفیسر سید حسن عسکری کواس کے صلہ میں "خالن صاحب" کے خطاب سے سر فراز کیا۔

ار اگت کو گورے سیاہوں کا ایک بریکیڈیٹنہ پہنچااور پٹنہ کالج کی ممارت اور اس

ے چند ہو شلوں کی عمار توں میں سیابیوں نے قیام کیا۔ راقم کو خوب یاد ہے کہ ان گورے سابیوں کی فوج میں ولٹ شائر ریجمنٹ کا ایک دستہ بھی شامل تھی۔ جب بیہ ریجمنٹ کادستہ ینہ کالج میں قیام کے لیے آیا تواس دستہ کے ایک میانہ قد کیتان سے کالج کے اصافے میں راقم سے ملاقات ہوئی۔ یہ کیتان نہایت اچھااو رخوش مزاج انسان تھااور اس نے مجھے اطمینان دلایا کہ بیرسب بنگاہے چند دنوں میں ختم کردئے جائمیں گے۔اس خبرے مجھے بزمی خوشی ہوئی کیونکہ اس طرح کی بدامنی ہے ہر شخص کو پریشانی تھی۔ مسلمان من حیث القوم مذکورہ بالا تح یک اور اس کے ہنگاموں سے بالکل الگ تھے۔ گورے سیاہی ان لو گوں سے جو یا نجامہ پہنے رہتے تھے مسلمان سمجھ کر کسی طرح کی باز پرس نہ کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر بے شار ہندوؤں نے اپنی دھو تیاں اتار کر اور پائجاموں میں ملبوس ہو کربہت کی مشکلات سے نجات یائی۔ فوج نے پننہ شہر کو کئ علاقوں میں تقلیم کر کے ناکہ بندی کردی اور ایک محلہ سے دوسرے محلّہ میں جانے کے لیے پروائد راہداری (Military Passport) ورکار تھا جس پر بخق ہے ململ ہو تا تھا۔ یہ پروانہ بحکم نمشنر پیٹہ ذویژن منطع مجسٹریٹ کے آفس اور تھانے سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ رات کو کر فیولگادیا جا تااور کو کی شخص اپنے گھر سے باہر نہ نکل سكَّما تفاه ضلع مجسرين خاص خاص لوگول كو كرفيو پاسپورٹ ديا كرتا تھا۔ اَسْرُ مو قعول پر ثنافتی کارڈ کی بھی ضرورت پڑتی تھی۔را قم کے پاس اب تک ان متیوں قتم کے اجازت نہ ہے بہ طور یاد گار محفوظ میں۔ پٹنہ کا کجا کیک ہادے زیادہ کے لیے بند کر دیا گیاادر را تم اپنے گھر میں مینے کرریڈیوے قوالی، گانے اور خبریں ساکر تا تھا۔

# گاندهمی جی کا ۱۹۳۳ء کا برت:

فروری ۱۹۳۳ء میں گاندھی تی نے ۱۶ دن کا برت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ برت شروع ہواتو گاندھی جی کے من کو مد نظر رکھتے ہوئے او گول کو بڑی تشویش : و نیاوریہ فیصلہ کیا گیا کہ بروز سنچ ہر پڑ ۲۰ فروری ۱۹۳۳، کو ۲ بج شرم کو صندروں، مردوں، گرجاؤں اور دیگر عبادت گاہوں میں گاندھی تی کی صحت اور درازئ عمر کے لیے دعن جائے اور یہ مداہت کی گئی کہ ہر شخص روزانہ اپنے ایٹے گھر میں ای طرح کی وعاکمیں کرے۔ اس کے

متعلق ایک نوٹس چھاپ کر شائع کی گئی جس پرپٹنہ کے چودہ معزز شخصیتوں نے وستظ کے سے داکٹر سچید انند سنہانے اس نوٹس کی دو شو کا کابیاں راقم کے پاس میرے عزیز دوست مسٹر رفیع الدین بلخی کے معرفت بھیجا کہ طلباء میں تقتیم کردی جا کیں۔اس نوٹس کی ایک کابی راقم نے اپنے پاس رکھ لی جو اب تک میرے پاس محفوظ ہے۔ نوٹس کی باتی تمام کابیاں طلباء میں تقتیم کردی گئیں۔راقم گاند ہی جی کا احترام تو ضرور کر تا تھا گمران کی سیاست سے بخو بی میشد الگ رہا۔ راقم نے نوٹس پاکر ڈاکٹر سچید انند سنہا کو جو میرے سیاس خیالات سے بخو بی واقف تھے دوسطر کا ایک خط کھا جس میں جا فقط کا حسید ڈیل شعر تھا:

عمر تاں بادا دراز اے ساقیان بزم جم گرچہ جام بانہ شد پر سے بدوراں شا میرے کہنے کا مطلب واضح تھاد رزاکٹر چیدانند سہاجو فاری جانے تھے میرے اشارے کوخوب مجھ گئے۔میری یدوعائقی کہ گاندھی جی زندور ہیں۔ بار صویس اور بنٹل کا نفرنس میں شرکت:

کل ہنداور نیش کا نفرنس کا بار ہواں اجلاس دسمبر ۱۹۳۳ء میں بنارس ہندولو نیور می میں منعقد ہوا۔ راتم کو پٹنہ ہو نیورش نے بحثیت نمایندہ اس کا نفرنس میں شرکت کے لیے بھیجا اور میں نے اس جلسہ میں شرکت کر کے اپنا مضمون "چندر بھان پر ہمن" پڑھا جو شاہ جہانی دور میں فاری کا ایک اچھا شار کا ایک اچھا ہو شاہ بجبانی دور میں فاری کا ایک اچھا شار کا تعادی کی ایک مضمون کو بہت پند کیا اور بعد میں بنکم اعلی حصر ت نظام حدیدر آباد، یہ مضمون "اسلامک گیر" (جلد نمبر ۱۹) شاره ۲) میں شرکع ہوا۔ بنارس ہندہ یو نیورش نے نمایندول کے قیام وطعام کا پچھا اچھا انظام نہ کیا تھا اس لیے در آتم "سیسل ہو شل" میں جاکر قیام پذیر ہوا جہاں ایک ہفتہ کتک بہت آرام سے رہا۔ میرے کل اخراجات کو پٹنہ یو نیورش نے پر داشت کیا۔ عام طور سے پٹنہ یو نیورش آب نے ہما میں میں شرکت کے لیے تمام میں میں شرکت کے لیے تمام میں میں شرکت کے لیے تمام ہندوستان سے ناموراسا تذہ آئے تھا وارای موقع پر مسٹر غلام ایدین عثانہ یونور ٹی میں فاری میں میں بندوستان سے ناموراسا تذہ آئے تھا وارای موقع پر مسٹر غلام ایدین عثانہ یونورش میں شرکت کے لیے تمام ہندوستان سے ناموراسا تذہ آئے تھا وارای موقع پر مسٹر غلام ایدین عثانہ یونورش میں شرکت کے لیے تمام ہندوستان سے ناموراسا تذہ آئے تھا وارای موقع پر مسٹر غلام الدین عثانہ یونورش میں شرکت کے سے میں کہانے دورش میں شرکت کے سے جمید کیبلی بار ملا قات کاشر ف حاصل ہوا۔ پروفیسر نظام الدین عثانہ یونورش میں میں وارس کی میں فاری

کے پروفیسر تھ اور اکٹر اپنی شائع شدہ کا بوں کو جھے بہ طور تحفہ بھجا کرتے تھے۔ موصوف نہایت ہی ملندار اور خوش مر ان آ انسان تھ اور راقم ہے تا حیات بہت ظوص کے ملتے رہے۔ ان کے انقال پر بھیے براافسوس ہوا۔ دوران قیام سارنا تھ گیا۔ ایک بڑے کرے میں گوتم بدھ کا مجمد رکھا ہوا ہے اور اس کرے کی دیواروں پر بھاروں طرف ایک جاپائی مصور نے تھو ہیں منقش کی ہیں اور گوتم بدھ کی بید اکش ہے لے کر وفات تک کی مختلف دور کی تصویریں ہیں۔ اس کے بعد میں نے سارنا تھ کا جائب خانہ بھی دیکھا، جہاں پر انے ہندو دور و کی گفت دور کی کی مختلف چیزیں مخفوظ ہیں۔ ایک روز شام کو اپنے ایک ہندو دوست کے سرتھ و شونا تھ کا کی مختلف چیزیں مخفوظ ہیں۔ ایک روز شام کو اپنے ایک ہندو دوست کے سرتھ و شونا تھ کا بھی بھی دیکھنے گیااور آرتی اتار نے کی رسم کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ بے شار ہندہ پہری نبایت ہی بھرواکساری کے ساتھ اس پو جائیں شریک ہے ہے۔ بے سانتہ راقم کو اقبال کا یہ شعریاد آگین جائے گئے۔ دیاری بھی دیکھ شخ جائے گئے۔ دیاری بھی دیکھ دیکھ کے گئے۔ دیاری بھی دیکھ دیکھ کے گئے۔ بیاری بھی دیکھ دیکھ کی کھو دیکھ کی اور دونا مورشاگر دن

۳۹۳۳ عکی فاری پڑھنے والے طلبا کی تعدادویے ہیں رہی چیسے پہلے تھی، مگراس کے بعد ہر سال آئی۔اے اور بی۔اے میں فاری پڑھنے والے طلبا کی تعدادروز ہروز کم ہوتی گئی۔ ہندووں نے فاری پڑھنا بالکل ترک کردیا۔ اس دور کے فاری پڑھنے والے طلباء میں مسٹر سید سرور علی نے اپنی زندگی میں بہت شہرت عاصل کی، پشنہ بائی کورٹ کے تج ہوئے اور چیف جسٹس ہو کر پنشن پائی۔ ایک دوسرے شاگر و مسٹر محمد یونس میں جنبوں نے فارس المحراے پاس کر کے سرکادی ملاز مت اختیار کی اور ترقی کر کے آئی۔اے۔ایس ہوئے۔ آئ کی بہاز اردو اکاد می کے سکریٹری ہیں۔ بہت ہی مشکسر مزان انسان ہیں اور اپنے اس تذہ کا برا احترام کرتے ہیں۔ موصوف نے جاور زیارت میں دکاشر ف حاصل کیاہ۔

مندى ساہتية مملن لائبر بري اور ار دولائبر بري:

عرصہ سے بہاریل ہندی ساہتیہ سمیلن بندی زبان دادب کے لیے تمام بہار میں سرگری سے کام کررہی تھی۔ ۱۹۳۸ء میں بہار میں جب کامگر کی حکومت تو تم بوئی تووزیر

اعلی بہار نے یہ فیصلہ کیا کہ سمیلن کے کاموں کورٹی دینے کے لیے ہر طرح سے امداد کی جائے، چنانچہ قدم کواں میں ہندی ساہتیہ سمیلن کے لیے ایک بڑی عمارت تعمیر کی گی اوراس میں ہندی کتابوں کی ایک اچھی لا بحر مربی قائم ہوئی۔اس کو دکھ کر ڈاکٹر سید محمود کو جو اس ز مانے میں وزیر تعلیم تھے، خیال گذرا کہ ایک اردولا ئبریری بھی قائم کی جائے۔اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب موصوف نے جار کرے کی دو منزلہ ممارت جو برانے لا کالج ہے ملحق تھی اردولا ئبر بری قائم کرنے کے لیے گور نمنٹ سے حاصل کی۔ یہاں ایک چھوٹی سی ار دولا ئبریری قائم کی گئے۔اس لائبریری کی صدر لیڈی نیس امام ہو ئین اور مسٹر سید حیدرامام بیر سر اس کے سکریٹریمقرر کیے گئے اور تاحیات تقریباً چاکیس سال تک ان دونوں نے صد راور سکریٹری کے فرائفس کوانجام دیا۔ یانچ سورو پے سالانہ حکومت سےار دو کتابوں کی خریداری کے لیے ملتے تھے،جو نہایت ناکافی تھے مگر حکومت بہار نے اس رقم میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ اس لا بھر میری کے لیے ایک اِنظامی کمیٹی بھی قائم کی گئی تھی جس کے آٹھ وس ممبر تھے۔مسر قاضی عبد الودود، جمیل مظہری اور راقم تقریباً ۳۰ سال سے زیادہ اس سمینی کے ممبر رہے۔ سید سلطان احمد نہایت قلیل مخواہ پر لا بر رین سے محرایے کاموں کو نہایت محنت اور خوبی سے انجام دیتے رہے۔ مسر قاضی عبدالود ود گور نمنٹ کی اس ب اعتمالی سے عاجز آگر ممبری سے الگ ہو گئے اور راقم نے بھی لا بھریری کے کامول میں ولچپی لینا چھوڑ دیا۔مسر سید حیدرامام کی موت کے بعد مسر باور ن رشید سکریٹر کی مقرر ہوئے جن کی صلاحیت اور حسن انتظام ہے سب لوگ واقف ہیں، انہوں نے حکومت کی توجہ لا تیمر میر کی کے کاموں کی طرف میذول کرائی اورانی محت سے لائبریری کے امداد میں گراں قدر اضافه كرايا\_ا بني انظامي صلاحيت كوكام مي لأكرار دولا بحريري مين ايك نئ جان ذال وي-جب لا تبريري كي تفكيل نو موني تو حكومت بهار نے گياره ممبران كي انظامي تميني بنائي، جس میں راقم، ڈاکٹر عبدالمغنی، شری محمہ شکور، شری مرغوب احمہ، شری شاکل نبی کے علاوہ اور جھی حضرات ممبر ہوئے۔ راقم اس سمیٹی کی ممبر ی ہے الگ ہو گیااور تقریباً ۵ سمال کا تعلق اردولا بری سے ختم ہو گیا۔ تقریبا بچاس سال کے بعدجب مکومت بہار کی توجہ اردو کی طرف ہوئی تو اردولا سریری کے احاطے میں "اردو بھون" کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ حکومت

بہار کا فرض ہے کہ اس کام کو جلد اختیام تک پہنچائے۔اس عمارت میں اردو لا بسر مر می کے علاوہ بہار اردواکیڈ می کاد فتر بھی قائم کیاجائے گا۔

میرے عزیز شکر و الحاج محمد یونس پنش یافتہ آئی۔اے۔الیس سکریٹر می بہار اردو اکیڈ می نے اپنی پنج سال کی مسلس کا و شوں سے "اردو بھون" کی اسکیم کو سحیل تک پہنچایااور

ہیں ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ ڈاکٹر مجگن ناتھ مشر اوزیرِ اعلیٰ حکومت بہارنے عربی، فاری اور خصوصاً اردو کی جنتی خدمت کی ہے وہ کبھی فراموش نہیں کی جاستی ہے۔



# آ تھواں باب

# پر وفیسری کے حالات ۱۹۴۴ء سے ۱۹۵۱ء تک

# بهارا يجيشنل سروس كلاس 1:

انڈین ایچ کیشنل سروس کاس 1 قائم کیا جس میں ملاز مین پروفیسروں کی تعداد تقریبا ہیں بہار نے بہار انج کیشنل سروس کلاس 1 قائم کیا جس میں ملاز مین پروفیسروں کی تعداد تقریباً ہیں بائیس ہوا کرتی تقی ۔ تقرری کی شرط بیٹی کہ امیدوار یورپ کاڈگری یا فتہ ہو۔ بیہ شرط بیٹی مرتبہ جب راقم اورڈا کئر کے ۔ کے ۔ دے کی تقرری ۱۳۳۴ء میں ہوا کی قرش کردی گئی محراس کے بعد بھی ترجی ترجی یورپی سندیافت کو ملتی رہی ۔ شخواہ تین سورو پیہ سے ایک بزار روپ ماہائٹ میں جو آج کل کے کھیرر کی شخواہ سے بھی کم ہے۔ گر یہ ملازمت ان دنوں بذی فدرو منزلت سے دیکھی جائی تھی کیو تکہ انہیں کلاس وَن کے پروفیسروں میں سے پر نہیل اورڈائر کئروفیر و مقرر کیے جائے تھے اور تقرری کے بعد تو کم از کم صدر شعبہ ضرور ہوجایا اورڈائر کئروفیر و سرکی تقرری ہوگیا ۔ کر جس سے بہلے اس سروس میں شین مسلم پروفیسروں کی تقرری ہوگیا ۔ کھی جن سے نام یہ جین: (۱) مسئر فضل الرحیٰن (۲) مسئر کئیم الدین احمد (۳) مسئر قر الدی ۔ کئی ممال تک کوئی یا تجواں مسلم پروفیسراس میں میں مشرریہ ہوا۔

# اشتهار اور تقرری:

ار اکتوبر ۱۹۳۳ء کوڈاکٹر ابو نصر محمد علی حسن فاری و عربی کے پروفیسر پنشن پانے والے تعے، اس لیے جوائنٹ پلک سروس کمیشن بہاری۔ بی۔اینڈ اثریسہ نے بہار ایجوپششل

سر وس کلاس 1 میں فاری کے بروفیسر کی کی جگہ پر کرنے کے لیے ۲۲رجون ۱۹۳۴ء کو اشتہار کیا۔ راقم نے یہ اشتہار و کھ کردر خواست روانہ کردی۔ ۱۳۱ اگست ۱۹۴۳ء کو تمام امید داروں کے ساتھ میر اانٹر ویو رانجی سکریٹریٹ بلڈنگ میں ہوا۔ اس زمانے میں مسٹر راوٹن اس کمیشن کے صدر تھے اور خان بہادر سید بشر الدین، مسر مہمتھی، خان بہادر عبداللطیف کمیشن کے تین ممبر تھے اور ڈاکٹر علی حن اکسپرٹ تھے۔ کمیشن کے صدر مسٹر راؤٹن صوبہ متوسط کے سیولین تھے، خان بہادر عبداللطیف بھی صوبہ متوسط کے پنٹن مافتہ افسر تھے۔ان دونوں حضرات ہے میری مجھی کی ملا قات نہ تھی۔ خان بہادر سید بشیر الدین رشتے میں چاہوتے تھے۔مشر مبتھی جواڑیہ کے رہنے والے تھے میرے کٹک کے دوران تیام میں ان سے ملا قات رہتی تھی۔ موصوف جھ سے کانی متاثر تھے۔ سب سے پہلے پروفیسر عندلیب شادانی بروفیسر فاری ڈھاکہ بونیورٹی کی طلبی ہوئی۔ ادر آدھ گھنٹہ تک انٹرویو ہو تار ہا۔ دوسر بے امید داروں کے انٹر وبویس بھی تقریباً آنا بی وقت لگا ہو گا۔ سے ہے آخر میں جب راقم کا نثر وبو شر دع ہوا تو خان بہادر سید بشیر الدین نے اپنی جگہ ہے اٹھ کر جاتے ہوئے فرمایا: یہ امیدوار میرا بھتیجا ہے اس لیے میں اس کے متعلق کوئی رائے دینا اجھا نہیں سمجھتا۔ موصوف کا ہیہ ہمیشہ کا وستور تھا کہ جب بھی کوئی امید وار ان کارشتہ وار ہو تا تو یمی جملہ کہہ کر کمرے سے باہر چلے جاتے تھے اور اس کے متعلق کو کی رائے نہ دیتے۔ انٹر دیو کے کمرے میں کری پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے مسٹر راؤٹن نے میری تعلیمی صلاحیت، تج بیر، تنخواہ اور مدت ملازمت کے بارے میں بوجھا۔ اس کے بعدوہ خان بہادر عبداللطیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ آپ ان سے کچھ فاری زبان وادب کے متعلق سوال کریں۔موصوف نے خا قانی کے متعلق اس ڈھنگ سے سوال کیاجس سے میں سمجھ کمیا کہ انہیں خاقانی کے متعلق بہت کم دا تفیت ہے۔ میں نے خاقانی کے احوال زندگی کو بیان کرکے اس کے صبیات کاذ کر کیااور چنداشعار جو اس کے حالات قیدوبند پر مشتل تے سنایا۔ اس میں تقریبادس منٹ ہوئے ہوں گے۔ ان او قات میں خان بہاور صرف سر ہلاتے رہے۔راؤٹن صاحب جو دو سال ایران میں رہ چکے تھے، تھوڑی بہت فار می سمجھ

### Marfat.com

لیتے تعے، باٹ کاٹ کر مہلتھی صاحب کی طرف متوجہ ہو کر بولے، آپ بھی پکھے سوالات

كرين، موصوف نے كہاكہ شل ان سے خوب واقف ہوں، انہوں نے ہمارے كلك كالج ميں فاری کے استاذ کی میٹیت ہے نہایت حسن و تو بی کے ساتھ خدمات انجام وی ہیں۔ قریب آ تھ سال گذر مے مگر آج بھی کئک کے علمی حلقوں میں یاد کیے جاتے ہیں۔ راؤش صاحب نے آخر میں پروفیسر علی حسن صاحب سے مخاطب ہوکر کہاکہ آپ کچھ سوال کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیر جار سال تک میرے شاگر در و چے بیں اور آٹھ سال سے میری الحق میں کام کررہے ہیں۔ میں ان سے پچھ پوچمنا نہیں جا بتا۔ راؤٹن صاحب بچر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرایا کہ کاس ون کے پروفیسر کواپ شعبہ کے ساتھ اکثر دوسراکام بھی كرناية تاب اس ليه اس كي نظروسي جوني جاب اوراني خاص زبان كے علاوه اس كو د وسری زبانوں سے وا تغیت ہو۔ مجھے بتائیس کہ فاری زبان کے ساتھ آپ نے کون کون ک ز بانیں پڑھیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ انگریزی اورار دوزبانوں کونہایت شوق سے پڑھا ہے اور آپ مجھ سے ان زبانوں کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ راؤٹن صاحب نے راقم ے دریافت کیا کہ انگریزی زبان کاکون ماٹار آپ کوپندہ؟ جب میں نے ج۔ ک۔ چٹر ٹن کانام لیا تووہ خوش ہو مکئے اور کہنے لگے کہ میں بھی چٹر ٹن کی نثر کو پسند کر تا ہوں۔ اُ انہوں نے مجھ سے چٹر ٹن کے متعلق چندسوالات کیے، جن کاجواب میں نے تشفی بخش طور پر دیااورانهیں پیند بھی آیا۔ چٹر ٹن کی خوش مزاجی اوراس کی دو کتابوں The"(1) "The Nepoleon of Notting Hill" (2) الله White Knight" متعلق خوب خوب باتیں ہو ئیں۔انٹرویو کا نتیجہ راقم کے حسب خواہ رہااور صرف میرانام پلک سروس کمیشن نے حکومت بہار کو تقرری کے لیے اپنی سفارش کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب یہ خبر پٹنہ یونیورٹ مینچی توچیزلوگوں کو جو میرے مخالف تھے، تعجب ہوا کہ ڈاکٹا عندلیب شادانی کانام کیوں چھانٹ دیا گیا۔ حکومت بہارنے تین ہفتوں کے اندر ہی ۲۰ رسمبر م ۱۹۳۰ء کو راقم کی تقرری کا اعلان کردیا۔ پر نسل جینیجا کے پاس جب تقرری کی سر کار کا اطلاع آئی تو مجھے طلب کر کے خوب مبارک باد دیا اور نو ٹیفکیشن کی ایک نقل مجھے استا ہاتھوں سے عطافر ہائی جے میں نے بہ طوریاد گاراپنے پاس محفوظ ر کھاہے۔ اراکتز پر ۲۴ ۱۹۴ کورا قم نے جبا ہے ہے عہدہ کی ذمہ داری سنبیالی توسوال پیدا ہو

کہ فاری شعبہ کاصدر کون رہے گا۔ مسٹر بھتیانے حسب وستور جھے صدر شعبہ بنانا جاہا گر میں نے عرض کیا کہ پر وفیسر عبد السان بید آل میرے استاد ہیں میری طبیعت گوارہ نہیں کرتی کہ میں ان کی موجود گی میں شعبہ کاصدر بنوں اور اس بات کو لکھ کر میں نے پر نہیل بھتیا کورے دیا۔ موصوف خوش ہو نے اور فرایا کہ منان صاحب صدر رہیں گے گر کا کج کے باہر پشنہ یو غور کی مدر سہ مشمل الہدئی اور فدا بخش لا تبر بری کے کل کاموں کی ذمہ داری جو صدر کی ہوتی ہے آپ کو سنجالنا پڑے گی۔ میں نے یہ شرط منظور کرلی اور جب تک پر وفیسر عبد المنان بید آل پنشن پر نہ گئے، میں نہایت و فادار کی اور خوشی کے ساتھ ان کی ہاتھی میں فدمات انجام و بتارہا۔

# میری پریشانیان:

۱۹۳۲ء میں پر نیل بھتجاسات گرمیوں کی چھٹی میں پنتن پر چلے گئے اوران کی جگہ پر مسئر گور کھ ناتھ سنہا پر نیل مقرر ہوئے۔ صاحب موصوف نے اقسادیات میں کیمبرن یو نیورٹی ہے اے کی ڈگری فرسٹ کا اسٹرائی یوس کے ساتھ حاصل کی تھی۔ کیمبرن یو نیورٹی ہے نی جہارت کے نظم و نسق میں ان کو کوئی اگری کی جہارت کے گئے ہوئے۔ کا جم اس کھ واصل کی تھی۔ فاص دلیجہ نہ تھی۔ ور میں کوئی فاص دلیجہ نہ تھی۔ ور میں کوئی نہ نہاں کا گری کی لیڈروں ہے ان کے بہت اچھ تعلقات سے اور چند نامور نمایوں کی ساتھ عاصل ہی تھی۔ ور میں کوئی ایڈروں ہے ان کی رشتہ دار کی بھی تھی۔ اس وجہ ہے انہیں اپنے کا موں میں ساس کی مدو حاصل ہی تھی۔ والا کی رشتہ دار کی بھی تھی۔ اس وجہ ہے انہیں اپنے کا موں میں ساس کی مدو تو اس نہ تی ہوئی ان نہادات ہو کے اور موصوف گجم اے گھرائے گھرائے کھرائے رہتے تھے۔ تواس زمانہ میں بہار کے ہندو مسلم فسادات ہو کے اور موصوف گجمرائے گھرائے گھرائے رہتے تھے۔ اکثر راتم ہے ان فسادات کے متعلق اپنی رائے کا انکہار کرتے اور مسلم لیک کو ان فسادات کے میں ان کے موردالزام قراردیتے۔ میرے اور ان کے مزان میں بہت فرق تھا اس لیے میں ان کے الکہ رہتا تھا۔ متمبر میں میں کہت فرق تھا اس لیے میں ان کے الکہ رہتا تھا۔ متمبر میں میں نے پر فیل گور کھ ناتھ سے فیل کو استدعا کی کہ مسئر کیلیم الدین احمد کودے دیا کہا میں نے پر فیل گور کھ ناتھ سے فیل کر استدعا کی کہ مسئر کیلیم الدین احمد کودے دیا کہا میں نے کہ کیکھ کہانا جائے۔ کی کروز خور

و گئر کے بعد اس بنگلہ کو میرے لیے نامز دکردیا۔اس بنگلہ کودہ شاید کی دوسرے پروفیسر کو دینا چاہتے تتے میں سب سے سنیر تھااور شخواہ بھی زیادہ تھی،اگردہاس بنگلہ کو کی دوسرے پروفیسر کووے دیتے تو قاعدہ کی شلاف ورزی ہوتی اور وہ یہ خوب جانتے تھے کہ اس با قاعدگی پر میں چپ نہ رہوں گا۔اس رانی گھاٹ والے بنگلہ میں راقم تین سال سے زیادہ آرام سے رہا۔

#### میرا تردد:

مسر گور کھ ناتھ سنہائی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں ہے جو اکثر ہوا کرتی تھیں میں کبیدہ فاطر ہوگیا ور پٹنہ کائی ہے علیمہ گی حاصل کرنے کی گھر ہوئی۔ اس ذمانے میں حکومت بند کی انتخی میں سر بنٹنڈ نٹ آف ایجوکیٹن بلوچتان کی جگہ خال ہوئی۔ میں نے اس کے لیے در خواست دینا چاہا تو حکومت بہار نے اجازت دینے ہا الکار کیا۔ کو کلہ اس میں اپنا نقصان سمجھا اس کے بعد پھر جب میں نے اسلامیہ کائی پٹاور کے لیے ایک در خواست دی تو حکومت بہار نے اجازت دینے سالکار کیا اور وزیر تعلیم نے نہا ہا تہ حت در خواست دی تو حکومت بہار نے اجازت دینے ساتکار کیا اور وزیر تعلیم نے نہا ہے تک لیے جاتا چاہتا ہوں تو بہاد سے بیشہ کے لیے جاتا چاہتا ہوں تو بہاد سے بیشہ کے لیے جاتا جاہتاں دی تو میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اس لیے پٹنہ کائی تی میں زعد گی گزار تارہا۔ وزیر تعلیم کا یہ ناروا آر ذر میرے باس اب تک مخوظ ہے۔

### مسٹر کشوری پر شاد کی آمد:

متبرے ۱۹۳۲ء میں مسئر گور کھ ناتھ سنہائی ترقی ہوئی اور حکومت نے انہیں ڈی۔ لیا۔
آئی بناکر سکر یٹریٹ بھیج دیا۔ ان کے عوض میں مسئر کثوری پر شاد سنہاکائی کے پر نہل
ہوکر آئے۔ مسئر کشوری پر شاد سنہا پیٹ کائی ہے پہلے راد نشاکا کی کئک کو رلکٹ سکھ کائی
میں اپنی خدمات انجام دے چکے تھے گراس ہے پہلے ان کا پیٹ کائی ہے کوئی تعلق نہ تھا اور
کئی کے بیٹر اس تذوی اواقف تھے۔ طاب علمی کے زمانے ہے می را تم اور کثور کی پر شاد
کی دوسرے کو اچھی طرح جانے تھے۔ اس کے عداو در او شکائی کئک می استاد کی حیثیت
ہے۔ دوسرے کو اچھی طرح جاتھ تھے۔ اس کے عداو در او شکائی کئک می استاد کی حیثیت
ہے۔ جی ہم وگوں ہے قرعی تعلقات تھے۔ وائم تجید انتد سنہ اور کشوری پر شاد سنہا کے

در میان بہت ایتھے روابط تھے اور صاحب موصوف کے یہاں ان کی آمد ور فت مخی۔ میر ا مجی ان کے یہاں اکثر آنا جانا ہو تا تھا اس لیے مجھ میں اور کشور کی پر شاد سنہا میں کا ٹی قر بت ہو گئ تھی۔ پننہ کالج کے بہت سے کامول میں کشور کی پر شاد سنہا مجھ سے مشورہ کیا کرتے تھے اور مجھ سے بہت خوش رہا کرتے تھے۔

### صدر کامن روم:

ان دنوں پشنه کانج کامن روم کی حالت بزی خراب تھی اور اس کی در تنگی کی ذمہ داری مسئر کشوری پرشاد سنہانے میر سے سرد کی۔ مسئر وشنوانوگر و نرائن جو بعد میں پشنه کانج کے پر نہل ہو ہے اس زمانے میں کانج کے سنیر طالب علم تھے۔ انہوں نے کامن روم کی در تنگی میں را آم کی بہت مدد کی۔ میں قریب تین سال تک اس کا صدر رہا۔ اپنی مصروفیت بڑھ جانے کا وجو اس زمانے میں جانے کی وجہ سے میں نے پر نہل کو مشورہ ویا کہ داکٹر و شونا تھ پرشاد کو جو اس زمانے میں ہندی کے پر وفیسر تھے کامن روم کا صدر بناویا ہے ۔ پر نہل موصوف نے میرے اس مشورہ سے انقاق کرتے ہوئے آئیس صدر بناویا ہے ۔ پر نہل موصوف نے میر سے اس مشورہ سے انقاق کرتے ہوئے آئیس صدر بناویا۔ جس دن واکثر و شونا تھ پر شاد نے کامن روم کا کامن سنجالا ای دن لڑکوں نے جھے ایک الودا کی پارٹی وی جس میں پر نہل موصوف نے میر کی کار کردگی کی تعریف کی۔ اس موقع پر طاباء اور کینی کے ممبران کی تصویر کی گئی ہے۔ تھو یہ میر کی کار کردگی کی تعریف کی۔ اس موقع پر طاباء اور کینی کے عمران کی تصویر کے بہت سے اسا تذوم رہے ہیں۔ تھو یہ کی کریانی یادی تا تا دوم و جاتی ہیں۔

# رسپل کشوری پرشادسنها کی کارگر دگی اور ان کی موت:

پر کیل کشوری پرشاد سنہا فطر خاکم آمیز تھے۔شاید بی کسی کے بیبال ان کا آنا جانا ہو تا تھا گر پر انے روابط کی بنا پر میرے بہاں دوبار طنے آئے تھے۔ بیس بھی بھی بھی کبی ان کے بیبال جایا کرتا تھا۔ مہمان نوازی سے دور رہتے تھے، بڑی فیاضی کرتے تو راقم کو ایک بیان چائے چادھے۔ان کے زمانے میں طلبانے بڑتال کی کہ بغیر شٹ امتحان دیے ہو نیورش کے امتحان میں شرکت کی اجذت دی جائے۔اس بڑتال میں طلباء کامیاب رہے اور ٹسٹ امتحان ختم کردیا گیا۔اس موقع پر طلباء نے پرٹیل سے بدتمیزی کی۔ موصوف کو طلباکی نازیباح کت

کا پہلے ہے احساس تھااس لیے راقم اور دو سرے چند پروفیسروں کواپنے آفس میں بلا کرر کھا
تھا کہ بوقت ضرورت طلب ہے بات کرنے میں کوئی و شواری نہ ہو موصوف ۱۹۵۲ء تک
پر نہل رہے موصوف آخری پر نہل تھے جن کیا تحق میں راقم نے کام کیا۔ ان کے بعد پنٹ 
یو نیورشی رہائی یو نیورشی ہو گئا اور میں صدر شعبہ فاری ہو گیااس طور سے کائی ہے میرا
تعلق ختم ہو گیا۔ اکتو مر ۱۹۵۲ء کے آخر میں پر نہل کشوری پر شاد سنہا کوڈی۔ پی۔ آئی بناکر
سکر یئریٹ بھیج دیا گیا جہاں کئی سال تک حسن و خوبی ہے اپنے کام انجام دے کر چنشن پائی۔
سکر یئر یٹ بھی دیا گیا جہاں کئی سال تک حسن و خوبی ہے اپنے کام انجام دے کر چنشن پائی۔
اس کے بعد حکومت ہند کے محکمہ تعلیم میں انہیں ایک اچھی جگہ دبلی میں ل گئی مگر زیم گی
اس کے بعد حکومت ہند کے محکمہ تعلیم میں انہیں ایک اچھی جگہ دبلی میں ل گئی مگر زیم گی
د بیا میں موجود تھاجب رائم اور ڈاکٹر دکھن رام اسپتال پنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی لاش پٹنہ
د وانہ کی جا چکی ہے ، ان کے مرنے کا ججھے افسوس ہولہ مشر کشوری پرشاد سنہا کی انتظامی
مدرستھس البدی گی:

راتم بحیثیت سنیر پروفیش فاری پٹنه کالی، مدرسش الهدی کے گورنگ ابودی کامبر رہاکر تا تھا، اور تقریباً دس سال تک اس خدمت کوانجام دیتارہا۔ کشنر پٹنه ووٹ کامبر رہاکر تا تھا، اور تقریباً دس سال تک اس کنٹی کے کل ممبروں کی تعداد دس سے زیادہ نہ ہواکرتی تھی اوراس تعداد میں کو کی اضافہ نہیں کیا جاسکا تھا کیونکہ گورنمنٹ نے بکلا تعداد قانونا مقرر کرر کھی تھی۔ ہارے اس دس سال کے وور میں مسٹر سید محمد شریف بیر سٹر ، مسئر سید عین الوارث بیر سٹر و قراف فوقاً مسئر سید نور الهدی مرحوم بانی مدرسہ مشر الهدی کے فائدان کی نمایند گی کیا کرتے تھے۔ حکیم سید محمد صافح اور پروفیسر عبدالسان بھی ممبر رہا کرتے تھے۔ یہ سب حضرات مدرسہ کی فلاح و بہود کے لیے کوئی کر اٹھاند رکھتے تھے۔ اس دور میں مدرسہ نہایت عروج پر تھا اور موافاتا سیدریاست علی ندوی جومدرسہ کے پر نہلے مقر رکھیے ور اس المان تھے۔ مدرسہ کی فلات تھے۔ مدرسہ کی فلات سے۔ مدرسہ کی فلات سے۔ مدرسہ کی فلات سے۔ مدرسہ کی فلات اور احاف کے صافح سے مقر رکھے تھے۔ اس زمانے میں مرکم عمل رہے تھے۔ اس زمانے میں صاف ستھر ارکھتے اور اسام تھی دورس کی مدرسہ میں مرکم عمل رہے تھے۔ اس زمانے میں صاف ستھر ارکھتے اور اسام تھی دورس کی مدرسہ کی فلات ستھر ارکھتے تھے۔ اس زمان تھے۔ مدرسہ کی فلات سے۔ اس زمانے میں صاف ستھر ارکھتے اور اسام تھی دورس کی مدرسہ کی مدرسہ کی فلات سے۔ اس زمانے میں

طلباکو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک ہندہ کا ستھ طالب علم مستی جیتیا تندے مدرسہ میں تعلیم حصل کر کے حربیاہ بہم فاضل کی ڈیری ہی ۔ اس زمانہ میں بیٹنے ڈوج و کا کششر انگریز ہوا کر تا تھ جس کو مدرسہ کے فلاح و بہوہ کا براخیاں رہتا تھا۔ گور نقگ بوڈی کی میننگ مدرسہ کا مارت میں ہوا کہ آور میننگ کے دن آ تھ کھند قبل مشتہ مدرسہ جیجی کر تمام مارتوں کا معائد کر تا اور ارائر تاریخ کے دن آ تھ کھند قبل مشتہ مدرسہ جیجی کر تمام مارتوں کا معائد کر تا اور ارائر تاریخ کے دن آ تھ کھند قبل مشتہ مدرسہ کیجی کر تمام مارتوں کا معائد کر تا اور ایک مشتر منافی مشتر مین ہوگئی ہیں دہ تھی ہو گئی ہو گئی ہی تھی۔ آن کی مسئر بنتی ، جو ایک بنگان بندو سے این کو مدرسہ کی کھوں میں ایک مدر تک دہ گئی مشتر کے مدرسہ کی اور شرید کی کر کا کے مشتر کے مدرسہ کی اور شرید کی برائی منز ب مدرسہ کی اور شرید کی برائی منز ب مدرسہ کی برائی منز ب کو مرسہ کردی کی گئی اور نہیں یہ افوں کی بات ہے کہ اب تک اس کو مرست کردی کی کا موں سے باکل کی قبل ہے۔ کہ اب تک اس کو مرست کردی کی کا موں سے باکل کی قبل ہے۔

### **خد**ا بخش لا ئېرىرى:

دو جلدی بھی تیار کرائیں۔ چو تکہ بہار گور نمنٹ لائبریری کو بہت کم امداد دیا کرتی تھی اس لیے ہم سب لوگوں کا خیال ہوا کہ اگر خدا پخش لائبریری کو ترتی کرنا ہے تواسے مرکزی حکومت کی ما تحق میں دے دیا جائے۔ ڈاکٹر ڈاکر حسین جو ڈائے میں گور نربہار سے ان کو بھی میں رائے بہند آئی اور اس معالمہ میں لائبریری کی بہت مدد کی۔ اس زمانے میں ڈاکٹر دی۔ کے آر۔ دی رائ وزیر تعلیم حکومت ہند تھے اور مسٹر سوہتی جبئی میں ان کے شاگر دوہ چکے تھے۔ صاحب موصوف نے ڈاکٹر راؤکی توجہ اس کام کی طرف مبذول کرائی۔ آخر کار پارلیا منٹ نے ایک تانون پاس کیا جس کی روسے لائبریری مرکزی حکومت کی محرائی میں دے دی گئی، اس اقدام سے لائبریری کو بے حد فائدہ پہنچا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے اس احسان کو لائبریری کو بھی فراموش نہیں کر علق ہے۔

جب میں بحثیت پروفیسر لا بریری انظامیہ کمیٹی کا ممبر تھا تواس زمانے کے وزیر تعلیم کو یہ سو جھی کہ انگریزی کما ہیں جو خدا بخش لا بہریں ہیں موجود تھیں ان سب کو سنہا لا بہریں ہیں موجود تھیں ان سب کو سنہا لا بہریں ہیں منظر کر داقم ہے اس کے متعلق رائے دریافت کی ہیں نے اس کی متعلق مارے دریافت کی ہیں نے اس کی سخت مخالفت کی اور ڈی۔ بی۔ آئی کو مطلع کیا کہ از روئے تا فانون ایک کمان بھی خدا بخش لا بہریری ہے دوسری جگہ منظل نہیں کی جاستی ہے ، کیو تکہ یہاں معاہدہ نامہ کے ظاف ہو گاجو خان بہادر خدا بخش خال نے گور نمنٹ آف بنگال ہے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت می آگریزی کما ہیں ایس جوعربی، فاری اور علوم اسلامیہ کے متعلق ہیں اور ان کا مشرقی لا بہریری ہیں رہا بہت ضروری ہے۔ ہیں نے اس خط کو سید نظیر متعلق ہیں اور ان کا مشرقی لا بہریری ہیں رہا بہت ضروری ہے۔ ہیں نے اس خط کو سید نظیر حدر صاحب مرحوم کو دکھایا اور انہوں نے اس تحریک کے خلاف ایک اداریہ اپنے اخبار در مادی سنہا در ہیں نے انہیں تمام یا توں ہے آگاہ کیا اور اس طرح آگریزی کمایوں کا نادر سرمایہ سنہا اور میں نے انہیں تمام یا توں ہے آگاہ کیا اور اس طرح آگریزی کمایوں کا نادر سرمایہ سنہا لا تبریری کو منتقل نہ ہو سکا۔

خدا بخش لا ئبرىرى ميں پندت نهروكي آمد:

ای زمانه میں بنڈت جواہر لال نہر و بحیثیت وزیرِ اعظم پٹینہ تشریف لا سے اور انہوں

نے فدا بحق لا ئبریں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ حکومت بہار نے مسر سوبنی آئی۔ ی۔ ایس، مسر اگروال آئی۔ ی۔ ایس، دائے برج راج کر شناور را آئی کے اللہ ، دائے در کر وزیراعظم کا استقبال لا ئبریں گئی کریں۔ وقت مقرر و پروزیراعظم تشریف لا ئے اور ہم لوگ وزیراعظم تشریف لا ئے اور ہم لوگ ان کا استقبال کر کے اختیں لا ئبریری کے بھی اور یا عظم نے ان سب کتابوں کو باہر نکال رکھا تھا۔ وزیراعظم نے ان سب کتابوں کو بھی پیش خور نے دیکھا اور قاسم حن خال صاحب نے چند قدیم انگریزی کتابوں کو بھی پیش کیا۔ وزیراعظم نے ان سب کتابوں کو بھی پیش کیا۔ وزیراعظم نے ان سب کتابوں کو بھی پیش کیا۔ وزیراعظم نے ان سب کتابوں کو دکھایا۔ وزیراعظم نے خوش ہو کر کہا کہ آپ کتابوں کو بھی نیش فی نہری نہری کہا کہ آپ کتابوں کو دکھایا۔ وزیراعظم نے خوش ہو کر کہا کہ آپ کتابوں کو دکھایا۔ وزیراعظم نے خوش ہو کر کہا کہ آپ کتابوں کو دکھایا۔ وزیراعظم نے خوش ہو کر کہا کہ آپ کتابوں کو اور کو دی دیا عظم کے تھم نے کا پروگرام آوھ کان صاحب نے کس سے سیھا ہے؟ اس پری کان ہی ہو گا اور کو لا ئبریری کے دونوں وزیر س بک میں درج کیا۔ اس موقع پر بہت کی تصویری کی گئی سے تھیں۔ ایک تھویری کی گئی ہو گیا۔ اس موقع پر بہت کی تصویری کی گئی سے تھیں۔ ایک تصویر کان بریری کے شوکس میں نمایاں طور سے رکھی ہوئی تھی۔ روا گی سے تھیں۔ ایک تھویر کان بریری کے شوکس میں نمایاں طور سے رکھی ہوئی تھی۔ روا گی سے قرید تا عظم نے بائی لا غبریری کے شوکس میں نمایاں طور سے رکھی ہوئی تھی۔ روا گی سے قبل در نا کان کان کیریری خاص کی کان کیری حاض کی دی اور پر عظم کو دی کان کو تھیں۔

وزیراعظم نے دونوں وزیٹرس بک پراس لیے دستخط کیا کہ ایک پر تو بڑے بڑے حکام کے دستخط تھے اور دوسر می پر گائد ھی جی کا دستخط تھا۔

# *ہندوسلم فسادات*:

بشرتی بگال میں نواکھالی کے مقام پر ہندو مسلم فرقد واراند فسادات ہوئ۔ ہدر میں ہندوؤں نے اس فساد کے متعلق نہایت ہی ہے بنیاد یا تیں اور فلا الوا میں چیا، میں جس کے سبب بہار میں نہایت خون ریز فسادات ہوئے قصوصاً ساران، گیا، مو قلیہ اور بی گل چرر کے اکثر ملاتے بہت متاثر ہوئے۔ 18مراً تو بر 1907ء کو تمام بہار میں "بوم نواکھالی" منیا گیا اور ای روز ہندوؤں کا ایک جلسے " یوم نواکھالی" منانے کے لیے پشتہ میں بھی منعقد ہوا جس

میں ہند دُوں کو تلقین کی گئی کہ مسلمانوں ہے نوا کھالی کا بدلہ جلد لیا جائے۔ بٹگامہ سب ہے پہلے چھپرہ میں ہوا جہاں مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں کافی جانی دمالی نقصان پہنچایا گیا۔ پیشہ میں ۲۷ اکتوبر کو محھر ار گاؤں پر حملہ کیا گیااوراس گاؤں کے مسلمان باشندوں نے اپنے گھرول کو چھوڑ کرپٹنہ شہر میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے یہاں پناہ لی۔ان لوگوں کے غائبانہ میں ان کے مال و متاع لوٹ لیے گئے اور ایک کتب خانہ میں آگ نگادی گئی جس میں ا کشرنادر کماییں تھیں۔ کھر ار کے علاوہ پٹنہ ضلع میں مسوڑ ھی، تلبہاڑا،بلسہ اور گلر نوسہ کے گاؤں بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ بے شار مرد، عورت، بوڑھے، بچے بڑے بے دردی ہے قتل کیے گئے اور مسلمان عور توں کو اغوا کیا گیا۔ بہت می شریف عور توں نے اپنی عزت بھانے کے لیے کنویں میں کود کر اپنی جانیں دے دیں۔ دوران ہنگامہ مسلم لیگ کے رہنما سروار عبدالب نشر، خواجه ناظم الدين وغيره حالات كاجائزه لينے كے ليے پينه آئے اور ہونلوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کو یکی رائے دیتے رہے کہ بہار چھوڑ کر ہندوستان کے ان مغربی اور مشرتی علاقوں میں چلے جادجہاں پاکتان قائم ہو نے والا ہے۔ مرتا کیاند کرتایہ بے چارے ستم زدہ لو گوں نے مغرب میں سندھ اور کرایگی کارٹ کیااور پور بی بنگال کے مختلف اصلاع میں عِاكر يناه لي ـ گاند هي جي، خان عبد الغفار خال او ريندت جوابر لال مبرو نے پينه آكر ايني کو ششول سے بنگاموں کو ختم کرایا۔ اس زمانے میں یہ مشہور تھاکہ کانگریس کے نامور ر ہنماؤں کے اشاروں پریہ فرقہ وارانہ فساد بریا کیا گیا تھا۔اس قل اور غارت گری کا مال مختلف کتابوں میں مختلف ابدازے لکھا گیاہے مگریہ بات مسلم ہے کہ اس مثگامہ کے بعد بہار کے مسلمانوں کے لیے اپنے معاثی اور سائی مسئے پیدا ہوگئے ہیں جن کا طل ابھی تک نہ ہو سکا

فسادات کے زہنے میں راقم رائی گھاٹ کے احاطے میں رہتا تھا۔ اس احاطے میں چار سنئیر پروفیسر دوا سشنٹ پروفیسر اور دو لکچر ر رہتے تھے۔ راقم کے علاوہ اس احاطے میں کوئی دوسر امسلمان نہ رہتا تھا۔ میرے بنگلہ کے متصل ذاکٹر کے کے و ت رہتے تھے اور باقی سات بنگلوں میں آئر پردیش مدراس، بنگال کے رہنے والے اساتذہ قیام پذیر تھے۔ اس احاطے کے اردگر دہندوڈ ک کی تھنی آباد کی تھی۔ ایک ماد قبل جب میں اس بنگلہ میں رہنے کے لیے

حار ما تھا تو میرے دوستوں نے مجھے منع کیا کہ اس ملاقے میں مسلمان کار بناخطرہ ہے خال نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ اس احاط کے رہنے والے مبذب اور تعلیم مافتہ لوگ ہیں اس لیے میں وہاں بے خوف وخطر رہ سکتا ہوں اور راقم اپنے بال بچوں کے ساتھ جاکراس بنگہ میں رہنے لگا۔ یوم نوا کھالی کی شام کو جب میں اگز بیشن روڈ سے رانی گھاٹ جاریا تھ تو سز کوں یر جا بجا ہندوؤں کا جنوم نعرہ لگار ہاتھا کہ ''نوا صالی کا بدلہ لے کر رہیں گے'' راقم جب گھر واپس آیا تو کل حالات کو بیوی ہے بیان کیا،انہوں نے کہا کہ ہم لو گوں کا بیاں رہنا منہ سب نہیں ہے، جہاں تک جلد ہو سکے والد صاحب کے یہاں ہے موٹر کار مثلُوا کر ہم سب لوگ ا کز بیشن روذ چیے جانمیں۔ رات ہو چکی تھی اس لیے میں نے روا گلی کو دوسر ہے روز پر ملتو ی ر کھا۔ قریب آوھی رات کوؤاکٹر کے۔کے دت اور دوسر بے ہندو پروفیسروں کے بنگوں ے" جج مگ بلی کی ہے'' کانعر ہبلند ہوا تگر تھوز ک ہی دیر میں نعر ہ لگنا بند ہو گیا۔ار د کر دے پیہ آواز آدھ گھنٹہ تک آتی رہی۔ خائف ہو کرمیرے نو کرنے بجلی کی روشنی بچھادی۔ میں جس بنگلہ میں رہتا تھا، وہ انگریزی طر ز کا تھااور سوئے کے سرے بال کی منز ل پریتھے جہاں ہم لوگ اس وقت آرام کررے تھے۔ را قماین دور ہار را کفل میں گوئی مجرکر ہلاا کی منز ل کے ہر آمدے میں چلا گیو جہاں تیز روثنی جل رہی تھی۔ چنداوک جو میرے گھ کے س ننے کھڑے ہوئے تھے میرے باتھوں میں را 'غل کو دکھے کر بھاگ گئے ، بید دکھے کر میر می ہمت بڑھی اور میں اپنے كمرے ميں جاكر سو گيا۔ ووسرے روز ٢٦ را مَة بر كو ڊپ ميں والد صاحب سے عنے اكثر جيشن روؤ گیاتھا توانبول نے تاکید کی کہ بال بچول کے ساتھ بہت جلدا مزمیشن روز جیے اور شام کو تم لوگوں کوااٹ کے لیے موڑ کار بھتے دی جانے نی۔ تقریب کھیج شام کو دہب ہم او ً وں کو لے جانے کے لیے موٹر کار آئی تو پراہنگامہ بریہ قدم طرف سے بج تک بلی کی ہے کی آواز آر ہی تھی اور محلہ ؑ و یک یورے جہاں مسلماؤں کو آباد می تھی ہندؤوں کے متابلہ میں نع ، تکمیر بلند ئیا چار با تھااور اس محلّہ ہے گوئی جینے ک بھی آواز آئی نکر نعر وبازی جاری ہیں و بنگامه کی طورے کمنے ہوا۔ ہماوگ کل رمان و مرون میں بندیرے ہے۔ صدر دروزے ہے تاله لگا کرا کز میشن روؤ چیے گئے اور اپنی را کفل کو بھی ساتھ لے نیا۔ اُنز میشن روہ کنٹینے پر و بن بنگامه يهان نجى نظر آياور هر طرف جَجُ عَب لجي اوراننداَ هِ أَن آواز بلند جو ربي نتمي ـ والد

صاحب بیار تھے اور ان ہنگاموں سے بہت پریشان ہوگئے تھے۔ ان کے ایک دوست امین الدین خال بٹائر ڈائجنٹیئر جو باقر عنج ش رہتے تھے اپنی دونالی ہندو**ت بچاس ک**ار توس کے ساتھ لے کر اکز بیشن روڈ پر آئے اور والد صاحب کے کمرے میں سونے لگے تاکہ ان کی پریشانی کچھ کم ہو۔ ۲۸/۲۷ اور ۲۹ اکتوبر کو پورے پٹنہ شہر میں تمام مسلمان حمران و پریشان تھے اور جہاں مسلمان قلیل تعداد میں تھے انہوں نے اپنے گھروں کو چپوڑ کرالی جگہوں **پر بناہ ل** جہاں مسلمانوں کی آباد ی زیادہ تھی۔ پیٹنہ ضلع کے زیادہ تر حکام اور پولس افسر ان ہندو تھے اور وہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کوئی معقول انتظام نہ کرتے تھے، بلاوجہ پیٹنہ شہر کے معزز مسلمانوں کے گھروں کی خانہ تلاثثی کی گئی او را کثر لوگوں کے اسلیح بھی منبط کر لیے گئے۔ تلباڑہ گاؤں میں ہندوؤں نے مسلمانوں پرایسے دل سوز مظالم کیے جس کے بیان سے روح کانیا ٹھتی ہے۔ بلوائیوں نے ہر قتم کے ظلم وستم مسلمانوں بر کیے۔ گھر جلایا، چزیں لوٹیں، عور توں کا اغوا کیا، یج بوڑھے، جوان سب کو تہ تیج کیا ادر معجدوں کی بے حرمتی کی۔اس بنگامہ میں راقم کے ایک رشتہ دار سید عبد الحفیظ بھی تلہاڑہ میں شہید ہوئے اور ان کی دو لؤكيان قل ي مُنين يولس في مظلوم مسلمانون ي كوئي مدونه كى بكد بلوائيون كاساتهدويي ر ہی۔ مسور ھی گاؤں پٹنے سے صرف بارہ میل کے فاصلے پر ہے، جہاں ایک پولس تحانہ بھی ہے مگر وہاں کی بولس نے مسلمانوں کی نہ کوئی تفاظت کی اور نہ کسی طرح کی مدر پہنچائی۔ ۲۰۰۰ر ا کتوبر کی رات کوبلوائیوں نے مسلمانوں کے گھروں کامحاصرہ کیا مگرالیں نازک حالت میں بھی یولس خاموش تماشائی بی رہی۔ حالات سے مجور ہو کر اسر اکتوبر کو مسلمان ایے گھرول کو چھوڑ کرتر گنار بلوے اسٹیشن پر پہنچے جو گاؤں سے صرف دوسو گزکی دوری پر تھااور پیٹنہ جانے کے لیے جمع ہوئے۔ قبل اس کے کہ ٹرین تر کنااسٹیٹن پر پہنچے،مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ر یلوے پلیٹ فارم پر ادر اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں قتل کرڈالا گیااور بیدوونوں جیکہیں خون ے آلودہ ہو گئیں۔الی حالت میں بھی یولس نے مسلمانوں کے لیے کھے نہ کیا۔ جو مسلمان ہندوؤں کے قل وغارت گری ہے فی گئے تھے ان قابل رحم لوگوں نے پیٹنہ آکر انجمن اسلامیه بال اور دوسرے مقامات پریٹاہ لی۔

خان بهادر نواب سيد شاه واجد حسين رئيس وزميندار خسرو بور پينه وار السلام ك

متصل ہم لوگوں کے بنگلہ میں یہ حیثیت کرایہ دار رجے تھے۔ دوران فسادات نواب موصوف کے چندر شتہ دار جن میں کچھ عور تیں بھی تھیں نواب صاحب کے ساتھ بنگلہ میں مقیم تھیں۔ • ٣٠ راکتوبر کی شام کو یہ افواہ پھیلی کہ پٹنہ شہر میں ہنگامہ ہونے والا ہے اس خبر ے خا نف ہو کر نواب صاحب کے یہاں کی عور تیں فیتی زیورات کے ساتھ ہم لو گوں کے مکان دار البلام میں جلی آئیں اور یہاں رات بسر کی۔ محافظت کے لیے ہم لوگوں کے پاس ا یک وو نالی بند و ق،ا یک را 'نقل اور ایک ریوالور تھا۔ راقم او رامین الدین خاں صاحب رات بجر جاگتے رہے۔اللہ کے نصل و کرم ہے ہندووں کا کوئی تملہ نہ ہوا۔ کیونکہ چھے انگریزی فوج شہر میں آگئی تھی۔ نواب موصوف کے ساتھ مسٹر سید حسین امام تھہرے ہوئے تھے جواس زمانے کے مشہور مسلم لیکی لیڈر تھے۔ ہم لوگوں کے ان سے کوئی مراسم نہ تھے اور نہ ہم لوگ ان سے فسادات کے متعلق کوئی بات کرتے تھے۔ موصوف نے بھی دوسر سے نامی مسلم لیگی لیڈروں کی طرح تقتیم ہند کے بعد پاکستان کی راہ لی۔ ۱۳۸۱ کتوبر کی رات جیسا کہ او پر بیان کیا جاچکا ہے مسلمانان مسوڑھی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ گر ذاکٹر سید محمودوز پر تعلیم بہار اور مسٹر سید حسین امام ای مصیبت کی رات کوا یک دعوت میں شریک ہوئے جے مسٹر بخش کشنر نے اپنی رہائش گاہ پر دی تھی۔مسٹر بخشی ذاکٹر سید محمود کواپنی موٹر کار میں بٹھ کر مسٹر سید حسین امام کو ساتھ لے جانے کے لیے خان بہادر نواب سید شاہ واجد حسین ک ر مائش گاہ پر آئے۔ مسٹر سید حسین امام اس دعوت میں شر یک ہونے کے لیے اچھے لباس میں ملبوس ہو کر بخشی صاحب کی آمد کاانتظار کررہے تھے۔والد صاحب اور چند حضرات نواب موصوف كے بنگلہ ير موجود تھے۔ جيسے ہى موٹر كار ركى والدصاحب ڈاكٹر سيد محود كوجوان كے على گڑھ کے ساتھی تھے، موٹر کارے اتار کر لائے اور اینے باس بٹھا کر کہا کہ آپ مظوم مىلمانان مىوڑھى كى جان تو بچانە سكے گراب ان كى بے گوروكفن لاشول كويد فون كرادي اورز خمیوں کے علاج کاجلد بندویت کریں۔ کمشنر کے گھر جاکر دعوت کھانے کا یہ کون س موقع ہے؟ محمود صاحب تھوڑی دیر جیے رہنے کے بعد بولے کہ میں ابھی رہوے اسٹیشن جاکر کل چیزوں کا جائزہ لوں گااور جو کچھ جھ سے ممکن ہو کے گا کروں گا۔ اس کے بعد سید حسین امام اور ڈاکٹر محمود موٹر کار میں بیٹھ کر ہندو کمشنر کے یہاں دعوت کھانے جیے گئے۔

والد صاحب ستم رسیدہ مسلمانوں کی حالت کود مکھ کرمے حد مضطرب تھے اور اپنے جذبات ے متاثر ہو کر انہوں نے ہی ہیر سب باتیں ڈاکٹر محمود کو کہی تھیں۔

ان فسادات کے زمانے میں بہار کے ستم زدہ مسلمانوں کی مدد کے لیے ہندوستان کے ہر صوبہ سے رضاکار آئے اور اپنی جانوں پر تھیل کر مظلوم پناہ گزینوں کی ہر طرح مدد کی۔ مسر ایم ۔ کے۔ میر ،جو الہور کے دہتے والے تھے اس سلسلہ میں ان کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مسئر سید جعفر امام نے ، اللہ ان کو غریق رحت کرے، نہایت جانفٹائی سے مظلومین کی خدمت کی۔ مسئر سید امین احمد پنش یافت آئی۔ سی۔ ایس نے بہار اسمبلی میں ان فسادات پر ایس پر اثر تقریر کی کہ اس زمانے کے وزیراعلی مسئر سری کرش سکتی دو پڑے۔ فسادات جس میں کم از کم پندرہ ہز ار مسلمان مارے گئے صوبہ بہار کے

ا المان المراجع ف و اوات ، ل ين المراد م چدره جراد معمان مارے مع صوب بهار مے مات کر کلک کا نيک ہے اور مير محبشہ رہے گا۔ جم لوگ ان واقعات کو بھلا سکتے ہيں مگر تاریخ المبترین مجمشہ دور الی رہے گی۔ المبترین مجمشہ دور والی رہے گی۔

یس جن کو حال ان کا آخ رو رو کر سناتا ہوں کی صورت 'نیل سنتے وہ غافل بد گمال میر می (عقیم)

پنڈت جواہرلال نہر و کواعزازی ڈگری:

بیضنا پڑال کے اندراور باہر حل رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ ذاکٹریا ک ویونراین جو اس نہ ب میں میڈیکل کا بچ کے پر وفیسر تھے ان کا یونیورٹی گون اس بھیٹر میں پھٹ کر تار تار ہو گیا۔ جب ران گوپال ابور کی پنی انگریزی تقریر پڑھنے کے لیے اٹھے تو ایسے لوگ جو انگریز ک سے ناواقف تھے بیڈال چھوڑ کر چلے گئے اور خوروغل میں کچھے کی آئی۔ جلسہ تین بے سہ بہر کو نئر وع ہوا اور تقریباً ایک گھنٹہ میں ختم ہوا۔ راقم کو پنڈال سے باہر نگلنے میں قریب آدھ گھنٹہ لگ گیا۔

وہ سرے دن سہ پہر کو مہارائ وجر ان در جنگد نے اپنی رہایش گا ور بھنگہ ہؤک میں پند ت جواہر الل نہرو کے اعزاز میں ایک نہایت شاندار پارٹی وی جس میں بلا کدین شہر کافی اقعداد میں موجود تھے۔ مہارائ و هرائ کے کیوٹے بھائی مہارائ کمار نے نہایت ہی مہذب طریقے ہے تمام مہانوں کا ستقبال کیا۔ مہارائ کمار سے راقم کی مالا قات تھی۔ موصوف نے میرا اور پروفیس مبدالمان بیدل کا تعذرف پند ت جواہر الل نہرو سے کرایا۔ دعوت نہیت ہی اہتمام سے کی گئی تھی۔ اور کھانے کی کل چنزیں کیک، مضائیاں و غیر و تکستہ سے منوائ گئی تھی۔ صفائی کا اس قدرانتظام تھا کہ ہر چیز کا نفذ میں لین جو ئی بلیٹ میں رکھ کر مہم نوں کو دی

# يروفيسرعبدالبارى اوران كاقتل:

ا یک سپائی نے موصوف کی گاڑی کو روک کر تلاثی لینا چاہا۔ انہوںنے اپنا قدارف کراکر سپائی کی اس کار روائی پر احتجاج کیا مگروہ خد مانا اور نوبت پہلاں تک پیچی کہ سپائی نے گولی مار کر صاحب موصوف کو ہلاک کر دیا۔

۲۹ رارج کو مسٹر گاندھی پروفیسر عبدالباری کے مکان پر تعزیت کے لیے گئے اور ان کے گھر والوں سے لل کر موصوف نے اپنے گہرے رخ وغم کا اظہار کیا۔ای شام کو مسٹر گاندھی نے اپنی پراتھنا سجا میں پروفیسر عبدالباری کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر عبدالباری کی تند مزاتی ان کی موت کا سبب ہوئی۔ راقم اس جلسہ میں شریک تھااور ممٹر گاندھی کا یہ کہنا جھے کچھ پیندنہ آیا۔

راقم پروفیسر عبداالباری کا برااحر ام کر تااوراکشران سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب اوگ ان کی میت کو پیر موہائی قبر ستان بی سپر د خاک کرنے کولے جارہے تھے توایک کا نگر یہ جنڈا ان کے کفن پرر کھ دیا گیا۔ راقم کو بیہ بات پسند نہ آئی کیونکہ بیا کیسے غیر املائی فعل تھا۔ برن پور کے مخت کش پر کھ دیا گیا۔ راقم کو بیات پسند نہ آئی کیونکہ بیا کمقبرہ پیر موہائی قبر ستان کے ایک فیر سمان کی دیوا میں موہائی قبر ستان کی دیوا مناز کی اور شرکی حاول کی اور شرکی حاول کرائی محر وزیر اعلیٰ کے وعدوں کے باوجود نہ تو قبر ستان کی در سکی حال کی طرف مبذول کرائی محر وزیر اعلیٰ کے وعدوں کے باوجود نہ تو قبر ستان کی در سکی خصوصیت ہیں ہے کہ آج تک اس قبر ستان میں ہندواور مسلمان دونوں فرقے کے مردے خصوصیت ہیں ہے کہ آج تک اس قبر ستان میں ہندواور مسلمان دونوں فرقے کے مردے دن کیے جاتے جی اور بہت سے ہندو فقراء کی پختہ قبریں یہاں موجود ہیں۔

#### بھارت کی آزادی ۔۔ ۱۹۴۷ء:

۱۵ راگت ۱۹۳۷ء کو ۱۲ نگر ۵ منٹ پر فرنگیوں نے بھارت کو آزادی بخش۔ برہموں نے ناقوس بچاکراور بھجن گاکراس آزادی کا خیر مقدم کیا۔خوشی کی کوئی انتہائہ تھی کیونکہ بیہ آزادی ملک کوایک بڑاد برس کی غلامی کے بعد نصیب ہوئی تھی۔اس مبارک موقع پرمسٹر گاندھی نہ خوشیوں بی شریک ہوئے اور نہ اپناکوئی پیغام دیا بلکہ ون مجر فاقہ کیااور چر خہ

کاتا۔ ڈاکٹر بابوراجندر پر شاداور آجاریہ کر پلائی نے اپنے پیغامات دیے۔ مسٹر جواہر اال نہرو نے اپنے پیغام میں فر ملاکہ مشرق کے افتی پر آزاد کا کائیک نیاستارہ طلوع ہوا ہے اور یہ وعالی کہ یہ آزاد کی کاستارہ اب بھی غروب نہ ہو۔ راقم نے بھی مسٹر نہرو کی اس دعا پر آئین کہا ہے۔ ہندو مہا سبعا کے ممبران آزاد کی خوشیوں میں شریک نہ ہوئے۔ راقم کے پاس ایک ہندو نے آکر کہا کہ ''ہندہ ہندی ہندوستان'' کا خواب آج حقیقت میں تبدیل ہو گیااور ایک دوسرے ہندو نے کہا کہ آٹھ سوبرس تک ہم لوگوں نے مسلمانوں ہے جو تا کھایا ہے اور اب مسلمانوں کو ہم لوگوں ہے جو تا کھایا ہے اور اب مسلمانوں کو ہم لوگوں ہے جو تا کھایا ہوا ہو۔ تا

را قم آزادی کی خوشیوں میں شریک تھا گر میرے دماغ کو تین چیزیں سخت پر بیٹان کررہی تھیں: (۱) تقییم ہند (۲) کا گر کی جینڈے کو قومی پر چم بناتا (۳) ہندے ماترم کو قومی تراند کی شکل دینا گر میں کر ہی کیا کر سکما تھا۔ راقم نے بازارسے مٹھائیاں مٹگواکر غریب بچوں میں تقسیم کرائی اور اینے غمز دودل کو خوش کیا۔

اس زمانے میں بہار کے مسلمانوں کی حالت قابل رحم تھی کیونکہ چند ماہ پہلے ایسی اس خارت کری ہوئی تھی جب نامور مسلم لیگی رہ لئل و غارت گری ہوئی تھی جس کی کوئی مثال ابھی تک نہیں ملتی ہے۔ نامور مسلم لیگی رہ نماؤں نے مار نہ نماؤں کے بیان خاروں اور معی مو تجھیں منڈ اگر پاکستان کی راہ الی۔ جو تھوڑے بہار کے وزیراعلی اور دیگر وزراء کے بہاں حاضر ہو کر معانی ما گی اور کا گریس کی جماعت میں شریک ہوئے۔ بہار کے مسلم عوام الناس جو بے یارو مدوگار ہوگئے تھے مغر لی اور مشرقی پاکستان جا کر جو صعوبتیں اٹھا کی اس کی جماعت میں شریک ہوئے۔ بہاد کے مسلم عوام الناس جو بے یارو مدوگار ہوگئے تھے مغر لی اور من ان کی بیاد و کر کی تحداد بنگلہ دیش میں قبل کی گئی اور جو بن گئے ہیں وہ اب تک وہاں اپناسر پیٹ رہے ہیں۔

بہ ہر زمیں کہ رسیدیم آساں پیدا ۱۳ اگرت کی آدھی رات کو شرکی ہے رام داس دولت رام نے بحثیت گور نربہار طف وفادار کی انھیا اور ۱۵ اگرت کو ۱۲ ہے دن میں بیٹہ یو نیورٹ کے میدان میں صاحب

موصوف نے بحثیت گور نرو جانسار قوی جینڈ الہرایا۔ جب پدر سم ادا ہو چکی تو دو نہایت خوخ گلو لڑ کیاں جو ویمنس کا کج کی طالبات تھیں۔ بہت ذوق و شوق سے بندے ماتر م کاترا گایا۔اس کے بعد یوٹی۔ی کے کیڈٹس قوی پر چم کو سلائ دیتے ہوئے گور نر موصوف بالکل سامنے سے گذرے۔ مسٹر گور کھ ناتھ سنہاجواس زمانے میں پینہ کالج کے پر نیل تے انہوں نے راقم اور ڈاکٹر ایثور د ت کواس کام پر متعین کیا کہ اسا تذہ اور طلباء کواان کر ۵ منٹ پر یو نیورٹی کے میدان میں قطار ہا ندھ کر قبی حبینڈے کے سامنے کھڑ اکرا کیں اور ال کاخیال رنجیس که کسی طرح کی کوئی بد نظمی نہ ہو، پٹنہ کالج کے چار سیر طلبا ہم لوگوں کی م کے لیے دیئے گئے جن کے نام یہ ہیں: (۱) امبیکا سکھ (جو بعد میں حکومت بہار کے وز خزانہ ہوئے) (۲)وشنوا نوگرہ نراین (جو بعدیلنہ کالج کے برنسپل ہوئے) (۳)ڈی۔ال شر ما (جو بعد میں پٹنہ یو نیورٹی کے وائس جا نسلر ہوئے) (م)حیدرالحن (پاکستانی فوج مرا بریکیڈیر ہوکر پنشن یائی) یہ تھم نامہ مور خد ۱۲ راگست ۱۹۴۷ء راقم کے پاس اپی اصلی فکل میں اب تک محفوظ ہے۔ ١٥ السَّت كورا قم سائنس كالح كے كمياؤنڈ ميں رہاكرتے تھاجس كے ارد گرد كالح كے ہندو لڑکوں کے ہوسلس تھے۔ اُن لڑکوں نے جشن آزادی نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی اور ہر جگہ قومی حینڈالہراتا ہوا نظر آرہا تھا۔ راقم نے بھی ایک قومی حینڈا ایکھا ر ہالیں گاہ پر لہرایا۔شری ہے رام داس دولت رام گور نر بہارنے ۱۵ راگست کو سکریٹریٹ کے سامنے "شہیدوں کی یادگار" کاسٹک بنیادر کھااور راقم نے بھی اس رسم میں شرکت کی۔شرکا مہامایا پر شاد سنہاجو بہار کا تکریس سمیٹی کے صدر تھے اس روزاس قدر خوش تھے کہ بلا تفریق

سائے "شہیدوں لی یادگار مماسک بنیادر کھااور رائم نے بھی اس رسم میں شرکت لی۔ مہایا پر شاد سنبہاجو بہار کا گریس سینی کے صدر سے اس روزاس قدر خوش سے کہ بلا تقرار ورست و دشمن سب سے گلے بل رہے تھے۔ بجو مسٹر سید امین احمد پنش یافتہ آئی۔ ی الیم کے صوبائی مسلم لیگ کے زیادہ تر نمبر ان اپنی پر انی وضع کو بالکل بدل کر آزادی کے ہر جلسے میں چیش بیش دیش رہے۔ مسٹر سیدا میں احمد کا گریس سے بمیشہ الگ رہے اور آخرد بھ تک اسمبلی او میں چیش بند نے بہار کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مطافر مائے۔ اللہ ان کو ہمت عطافر مائے۔

زندگی عزم طلب، عزم کو جراکت کی تلاش خوف تجھ سے نہ کہیں موت کا بیاں لے لے (عظیم)

#### شعبه فاری کے حالات:

ند کور دبا سیسی واقعات نے شعبہ گفاری پر برااثر ڈالا اور قاری طلباء کی تعداد میں بہت کی آئی۔ اس دور کے فاری پڑھنے والے دو طلباء نے اپنی زندگی میں کافی شہرت حاصل کی۔ (۱) مسئر بشس الحسن بائی کورٹ کے نئی بوٹ اور اب تک پیٹ بائی کورٹ کے نا مور بجوں میں بین۔ (۲) وائم تُحد کیٹ چند کندرا آئی۔ اے۔ ایس ہوئے اور بہار کے ایڈ پیشنل پہنے سکریٹر کی سے منصب یہ فائر دکر آئ بھی تھومت بہار کے نامور افسروان میں شار کیے بہنے سکریٹر کی سے منصب یہ فائر دکر آئ بھی تھومت بہار کے نامور افسروان میں شار کیے

#### ہتے ہیں۔ پینہ یو نیورش کی سلو جبلی:

پٹند یو نیور کن کی سور جبی نہیں ہے۔ ہی شان و شوکت ہے ۱۹۳۳ء کے اوا خریم منائی نگ-اک تقریب میں ہندو سنان کی چند ممتاز شخصیتوں کو امراز کی ڈگر کی ڈاکٹریٹ سے نوازا گیا جس میں ڈاکٹر سر ضیاء الدین کو ڈی۔الیں۔ می کی امراز کی ڈگر کی لی۔ بہار کے وووز راء کو بھی امرازی ڈکری، کی ڈے۔

## مسٹرگا ندھی کی موت:

جنوری ۹ ۱۹۳۸ میں والد صاحب بہت تخت بیار تیجے اور ایک ماویعد انتقال کر گئے۔
ناکاوفادار فد مت گار جمہ میاں ، روز اندش م کوان کی دوائیں اور مچلوں کواان کے لیے
زار جو کر تا تھا۔ ۲۰۰۰ جنوری ۱۹۳۸ء کو جب وہ بازار میں چیزیں خرید رہا تھا کہ پکایک خبہ
نگی کہ گاند کی بن مارے گئے او ران کا قاتل ایک مسلمان ہے۔ یہ سن کر عمن میاں ہم
ول کی رہائش گاددارا سام واقع اکر بیشن روز نب ہے ہی اضطر الی کیفیت میں پہنچا اور بغیر
نوک جنا اس نے روازوں کو بند کر ناشرون کر دیا۔ راقم نے جمخیطا کر اس سے یو چھ کہ یہ

سب کیا کررہے ہو؟ جواباس نے وہ سب با تیں عرض کیں جو بازار میں من تھیں۔اس اندیشہ تھا کہ ہندو مسلم فسادات نہ ہو جائیں۔ یہ بھی خبر دی کہ شہر میں کر فیولگادیا گیاہےا اب ہم لوگ گھرے باہر نہ تکلیں کیونکہ جان کا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر بعدرا تم نے اپنے رفیے ہے مسٹر گاٹدھی کی موت کی خبر تفصیل ہے تن اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انہیں ایک ہنا ناتھورام گوڈے نے قتل کیاہے۔

نا طورام ووسے ہے ں بیا ہے۔ ہندوؤں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آسکتی تھی کہ کوئی ہندو مسٹر گاند می قبل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ان لوگوں کے دیو تا تھے۔والد صاحب گاند ھی جی کے قبل ساتویں دن ۲ ؍ فروری ۱۹۴۸ء کو انتقال کرگئے۔والد صاحب مرحوم گاند ھی جی کا بڑا احرا کرتے تھے،اس لیے میں نے ان سے مرتے دم تک اس فجر کو پوشید ور کھا۔

ر سے اسے اسے اسے اسے اسے اسے والے والے اسلام کی جر رپ پیدہ سات کا باتہ ہے۔ کا جر اسے اسکا کا جائے گئے ہو نہاں اور اساتھ اسے کا باتہ کا بیٹ کا

گانداهی بی بی میں بہت می خوبیاں تھیں۔ موصوف"ست داہنا" کے پجاری تھے ا سادگی کے نموند۔ قوم انہیں اب تک"مہاتما" کے لقب سے یاد کر تی ہے۔ جدید دور میں کو ان سے ہزاہند ولیڈر پیدانہ ہو سکا۔ قوم ان کی بڑی عزت کیا کرتی اور ان کے اشاروں پر جا تھی۔ موصوف نے ہندووں کے در میان اتنا قدّ ار حاصل کر لیا تھا کہ ۱۹۳۰ء میں انگر بڑھ کے خلاف سول نافر مانی کی تحریک چلائی۔

مگران کا قلّ ایک ہند و کے ہاتھ ہے ہوا،اور عین اس وقت جب وہ عبادت کے . جارہے تھے۔گاند ھی بی کی موت بھی بھلا کی نہیں جاستی ہے۔

000

## نوال باب

## جب میں پٹنہ کالج کے ہوشل کاوار ڈن تھا

۱۹۵۰ء ہے ۱۹۲۰ء

### پٹنه کالج ہوشل کاوار ڈن:

راقم ۱۹۵۰ء کت او ۱۹۵۰ء کو چند کا آئے ہو شون کاوار ڈن مقرر کیا گیا اوراس عبدے پر ۱۵۱۷ اپریل ۱۹۶۰ء تک او کزرباد اس زیاف میں ہر ہوسٹل کا ایک سپر نشرز نہ جو اپنے ہوسٹل کے کل کا موں کا فاصد دار کی ہو ج تھا۔ ہر دو تین ہوسٹوں کے نے ایک وار ڈن مقرر رکیا چا جاور کا تگ کے پر نیل کی احتم میں اے کام کر ذیز ج تھا۔ جب میں وار ڈن مقرر ہو قرجے دو ہوسل جیسن ہوسٹل اور مسلم ہوسٹل (جو جد میں اقبال ہوسٹل کے نام سے موسوم ہوا) کی فامد دار کی ہیر دک گئی۔

#### بوشل كاا تنظام:

کا کیک پریفکٹ مقرر کیا جاتا تھا جو اپنے وارڈ کی جگرانی کرتا۔ اس کام سے صلہ میں اس کے کرے پر عالم کے صلہ میں اس کے کرے فرنچر عام کروں کے فرنچر سے بہتر ہوتے تھے۔ کا کی چھوڑتے وقت وہ ایک خاص سر شیفکیٹ کا مستق ہوتا تھا۔ ہوشل کے میسوں میں طلبان کے کھانے کا انظام خود کرتے تھے جو عمو نا چھائی ہوتا تھا۔ جسمانی صحت پر قرار رکھنے کے لیے ہر طالب علم کو کھیل کو داور ورزش میں حصہ لیزال ڈی تھا۔ جسمانی صحت پر قرار رکھنے کے لیے ہر طالب علم کو کھیل کو داور ورزش میں حصہ لیزال ڈی تھا۔ چڑھنے کے او قات میں کی کواجازت نہ تھی کہ ہوشل کے اندر جاکر طلباء سے ملا قات کر سکے طلباء گیارہ بچرات تک پڑھ سکتے تھے اور اس کے بعد کروں کی روشنیاں بچھاد کی جائی تھیں۔

جىكىن ہوسل:

جیکس ہوسل میں صرف ہندو طلباء رہتے تھے۔ یہ لوگ بزی محنت سے پڑھتے اور او قت کو فضول ہاتوں میں ضائع نہ ہونے دیتے تھے۔ اس جانفشانی کی بدوات یو نیورٹی کے استحانوں میں شاندار کا میابیاں حاصل کرتے۔ آئی۔اے۔ایس اور دیگر کل ہند مقابلوں میں بھی کامیاب ہوتے، میر نے زمانے ہیں مسٹر پھھ کنڈ دو بے نے آئی۔ایف۔ایس میں شاندار کا میابی حاصل کی، کی ملکوں میں ہندوستان کے سفیر رہ چے ہیں، اور آئ کل یو ناکھیڈ فیطنس میں ہندوستان کی منہ میں۔ زماتی اور ملندار انسان ہیں۔ راقم سے میں ہندوستان کی نمایندگی کررہے ہیں۔ نہایت نیک مزائ اور ملندار انسان ہیں۔ راقم سے بیں۔ نہایت نیک مزائ اور ملندار انسان ہیں۔ راقم سے بہت انس رکھتے ہیں اور ان کی تصویر میرے مرے میں اب تک آدیزاں ہے۔

#### چند ہاتیں:

راقم یہاں ان چند باتوں کا تذکرہ کرویناضروری جمحتاہے جمن سے پیتہ چل سکے کہ دے۔ ۳ سال قبل جیکسن ہوشل کی زندگی کسی تھی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ کھنے کا نظام اچھا تھا۔ متحول لڑکے اپنے ناشتہ کے لیے بازار سے ڈبل و ٹی، مکھن،انڈ کے اور مشائیاں مذکا کر کھاتے تھے۔ آپ لڑکے جمن کے دیہاتوں میں باغات تھے، آم کے موسم میں گھروں سے آم منگواتے، خود کھاتے اور اپنے دوستوں کو بھی کھلاتے، جو لڑکے اپنے کھروں میں چوکیوں پر سونے میں گھروں میں چوکیوں پر سونے میں گھروں میں آئیبیں چوکیوں پر سونے میں نگیف ہوتی اور اپنے لڑکوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ایک مرتبہ کی

امر گھرانے کے لڑکے کا جب ہوشل میں داخلہ ہوا تو اس نے مجھے ہے مل کر اس مات کی ا ہازت طلب کی کہ اپنے گھرے ایک جھوٹی مسہر ک ذیلیے کے گلاے کے ساتھ اپنے کمرے میں لاکر بچھائے جس یروہ آرام ہے سوسکے۔ میں نے اے مسہر کی لانے کی اجازت نہ دی گر ڈنلب کے گدے کو اان ہے م<sup>نع</sup> نہ کیا۔اس واقعہ کے تبیرے دن مسٹر نثر مانے جو اس زمانے میں "سرچاائن" اخبار کے ایٹریٹر تھے۔ایے ایک ادار یہ میں راقم براعتراض کرتے ہوئے تح یر کیا کہ وار ڈن بو سنل کے جیپوں ہے ڈنلپ کے گدے منگا کرامیر لڑکول کواپنی چو کیوں پر بچھانے کے لیے و ہے ہیں۔ میں نے ان سے ٹیلی فون پر باتیں کیں اور میں نے ان کوبتاما کہ یہ خبر بالکل نلط ہے۔اگر لڑ کے اپنی چو کیوں پر روئی کے گدے بچھا سکتے ہیں تو ڈطاپ کے گدے بھی بچھ سکتے ہیں اس پر مسٹر شریائے مجھ سے معافی ما گل اور دوسرے دن اس خبر كى ترديد اي اخباريس شائع كى ـ ايك معزز خاتون كى كمسن الرك ن الله آباد سے بائى اسکول کا امتحان اوّل درجے میں نہایت اچھے نمبروں سے پاس کیا اوراس کا داخلہ جیٹس ہوسنل میں باآسی و شوار ی کے ہو گیا تھا۔ یہ لڑ کا دن میں زیادہ پڑھتااورات کو آٹھ بچے اپنے کرے میں سوجاتا۔ 9 بجے رات کوجب کھانے کی گھٹی بہتی تووارڈ سروینٹ اے کھانے کے لیے بیدار کر تاور دس پر ہروز تک ایب ہی ہو تاریا۔ ایک روز جب میں ہو سل گیا قواس وارڈ کے پریفیٹ نے ڈکایت کی کہ یہ لڑ کاروز آٹھ بجے سوجاتا ہے آپ اے سمجھادیں کہ ایپانہ کرے۔ میں نے پریفنٹ ہے کہا کہ وارڈ سر وینٹ کو منع کر دو کہ نویجے رات کو کھائے کے وقت اے ندا ٹھائے اور جب ایک دورات بمو کارے گا تواہے خود ہی 9 کے رات تک جائے کی عادت پر جائے گی۔ چنانچہ ایہا ہی ہوااور اڑ کا نو بچے رات تک جاگنے کا عاد کی ہو گیا۔ یہ اڑ کا بزای مبذب، نیک مزان اور محنتی تھا۔ بینه میں اس کی طبیعت نه لگی اور کچھ ہی دنوں بعد ا په أباد واليس حيا أكبر\_

#### دردناك واقعات:

اس زونے میں کئی در دناک واقعات بھی ہوئے۔ ایک لڑکا دریائے گئا میں تیر ان سکھتا تھا۔ ملطی سے دریامی کچھے آگے بڑھ گیااور موجوں کی زو میں آگر ڈوب گیان او گوں

نے جو دریا کے کنارے عشل کررہے تھے۔اسے بچانے کی کوشش نہ کی۔راقم کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تو دریامیں بہت دور تک جال ڈلوایا گراس کی لاش نہ مل سکی۔

ایک لڑکا یکا یک دمانی توازن کھو کرپاگل ہوگیا۔ پچھ لڑکے راقم کے پاس آئے اور خبر دی کہ وہ شاید خود کشی نہ کرلے۔ بچھے اس پر تشویش ہوئی اور ہوشل جا کر اس لڑک کو دیکھا جو بھی اجوا ہو شل جا کر اس لڑک کا مال دریافت کیا تواس نے کوئی جواب نہ دیا ہیں فور آدام داس کو جو ہوشل کا بڑا تجربہ کاروارڈ سروین تھا ساتھ لے کر سپر ننٹنڈ ن کی رہایش گاہ پر گیا جہاں یہ فیصلہ ہوا کہ اس لڑکے کورام داس کے ہمراہ گھر روانہ کر دیا جائے اور اس میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ چو تکہ سنر ریل کا تھا بچھے ڈر تھا کہ کہیں لڑکاریل ہے کو دنہ جائے اس لیے جس نے ایک لڑکے کوراضی کر کے رام داس کے ساتھ جانے کو کہد دیا۔ لڑکاکی طور سے گھر پہنچادیا گیااور رام داس اس وقت تک پٹنہ والیس نہ تا بید سنے ایک لڑے کورانس کوقت تک پٹنہ والیس نہ تا بید سنے کی کر سید نہ لے بی دیا ہے۔

ہو شل کے لڑے راتم کا بڑااحتہام کرتے اور میں بھی ان لوگوں سے بڑی محبت کر تا تھا۔ بعض لڑکے توایخ کی معاملات میں بھی جھ سے مشورہ لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ میرا پچاس سال کا تجریب ہے کہ مسلمان لڑکوں سے کہیں زیادہ ہندولڑ کے اپنے بزرگوں کی قدر کرتے ہیں۔ میں اپنی طالب علم کے زمانے میں ای عمارت میں رہتا تھا جس میں اب جمیک ہو سل جاتا تو کشر وسال ہے اس لیے یہ عمارت جمیحا گلے و توں کی یادوا اتی تھی۔ جب میں ہو شل جاتا تو کشر الم اور اس کے عزید دوست رہا ان مکروں کے سامنے چند کھوں کے لیے تھہر جاتا جن میں راقم اور اس کے عزید دوست رہا کرتے تھے۔ پروفیسز انورود ھ جھاجو ہو شل کے سپر نشرڈ نٹ تھے انہوں نے میرے مذبات کو مدعو کیا جائے جوان سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ میرے ذمانے کے ان چند مسلم حضرات کو مدعو کیا جائے جوان دونوں پنیز میں مشتم تھے۔ جلہ کی صدارت مسٹر کرپانا تھ شکھ نے کی جو پہلے مسلم ہو سٹل میں دونوں پنیز میں مشتم سے مجد کی صدارت مشر کرپانا تھ شکھ نے کی جو پہلے مسلم ہو سٹل میں دور سیعے تھے اور شلع مجسٹر یہ نے اس جلہ میں مسٹر جیٹس طیل احمد ، مسٹر سید مہد کی علی ذائر کٹر انڈ سٹر یز ، مسٹر عبد انجلے میں اس حق کے اور کئے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ امیر علی خاں دار ٹی ایڈو کئے تھی تھی ان دار ٹی ایڈو کئے تھی تھی ان دار ٹی ایڈو کئے تھی تھی ان دار ٹی ایڈو کئے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ امیر علی خاں دار ٹی ایڈو کئے تھی تھی ان کی تھی دائی میں دونوں پر جو تھو یہ کئی تھی دائی میں دھی تھی دونوں ہے۔

#### سالانەجلسە:

جیکسن ہو علی کاسالانہ جلسہ جاڑوں میں نہایت بی اہتمام سے منعقد کیا جاتا تھا۔ ان جلسوں کی تین تصویر میں را آم کے پاس موجود ہیں جن میں (۱) کمار گڑگا نفر عکھ (وزیر تعلیم) (۲) مسئر بیر چند شیل (وزیر صحت) (۳) مسئر رائ کشور پر شاد (جج ہائی کورٹ پنیز) بحثیت صدر نظر آرہے ہیں۔

#### سپرنٹنڈنٹ:

جب میں وارؤن تھاتو پروفیسر انورودھ جھا، پروفیسر بچن جھا، اور پروفیسر نتیا نند مشرا جبکسن ہوسنا کے سپر نشند نٹ ہوئے۔ یہ تنیول حضرات کالئی کے ممتاز اساتدہ میں تتھے اور اچھی انتظامی صلاحیت کے مالک تتھے۔ پروفیسر نتیانند مشرانے آکسفورڈ یو نیورٹی سے فلسفہ میں بی لٹ کر ڈی حاصل کی تھی۔ موصوف کو راقم عرصہ دراز سے جانتا تھا۔ اب بھی جھھ ہے جب موصوف نہایت خلوص سے ملتے ہیں۔

## مسلم بوسل يا اقبال ہوسل:

1930. میں جب راقم وارؤن مقرر کیا گیا تو اقبال ہوشل کانام مسلم ہوشل تھا۔
کا گھر کی حکومت کی خواہش ہوئی کہ اور پی سلطنت کے دور میں کسی کالج یا ہوشل کے نام
کے ساتھ افظ ہندویا مسلم ندر ہے۔ چنانچہ پٹنے کائی کے منٹو ہندو ہوشل کانام تبدیل کر کے
منٹو ہوشل کردیا گیا۔ ای پالیسی کے تحت سر مجد اقبال کے نام پر مسلم ہوشل کانام بدل کر
اقبال ہوشل رکھ گیا۔ ہی جہ سر محمد اقبال کی وہ تصویر جو ہوشل میں آویزال ہے بڑے اہتمام
سے بنوائی گئی تھے۔ ہوشل کے سالانہ جلسے کے موقع پر مہمان خصوصی ٹی پی شکھ آئی تی
الیس کی تحریک پر مسٹر جسنس سعیش چندر مشر الرجی ہائی کورٹ) ناس تھوری کا تاب شائی
کے دراقم اس جلسے میں موجود تھا۔

#### اقبال هوسل كي عمارت اورخصوصيت:

اقبال ہو شل کی دو منزلہ عمارت پٹنہ کالئے کے تمام ہوشلوں میں جدید، خوب
صورت، اور آرام دہ ہے۔ اس ہوشل کی خصوصت یہ ہے کہ اس کے احاسطے میں دو کرے
ایسے بنائے گئے ہیں جن میں لڑکے عبادت کر سکیں۔ ایک کمرہ مسلمان لڑکوں کی عبادت کے
لیے اور دوسر اکمرہ عیسائی لڑکوں کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ عرصہ دراز تک جب
عیسائی لڑکوں نے اس ہوشل میں واخلہ نہ لیا تو ہوشل کے سپر نٹنڈ شٹ اس کمرہ کو جس میں
کروس بنا ہوا تھا مختلف کاموں میں استعال کرنے لگے۔ جب راقم وارڈن ہوکر گیا تو
سپر نٹنڈ شٹ کو تاکید کردی کہ اگر ہوشل میں ایک بھی عیسائی لڑکے کا داخلہ ہو تو یہ کمرہ
عیسائی عبادت گاہ میں تبدیل کردیا جائے۔ میرے زمانہ میں دس برس تک ایک بھی عیسائی
طراح نے ہوشل میں داخلہ نہ لیااوریہ کمرہ کھی بندر ہتااور کبھی گدام کے کام میں آتا۔

مسلم طلباء کی پریشانی:

سالانه جلسه:

اقبال ہوشل میں دیگر ہوشلوں کی طرح سالانہ جلنے ہواکرتے تھے۔ راقم کاخیال ہے کہ اقبال ہوشل کے جلے جیکس ہوشل کے جلسوں سے بہتر ہوتے تھے۔ ایک سال الحاج مسٹر جسٹس سید نتی امام (جج پٹنہ ہائی کورٹ) جلسہ کے صدر ہوئے۔ انہوں نے دوران

تقریر مسلمانوں کی مالی زیوں حالی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماما کہ اس مشکل دور میں طلماء اصراف بجانہ کریں،اینے قبتی وقت کو کام میں لائیں،اور شاندار کامیانی حاصل کریں۔ زندگی میں ساد گیاور خیالات میں بلندی کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ ایک مریتہ سالانہ جلسہ کے موقع بر ا یک مسلمان طالب علم نے میر اک ایک جیجن ایے جذبہ سے گاکر سنائی کہ مسٹر جگدیش چندر ما تھر آئی۔ ی۔ایس جو اس زمانہ میں محکمہ تعلیم کے سکریٹری تھے، نہایت متاثر ہوئے اور را قم ہے لڑ کے کے گانے کی بہت تعریف کی۔

#### سيرنٽندنٺ:

جب را تم وار ذن ہوا تو اس وقت ڈاکٹر سید عبدالمجید سپر نٹنڈ نٹ تھے۔ان کے بعد ڈاکٹر سید محمد محن ۱۹۵۳ء ہے۔ ۱۹۵۹ء تک سیر نٹنڈنٹ رہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر سید محمد صدرالدین سے نٹنڈنٹ ہوئے۔ان تمام حضرات کا شار اچھے اساتذہ میں ہو تا تھا۔ ڈاکٹر سید محم محن نے اپنے زمانے میں ہوسئل کے کاموں کو نہایت ہی خوش اسلو بی ہے انجام دیا۔

#### طبتی سہولت:

طلباء کے علاج ومعالجہ کے لیے ایک ڈاکٹر مقرر تھاجوروزانہ ہر ہوسٹل میں جاتااور اگر کوئی طالب علم بیار ہو تا تواس کا طبّی معائنہ کر کے دوا تجو یز کر تا۔اگر بیار بی شدید ہوتی تو طالب علم کواسپتال میں داخل کرنے کامشور وہ بتا تھا۔اس زمانے میں بیٹنہ میڈیکل کالج کے اسپتال میں ایک وار ڈٹھا جہاں ملاخ کے لیے طالب علموں کاد اشلہ ہو تااور ڈاکٹر مدھوسو دھن واس جوا یک نامور، تجربه کار دُا کشر تھے۔اس دار ذمیں طلباء کی دیکھ بھال کرتے اور نہایت ذمه داری سے ان کا علاج کرتے تھے۔ موصوف ہے راقم کی اچھی ملاقات تھی اس لیے جیکس ہوشل اور اقبال ہوسنل کے طلباء کاعلاج بہت دلچین ہے کیا کرتے تھے۔ بیور لڑ کوں ک عیادت کے لیے راقم اکثر اسپتال جا تااور ان کی مزان پر سی کرتا۔

#### 000

## د سوال باب

## بحثیت صدر شعبه فارس اور یونیورسٹی پروفیسر پلنہ یونیورسٹی ۱۹۵۲ء ہے ۱۹۷۰ء

ر ہالیٹی یو نیورٹی اور اس کے جار وائس جا نسلر:

دوسری جنوری ۱۹۵۲ء کو پٹنہ میں ایک رائٹی یو نیورٹی وجود میں آئی جس کے پہلے وائس چانسلر فاکٹر کے ۔ این بھال مقرر ہوئے۔ موصوف تعنویو نیورٹی کے نامور پروفیسر سے ۔ آپ پٹنہ کے حالات اور یہاں کے لوگوں کے مزان سے بالکل ناواقف ہے اور ان میں انتظامی صلاحیت بھی کم تھی۔ موصوف جب تک واکس چانسلر رہے کسی معاملہ کو طے نہ کر سے اور بھرائے گھرائے گھرائے گھرائے گھرائے گھرائے گھرائے کہ انتخابی معاملہ کو بیان ہورکھی کر کرا۔ ڈاکٹر بھال کے مونے کے بعد پہلی اپر یال ۱۹۵۳ء کو پروفیسر دی۔ کے۔ این مین کرائ واکس جا سلم مقرر کے گے۔ عرصہ دراز تک موصوف کھنوکو نیورٹی میں شعبہ پوللے کل سائنس میں گھر رور پٹر ہے۔ عرصہ دراز تک موصوف کھنوکو نیورٹی میں شعبہ پوللے کل سائنس میں گھر رور پٹر ہے۔ رہائتی یو نیورٹی کے قائم ہونے کے بعد پٹنہ یو نیورٹی میں یولئے کئی سائنس کے پروفیسر مقرر ہوکر آئے اور موصوف میرے بنگلے کے متصل ایک دوسرے بنگلے کے متصل ایک دوسرے بھوٹے بھائی انور حسین تکھنوکو ہے نورٹی میں آگریزی ایم دوسائی انور حسین تکھنوکو ہے نورٹی میں آگریزی ایم دوسائی عالی علم تھے تو ان کا تیم دوسائی کے دارڈن تھے۔

جب موصوف پینه آئے تو مجھ سے آگر ملے اور پرانی باتوں کویاد دلایا۔ موصوف مہذب، خوش مزاج، مگر آرام طلب انسان تھے۔ یونیورٹی کے ہر کام کو تاخیر سے انجام دیتے تھے۔ انہیں سای سریر تی حاصل تھی اس لیے موصوف کے کاموں پر کوئی شخص اعتراض نہ كر سكّة قد - جب رمايثي يونيور شي قائم ببو كي تو چنداس تذوا حجي تخوابول بربحثيت يونيور شي ر وفیسر اور ریڈر مقرر کے گئے مگر کااس ؤن کے ہروفیسر ول کوچوسر کار کی ملازم تھے اوراجھی صلاحیت کے حامل تھے ان کوعر صد دراز تک یو نیورٹ پروفیسر نہ بنایا گیا۔ مختلف تسم کے عذر پیش کے جاتے اوراختلاف کی وجہ سے یہ معاملہ طے نہ ہویا تا تھا۔ موصوف ۹ ہاہ تک پینہ یونیورش میں بحثیت وائس جانسلر کام کرتے رہے۔اور اسار دسمبر ۱۹۵۳ء کو د کھنی بھارت ک کی بونیورٹی میں وائس چا شلر ہو کر چیع گئے۔ راقم نے انہیں جو یونیورٹی کے مختف کاموں میں مدد پہنچائی تھی اس کاشکریہ بذریعہ خط ادائیااوریہ خط راقم کے باس محفوظ ہے۔ یروفیسر مینن کے بعد ڈائٹر ہاں دیونرائن جویٹنہ میڈیکل کاٹج کے پرنٹپل رہ چکے تھے دائس ی <sup>نسل</sup>ر مقرر کیے گئے۔ موصوف نے اپنی پوری زندگی پیٹنہ میں گذاری تھی۔ یہاں کے نشیب و فراز اورلو گوں کے مزاج سے خوب واقف تھے۔انہوں نے اساتذہ کو کسی نہ کسی طرح خوش ر کھاور اپناکام جلایا۔ان کے دور میں بھی یو نیورٹن پروفیسروں کی تقرر کی کامسئلہ تین سال تک اعوامین پژار باور کچهه نه بوله جب ذائم بوس دیونرائن این دائس میانسلری ک مدت یور می كرك مصلح على توان ك جكدير ذائش بل بحدر يرشاد ايريل ١٩٥٥ء من يشديونورش ك وائس جا نشر ہو کر آئے۔ صاحب موصوف کمیسٹر ک کے مشہور پروفیسر ہونے کے عاوہ ار بسه میں وی۔ بی۔ آئی کی خدمات عرصه وراز تک انجام وے کیے تھے اورائے انظامی صلاحیت کے بیے مشہور متحہ ان کی تقرِر کی بحثیت وائس پی نسلر یو نیور سکی کے علقو سامیں بہت مقبول مونی۔انہوں نے ان مب کاموں کو چوہائج سال تک ملتوی تھے بہت جید<sup>بخ</sup> س وخوبی انجام دے دیا۔ آخر کارمیار یو نیورٹ پروفیسر وں کی تقرر کی تمن میں ہیں۔ ' ر سُ میں را قم اور ڈاکٹر کے۔ کے دت اپونیورٹی پروفیسر بنائے گئے اور سائنس میں ڈاکٹر نگیدند ریا تھے اور ذا کنرلی۔ ک۔ سنہا کو بونیورٹی بروفیسر مقرر کیا گیا۔ ہم او گوں کے ساتھہ ؤائر ٹی۔ لی۔ چود هر ئی جو سنسکرت کے بروفیسر تھے امیدوار ہوئے مگر بونیورٹ پروفیسر نہ ہو کیے ۱۱ ر

بہت جلد فوت کرمے۔ اس موقع پر جمعے ایک پرانی بات آگئے۔ جس کا تعلق صاحب موصوف ہے ہے۔ 1940ء بیں جو جاکر موصوف ہے ہے۔ 1940ء بیں حکومت بہار نے ایک وظیفہ کااعلان کیا تاکہ یورپ جاکر عربی، فاری اور سنکرت میں پیاائے۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی جائے۔ اس وظیفے کے لیے ڈاکم خود هری ہی کو فیفہ عطابوا۔ انہوں نے لندن بو نیورٹی ہے سنکرت میں پی ایجے ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور بہار ایج کیشنل سروس کا اس ٹو میں اسشنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ راقم بھی بری محنت کے بعد پشنہ بو نیسر ہوا۔ اور آٹھ سال بعد بعد پشنہ بو نیسر ہوا۔ اور آٹھ سال بعد کال سون کا برابر سخت افسوس رہاکہ تا تھا اور اکثر محت کے ہوفیسر ہوا۔ اور آٹھ سال بعد کال س قان کا برابر سخت افسوس رہاکہ تا تھا اور اکثر محت کہا کہ تے کہ میں نے لیان کا برابر سخت افسوس رہاکہ تا تھا اور اکثر محت کہا کرتے تھے کہ میں نے لئدن سے پہاؤ ۔ ڈی کر کے کیا بیا۔ تھا اور اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں نے لئدن سے پہاؤ ۔ ڈی کر کے کیا بیا۔

شعبه ٔ فارسی پینه یو نیورشی:

نے پٹنہ ہو نیورسٹی ایک سے عوبی، فارس اور اردو کو فائدہ پہنیا۔ ان تینوں زبانوں کے لیے الگ الگ شعبہ قائم کر کے ہر شعبہ کی صدارت اس شعبہ کے سینئراستاؤ کے سپر وکی گئی اور ہر شعبہ کے لیے ہونیورٹی پروفیسر کی جگہ قائم کی گئی۔ شعبہ عربی میں حافظ محمہ قدوں گئی اور ہر شعبہ اردو میں ڈاکٹر سیداخر احمہ اور بنوی صدر بنایا گیا۔ میرے علاوہ ایک استاذا فسر الدولہ فیاض الدین حیدر جواسشنٹ پروفیسر شعبہ میر سراتھ کا مرکز نے کے لیے مقرر کیے گئے۔ زیادہ ترکام راقم اور افسر الدولہ فیاض الدین میر سراتھ کا مرکز نے تھے۔ اس زبانہ میں ایک دو کلاس پروفیسر سید حسن اور ڈاکٹر مجمہ صدیق بھی لیا کر دیر کوکر ناپڑ تا تھا۔ گر ہفتہ میں ایک دو کلاس پروفیسر سید حسن اور ڈاکٹر مجمہ صدیق بھی لیا کر تے تھے۔ اس زبانہ میں فاری پڑھے والے لڑکوں کی تعداد بہت کم ہوگئی تھی۔ اس سال بنجم اور ششم ملاکر طلبا کی کل قعداد بیندرہ سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ ہمارے شعبہ میں طلباء کی سہولت کے لیے ایک سیمینارلا تبریری بھی تھی جس کے لیے ہر سال اچھی انچی کائیں کی مورویے کیابوں کی خریداری کے لیے دیاکرتی خریدی جاتی کی بیر کر یہ رقم بالک ناکا فی تھی۔ خریب طلبا کے لیے (Poorboy's Library) پوئر

بوائزلا بحریری قائم کی گئی جس میں ہروری کمآب کی پانچ پانچ کاپیاں موجودر ہتی تھیں۔ راقم نے ان کی بوائزلا بحریری قائم کی گئی جس میں ہروری کمآب کی پانچ پانچ کاپیاں موجودر ہتی تھیں۔ راقم غریب طالب علم کووری کمآ بیں دوسال کے لیے دے دی جا تیں اور طلباء دو سال بعد ان کریوں کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ افسوس کے ساتھ سے کہنا پڑتا ہے کہ دو تین طالب علموں نے کچھ دری کمآبوں کو غائب کر دیا اور اس کی قیت بھی ادانہ کی۔ رائے صاحب لالہ کے۔ لی اگروالہ جو اللہ آباد کے نامی کتب فروش تھے اور راقم کے دوستوں میں تھے نہایت فراخ دلی ہے دری کمآبوں کی متعدد کا بیاں اس لائبریری کے لیے بلاقیت بھیجا کرتے تھے۔ سے دری کمآبوں کی متعدد کا بیاں اس لائبریری کے لیے بلاقیت بھیجا کرتے تھے۔ سے لائبریری غریب طلباء کے لیے نہایت مغید خاب ہوئی۔ ہرسال ایم۔ اے استحان میں دو تین طلباء آئی درج میں پاس کیا کرتے تھے۔ گرچہ شجید میں ریسرج کی ہر سہولت موجود تین طلباء آئی درج میں پاس کیا کرتے تھے۔ گرچہ شجید میں ریسرج کی ہر سہولت موجود تھے۔ گرچہ شجید میں ریسرج کی ہر سہولت موجود تھے۔

#### میری ذمه داریان:

را آم کو پوئیورٹی نے جب صدر شعبہ بنایا تو نداس کے منصب میں اضافہ ہوا اور نہ تنخواہ میں۔ بحثیت صدر شعبہ پٹنے ہو نور سٹسنے اور اکیڈیمک کو نسل کا ممبر بنایا گیا اور ایک سال کے لیے سنڈیمیٹ کا بھی ممبر ہوا۔ را آم کے شعبہ کا دفتر در بعث ہائوس میں تھا۔ یہاں دفتر کی کاموں کو انجام دینے کے لیے ایک چی رای متعین تھا درا کیا اسٹونو گرافر بھی جو عربی، فاری اور اردو شعبوں کے کاموں کے لیے مشتر ک تھا۔ را آم کو ای زمانے میں پٹنے بو نیورش فاری اور ادرو شعبوں کے کاموں کے لیے مشتر ک تھا۔ را آم کو ای زمانے میں پٹنے بو نیورش میں جر سل کے ایک جو کربی، فاری اور ادرو کے ہر معامد میں مجھ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں را آم کو اللہ آباد، فکلتہ، دبلی، فلی گڑھ اور کیلتہ، دبلی، فلی گڑھ اور دبلی اور قبلتہ، دبلی میں زیادہ تر فکلتہ، دبلی اور ڈاکٹر تحد سخورہ بایا کرتا تھا۔ مکلتہ بو نیورٹی (فکلتہ) میں ڈاکٹر محمد زبیر صدیقی اور ڈاکٹر تحد سخور بالور قادمی میں بیان الا قوامی شہر سے دبلے والے اور جب موصوف کے ورٹ نے پٹنہ ذاکٹر محمد اسخق میں میں المانو ایک المداد کے لیے مقر بیو دونوں تھار میں میں بیان الا قوامی شہر سے کے تھے۔ یہ دونوں تھارہ دیا تو بٹنے بوغیورش نے پٹنہ ذاکٹر محمد اسخق میں میں المانو کی المداد کے لیے میں خاتوں جد موصوف کے ورٹ کے پٹنے دائر کی میں میں میں المانو کی المداد کے لیے کا برادرو کے کا عظیہ دیا تو بٹنے بوغیورش نے پٹنہ لیا کرتی کو غریب موصوف کے ورٹ کے پٹنہ دائی کی طرح کے تھے۔ یہ کا میں میں میں الم تو اس کے بہترادرو کے کا عظیہ دیا تو بٹنے بوغیورش نے پٹنہ دائی کے میں کو میں کے ایک کے بٹنہ دیورٹی کو غریب طلباء کی المداد کے لیے کہ کا میں دیا تو بٹنے بوغیورسٹی کو غریب طلباء کی المداد کے لیے کا میں میں کو میں کیا تھارہ کے لیے دورہ کیا ہوں کے دورہ کیا ہوں کیا تھارہ کے لیے دورہ کیا تھی کو می کو میں کیا تھارہ کے لیا تھارہ کیا تھارہ کیا تھارہ کے دورہ کیا ہوں کیا تھارہ کی

سمیٹی بنائی جس میں ایک ٹیلی ممبر کا ہو ناضر ور کی تھااور موصوف کے ور ٹاونے مجھے فیلی ممبر بناكرنامز وكيا-اب تك يس كمينى كاأس حيثيت سے ممبر موں موصوف كے تينيج مسر باشم عبدالحلیم جو آج کل بنگال اسمبل کے اسکیکر میں راقم کا بزااحرّام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محد زبیر صدیقی را قم سے س میں بوے تھے اور میں ان کا برااحر ام کر تا تھاموصوف بھی جھے ہے مثل بھائی کے مطنے اور میں جب مجھی یونیورٹی کے کام سے کلکتہ جاتا تو مجھے کھانے پر مدعو كياكرتے اور خوش اخلاقى سے پیش آياكرتے تھے۔ان كے صاحبزادے ڈاكٹر محمد خالد صديقي ۔ کلکتہ کے متاز ترین ڈاکٹروں میں ہیں۔جب بمجی راقم کلکتہ جاتا ہے تو میری منجعلی خالہ، لیڈی ر حیم، سر عبدالرحیم اوران لوگوں کارسل اسٹریٹ کاعالی شان مکان یاد آتاہے۔مسٹر جسٹس زاہد سہر وروی اوران کے صاحب زادے مسٹر حسن شہید سہر وردی بیرسٹر مجھی یاد آتے ہیں۔مسٹر حسن شہید سہر وروی نے ہندوستان کی مسلم لیگی سیاست میں بڑانام پیدا کیا تھا۔ مير ي بخط مامول غلام مولي مرحوم كالتحيثر روذ والاشاندار سسر الى مكان نظر آتا ب اور ہرانی ہا تیں یاد آتی ہیں۔ایسے برخلوص لوگ آج کی دنیا میں بہت کم ملتے ہیں۔ را قم جب الہ آباد جاتا توزیادہ تر ڈاکٹر فردوس فاطمتہ نصیر کے یہاں تھہرتا جو اس زمانے میں اللہ آباد یو نیورٹی کے شعبہ اردویس ریڈر تھیں اوران کے شوہر ڈاکٹر نصیر خال شعبہ جغرافیہ میں ریڈر متھ۔ مرحومہ برونیسر محمد علی ناتی کی صاحبزادی تھیں۔وہ جب بھی یو نیورٹی کے کاموں سے پیٹنہ آتیں تو راقم کے یہاں قیام کرتیں۔ان کو پیٹنہ یو نیورٹ سے ڈی۔لٹ کی ڈگری عطاک گئی تھی۔اس ڈگزی کے لیے تین ممحوں میں راقم بھی ایک ممحن تھا۔اس زمانے میں پروفیسز محمد احمد صاحب اللہ آباد یو نیورٹ کے شعبہ فارس میں ایک نامی پروفیسر تھے۔ حافظ غلام مر تفنی عربی، فارس میں لکچر رہتے۔ موصوف نے عربی اور فارسی میں عراق وامران سے ڈیلومہ حاصل کیا تھا۔ میرے دوست ڈاکٹر بی محدتر پر شاد جب اللہ آبادیو نیور ٹی ك واكس جانسلر من تويس في حافظ صاحب كو بغير في الكاروى كي موع وى وى الساك امتحان میں شریک ہونے کی اجازت دلوادی تھی۔ میں اللہ آباد کم جایا کر تا تھا مگر جب بھی جاتا **حافظ** غلام مر تفنی میرے ساتھ رہا کرتے تھے۔ موصوف نہایت خوب انسان تھے۔ راقم یوندوسٹ کے کاموں کے لیے اکثر علی گڑھ جایا کر تا تھا۔ بھی پی ای ڈی کا محتن ہو کراور بھی

ا روفیسر اور لکچر رکی تقر ری کے لیے انسپرٹ بناکر بلایا جاتا۔ ڈاکٹر تارا چند کی وفات کے بعد ا مجھے شاہ ایران ببلی کیشنز فنڈ کمپنی کا ممبر نامز د کیا حمیاادراس سلسلہ میں علی گڑھ جانا ہو تا تھا۔ . ا بہت ی ناب کیابیں اس فنڈ کی بالی امداد ہے شائع کی گئیں جس میں راقم کی '' تحفہ سامی'' بھی ے۔اس زمانے میں ڈاکٹر نذیراحمہ فاری کے بروفیسر اور صدر شعبہ تھے۔ صاحب موصوف ا نی علمی اور تحقیق کاموں کی بدولت بین الا قوامی شهرت رکھتے تصادرا نہیں بہت سے علمی الزازات بھی لے ہیں۔ آپ نے پندرہ میں کمابیں تالف کیس جوشائع موچک ہیں۔ موصوف دومرتبہ حج اور زیارت مدینہ ہے مشرف ہوئے ہیں۔ عالیس سال قبل صاحب موصوف ہے را قم کی ملا قات پٹنہ میں ہو گی تھی ادراب تک موصوف میرے عزیز دوستوں میں ہیں۔ پنشن یا کرچند سال قبل علی گڑھ مسلم یو نیور ٹی کی خدمات سے سبکدوش ہو گئے ہیں گر حقیق کاموں میں اب تک سر گرم ہیں۔ راقم ڈاکٹر صاحب موصوف کا بڑا احترام کر تا ے۔ را تم جب بھی علی گڑھ جاتا توخان بہادر نواب عبیدالر حمٰن خاں شروانی جو اس زمانے میں مسلم یو نیور ٹی علی گڑھ کے ٹریزرر تھے۔ان کی رہائش گاہ'' حبیب منز ل'' جا کر ضرور ملاقات کرتا۔صاحب موصوف نہایت ہی بلند خیال، زہی اور بڑے عالم ہیں۔راقم کوان ہے بزی عقیدت ہے اوران کی علمی ہاتوں ہے بہت متاثر ہو تاہے۔را قم لکھنؤ میں سال کی عمر سے جایا کر تاہے۔ یہاں میرے بہت ہے رشتہ دار اور دوست آباد ہیں۔جب بھی کوئی مو قع آتا ہے خواہ یو نیورٹی کا کام ہو ہاا نیا ہیں لکھنؤ ضرور جاتا ہوں۔ اگلے و قتول میں جب راقم لکھنؤ جایا کرتا تھا تو پروفیسر سیدمسعود حسن رضوی جو تکھنؤ یو نیور شی کے شعبہ فارسی اور ار دو کے صدر تھے،ان سے ملاقات کاثر ف حاصل کرتا۔ موصوف ہندوستان کے ایک مشہور پروفیسر اور اردو کے نامورادیب تھے۔ صاحب موصوف سے راقم کی پہلی ملاقات ١٩٢٧ء میں موری میں ہوئی تھی اور تاحیات پروفیسر صاحب راقم کے ساتھ شفقت ہے چیش آت اور تحققی کاموں میں میری رہنمائی کیا کرتے تھے۔ صاحب موصوف کے صاحبزادے روفیسر نیر مسعود ان دنوں شعبہ فاری لکھنؤ بو نیورٹی کے ایک اچھے استاذی میں۔ پروفیسر شمشیر بہادر صدی را تم کو یو نیورٹ کے چند متفرق کاموں کے لیے لکھنؤ بلایا کرتے اور میں ان کے اصرار پر نکھنؤ جایا کرتا تھا۔ اس زمانہ میں انگریزی زبان کے مشہور استاذ ڈاکٹر راؤ لکھنؤ

یو نیورٹی کے وائس چانسلر تھے اور میرے دوستوں میں تھے۔ را تم تکھنو کیوندرٹی فیکلٹی آف آرٹس کاممبر بھی روچکا ہے اوراس کے جلسوں میں برابر شریک ہواکر تا تھا۔ میرے آٹر کی دور میں مسز سچیتا کر بلانی اتر بردلیش کی وزیراعلیٰ تنمیں اور میں ان کی بزی عزت کرتا تھا کیول کہ موصوف مشہور کا گریسی لیڈر پر وفیسر کر پالاٹی کی اہلیہ تھیں اور پروفیسر کر پلانی مجھے عرصہ دراز سے جانتے تھے۔ راقم کوتم لیل کے سرکاری مہمان خاند میں قیام کر تااور موصوفہ کی سر کاری رہائش گاہ مہمان خانہ کے سامنے سڑک کے اس یار تھی۔ دوران قیام میں اکثر موصوفہ کی رہائش گاہ پر جاتا اور مختلف موضوعات پران سے بائنس ہوتی تھیں۔ راقم ال وقت تک پٹینہ میں اپنار ہائٹی مکان تعمیر نہ کر اسکا تھااور پنٹن پانے کے بعد لکھنؤ میں بس جا جا ہتا تھا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ موصوفہ ہے کیااورانہوں نے تین کٹھاسر کاری زمین میرے مکان تغمیر کرنے کے لیے دینے کا دعدہ کیا مگر چند وجوہ کی بنا پر پٹنہ میں مکان بناکما يهال كى سكونت اختيار كرلى- آج كل م وفيسر ڈاكٹرولى الحق انسار كى كھنۇيوپئورىڭ مېں شعبيا فارس کے صدر ہیں۔ آپ فر ملی محل کے مشہور حضرات میں ہیں۔ فارس کی مسلم قابلیہ اور علمی شغف کے لینے حکومت پیند ہے آپ کوایک سند عطاہو کی ہےاورای کے ساتھ یا ق ہرار روپے سالانہ تاحیات بطور و ظیفہ دیا جاتا ہے۔ را قم ان کی بدی عزت کر تاہے۔ را قم ج و بلی جاناسر کاری اور یو نیورٹی کے کاموں سے اکثر و بیشتر ہواکر تا تھا۔اس زمانے میں پروفیس مرزامحود بیگ جن کا خاندانی تعلق شاہان مغلیہ سے تھا، دبلی کالج کے پرنسپل تھے، موصوف نہایت مبذب، باد قار، خوش گفتار اور ملنسار انسان تھے۔ جو بھی ان سے ملتاان کی شاکتگی تہذیب اور خوش گفتاری سے نہایت متاثر ہو تاتھا۔ کچھ عرصہ تک حکومت کشمیر میں اعظم عبدوں پر فائزرہے۔ ے ۱۹۳ء کی غارت گری کے بعد حربک کالج کی تشکیل وہلی کالج کے ناتھ ہے ہوئی۔اس کالج کوزندہ کرنے والوں میں مرزامحود بیک صاحب کانام سرفیرت لیاجا ہے ادران کی مخلف خدمتوں کو دیلی کالج تمجی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ مر زامحود بیگ صاحب را قم ہے بہت خلوص ہے ملتے تھے۔ میں بھی ان کا بڑااحرّ ام کر تا تھا۔ اس زمانے جملاً پروفیسر سید منظور حسین موسوی کاد بلی میں قیام تھا۔ان کے سینیج مسٹر اسدر ضاا فدو کیٹ الل آباد ہائی کورٹ کی شادی نواب مٹس العلماء سیدانداد امام اثر مرحوم کی صاحبزاد ک سے ہوا 🖁

عزت کرتا تھا، دبلی کالج کی تشکیل نویش انہوں نے بھی بڑھ پڑھ کر حصہ لیا تھا۔ موسوی صاحب کی مستقل مز ا.تی اور دورا ندیثی نے اس کالج کو پزافروغ پخشا۔ موصوف اس کالج میں عہدہُ صدارت شعبۂ فاری پر فائز تھے اور عرصہُ دراز تک کالج کے برس رہے۔ایک عرصہ تک دائس پر نبیل رہے۔ موصوف نے تقریباً سات سال تک کالج کے پر نبیل رہ کر پیشن یائی ادر کالج کی خدمات سے عبدہ بر آہوئے۔ ١٩٤٨ء من جبوہ اللہ آباد جارے تھے تو دوران سفران کی روح تض عضری سے پرواز کر گئی او رالہ آباد میں دفن ہوئے۔ووایک عالم ما عمل، مر دحق گواور راست کروار تھے۔ ہر آدی سے نہایت خلوص اور خاکساری ہے ملتے تھے۔ را قم جب بھی دبل جاتا تو وہ مجھے اپنے یہاں کھانے پر ضرور مدعو کرتے اور اپنے چند دوستوں کو بھی بلالیا کرتے تھے۔وقت نہایت ہی ہلمی خوشی ہے گذر جاتا تھا۔ موصوف کے انقال ہے را قم کو بزا صدمہ ہوا۔ایے لوگ اب کباں ملتے ہیں۔ موسوی صاحب کے علاوہ ذاکٹر سید امیر حسن ، بدی جو اس زمانے میں دبلی بونیور ٹی میں فارسی کے لکچر رہتھے ، راقم ے تقریباً ہر روز ملا کرتے او راکثر جگہوں پر خصوصاً سفارت خاند ایران جارے ساتھ جایا كرتے تھے۔ ابھى بھى مجھ سے بہت محبت سے طتے ہيں اور ميں ان كو مثل جيو فے بھائى كے سمجتا ہوں۔ ان کی اہلیہ بھی بہت ملنسار خاتون ہیں جن کی راقم بزی عزت کر تاہے۔ جب مجمی میں دبلی جاتا ہوں مجھے اپنے یہاں کھانے پر مدعو کرتے میں اور میرے دیگر احباب بھی جو میرے سرتھ دبلی جایا کرتے ہیں اس کھانے میں شریک ہوتے ہیں۔ موصوف اور ان کی المیہ نہایت ہی پر تکلف کھانوں ہے ہم لوگوں کی تواضع کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی اولاد نہایت ہی سعاد ت منداور مہذب ہیں۔اللہ ان لوگوں کو ترقی عطا فرہائے۔راقم نے عابد ی صاحب کو ہر دور میں دیکھا ہے او ران کی کار کر وگ ہے برابر متاثر رہا ہے۔ موصوف کو جب پروفیسر ک کاعبدہ دیا جانے والا تھا تورا قم نے بہ حیثیت اکسپرٹ کے ان کی تقرری کے لیے پرزور سفارش کی اور مجھے خوشی ہوئی کہ تمام ممبر ان کمیٹی میرے ہم خیال تھے اور موصوف نہایت آسانی سے پروفیسر مقرر کردیج گئے۔ بحثیت پروفیسر کے انہوں نے اپنے فرائفن کو بحسن وخولی انجام دیا۔ با کمال عزت و تو قبر اب اس عبدے سے پنشن پاگئے ہیں۔ موصوف

فاری کے نہایت نامور پروفیسر ہیں۔ باڑا کما پیس تالیف کی ہیں اور پانچ علمی اعزازات سے مر فراز ہوئے ہیں۔ ایران، عراق، ترکی، لبنان، شام، افغانستان اور پاکستان کا سفر کیا ہے۔ ہدوستان کی تمام یو نیور سٹیوں ہیں ان کی قدر ہے اور مختلف موضوعات پر ککچر ویے کے لیے بلاۓ جاتے ہیں۔ موصوف کی جگہ پر ڈاکٹر ٹور الحن انصاری کی تقر ری ہوئی ہے جو فارس کے ایک باصلاحیت اور قابل استاذ ہیں۔ ڈاکٹر کٹٹولی جو بعد ہیں دفکی یو نیورش کے واکس چانسلر اپنے کاموں کو اس خوبیت واکس چانسلر اپنے کاموں کو اس خوبیت واکس چانسلر اپنے کاموں کو اس خوبیت واکس چانسلر اپنے ہیں قدر کرتے۔ موصوف جینے دنوں تک واکس چانسلر کے عہدے پر فائز رہے یو نیورش میں کسی قدر کرتے۔ موصوف جینے اور ان کی بڑی عزت میں کسی قتم کا ہوئی ہے اے موصوف نہا ہے تی خدم خیال انسان تھاور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ جب بھی میں ان سے ملئے جاتا تو وہ نہا ہے تی خندہ پیشائی سے ملاکرتے اور دیا تھیں۔ جو اکر تی خور کی تعیس۔

سفارت خانهُ ايران:

میں فاری زبان کی ترتی اور فروغ میں حاکل د شوار یوں کے موضوع پر جون کے پہلے ہفتہ میں تہر ان میں منعقد ہونے والا تھا۔ خرابی صحت کی وجہ سے اس سیمینار میں راقم شرکت نہ کر کا جس کا بڑا افسوس ہے۔

### چنداورلوگوں سے ملاقاتیں:

ان دنوں ذاکر راجند پر شاد صدر جہوریہ ہند تھے۔ موصوف ہے ہم لوگوں کے فائدانی تعلقات تے اور میرے والد مرحوم ہاں کی خط د کتابت ہوا کرتی تھی۔ صاحب موصوف ہجے ہہ بہت ظوص ہے طبت تھے۔ راقم کا قیام بہار بجون میں ہوا کر تا تھا جو راشر پی بجون ایم بہار بجون میں ہوا کر تا تھا جو راشر پی بجون ایم بہار بجون میں ہوا کر تا تھا جو راشر پی بجون ایم فیا ان دنوں راشر پی بجون سا اتا تا کا شرف عاصل کر تا تھا۔ پند کے ماہر چشم ڈاکٹر دکھن رام ان دنوں راشر پی بجون میں طبر عبور کا تھا۔ پند کے ماہر چشم ڈاکٹر دکھن رام ان دنوں راشر پی بجون میں طبر عبور کی دشواری جی نہ آئی تھی۔ میں محمود موصوف سے بہار اور پشد ہی میر ہے ہمراوراشر پی بجون جاتے اور پکھ دیر سے محمود موصوف نے بہار اور پشد کے متعلق ہم لوگوں ہے تا تھی بواکرتی تھیں۔ ایک روز شام کو موصوف نے ہم لوگوں کو ناشتہ پر ید مح کیا جس میں ڈاکٹر دکھن رام شرکی تھے۔ صدر موصوف کو شان و شوکت ہے دور کا بجی لاگؤنہ تھا اور جس سے بھی ملتے نہایت ہی طوح مادر اکساری ہے ملتے تھے۔ صدر موصوف کے بیاے صاحب زادے شرکی مرشعے۔

#### بابوجگ جيون رام:

راقم بھی بھی باہ طبیع ن رام کے یہاں جا کرتا تھا۔ موصوف سے میری ملاقات عرصہ دراز سے تھی۔ جب ان کو پشتہ میں مکان بنانے کی خوابش ہوئی تو بم لوگوں کے قد م کنواں کی زمینداری میں ایک قطع زمین خریدی چو تکہ بیز مین کاشت کاری کے لیے تھی اس لیے اس اراضی پر کوئی مکان وغیر وزمیندار کی اجازت کے بغیر تھیرنہ کیا جا سکتا تھا۔ موصوف بجھ سے آکر ملے اور میں نے انہیں والمد محترم سے مکان تھیر کرانے کی اجازت دلوادی۔ زمین اور مکان ان کی الجیہ کے نام پر تھا تگر صاحب موصوف اپنے کو بلا ضرورت بم لوگوں کار عیت تصور کیا

کرتے اور والد مرحوم کی بری عزت کیا کرتے تھے۔ زین کی سالاند مال گذاری این ابلیہ کی طرف سے خود اواکیا کرتے تھے۔جس کی وصولی کے لیے ہم لوگوں کے مماشتہ منثی چمیدی لال ان کے پاس جلیا کرتے تھے۔ صاحب موصوف منٹی جی سے بہت اخلاق سے پیش آتے اور اکثر یانج سال کی مال گذاری پیشکی ادا کردیا کرتے تھے۔ ۱۹۳۷ء میں موصوف جب مارلمینٹری سکریٹری مقرر ہو کر ڈاکٹر سید محودوز پر تعلیم بہار کے ساتھ کام کرنے گیے توراقم کی ملاقات و ہاں ان سے برابر ہواکرتی تھی۔ان دونوں نہ کورہ ہالا وجوہات کی بناپر موصوف راقم سے نہایت خلوص سے ملاکرتے تھے اور میں بھی ان کی بڑی عزت کیا کر تا تھا۔ جب مجمی میں نے انہیں کی کام کے لیے زحمت دی تو موصوف اس کام کونہایت خندہ پیثانی سے انجام دے دیتے تھے۔ ایک سال على گڑھ مسلم يونيورٹي ميں ايك على كانفرنس ہونے والى تھى جس سے جلسه ميں شركت ے لیے ہندوستان کے مختلف حصول سے ممبروں کی آمد کی توقع مقی۔اس کانفرنس کانام ر بلوے بور ڈکی فہرست میں نہ تھااور ربلوے شریک ہونے والے ممبروں کوشر ت ککٹ میں کوئی. رعایت دینے کو تیار نہ تھی علی گڑھ مسلم بونیورٹی کے کچھ اساتذہ نے مجھ سے شکایت کی۔ صاحب موصوف اس زمانے میں محکمہ ریلوے کے وزیر تھے اور میں نے ان کی توجہ اس وشوار می کی طرف میذول کرائی اوران کے تھم کے مطابق ریلوے بورڈ نے اس کانفرنس کو وہ تمام ر عایتیں دیں جو عام طور ہے متند کا نفرنس کے ممبروں کودی جاتی تھیں۔

رعاییں ویں بوعام طور سے سکر کا طر سے بعروں ووی چوٹ ہیں۔

صاحب موصوف ہی کے ساتھ خوادہ پراہویا چھوٹا نہایت عرب ، اخلاق اور فران ڈول کے چیش آتے لوگوں کی شکایتوں کو غور سے سنتے اور حتی او سٹے ان کودور کرنے کی کو شش کرتے سے چیش آتے لوگوں کی رخیا ہیوں نے بے انہا کو ششیں کیس اور ان کی فلاح بہود کے لیے کوئی کسر اٹھاند رکھی ۔ بس باندہ طبقوں کے لیے سرکاری ماز متوں میں الگ چگہیں مخصوص کرائمیں اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو حکومت سے طرح طرح کی دیگر سہولتیں ورعایتیں دلوائیس ۔ بیا نہیں کا فیض ہے کہ آج بڑی بری سرکاری ملاز متوں میں ایس اندہ طبقے کے افراد نظر دلوائیس ۔ بیا نہیں کا فیض ہے کہ آج بڑی بری سرکاری ملاز متوں میں ایس اندہ طبقے کے افراد نظر آتے ہیں۔ بیاس سال تک ہندوستان کی سیاست پر چھائے رہے اور اس دور ان حکومت ہند کے بینے ہیں۔ بیات اور ان حکومت ہند کے بینے بینے کی کار افت اور نری تھی اور نہایت بی خوش اندازی ہے ہیں والے اور انکھتے تھے۔ را تم جب می ان

#### ے طنے جاتاتو در تک باتی ہواکرتی تھیں جوعمو ماہت پر اطف اور دلیپ ہوتی تھیں۔ ہند وستانی ثقافتی کانسل:

مولاناابوالكلام آزاد ۱۹۵۳ء ش Indian Council for Cultural Relations کے صدر تھے۔انہوں نے ۸ جون ۱۹۵۳ء کو وائس عانسلریٹنہ پونیور ٹی کے نام ایک خط روانہ کیا جس کے ذریعہ ایک ایسے پروفیسر کانام طلب کیا جو عربی، فاری یا تر کی زبان میں مہارت رکھتا ہو تاکہ اس کو تین سال کے لیے ندکورہ بالا کونسل کا ممبر بناما ہے۔ ۲۳جولائی ۱۹۵۳ء کو وائس جانسلر نے میرا نام تجویز کر کے جھیج دیا۔ مسٹر الیں۔ ایج برنی نے جو اس زمانے میں ICCR کے سکریٹری تھے، ۲۹مئی ۱۹۵۳ء کو انے ایک خط ہے مجھے مطلع کیا کہ ۲۵مر مئی ۱۹۵۴ء ہے تین سال کے لیے راقم کو ممبر بنادیا گیا ہے۔ اس کے بعد مزید تین سال کے لیے کم مارج ۱۹۵۰ء ہے مجھے دوبارہ ممبر بنایا گیا۔ راقم پبندی ہے دبلی جاکراس کے جلسوں میں شر کت کر تا کیونکہ مولانا آزاد ہے ملا قات کا ہو نے والا تھا۔ را قم دوروز قبل ۱۲ فروری ۱۹۵۸، کو دبلی پینچ کر مولانا آزاد کی رہائش گاہ ہے۔ گی جو نمبر ۴ کنگ ایڈور ڈروڈیر تھی اور مواا ناموصوف ہے ملا قات کی۔میرے تنجیلے مامول مسٹر غلام مولی مرحوم کی شادی کلکتہ کے ایک دوات مند گھرانے میں ہوئی تھی اور ماموں م حوم کے تعلقات مولانا آزاد ہے کلکتہ میں نہایت دوستانہ تھے۔ اس وجہ ہے مولانا موصوف کی نظر عنایت مجھ ہر رہا کرتی تھی۔ جب میں مولانا موصوف کی رہائش گاہ پر پہنچا تو بہت ے لوگ منے کے لیے جمع تھے اور موالنا اپنے کامول میں مصروف تھے۔ تقریباً ایک گفته بعد مجھے ملا قات کاموقع ملااور مولاناموصوف ہے میری وس منٹ تک باتمیں ہو کیں۔ کھ ہی دنوں میب موانا موصوف نے پٹنہ یو نیورٹ کے دائس مانسلر کے اربیہ جمد سے دریافت کیا تھا کہ اً مر معودی عرب جدہ کے ہندوستانی سفارت خانہ میں بھٹے ت فرسٹ سکریٹر می میرا تقر ر کردیا جائے تو مجھے بیند ہو گایا نہیں۔ میں نے اس ملا قات میں ان ہے معذرت کی کہ اہلیہ بخت بیار رہتی ہیں اور میر اگھر تیمو زنانا ممکن ہے۔

#### جزل المبلى كاجلسه:

آئی می آر کے جزل اسملی کا اجلاس سمار فرور ک 1904ء کوو گیان بھون و بلی میں ہوا اس جلسہ میں را تم پشتہ ہو نیور منی کا نمایندہ تھا اور ڈاکٹر و کمن رام جواس زمانے میں ہمار ہونورٹی کے واکس چانسے نیورٹی کے واکس چانسے میں ہمار سے اپنی ہوئیورٹی کے نمایندہ کی حیثیت سے شرکت کے لیے آئے سے سے میہ وونوں ایک ساتھ جلسہ میں شرکت کے لیے گئے۔ ہم اوگوں کے قریب کر تل بشیر حسین زید ک اور پنڈت سندر لال تشریف فرما تھے۔ جلسہ شروع ہونے سے پانچی سات منت کہ میں اور پنڈت سندر لال تشریف لائے اور وو چار آدمیوں سے باتی کرتے ہوئے شریشیں کی طرف برجے او روحب اس پر چڑھنے لگے تو ایک طرف سے باتیں کرتے ہوئے شریشیں کی طرف سے بوفیسر ہمایوں کمیر نے مولانا موصوف کو سہار ادیا۔ را تم اور ڈاکٹر دکھن رام کو مولانا کی طبیعت بھو زیادہ فاساز روکس کے دیارہ فاساز کے حافظ ہو تا کہا تھا ہے۔ مولانا کی طبیعت بھو تا ہی تشیم کر راکہ مولانا کی طبیعت بھو زیادہ فاساز کے حافظ پر ہم کو گوں کو بڑی جر سے ہوئی۔

#### مولاناكي وفات:

راقم کار فروری کو دبلی سے پٹنہ واپس آیااور ۱۹ فروری کو ریڈیو سے خبر ملی کہ مولانا آزاد پر فالح کادورہ پڑگیاہے۔ ۲۲ فروری ۱۹۵۸ء سنچر کو ریڈیو نے خبر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ۲۳ فروری ۱۹۵۸ء سنچر کو ریڈیو نے خبر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ۲۳ فروری ۱۹۵۸ء کو حکومت ہند نے سیاہ حاشیہ کے ساتھ ایک خصوصی گزٹ شائع کیا جس میں مولانا کی خویوں اور ضدات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ای دن جامح مبعد کے سامنے والے میدان میں سپر دخاک کے گئے۔ راقم جب بھی دبلی جاتا ہے، مولانا کی قبر پر حاضر ہوکر فاتحہ ضرور پڑھتا ہے۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہروقی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چن میں ویده ورپیدا

000

## گیار ہواں باب

# ڈین کاعہدہ اور میرا انتخاب

#### ڈین کاعہدہ:

ار جنوری ۱۹۵۱، کو ایک ایک کے ذریعہ پٹنہ میں رہائٹی یو نیورٹی تو کم ک گئے۔
یو نیورٹی کے قیام کے ساتھ الیا ایکٹ کے مطابق چند اعلیٰ عبدے وجود میں آئے جن میں
وئن آف فیکلٹی کا عبد و بھی تھا۔ ڈین کا عبد و بڑی ایمیت کا حاش تھ کیونکد ایکٹ کے مطابق
وئین آفر ص منصی تھا کہ وہ آئین، تانون اور تو عدوں پر مناسب طور پر عمل کرائے اور یہ بڑا
ذمہ داری کاکام تھا۔ ایکٹ ک انگریزی عمارت یو لے:

"Shall be responsible for the due observance of the statutes the Ordinances and the Regulations relating to the Faculty"

ؤین کے عبد دی میعاد تین سال تھی اور تقرری بذراجہ ووٹ ہو تی جس میں متعاقبہ فیکٹی کے ممبر ان حصہ لینتے تتھے۔

رہائی ہو نیور س ایک نے معاملات کو سیجھ نے کی تجائے نے دو آرا بھو اید است پروفیسروں میں افتقاف پر مصاور کی گروہوں میں بت کے بدو آجی نئے اکان ۵۰ مواق میں اس اس میں گئی سکی اور اس سے اختاف کا جذبہ پیدا ہو آبید بازید اس کی میں کئی سکی کہا انٹانین الکی تقریری سنور کی کے بنام ہوتی تھی میں اس الحت سے انداز سے بعد دہا این ای

تقرری بذریعہ دوٹ ہونے نگی تواس طریقہ کارنے اسا تذہیں جو پچھ محبت وخلوص کا جذبہ باقی رہ گیا تھاوہ بھی فتم کر دیا۔ ہر ایک استاد نے گروپ بندی کا بری طرح سے شکار ہو کر حقیقت کو پس بیشت ڈال دیا۔

ڈین کے لیے مسٹرکلیم الدین احمد اور

مسٹر کشوری پرشاد سنها کامقابلہ:

1901ء میں مسئر کے لی۔ سنہاجو فیکلٹی آف آرٹس کے سب سے سینئر پروفیسر سے ، پرانے دستور کو یہ نظر رکھتے ہوئے ڈین کے لیے امیدوار ہوئے۔ ان کے مقابلے میں مسئر کلیم الدین احمہ نے بھی اس عہدہ کی امیدواری پر اپنانام پیش کیااورا پی محست عملی سے ان لوگوں کو جو مسئر سنہا کے مخالف شے اپناہم نوابنالیااور بڑی کو شش کے بعد موصوف مسئر کے پی سنہا کے مقابلے میں صرف ایک ووث سے کامیاب ہوگئے۔ کامیابی کے بعد ان اختاب کی شخباتوں کو بھلادینا چاہے تھالیکن مسئر کلیم الدین احمہ کے ہم نوا، مسئر کے پی سنہا اورا پنے خالف وگوں کو عرصہ دراز تگ بر ابھلا کتے رہے اوراکٹر گالیاں بھی دیتے ہاں دنوں مسئر کلیم الدین احمد کی محت برابر خراب رہتی تھی اس لیے ڈین کے کاموں کو بحسن و خوبی انجام نہ دے سے۔

ڈاکٹر کے ۔ کے دت کا انتخاب:

1900ء میں جب بھر ڈین کے امتخاب کا زمانہ آیا تو ڈاکٹر کے ۔ کے ۔ دت راقم کے پاس آئے اور تعاون کی در خواست کی۔ میں بھی امید وار ہونا چا بتا تھا تگر مسٹر کلیم الدین احمد نے کہا کہ ڈاکٹر کے ۔ کے ۔ دت سینئر بین ان کو موقع ملنا چاہئے ، حالا نکہ مسٹر کلیم الدین احمد اپنا آئٹشن کے وقت اس اصول کو فراموش کر بھیے تھے۔ ان کے کہنے پر میں نے موصوف کی مدد کی اور دو بلا مقابلہ ڈین منتخب ہوگئے اور تین سال تک اس عہدہ پر بر قرار رہے ۔ ڈاکٹر کے ۔ کے ۔ دت ہر کام کو جس کا تعلق فیکٹی ہے ہوتا مسٹر کلیم الدین احمد اور ان کے ہم نوا بر دن کے مشورے سے کیا کرتے تھے۔

#### راقم كاا نتخاب:

1904ء میں جب واکم کے دور ور مر کلیم الدین احمد کے اور انجی نا کو گیا خالی ہوئی تو راقم نے واکم کے کے دور اور مسر کلیم الدین احمد کے اللہ قات کی اور انجی نامزدگی کے لیے ان سے مدو چاہی مگر ان دونوں صاحبان میں ہے کسی نے جمیے اطمینان بخش جواب نہ دیا بلکہ میر سے مقابلے میں پروفیسر امر تدوماری شکھ کو الکشن کے لیے آمادہ کیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک اردو کے پروفیسر میر کی خالفت اور امر سد دھاری شکھ کی تمایت میں سرگرم عمل ہوگئے۔ راقم بھی ہمت کر کے فیکلئی آف آر ٹس کے ہر ممبر سے ملااور زیادہ تر لوگوں کو اپنا ہمدر دیایا۔ الکیشن سے دور دوز واکمول کو اپنا ہمدر دیایا۔ الکیشن سے دور دوز واکمول کو اپنا ہمدر دیایا۔ الکیشن سے دور دوز واکم بل بھدر پر شاد واکس چاسلر نے جاسہ کی صدار سے کی اور ججھے اطمینان دالیا کہ وہ امیدوار نہ ہوں گے۔ انتخاب کے روز واکم بل بھدر پر شاد واکس چاسلر نے جاسہ کی صدار سے کی اور پائج ممبر ان فیکلی نے وین کے عہدہ کے لیے میرا نام چیش کیا اور جس بلامقابلہ وی نوفیسر وافظ محمد قدوس ہو سے دواکس چاسلر اور بہت سے پروفیسر وافظ محمد قدوس ہو کے میرا کے پروفیسر عافظ محمد قدوس ہو کے میرا کے بادوی۔ پروفیسر عافظ محمد قدوس ہو کے کہن کے بروفیسر عافظ محمد قدوس ہو کے میرا کے پروفیسر ان کو بھی کی کو گی انتجا نہ تھی کہ کو گی انتجا نہ تھی کیونکہ ان کو بھین تھا کہ امر سے دھار کی شکھ ایکھ اللہ میں احمد جس سے دوار کی شکھ کیونکہ ان کو بھین تھا کہ امر سے دھار کی شکھ اکھ میں دائی کو شکھ کی کونکہ ان کو بھین تھا کہ امر سے دھار کی شکھ اللہ میں احمد کی سے میر سے خاندائی روابط سے میراک بادد دیا۔

#### كامياني كى خبرين:

جبرا آم ذین منتف بواتو پشد کے انگریزی اخباروں نے ۱۳۸راگت ۱۹۵۸ء کو نمایال طور سے میری کامیا بی کی خبر کوچھا پا۔ "ایران ٹوڈے" جواس زماند میں ایرائی سفارت خاند د بلی سے شائع ہوتا تھا۔ اس میں بھی بید خبر شائع ہوئی تھی۔ آل انٹریار ٹیریو د بلی نے میری کامیا بب کی خبر اپنی فاری خبروں میں نشر کیا۔ مقامی اردو کے روزاند اخباروں نے ادار بے سمجہ جو حسب ذیل میں:

" تین سال کی مدت کی شکیل کے بعد مسٹر کے۔ کے دت پنہ یونیورٹی کے ڈین آف فیکٹی آف آرٹس کے عہدہ سے علیحدہ ہو گئے اور ڈاکٹر اقبال حسین صدر شعبہ فاری اس عبدہ کے لیے باتفاق رائے چے گئے۔ پونیورٹی کی خود مخاری کے بعد ڈین آف فيكلى آف آرنس كاعبده برا ابم معجما جاتاب-بالخصوص اس وجه ے بھی کہ ہر فیکلٹی آف آرش کاایک ڈین بھی ہو تاہے اور ہر کالج کا علیحد وا یک پر نسپل بھی۔ ڈین اور پر نسپل کے فرائض میں تبھی تبھی تصادم کا ندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ادر بھی یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ س كااحاطه عمل كبال برختم موجاتا بي؟اس لي محض علم وادب بي میں مہارت کی ضرورت نہیں۔ دوراندیثی ومصلحت بنی کا ہونا مجمی کچی کم ضروری <sup>دب</sup>بیں ۔ صر**ف ا** جھامعلم ہی نہیں ہو نا **جا ہے ،اچھا** منتظم بھی ہونا جاہے۔ پٹنہ یونیورٹی میں ایک دقت اور ہے۔ یہال خود مخاری ابھی چند برسول سے لمی ہے۔اسے اچھی روایوں کو قائم كرنا ہے۔ ايسے عبدے كے ليے ذاكر اقبال حسين كا بلامقابلہ چنا جانا بہت بوی بات ہے۔ او ران کی مقبولیت او رہمہ میری کا نا قابل تردید ثبوت ـ شايداس كى بهت برى وجديد الله ساحب موصوف ف ا ہے کو بو نیورٹی کی "سیاست" سے علیحدہ رکھا اور گروپ بازی اور طقه بندی میں مجھی نه برے۔ خوش مزاج او رخوش گفتار ہیں۔ طنزوظرافت کا بھی شوق ہے۔سب سے ملتے جلتے اور بنتے بولتے ہیں جوانعام داکرام ملا،اہے شکریہ کے ساتھ قبول کرلیا۔اس کی تمنامجھی نه کی که سب کچھ مجھے ہی لے، خواہ جس طور سے بھی ہو، اپنی سر گرمیوں کو برابر بی بو نیور ٹی کے دائرہ تک ہی محدود رکھااور اس

و قار کابرابر ثبوت دیاجو کبھی پہلے پروفیسروں کا طرواقیانہ سمجھا جاتا تھا اور اب تیزی سے مفقود ہوتا جارہا ہے۔ ای دورش فاری کے ایک معلم کو فیکلٹی آف آر لس کے ڈین کے ذمہ داریاں سونیٹا قابل قدر فیملہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جناب ڈاکٹر اقبال حسین صاحب اس نے عہدہ کے فرائفس اس حسن د خوبی سے انجام دیں گے جس طور سے دوا ہے تحکمہ کے فرائفس اس حسن د خوبی سے انجام دیں گے جس طور سے دوا ہے تحکمہ کے فرائفس اس حسن د نوبی سے انجام دیں گے جس

#### ادار پیر کے

" زاکر اقبال حسین اپی باغ و بہار طبیعت کی وجہ سے ظائق میں مشہور ہیں۔ آپ ساد وول اور متکسر الحرائ ہیں۔ بات عام ہویا خاص لوگوں کے ورمیان میں کبنے کے قائل ہیں۔ معاملات کی خاص لوگوں کے ورمیان میں کبنے کے قائل ہیں۔ معاملات کی خراکت تک بہت جلد پہنچ جاتے ہیں۔ اور مشکل مسکوں کو شجید گی ہیں۔ اس کے سنجی براس وقت کلاس وون ہیں۔ اس لیے آپ کے وشمن بھی گویا نہیں ہیں۔ اس وقت کلاس وون کو سیار اس لیے آپ کے وشمن بھی گویا نہیں ہیں۔ اس وقت کلاس وون لوگ لاگ جانے ہیں۔ خوش کی بات ہے کہ وی نیکٹی آف آر ٹس کی حشیت سے باتھاق رائے ابھی آپ ختن بوے ہیں۔ انقاق رائے کی مقبولیت کی ولیل ہے۔ مخلف مشاور تی کی میٹیوں میں رہنے کی وجہ سے اور ایک سنجر پروفیمر کی حشیت سے کمیٹیوں میں رہنے کی وجہ سے اور ایک سنجر پروفیمر کی حشیت سے گر بوں سے ہنہ یونیور ٹی کو مفید اور کار آمہ مشورے ملیں گے۔ اور جب ساری تشیوں کو سلیمیان کا میابی عاصل کریں جب ساری تشیوں کو سلیمیان کا میابی عاصل کریں۔ "

#### ميراطريقه كار

راتم نے ڈین کاعبدہ سنیالئے کے ایک اوبعد فیکٹی آف آرٹس کی میٹنگ بلائی اور تین کمیٹوں کی تشکیل وی۔ انہی کمیٹوں کی مدواور مشورے سے فیکٹی کے کل کام انجام پاتے۔ ہر دو او پر فیکٹی آف آوٹس کی میٹنگ طلب کر تا اور ان کاموں کی قویش کراتا ہو گذشتہ دو او میں انجام پاچھے تھے۔ کوئی اہم کام ابنیر فیکٹی کے مشورے سے نہ کر تا تھا۔ روزانہ کے کاموں کو قاعدوں کے مطابق انجام دیتا اور کسی کو شکایت کا موقع نہ ملا ۔ ڈاکٹر بلمحدر پر شاد جوان دنوں پٹر یو نیورٹی کے واکس چا شریقے ، انہوں نے محسوس کیا کہ جور گیولیشن امتحان سے متعلق مقرر جیں ان ہیں اب تبدیلی نہایت ضروری ہے۔ اس خیال سے انہوں نے ایک کمیٹر نے ایک سائن اور آرٹس کے امتحانات سے متعلق نے ریگولیشن مر سبی کے باکس دراقم ، ڈاکٹر کلیندر ناتھ اور ڈاکٹر کا میشور پر شادام ستھا اس کمیٹی کے ممبر مر سب کے جا کیں۔ راقم ، ڈاکٹر کلیندر ناتھ اور ڈاکٹر کا میشور پر شادام ستھا اس کمیٹی کے ممبر مقرر کیے جا کیں۔ راقم ، ڈاکٹر کلیندر ناتھ اور ڈاکٹر کا میشور پر شادام ستھا اس کمیٹی کے ممبر مقور کے گئے۔ اس کمیٹی کی میٹنگ یو ٹیور کئی آفس میں ہواکرتی تھی۔ ہم تیوں نے بول مین میدر اور جا نوان کے بودور کئی آفس میں ہواکرتی تھی۔ ہم تیوں نے بولی مقور کے گئے۔ اس کمیٹی کے میر دوران کر میں کے نواذ کی منظوری بھی پھے دنوں کر گولیشنس ، تر تیب دے کر رجٹر اور کے حوالہ کردیا، جس کے نواذ کی منظوری بھی پھے دنوں کے بعد مل گئی بھی ریگورٹی ہیں جو انہ کر دیا، جس کے نواذ کی منظوری بھی پھے دنوں کے بعد مل گئی بھی ریگورٹی ہیں جو انہ کر پیادہ میں کینواز کی میٹورٹی ہیں کے بودور کیا جس کے نواذ کی منظوری بھی پھے دنوں

#### آنرس كاداخله:

اس زمانے پیس ڈین بی۔ اے آخر س کا داخلہ طلبا کے نمبروں کی بنیاد پر کیا کرتا تھا۔
آخر س کی تعلیم کی پور می ذمہ داری ڈین پر جوا کرتی تھی اوراس کے بنیوں پر چوں کی تعلیم بھی صرف پٹنہ کا لئے میں ہوتی تھی، اس لیے یہاں دوسرے کا لئے کے اساتذہ بھی کیچر دینے آیا کرتے تھے اور طلباء کو تو بہر حال اپ کا لئے ہے یہاں آکر ہی پڑھنا پڑتا تھا۔ میرے ڈین کے عہدہ سنجالئے ہے پہلے مقررہ جگہوں سے زیادہ طلباء کا داخلہ کرلیا جاتا تھا جس سے بعض در جوں میں بیٹھنے کی جگہ ناکا تی ہوتی۔ اس لیے در جوں میں بیٹھنے کی جگہ ناکا تی ہوتی۔ مجبوراً طلباء کھڑے کھڑے کیچر ساکرتے تھے۔ اس لیے در جوں میں زیادہ داخلہ نہ لیتا، کی کو میں اپنے زمانے میں داخلے کے لئے بھتنی جگہیں مقرر تھیں ان سے زیادہ داخلہ نہ لیتا، کی کو میں اپنے نہ دو تھے نہ دو تھے۔ اور اقمار نہ ہوتی۔ دا آج

نے اپنے وقت میں کوشش کی کہ سوشیالو جی میں بھی بی۔اے آنر س کا کور س شر وع ہو جائے مگر اساتذہ کی قلت کی دجہ ہے واکس جا شٹر نے کہا کہ لکچر رکی کی ہے فی الحال میہ پروگرام ملتو ک رکھا جائے۔

ا گزامینیشن بور ڈ:

ر ہائٹی یو نیور سٹی کے قیام کے بعد ۱۹۵۲ء میں ایک ایکو المعنیشن بور ڈ قائم کیا گیا جس کا صدر واکس چانسلر ہوتا تھا۔اس بور ڈ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ استخابات ہے متعلق تمام لقم و نسق کو ہر قرار رکھا جائے اور طلبا کی نامناسب حرکوں کی تاویجن کارروائی بھی کی جائے۔ جب تک ذاکٹر بلمحدر پر شاد واکس چانسلر رہ بور ڈ کا کام نہایت حن و خوبی ہے انجام پاتار ہااور ممکن نہ تھا کہ سفارش کی بنا پر کوئی امید وار الح فی فائد کار کار کار اے نئے سکے۔

. عارضی لکچرر کی تقرری:

اس ذمانے میں پینہ یونیورٹی کے عارضی لیچررکی تقرری کے لیے انٹرویو ہواکر تا تھا۔ انٹرویو کی کے ملے انٹرویو ہواکر تا تھا۔ انٹرویو کی کا صدر دائس چا شعر ہوا کہ تا کہ حجمہ ہوا کرتے تھے۔ انٹیس تینوں کے مشورے سے تقرری عمل میں آتی تھی۔ راقم نے اپنے زمانے میں جہاں تک ہو ریاں میں وائس چا شعل کی درکی اور میں جہاں تاکہ ہو سال کی درکی اور حق وانسان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ایک مر جبدراقم اور وائس چا شعل مسئر وشعف نرائن رائے سے مسئر میں اور کی ققرری کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ مسئر رائن رائے سے مسئر میں اور کی فورٹ کے چشن یافتہ جج تھے اور نہایت ہی نہ بھی اور نیک مزاج انسان تھے۔ راقم کے مشور واور گذارش پر میرے ہم خیال ہوگے اور تقرری ہوگی۔ اس وقت کا ایک اور واقعہ یو آئی۔ وائس چا نسلر وقت کا بیج علی کے جانس چا نسلر انسان تھے۔ راقم کے مشور واور گذارش پر میرے ہو بعد میں پیٹریو نیورش کے وائس چا نسلر انسان تے سدلہ میں کیسرج یونیورش کے دائس چا نسلر اور اقعہ می کے دائس جانس کی مزاج کے خیال سے مزید تین ماہ کی رخصت کی در خواست دی تو مسئر وشعف نرائن رائے گئے اور اور خواست دی تو مسئر وشعف نرائن رائے گئے اور اور خواست دی تو مسئر وشعف نرائن رائے انہوں کا مساب کا ب رگا نے گئے اور رخصت منظور کرنے میں کیں و چیش کیا مگر و پیش کیا گر راقم کے انتراجات کا حساب کا ب رگا نے گئے اور رخصت منظور کرنے میں کیں و چیش کیا گھر کھر کیا گھر کھر کیا گھر کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کھر کیا گھر کیا گھر کھر

مثورہ پرر خصت منظوری کرلی۔اور جو مزیدر قم خرج کے لیے در کار تھی اس کی بھی منظور کی دے دی۔

#### میننگ میں شرکت:

ڈین ہو جانے کے بعد راقم کو بہت بی میٹنگ میں شرکت کرنا پڑی متی جس ہے کاس لینے میں پریشائی ہوتی کے علاوہ صرف ایک کیجرا کاس لینے میں پریشائی ہوتی کیو نکداس وقت شعبہ فار بی میں راقم کے علاوہ صرف ایک کیجرا ممثر فیاض الدین حدور تھے۔اس لیے میں نے وائس چا کسار شام کو ۲ بجے کے بعد رکھی جائے کیو نکہ اساتذہ کی قلت کے سبب کیچر لینے میں خلل پرتا ہے۔چونکہ میر اعذر معقول تھا۔ صاحب موصوف نے میری میٹنگ کے او قات میں تبدیلی کردی۔

راقم نے اپنی سہوات کے خیال ہے ڈین کے آفس کو شعبہ فارسی کے ایک کمرہ میں شعل کرالیاور غالبًا بیہ آفس آج تک اس کمرہ میں قائم ہے۔سر می سرجو پرشاد جو ڈین آفس میں میرے اسٹنٹ تنے وہ بتید حیاجت ہیں۔

#### شعبہ کے صدر:

جب را قم ڈین تھا حسب ڈیل اسا تذہ ہونیورٹی جس اپنے اپنے شعبہ کے صدر تھے:
ہندی شری سجن ناتھ رائے شرہ (عارضی)، سنسرت: ڈاکٹر ٹی۔ چودھری،
ایعشین انڈین ہبٹری اینڈ کلچر: ڈاکٹر بی۔ سنہا، انگلش: ڈاکٹر آر۔ کے۔ سنہا، سائیکلوتی:
مسٹر ایم۔ زڈے عابدین، ملوسٹی: مشٹر ہری موہ بن جھا، ہسٹری: ڈاکٹر رام شرن شرہ جنرافیہ،
ڈاکٹر پی۔ دیال، اردو: ڈاکٹر سید اختر احمد، عربی: مسٹر حافظ محمد قدوس، فارسی: ڈاکٹر اقبال سین،
اکانوسکس: مسٹر دیبا کر جھا، پولیٹیکل سائنس: ڈاکٹر پی۔ ایس۔ مہار، لیبر اینڈ سوشل ویلفیم
مسٹر امر ت دھاری شکھ، سوشیالوتی: ڈاکٹر نریدیٹور پر شاد، میستلی: ڈاکٹر سدھا کر جھا، بنگالی
ڈاکٹر ایس این محمد شال۔

000

## بارهوان باب

# میری تقرری بحثیت پرسپل بینه کالج

1941ء سے 1941ء

#### میری تقرری:

ا فراکٹر کے۔ کے۔ وہ ۱۹۲۵ ہو ای پر ٹیل کی ملازمت سے پیشن پانے والے تنے ،اس لیے پٹند ہو نیورٹی کے واکس چانسلر نے راقم کو بلاکر کہا کہ ۱۹۱ مار پر یں ۱۹۹۰ء والے تنے ،اس لیے پٹند ہو نیورٹی کا عہدہ سنجال اوں۔ یس نے عرض کیا کہ جس مستقل ہو نیورٹی پروفیسر ہوں ، پر ٹیل کے برابر تخواہ پاتا ہوں اور اس عہدہ کی تبدیلی جس میر اکوئی فاکدہ نہیں بلکہ در در مری جس اضافہ ہوجائے گا۔ اگر آپ راقم کو ایک سال کے لیے مع پر ٹیل الاؤنس مستقل پر ٹیل بنادیں تو جس خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہ کر جس الاؤنس مستقل پر ٹیل بنادیں تو جس خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہ مشان سے رخصت ہو گیا۔ دو چارون بعد جھے بجروائس چانسلر نے بلایا اور کہا کہ آپ کی شرط کے اور کیا کہ آپ کی شرو رہے ۔ یس منافور ہے ، اور بھی کے بی بیدا ہو گئی ہیں اور اب کن کن اصلاحوں کی ضرورت ہے۔ یس فرایا کہ جس بیدا ہو گئی ہیں اور اب کن کن اصلاحوں کی شروں کے چسنی فرایا کہ جس میں خوائس چانسلر نے خام میں ہو گئی اور بھی میں نے وائس چانسلر کے تعم کے مطابق ذائر کے۔ کے۔ دت ہے پر ٹیل کی خیس بلکہ جونے دائس ہو نہیں ہی ہو کیا۔ اس کو نہیں ہو کیا۔ جس میں ہی کہ کا صرف پر ٹیل ہی تبیس بلکہ جون کیا گئا ''امیر ''اور ''فان ''بھی ہو کیا۔

#### عمارتون کی مرمت:

ر نیس کا چارج لیت ہی میرے لیے سب ہے اہم اور بواسٹ کا لی کی محارت کی محارت کی مرت کا در پیش آیا جو عرصہ دراز ہے ہے قوجی کا کا کار تھیں۔ پٹنہ کائی کی پرانی ڈی محارت و وہو سل اور پر نیس کے بنگلہ کی محارت کے بارے بیس بیس نے محسوس کیا کہ برسات سے مہلہ ہی ان کی مر سات سے محسوس کیا کہ برسات سے محسوس کیا کہ برسات سے محسوس بہار سے ملا قات کی اور انہیں اپنے ساتھ لا کر کائی کی تمام محارتوں کی کس میر می کا دور ختیہ اور ختیہ اور ختیہ اور ختیہ اور نیس میر کی کو سے ہونا کا کو کہ کا باور ان کی اور انہیں اپنے ساتھ لا کر کائی کی تمام محارتوں کی کس میر می لازی ہے کیونکہ اس کے بعد طلباء کی موجود گی ہے کام میں بوی و شواری ہو گی۔ اور نیز برسات کے آنے نیس نقصائی ہی امکان ہے۔ انجیئر صاحب آیک نیک اور شریف انسان کی محسوصی توجہ اور موجود گی میں ممارتوں کو ہر طرح ہے در ست کر ادی اور دو ہو سل جن کی خصوصی توجہ اور موجود گی میں محمارتوں کو ہر طرح ہے در ست کر ادی اور دو ہو سل جن کی چستیں رائی تی تا کم ہی میں میں اور کی کیا دو اور اور ہو سل جن کی پستیں رائی تی تا کم ہی میں محمارتوں کو دکھایا اور موصوف کائی کا بدلا ہوا نقشہ دیکھ کر خوش نے انہیں تمام مر مت شدہ محمارتوں کو دکھایا اور موصوف کائی کا بدلا ہوا نقشہ دیکھ کر خوش ہو کے اور انہیں میں محماری کی کا بدلا ہوا نقشہ دیکھ کر خوش ہو کے اور اور انہیں میں محماری کی کا دور اور والے کی کھیل کھا۔

### فرنیچر کی مرمت:

کالج میں فرنچرکی قلت تھی اور جو تھے ان کی حالت اچھی نہ تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی مر مت جلد ہو جائی چاہئے۔ راقم نے ڈاکٹر کا میشور پر شادا ہو تھا اس جو میر ب ہرکام میں بزے دو گار ہا کر تھے استدعا کی کہ کالج کے بڑے بابو جنا مختلر جمااور کالج کے ممر کی گڑا بشن کو لے کر تمام فرنچر کا معائد کر کے ایک جدید رجشر تیار کریں تا کہ ان کو تعداد اور حالت معلوم ہو سکے اور سے بھی معلوم کیا جاسکے کہ کتنے اور فرنچرکی ضرورت ہے۔ نے فرنچرکی خریداری کے لیے بیونیورش نے بہت کم رقم فراہم کی تھی اس لیے میں نے زیاد اللے جو شور شرور سے بالکل نے اللہ جو شورٹے فرنچر کی اس کے میں کے زیاد اللہ جو شورٹے فرنچر کی اور دید بالکل نے

معلوم ہونے گئے۔ رجز مرتب ہونے کے بعد معلوم ہوا پھی فرنیچر کم ہیں جو غالبًا مابق پر نبل حضرات کا نج سے جاتے وقت اپنے ساتھ لے گئے اس سلطے میں یہ بھی پہ چلا کہ پر نبل کے کمرہ کی ایک فوبصورت الماری جے میں نے بار ہادیکھا تھا کم تھی۔ معلوم ہوا کہ ایک سابق پر نبل اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں نے ان کو ایک خط کلھا کہ کا نج کے پر نبل کے کمرہ کی ایک الماری آپ کے یہاں غلطی سے چلی گئی ہے اسے واپس کرویں۔ موصوف نے اقرار کرتے ہوئے کلھا کہ آپ اس متم کی ایک الماری بنوالیں اور میں اس کی قیمت اداکر دوں گا۔ میں نے الماری بنوائی اور انہوں نے اس کی قیمت ادائی۔

فرنیچر کی مرمت کے بعد کالج کی کشتیاں جو طلباء کی تفرت کا ذریعہ تھی خراب ہو گئی تھیں میں نے ان کو بھی مزمت کرائے قابل استعال بنایا۔میرے زمانے میں گرانٹ کیر قم ۲۵ فیصد کم کردیتے کی وجہ سے بکل کے پتکھوں اور روشنی میں پچھے اضافہ نہ ہو سکا مگر پتکھوں کی صفائی اچھی طرح سے کراد گی گئے۔

## کالج کے میدان کی نگرانی:

کالج کے سامنے والا کھیل کامیدان، ولن گارؤن اور عظیم گارؤن خراب ہوگئے سے پانی کی قلت اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے گھاس مر وہ ہو کر جل گئی تھی اور یہ مید ان گائے اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے گھاس میر اب کرنے کے لیے کلکتہ کی وظیب کا گئے اور بحر لی کی ہدو سے تمام میدان ہرے بحرے ہوگئے کہائپ منگوایا جس کی ہدو سے تمام میدان ہرے بحرے ہوگئے اور بحول کی کیاریاں ورست کراکر موسم کے پھول لگوائے۔ موسم برسات اور موسم سر میں پھول خوب صورتی اور زینت میں اضافہ ہوا، خصو صآئی ب

#### ا پناطریقهٔ کار:

را قم وقت کی پابندی سے کالج جاتا تھا۔ صبح کو تمام ضروریات سے فارغ ہو کر ہ بج کالج پہنچ جاتا اورا کیک بج کھانے کے لیے اپنے بنگلہ پر جو سائنس کالئ کے اوط میں تھا، چا جاتا، مجر میں بجے شام کو کالمج جاتا اور ۵ بجے شام تک کل کاموں کو فتم کر کے گھروائیں آج ہ

میرے اس طریقند کارے متاثر ہو کراوروقت کی پابندی کودیکھ کر تمام کیچرر، پروفیسر اور ملاز مین اپنے وقت پر آجاتے تھے۔ لی۔اے آٹرس کے کلاس 9 نگ کر 6 میں منٹ سے شروع ہوتے تھے اس لیے بیشتر ملاز مین اور اساتذہ قبل از وقت پابندی سے بطے آتے تھے۔ می نے ا پ زماند میں "Four Hours Rule" کا پراتا قاعدہ جس پر عمل ند بور ہاتھا اس کی یابندی تمام اساتذہ سے کرائی۔ غفلت برتے والوں کومہذب انداز سے اس کی بابندی پر آمادہ کیا۔اس طرح اساتذہ وقت سے کلاس لیتے اور چپوڑنے میں بھی وقت کی پابندی کرتے۔طلباء جو نیو توریل کلاس میں مسلسل دو بارغیر حاضرر جےان سے وجہ طلب کی جاتی۔معقول وجہ نہ ہونے پر صدر شعبہ تادیبی کارروائی کرتا۔ طلباء کی سہولت اوران کی د شوار بوں کوحل کرنے کے خیال ہے وقت کی پابندی کے بغیر راقم نے عام اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جھے ہے مل کر ا پے مسائل کو حل کرلیں۔ای طرح آفس کے عملوں کو بھی ہدایت کردی گی تھی کہ اساتذہ اور طلباء کی د شورایاں فور آ دور کی جائیں۔ ایک دواسا تذہ بغیر اطلاع دیئے کالج سے غائب ہوجاتے تھے اورانی درخواست برد مخط کر کے چیرای کے حوالہ کردیے کہ اگران کے متعلق دریافت کیاجائے تو بیدور خواست کالج کے دفتر میں داخل کردی جائے۔اس طرح کیا غیر حاضری ہے کیچرس میں خلل پڑتا تھااور طلباء کلاس میں شوروغل مچاہتے۔اس لیے میں نے ہدایت کی کہ Casual Leave کے قاعدہ کی پابندی کی جائے اور تاکید کی کہ آگم C.L. کسی بیاری یاا جائک ضرورت کی بنالی جائے تو در خواست گیارہ بجے دن تک آفس میں آجانی جائے۔ اگر تمنی دوسری ضرورت سے .C.L لینا ہو تو کم از کم دو روز پہل د فتر کو آگاہ کر دیں تاکہ ان کے کلاس کے لیے متبادل انظام کیا جاسکے۔ راقم کے پر مہل ہونے سے پہلے بچھ اساتذہ پوری توجہ اور مستعدی سے کلاس نہ لیتے تھے۔ میں نے ان کی توجہا اس طرف مبذول کرائی۔ پڑھانے میں پابندی اور مستعدی لانے کے لیے راقم ہفتہ میں ایک دو روز کالج کا چکر لگاتا اور دیکتا که اساتذه اور طلباء پڑھانے اور پڑھنے میں لا پروائی اور ۔ توجی تونہیں برت رہے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ اس عمل سے طلباءاوراساتدہ میں بڑھ پڑھانے کاماحول بہتر ہو گیااور مجھے ان ہے کوئی شکایت باتی نہ رہی۔ پڑھائی میں با قاعد گا آ جانے کے بعد طلباکا لج کے ٹر میٹل امتحانات میں کثرت سے شریک ہونے لگے اور امتحانات

ے ننائج بہت جلد شائع کردیئے جاتے تھے۔ ٹرینل امتحان میں مجھ کوایک بات یاد آگئ جود کچیں سے خالی نہیں ہے۔ انگریزی کے ایک جونیر لکچر رٹر میٹل امتحان کی ۱۰۰ کا پیاں این بغل میں دبائے میرے آفس میں آئے اور احتجاجاً کہا کہ مجھے صدر شعبہ انگریزی نے حکم دیا ہے کہ اس سوکا ہوں کود کچھ کراوران کے نمبروں کو سلپ پر چڑھاکر کل ان کے حوالہ کر د ک ہ ہاکیں۔ ۱۲ گھنٹے کے اندر میرے لیے یہ کام انجام دینانا ممکن ہے۔ میں نے فور اُنان کے لیے ا یک بیالی چائے منگوا کی اور ہنس کر کہا کہ آپ ایک محنتی لکچر رمیں، چند تھنٹوں میں اس کام کو انجام دے مکتے تیں اور آپ کووقت پر نمبر داخل کرنے میں کوئی د شوار ک نہ ہو گی۔ یہ کاپیاں توسال اوّل کے لڑکوں کی میں ان کے دیکھنے میں آپ جیسے قابل آدمی کو کوئی د شواری نہ ہوئی عاہے۔ آپ مہر ہانی فرما کر میرے چیمبر میں جلے جا کیں اور ایک گھنٹہ وہاں آرام ہے بیٹے کر کا پول ک جائج کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بچیس تمیں کا پیول کی جانج ایک گھنٹہ میں ضرور کرلیں گے۔ موصوف ایک گھنٹہ بعد ۲۵ کاپیوں کی جانچ کر کے میرے پاس آئے اورا پی کارکردگی پر نبایت خوش نظر آرہے تھے۔ جب میں نے ان کی ہمت افزائی کی تووہ پھر میرے جیمبر میں جیے گئے اورا کیک گھنٹہ بعد مزید ۲۵ کا بیوں کی جانچ کر کے اور ان کے ہار کس کا ندران کرکے میرے پی آئے اور اس طور ہے دو گھننے کے اندر میری ہمت افزائی کے سب ا پنا آدھا کام بحسن وخوبی انجام وے دیا۔اس کے بعد وہ اپنے شعبہ میں چلے گئے اور دوسرے ون جانج کی بونی شوا کا پیوں کو مع مار کس سلپ صدر شعبہ کے حوالے کر دیا۔

# طلباء كے كھيل كود كاا نظام:

تمام انظام کے ساتھ ہی کا فی میں تھیاں کود کا بھی معقول انظام کیا گیا۔ اس زون میں پروفیسر داس چڑ جی Athletic Club کے صدر تھے اوروہ اپنی ذمہ واریوں کو نہایت خوبی ہے انجام ویتے۔ گرچہ انہیں میرے مشورہ کی کوئی ضرورت نہ پڑتی تھی کر موصوف بغیر میری رائے کے کوئی کام نہ کرتے تھے ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ کلب کی رقم کو نضول کاموں میں صرف نہ ہوئے دیتے تھے۔ طلباء نٹ بال میں سب کھیوں سے ذیادہ دلچی لیتے تھے، کا کی کھلاڑیوں کی مہارت کی وجہ سے بیٹہ یونیورش نے اپنی

ن بال فیم میں پٹنہ کالج کے تو کھلاڑیوں کوشائل کرر کھا تھااوراس فیم کاکپتان بھی پینہ کالی کا کھا کے طالب علم تھا۔ اس سال پٹنہ کالج کی شیم کوکی شیخ میں شکست نہ ہوئی اور انعامت حاصل کے بہار میں بڑی شہر سے حاصل کی۔ اس زمانے میں پٹنہ کالج کی کر کٹ فیم ایک نہایت شاندار شیم تھی ۔ باوجو دہر کو حشش کے کوئی شیم اسے ہرانہ سکی اس فیم کے شاندار کارناموں کو دکیے کر پٹنہ یو نیور ٹی ٹیم میں تچے کھلاڑیوں کو پٹنہ کالج ٹیم سے لیا گیااور یو نیور ٹی ٹیم کے کپتان ہونے کا شرف فیم کے کپتان ہونے کاشرف پٹنہ کالج کے طالب علم بی کو حاصل ہوا۔ یو نیور ٹی کی ہائی فیم میں چھ کھلاڑی پٹنہ کالج کے تھے اور اس طرح بچاس فیصد کھلاڑی شینس ٹیم میں بھی پٹنہ کالج بی سے تھے۔ پٹنہ کالج کے تھے اور اس طرح بچاس فیصد کھلاڑی شینس ٹیم میں بھی پٹنہ کالج بی سے تھے۔ اٹھا نہ رکھتا تھا۔ ۱۹۲۱ء کے 1961 Principal's Annaul Report 1961 میں کھلاڑیوں کی شاندار کا میابی کا تذکرہ را تم نے نہایت بی تشریح کے ساتھ کیا ہے جس کی ایک کافی میں جاپار سیار بھی ساتھ کیا ہے جس کی ایک کافی میں میں جایا کہ تا تھا۔ اس کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے خیال سے اکٹر فیٹ بال کے میاب سے بی ساتھ کیا ہے جس کی ایک کی میں میں جایا کہ تا تھا۔ اس کھل کے و نیا میں مشہور سے میں ہوگوں کی حوصلہ افزائی کے خیال سے دنیا میں مشہور سے میر عوار استاد محترم پر نہل سید میں المی صاحب کوجم میں کے دنیا میں مشہور سے میر عوار استاد محترم پر نہل سید میں المی صاحب کوجم میں المیں کہ دیا ہیں مشہور سے میر کو ایا کر تا تھا۔ وہ لڑکوں کی خوب حوصلہ افزائی

إن-س-س:

۱۹۹۰ء میں جب اِن ہی۔ ی کاکیپ بہٹا میں ہوا تواں میں پٹنہ کالح کی میم اوّل آئی ای طرح سے جب آکتر بر ۱۹۷۰ء میں جمبئ میں مقابلہ ہوا تو اِن۔ ی۔ ی کی بحری ونگ میں رام بینے سکتھ پورے ہندوستان میں دوسرے نمبر پر آئے۔ بید دونوں کامیابیاں پٹنہ کالح کے لیے بزی شہرت کی حال ہو کئیں۔

طلباء كي التجمنين:

ای زمانہ میں کالج کی کل انجمنیں اپنے اپنے کاموں میں نہایت سر گرم عمل رہیں۔ خصوصاً میوزک اینڈ ڈرامہ سوسا کٹی اور بزم ادب۔ان دو توں انجمنوں نے تین تین انعامات حاصل کیے اور اپنی شائدار روایتوں کو قائم رکھا۔

# سائنس كالج كى برتال:

جب را تم پیننہ کالج کی در تنگی کے کاموں میں سخت مصروف تھا کہ اوپانک ایک ایسا مئلہ پیش آیا جس ہے راقم کو دور کا بھی سر و کارنہ تھا گر اس کو سلجھانا ہی بڑا۔ ڈاکٹر نکیند ر ناتھ ؤین آف فیکلٹی آف سائنس نے ایم۔ایس می کے کچھ طلباء کانام رجشر ہے اس لیے خارج کر دیا کہ انہوں نے کالج کی ماہانہ فیس ادانہ کی تھی اور ان کی جگہ دوسرے لڑکوں کے وا خلے کی کارروائی بھی شر وع کردی گئی تھی اس سے طلباء میں غم وغصہ کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے سائنس کالج میں بڑتال کر دیااور اور ڈاکٹر مگیندر ناتھ کے خلاف نعرے لگائے۔ نیز وائس چانسلر کے یہاں جاکر طلباء نے شکایتیں چیش کیں۔وائس چانسلر مسٹر وشٹ نرائن رائے نے ان سے کہاکہ میں کل پینہ کالج کے ولن گارڈن میں ۳ بجے شام کو تمام طلباء کو خطاب کروں گا اوروباں کل معاملات کے حل بھی نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد موصوف نے مجھے نیلی فون پر کہا کہ کل ۳ بجے دن کوولسن گارڈن میں ایک جلسہ کا انتظام کیاجائے تاکہ میں طلباء کووہاں خطاب کرسکوں۔ میں نے ان سے کہاکہ معاملہ سائنس کا لیج کا ہے بہتر ہو تا کہ جلسہ کا تظام و ہیں کیا جائے۔ گرانہوں نے اصرار کیا کہ کہ جلسہ پٹنہ کالج ہی میں ہوگا۔اس لیے میں نے جلسہ کا ہا قاعدہ انتظام اپنے کا لج میں کرویا۔اوراس جلسہ میں اس تذہ کو شرّت کی دعوت بھی دی۔ طلباء کے علاوہ تقریباً دو ہزار دوسر ے افراد بھی جمع ہوگئے جن کا یونیورٹی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ڈاکٹر تکبیندر ناتھ خائف بوکر اس جلسہ میں شریک نہ ہوئے۔وائس چونسلر نے جوں ہی طلباءے خطاب کرناچا ہاتوا یک طالب علم نے ان کے ہاتھ ے مالک چھین سیاوراٹی پریشانیوں کوبیان کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عکیندر ناتھ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کی ذمد داری ہے۔ چو میں گھنے کے اندر تمام معاملات کو حل کرویا جائے ورنہ حالات اس سے بھی منگین تر ہو سکتے میں میاتو آپ رہیں گے ، یاہم سب رہیں گ۔ س پ را تم نے طلباء کوفضول گوئی ہے منع کیااور کہا کہ تم اوگ اپنامعامد حل کران جا ہے جو یا بنگامہ کرنا۔اگرا پی د شواریل دور کرانا جا ہے ہو تواہیے مطامعہ کومیرے سپر د کر دواہ رمیں حمہیں یقین دلاتہ ہول کہ فیصلہ مناسب اور تمہارے حسب خوابش ہو گا۔تم لو گ کل اینے وس ور و

نمایندوں کو میرے پاس بھیج دو، میں انہیں وائس چانسلر کے آفس لے جاکر کل ہاتوں کو طے کرادوں گا۔ پریشان ہونے اور ہنگامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے اس کہنے پر لڑ کوں کا غصہ کم ہوااور اس کے بعد میں نے جلسہ کے اثنتام کا اعلان کر دیا۔ موقع کی نزاکت و کی کروائس میانسلر موصوف کوان کے موٹر کار میں بٹھا کران کے بٹکلہ پر چھوڑ آیا۔ای رات ذاکٹر مکیندر ناتھ اوروائس مانسلر کی برادری کے چند پروفیسران ان کی رہائش گاہ پر حاكر انہيں مشوره دياكہ ڈاكٹراقبال حسين كى باتوں ميں نه آيئے۔وہ اس موقع سے فائدہ إنھاكرا بي نامورى حاصل كرناچا جتے ہيں۔ دوسرے دن طلباء ميرے پاس آئے اوراپنے مطالبات کی ایک فہرست دی، میں نے ان کے مشورے سے اس میں پچھ تغیرو تبدل کر کے ان کے ساتھ واکس چانسلر کے آفس پہنچا تو دیکھا کہ ڈاکٹر ٹکیندر ناتھ اورواکس چانسلر کے کچھ حاشیہ نشینان بیٹھے ہوئے ہیں۔اوران کومشور دوے رہے ہیں کہ لڑکوں سے ملا قات شد کی جائے۔ میں نے مطالبات کی فہرست کو واکس چانسلر کے حوالہ کیااور پڑھنے کو کہا۔ موصوف یہ کتے ہوۓ اٹھے کہ اقبال حسین میاحب مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہو گا، وہ سب ٹھیک ہی ہو گااور فہرست کا بغیر مطالعہ کیے اس پرایناد ستخط ثبت کر دیااور کاغذ کو راتم کے حوالہ کر دیااور کہا کہ آپ بھی اپناو شخط کر دیں۔ لڑے مطالبات کی منظوری سے بہت خوش ہوئے پھر میں نے طلباء سے مخاطب ہو کر کہاکہ تم لوگوں نے کل ایک بوے بزرگ ے ساتھ بدتمیزی کی ہے،ابان سے معافی انگو۔تمام طلباء نے ہاتھ جوڑ کرواکس باسرے معانی مائی۔ اس پرواکس باسلرموصوف کی آکھوں سے آنو فکل باے اور کہاکہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تم سب خوش رہواور علم حاصل کرو۔

اور بہا کہ یہ کی سے م سب و سات کرایں دائے پیشہ ہائی کورٹ کے پنشن یافتہ نئی تھے نہا ہے ہی اور اور است کی افسان مرافق سے نہا ہے ہی انہاں مرافق نے انہیں کبھی عصہ ہوتے نہیں و یکھا۔ اپنی زندگی کا بہت کچھے حصہ پانڈی چری آشر م میں گذارا تھااور شری اروند گھوش کے طاص مریدوں میں ہے تھے۔ مسٹر وشٹ نرائن کوا پنے گروشری اروند گھوش سے بڑی عقیدت تھی،ان کے نشش پاکافوٹو فر نم کرواکرا پی میز پرر کھتے اور اس کو ہر روزد کھے کروعاکرتے کہ مالک حقیق اپنے گروکے کے مالک حقیق اپنے کے گھوش تھے کہ مالک حقیق اپنے کے گھوش تھے کہ مالک حقیق اپنے کے گھوش تے کہ مالک حقیق اپنے کے گھروکے کی کھروکے کے گھروکے کے گھروکے کی کھروکے کے گھروکے کے گھروکے کے گھروکے کی کھروکے کی کھروکے کی کھروکے کے گھروکے کہ کہ کھروکے کی کھروکے کی کھروکے کی کھروکے کی کھروکے کے گھروکے کے گھروکے کے گھروکے کی کھروکے کے کھروکے کی کھروکے کہ کھروکے کی کھروکے کی کھروکے کی کھروکے کی کھروکے کی کھروکے کی کھروکے کے کھروکے کی کھروکے کروئی کی کھروکے کروکے کی کھروکے کروکے کروئی کھروکے کی کھروکے کی کھروکے کی کھروکے کروئی کھروکے کی کھروکے کروئی کروئی کھروکے کی کھروکے کروئی کروئی کھروکے کی کھروکے کروئی کروئی

ارا بریل ۱۹۲۱ء کوجب راقم بہار پیک سروس کمیشن کا ممبر مقرر کیا گیا تو صاحب موصوف میری رہائش گاہ پر مبارک باد دینے کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے کبا کہ میں پشنہ کالج میں وسر اپریل ۱۹۹۱ء تک کام کر تار بول، کیوں کہ یو نیورٹی کے احتانت جاری تنے اور طلباء ک یو نیون کا انتخاب بھی باقی تھا۔ راقم نے ان سے کہنے کے مطابق عمل کیا اور پہلی مئی ۱۹۹۱ء سے بہار پیک سروس کمیشن میں کام کرنے لگا۔ صاحب موصوف کو میرے دونوں نرکوں اکبر اور انشرف سے بڑاانس تھا۔ اکبراس زمانے میں انجینیز نگ کا کی کے طالب علم تنے اور انشرف میڈیکل کا لی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان اوگوں کی صاحب موصوف کی بری شفقت رابار تی تھی۔

# ڈانگے صاحب کی تقریر

باتس كيں توانبوں نے فرماياكہ آپ اطمينان ركھيں، كوئى الى بات نہبوكى جس سے آپ كو ر نجیدہ ہونا پڑے۔ طلباء نے ڈائٹے صاحب کی تقریر کی تاریخ، جگہ اورو فت کااعلان کردیا مگر تقرير كاكوئى عنوان نه ديا كيا تعال جب اشتهار تقتيم جوا تواس كى ايك كالى شلع پينه ك سپر نٹنڈ نے آف پولس کو کمی جس کو پڑھ کر انہیں خیال گذرا کہ دوران تقریم غیر کمیونسٹ طلباء کھ بنگامہ آرائی ند کریں،اس لیے انہوں نے ٹیلی فون پر جھے دریافت کیا کہ اگران کیدو جمے در کارہے تو خوشی سے اس کے لیے تیار جیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اطمینان ر تھیں اور بھے پر بھر و سے کریں مسٹر ڈائلے کی تقریرے امن عامہ میں کوئی خلل نہ پیدا ہوگا۔ ای روز میں نے چاریائج کا تکر کی خیال کے طلباء کوایے آفس میں بلایااوران سے ہاتمیں کیں۔ يه سب الرك ميرى برمدوك ليے تيار بوگے - تقرير ٩ بجون كو بون والى تقى، من ف پٹنہ کا لج کے بڑے پایواور چ<sub>یر</sub>اسیوں کو عظم کر دیا تھا کہ اس روزے بیچے <mark>صح کو جمنازیم کے اع</mark>ر اور دونوں طرف باہر فرش بچھادیا جائے۔ چاروں طرف لاؤڈ اسپیکر لگایا جائے اور اس کی مگرانی کے لیے ایک آدی کو نامور کیا جائے کہ کوئی شخص ما تکروفون کے تار کوکاٹ نہ سکے۔ جب راقم سات ہے صبح نیو جمنازیم کے باہر کھڑا تھا کہ پچھ طلباء خوش خوش آئے جس میں کا تگریس اور کمیونسٹ دونوں جماعت کے لڑکے تھے،ان طلبا کو میں نے کہاکہ ہوشیار رہیں اور کسی طرح کی کوئی گر ہری نہ ہونے دیں۔ ڈائے صاحب تقریباً پونے ۹ بیج تشریف لائے اور ان کے ساتھ پانچ چھ نامی کمیونٹ رہنما بھی تھے، میں نے ان سمھوں کو ڈانگے صاحب کے چیچیے ڈائس پر تھایا۔ پورا جمنازیم اور ارد گرد کامیدان سامعین سے بھر اہوا تھا۔ طلباء نے تالیاں بجا کر ذائے صاحب کا احتقال کیا۔ ٹھیک نو بج جلسہ شروع موا۔ مہار صاحب نے حاضرین سے ڈائے صاحب کا تعارف کرایاس کے بعد ڈائے صاحب نے راقم سے وریافت کیا کہ کیا میں "Indian Constitution" (دستور ہند) پر تقریر کر سکتا ہوں اور کتنی دیر تک اپنی تقریر جاری رکھوں، میں نے کہا کہ آپ خوبیوں اور خامیوں پر تقریر کریں۔ انہوں نے میری درخواست کو قبول کیااور کہاکہ میں اپنی تقرير آدھ گھننديس خم كردوں گا۔ ذائك صاحب نے دستور بند پرايى واض اور بصيرت ا فروز تقریر کی که طلباء دم بخود ہو کر سنتے رہے اور دوران تقریر متاثر ہو کر تالیاں بجائے

تھے۔ جب آوھ گھنٹہ کا وقت ختم ہو گیا تو میں نے ڈائے صاحب سے استدعاکی کہ تقریر کو حرید پندرہ منٹ تک جاری رکھیں۔ ڈائے صاحب جب ابنی تقریر ختم کر پچکے تو راقم نے بحیثیت صدر کے ان کا شکرید اوا کیااور لڑکوں نے ان کی بصیرت افروز تقریر کو بہت پسند کیا اور مشکور ہوئے۔ ڈائے صاحب اپنی خوش گفتاری کے لیے مشہور ہیں اور جو بھی ان کی تقریر سنتا ہے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ جلسہ کے دوسرے روز میں نے سینئر ایس پی کو فون کر کے کہا کہ آپ اتنے ہے جین کیوں تھے؟ میں طلبا کے مزاج کو آپ سے بہتر جاتا ہوں کر کے کہا کہ آپ اتنے ہے جوانوں کو امن وامان ہر قرار رکھنے کے لیے بھیجا تھا انہوں نے اپنی ہوشاد ہی کو کام میں لاکر اپنی ٹرک کو پٹنہ کا بائے کے اصاحب بہر رکھا اور پولس کی مدو لیے بغیر ہر کام بحسن و خوبی انجام ہا گیا۔ ڈائے صاحب ایک امن پند انسان ہیں اور جھے ان کی سفی لا عاصل تقریر سے امن وامان میں کوئی ظل پڑنے کا اندیشہ نہ تھا۔ بہر حال میں آپ کی سعی لا عاصل کا شمر گذار ہوں۔

وَاخْطُ صاحب کی عمراب ۸۰ سال ہے تجاوز کر چکی ہے۔ انہیں پچھ دن پہلے عوامی ضدات کے صلہ میں ''لوک مانیہ تلک اعزاز'' عطاکیا گیا ہے۔

# ناانصافي:

ڈائے صاحب نالباً پہلے اور آخری کمیونٹ دانشور تھے جنہوں نے پینہ کالج میں آکر لکچر دیا۔ عرصہ دراز سے پٹنہ کالج کالیہ وستور رہاہے کہ کانگریں لیڈر "ہر خرے کہ ہاشد" کو کالج میں مہمان خصوصی بناکر بلایا جاتاہے، جہلانہ تقریر کر تاہاور تالیوں کی گونج میں گھر کی راولیتاہے تمریزے سے بزاکیونٹ دانش ورکائے میں تقریر کرنے کا حق دار نہیں ہے۔

# ١٩٩١ء كا فاؤنثه يشن ڈے:

۱۳۳ جنوری کو پٹنہ کائی کا فاؤنٹریشن ڈے منایا گیا اس روز کائی کو قائم ہوئے ۹۸ مال ہو چکے تھے۔ طلباء اور اساتذہ کی خواہش تھی کہ فاؤنٹریشن ڈے نہایت شن و شوُست سے منایاجائے مگر پٹنہ یو نیورٹی نے اس کام کے لیے جور قم منظور کی وہ نہایت نکائی تھی اس لیے راقم نے جشن کے لیے دو روز کا پروگرام مرتب کیا۔ ۱۳۳ جنوری کو اسپور کس کے

شروع ہونے سے پہلے سب کھلاڑیوں نے جو کھیل میں شریک ہونے والے تھے مارج پاسٹ كرك راقم كوسلامى دى اور ميس نے انہيں چند الفاظ ميں مخاطب كرتے ہوئے كھيلوں كى کامیالی کی دعاک۔ پروفیسر و بی داس چر جی جو اتھیلیک کلب کے صدر تھے اپنے رفقاء کار کی مدوے مقابلوں کو نہایت کامیاب بنایا۔ سد بہر کووائس مانسلر نے تشریف لا کر کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کی اور اسپور کس کے افتقام پر حاضرین اور کھلاڑیوں کی ناشتہ سے تواضع کی گئے۔ دوسرے روز ۲۵ مر جنوری کوولس گارڈن میں جزل اسمبلی (جلسہ عام) منعقد کیا گیا، چو نکه سر دی کافی تقی اس لیے ڈائس برایک نہایت خوب صورت شامیانہ لگایا گیا جس کو پھولوں اور مختلف رنگ کی روشنیوں سے مزین کیا گیا تھا۔ جلسہ کے صدر مسٹر جسٹس فلیل احمد سے ان سے پہلے پینہ کالج کے کسی اولڈ ہوائے نے جزل اسمبلی کی صدارت ند کی مقی اور جلبہ کے مہمان خصوصی بہار کے وزیر تعلیم کمار گڑگانند شکھ تھے۔ کمار صاحب ایک نہایت بلند خیال، مہذب اور ملنسار انسان تھے۔ جلسہ کے شروع ہونے سے مہلے پر نسپل کے کمرے میں صدراور مہمان خصوصی کے علاوہ تقریباً پیچاس معزز حضرات نے وعوت میں شرکت کی اور انہیں پر تکلف ناشتہ کرایا گیا جس کا تخطام پروفیسر زین العابدین نے نہایت خوش اسلولی ے کیا تھا۔ اس کے بعد کل حضرات ولن گارڈن میں جمع ہوئے اور راقم نے جلسہ کی کار روائی شر وع کرنے کے لیے صدرے اجازت لی۔ راقم نے ہر نسپل کی سالانہ رپورٹ میڑھ کر سنائی جو چھاپ کر تمام حاضرین جلسہ میں پہلے ہی تقسیم کردی گئی تھی۔شاید یہ پہلا موقع تھا کہ پر نسپل کی سالانہ رپورٹ چھاپ کر تقسیم کردی گئی ہو،اس رپورٹ میں میں نے کالج کی عمار توں کے متعلق گور نمنٹ کی توجہ دلائی اور گور نمنٹ سے استدعاکی کہ لا تبریری، ریڈنگ روم اور اسمبلی بال کی عمار تیں تقمیر کی جائیں اور اس کے ساتھ سائیکلوجی بلوک کو دومنز له کردیا جائے، نئے ہوشلوں کی تقمیر بھی ضرور کی جائے۔ میں نے اس رپورٹ میں شکایت کی تھی کہ پٹنہ کالج کی عمارت جوایک تاریخی عمارت ہے اس کواچھی حالت میں ر کھنا گور نمنٹ او ریو نیورٹی کا فرض ہے۔ مجھے اب یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ گور نمنٹ نے سائيكلو جي بلاك كودو منزله كرديا، لا ئبر بري كي نئ تلارت بھي بنائي گئي، مگر اسمبلي بال جس كي کالج کو سخت ضرورت ہے اب تک تعمیر نہ ہو سکا ہے اور کالج کی تاریخی عمارت ہنوز بری

ھالت میں ہے اور کوئی اس کا پر سان ھال نہیں۔ رپورٹ کو ختم کرتے ہوئے راقم نے طلباء کو انگریزی میں مخاطب کیا جس کاار دوتر جمہ حسب ذیل ہے:

> اس سالانه اجتماع میں آپ کو خطاب اور خیر مقدم کرنے کا مجھے پہلی بار افتخار حاصل ہورہاہے اور یہ میر ا آخری موقع بھی ہوگا۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق ۲۵ ہر سوں سے زیادہ پٹنہ کا کج کی خدمت كى بـ بند كالح مير يلياس ك ماضى، حال اور مستقبل ك برنیل اس تذہ اور طلباء کی گویا رفاقت کی مثال ہے۔ افراد سیمیں بر دوں بر سایے کی طرح آئیں گے اور گذر جائیں گے لیکن یٹنہ کالج کی باہمی زندگی متعین وماغ اور مقاصد کے تحت ہمیشہ ہر قرار رہے گی۔ اگلے برس میں ہارا کالج اپنی زندگی کی سو سال تمام کرے گا اور مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہور ہاہے کہ اس سو سالہ مدت میں پٹنہ کالج کی تاریخ گویاریاست بہار کی تاریخ رہی ہے۔ہم نے ہمیشہ شاندار خذوت انحام دی ہیںاور بیٹنہ کالے علم و تحقیق کا مقدس مقام رہا ہے جہاں ہر فرقہ ، ند بہ اور گروہ کے لوگ علم کی دیوی کی برستش کر سکتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبہ میں جمارے طلباء کار فرماہیں اور ان ک کار گزار یوں سے ہماری تاریخ تشکیل بار بی ہے۔ہمارے کا لی کا ماضى شاندار روايات بروش ب،اس كالمستقبل كيسابوگا، يه كبن ذرا مشکل ہے لیکن میں یہ صاف طور سے دیکھ رہا ہوں کہ خیالات کے صحر امیں پذنہ کالج کی حیثیت بمیشہ علم وعر فان کے نخلتان جیسی رہے گی ادر مجنگا کے سیمیں دھاروں کی قربت میں سے فکروحسن کی جلوہ گاہ بن کر شوداب وسنر رہے گااب میں اینے عزیز طلباء کوایسے حسین اور مبارک موقع برایل نیک خوابشات او راجهی دعاکی بیش کرن حابتا ہوں۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ عظیم الشان درس گاہ ک طلباء ہیں اس لیے بیہ آپ کا فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے و قاراور

اس کی نیک نای کو ہر قرار رکھیں، بید بھولیں کہ زندگی میں کامیا فی کا اختصار علی ممال کا ات حاصل کرنے سے زیادہ کروار کی پینگل، نیک خصلت اور استوار عادات پر ہوتا ہے۔ آپ کا جم محلاڑی کا ہو مگر روح رقی کی ہو۔ آپ ہیشہ خوش مزاج رہیں اور اس آر زود مر گری کو مرجھانے نہ دیں جے اللہ تعالی نے تمام کم من مر دوں اور عور توں کے مایک دلوں کو بخش ہے۔ آخر میں میں اپنے خطاب کو فارس کے ایک عظیم شاعر لیننی حافظ کے ایک مشہور شعر پر شم کرنا چاہتا ہوں جو بید عظیم شاعر لیننی حافظ کے ایک مشہور شعر پر شم کرنا چاہتا ہوں جو بید

ہاں، مشو امید کہ دانف نئی از سرغیب باشد اندر پردہ بازیہاے نہاں غم محوز ترجمہ: کھی ناامیدنہ ہوکیونکہ تم خداکے فضل سے آگاہ نہیں ہویہ ہیشہ یاد رکھوکہ

پس پرده بزاروں راز نہاں ہیں۔اس لیے قم کبھی غم گین نہ ہو۔ غدا تہمیں ہمیشہ سلامت رکھے:

تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے دیاہے۔ دوران تقریر صاحب موصوف نے ڈاکٹر مجیدانند سنہا کی بھی تعریف کی جنہوں نے ایک نہایت اچھاکت خانہ او رانسٹی ٹیوٹ پٹنہ میں قائم کیا ہے۔ پٹنہ کالج کواپنے ان مبود توں پر نازے اوران کے کارنامے نا قابل فراموش ہیں۔ آخر میں موصوف نے فرمایا کہ پٹنہ کالج کی تاریخ در حقیقت بہار کی تاریخ ہے جس پر ہم لوگ جتنا بھی کخر کریں کم ہے۔ اورا سے خطبہ کو دعایر ختم کیا۔

ا المرحمين صاحب جواس زمانه مي پشته يو نبورس كے تمن معرات نے ان كاشكر بيادا المرحمين صاحب جواس زمانه مي پشته يو نبورس كے خزائي كے عبد بريامور تيم، فرمايك پنه كائي كے اولا بوائه بونے كی حثیت سے ميرايه فرض ہے كہ جھ سے جو پھر مجى محكى ہو واس زمانه بي لئي كائي كي ضروريات محكى ہو سكے پنه كائي كي ضروريات كى فبر ست چيش كی ہے، ميں ان كی طروب پر نسل نے جواپی بورث مي پشته كائي كي ضروريات كى فبر ست چيش كی ہے، ميں ان كی طرف جا نسلم اورواكس جائش كی توجہ مبندول كراؤں گااور المبد ہے كہ اس كا نتيجہ اچھا نظے گا۔ اس كے بعد رائے برج رائ كرش جو پشته يو نيورش كے اس سال كے اميد اور سند كيف كے بائر ممبر شھانہوں نے اپنی تقریر ميں ياد وہائى كرائى كہ اس سال كے بعد ميں پشته يو نيورش كائى رقم پشته كائى كى ترقیات كے لئے در كھے گی۔ سب سے آخر ميں مسلم سيد حيدرانام برسر نے شكر ميداكيا اورا ہے زمانے كے طلبااور چند مشہور واقعات كوياد داتے ہوئان اس تذہ كائى ترقیات كوياد داتے ہوئان اس تذہ كائى ترون كيا ہے۔ موصوف كى تقریر كے بعد جلسہ كى كار دوائى ختم ہوگئى۔

راتم نے پبک ریلیشن ڈیپار شن سے فوٹو گرافر بلا کر فونڈیشن ڈے کی کل کاروائیوں کی تصویریں لیس جن میں سے چند تصویریں میرے پاس اب تک بد طور یادگار موجود ہیں۔اس کے علاوہ کل کارروائیوں پر جنی ایک رنگین فلم تیاری گئی تھی جس کی فمائش کانے میں کی گئی اور لڑکوں نے اس فلم کو نبایت شوق سے دیکھااور پہند کیا۔معلوم نہیں میہ یادگار رنگین فلم پٹنہ کانے میں اب تک محفوظ ہے یاضائع کردی گئی۔

رسل لکچر :

جیاکہ پہلے ذکر کیاجا چکاہے کہ چار لس رسل جو پٹنہ کالج کے پر نیل تھان کیاو

میں ایک لکچر دیاجاتاہے جورسل لکچر رکے نام ہے مشہور ہے۔ تقریباً سات سال سے میہ لکچر نہیں دیا گیا تھا،اس لیے میں نے وائس چانسلر مسٹر وشٹ نرائن رائے سے اس ککچر کے دیۓ جانے کے متعلق باتیں کیں۔انہوں نے مشورہ دیا کہ صاحب موصوف اور راقم اس سلسلہ میں ڈاکٹر ذاکر حسین ہے، جواس زمانے میں جانسلر تھے مل کر تمام باتوں کو طے کرلیں۔ ایک ہفتہ بعد صاحب موصوف او زمیں نے ڈاکٹر ذاکر حسین سے پٹنہ کے رائ مجلون میں جاکر ملاقات کی اوران سے استدعاکی کہ کسی ایسے متاز شخص کا نام جویز کریں جوانی سملی صلاحیت کے لیے بین الا قوامی شہرت رکھتا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے برجشہ پروفیسر ہمایوں كبير كانام تجويز كياجواس زمانے مي حكومت بندك وزير تح اور اپني قابليت كے ليے بہت مشہور تھے۔ راقم کو یہ نام بہت پند آیا کیونکہ پروفیسر مالوں کبیر میرے عزیز دوستول میں تے اور میں ان کی بڑی قدر کرتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے پروفیسر موصوف کو خط لکھ کراس کام کے لیے راضی کیا اور ان کے لکچر کی تاریخ ۱۹ اپریل ۱۹۲۱ء مقرر کرائی۔ تقریر کا موضوع ''مر زاا بوطالب خان' تھا۔ ککچر کامعاد ضربانچ سوروپیہ تھااوراس معاد ضہ کے علاوہ آمدور فت كاخرج بهى ديا جاتا تقله بيريح قمرسل ميموريل فند سے اداكى جاتى تھى۔مسروشت نرائن رائے نے وعدہ کیا کہ ککچر کے دن حاضرین کو جود عوت وی جانے والی تھی اس کا کل خرج بدینورش کے فنڈ ہے اداہو گااور یہ بھی کہا کہ لکچر کی طباعت میں جو خرج ہو گاپو نیورش برداشت کرے گی۔ پروفیسر جاہوں کبیر کا لکچر ۱۲ر اپریل ۱۹۲۱ء کو ساڑھے جاریج پٹنہ کا کج کے ولس گار ڈن میں ہوا جس کی صدارت ڈاکٹر ذاکر حسین نے کی۔ راقم نے پروفیسر حالوں كبير كاخير مقدم كرت موع صاحب موصوف كاشكريه اداكيا كدانهول في اس كرى ك موسم میں تشریف لا کر ہم لوگوں کواپی عالمانہ تقریر یننے کامو تع دیا۔ پروفیسر مایوں کبیرنے اپنے لکچر کے افتتاح میں فرمایا کہ مر زابوطالب خاں ایک نہایت ذبین اور عاقل انسان تھے جنبوں نے مخلف موضوعات پر کمایس کھی ہیں۔ شاعر بھی ہتے اور ان کا دیوان انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کرے ۱۸۰ء میں لندن میں شائع ہوا ہے۔ انہوں نے اپناسفر نامہ بھی لکھا ہے مر بحثیت ایک مورخ کے وہ کافی شہرت کے حال ہیں۔وہ ۱۷۵۲ء میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے او رایے دوست کیپٹن ڈیویڈ رچروٹن کے ساتھ 1299ء میں برطانیہ گئے جہال وہ

۸۰۱ء تک قیام پذیررے۔بعد میں وہ فرانس،اٹلی،ٹر کیاور عراق کاسنر کر کے ۱۸۰۳ء میں ہندوستان واپس آئے۔ ۹۲۔۹۱ کاء میں اتہوں نے اپنی کماب خلاصة الافکار تصنیف کی جس میں یا بچ سوقد یم اور جدید شعر اء کا تذکر ہے۔ ۱۸۰۴ء میں مرزا ابوطالب خال نے علم بیئت پرایک کتاب تصنیف کی جو قابل تعریف ہے۔انگریزوں کے متعلق ان کاخیال تھا کہ ان میں ند ہیت کی کی ہے، ان کے مزان میں پیاغرور ہے، اور دوسر ی قوموں کی رسم ورواج کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگران کی حب الوطنی، قومی کاموں میں سر مرم رہنااور سائنس کو ترقی دیناان کی بری خوبیاں ہیں۔ مر زاابو طالب خاں آئرلینڈ کے باشندوں کی غربت كا تذكره كرتے ہوئے رقمطراز میں كه انہیں ایے لوگوں سے ملا قات ہوئی جن كے یاس اتنی رقم بھی نہ متی کہ جوتے خرید سکیں اور بدلوگ سر دی کے ایام میں بھی نظے یاؤں سنگاخ راستوں پر چلتے تھے۔ مر زاابو طالب خال کا خیال تھا کہ حکمرانوں کی عیش پر تی اور فضول شرچی حکومتوں کے زوال کا سبب ہوتی ہے اور وہ رومیوں کی سلطنت یوری میں اور مغلوں کی سلطنت ہندوستان میں مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہایوں کبیر صاحب نے لکچر کے اخیر میں کہا کہ مرزا ابوطالب خال نے ان سب اصولوں کو نہایت تشریح کے ساتھ بیان کردیا ہے جنہیں کارل مارکس نے پیاس برس کے بعدد نیا کے سامنے پیش کیا۔ ابوطالب خان کی وفات ۱۸۰۶ء میں ہوئی۔ جایوں کبیر صاحب کا ابوطالب خال پر عالمانیہ انگریزی لکچر کمانی شکل میں پٹنہ یو نیورٹی نے ۱۹۲۱ء میں شائع کیا ہے۔

البیان پار معب میں بہت بیار میں است البیان کیا ہے۔

البیر کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے

البیر کی خوبی ہے۔

البیر کے خراکش نہایت نامور دانشور۔ قوم کی خدمت کے لیے سیاست میں

البیر کے بیاں اور اپنی انتقا کو خشوں سے دنیا کی قوموں میں ہندوستان کا درجہ بلند کررہ ہیں۔

البیر کے بیا تھی کی خرامی کو خراکش داکر حسین اور پروفیسر ہمایوں کیر کے ساتھ

البیر کے مناتھ البیر کی نیو جہازیم میں تشریف لیے گئے جہاں پٹنہ استدہ اور معزز حاضرین جلسہ پٹنہ کائی کے نیو جہازیم میں قشریف لیے گئے جہاں پٹنہ کو نیوں کی کی خراکش انجام دیے۔ ذاکر خسین صاحب نے رات کے خواسا ساولی سے میز بانی کے فرائش انجام دیے۔ ذاکر خسین صاحب نے رات کے خواسا ساولی سے میز بانی کے فرائش انجام دیے۔ ذاکر ذاکر حسین صاحب نے رات کے

کھانے پر دس حضرات کو یہ تو کیا جس میں راقم بھی شریک تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ایک نہایت خوش گفتار انسان تنے انہوں نے ابوطالب خال کے متعلق کچھ الیکی ہاتمی کہیں جن ہے ہم لوگ دائف نہ تنے ۔

دوسرے دن پروفیسر تمایوں کمیر د بلی واپس چلے گئے۔ جب بیانچ سوروپیہ معاوضہ کی رقم راقم نے چیٹ پانچ سوروپیہ معاوضہ کی رقم راقم نے چیٹ کی تو دہ اس کو لینے کے لیے تیارنہ تھے تحر میرے بہت اصرار پر معاوضہ کی رقم آبوں رقم اس کے کہ پیٹنہ کالج کی داستان ختم کی جائے یہ بجانہ ہوگا کہ راقم ان اساتذہ کا شکریہ اداکرے جن کے ساتھ راقم نے ۲۵ سال تک شعبہ، عربی، فارسی اور اردو میں ضدمات انجام دی جی ان کے اسام گرائی یہ بین:

شعبهٔ عربی: (۱) واکر علی حن (۲) کتان محد اساعیل (۳)واکر سید احد (۲) عافظ محد قدوس

شعبة فارسى: پروفير عبد المنان بيدل (٢) پروفيسر حافظ شمس الدين احمد (٣) پروفيسر عبد المجيد (٣) پروفيسر سيوحن (۵) پروفيسر افسر الدولد فياض الدين حيدر (٢) ذاكر محد من (2) پروفيسر شيد شاه عظاء الرحن-

شعبه اودو: (۱) پرونیسر سید جم الهدی (۲) واکثر احد اور یوی (۳) واکثر سید صدر الدین احد (۲) واکثر متازاحد (۵) پروفیسر جمیل مظهری-

یپنه کالج سے ملیحدگی:

رسل لکچر ختم کرانے کے بعد راقم کو پینہ کالی چھوڑ نے کے لیے صرف وو ہفتے ہاتی رہ گئے تتے جن میں تمام کاموں کو ختم کرویتا تھا۔ میں نے حتی انوسع باقی کاموں کو نہایت ہی ذمہ داری سے انجام دیا۔ ۳۰ ار اپریل ۱۹۲۱ء کو مسٹر وشٹ نرائن رائے واکس چا نسلر پٹنہ یو نیورٹی نے ذاکر پر میشور دیال جو صدر شعبہ جغرافیہ تتے انہیں میر سے پاس مجھ کا کہ جمعہ سے پر نہل کے عہدے کا چارج کے لیں۔ میں نے چارج شیٹ پر صاحب موصوف کا دستخط کرایا ادرا نہاد سختا بھی اس پر شبت کر کے پٹنہ کالم کے بڑے بایو کو کاغذ حوالہ کردیا۔ ان المماریوں کی

چیرای سے مصافحہ کر کے پیشہ کالج کوالو داع کہا۔ ۱۹۲۳ء میں راقم بحثیت طالب علم پیشہ کالج میں داخل ہوا تھااور ۱۳۰۰ اپریل ۱۹۹۱ء تک یبال مختلف خدمات انجام ویتار ہا۔ پیشہ کالج سے میر االیک روحانی تعلق تھااس لیے اس کے چھوڑنے کا جمعے بزاصد مدہوا۔ اپنے بنگلہ پر جاکر اللہ کاشکراد اکیا کہ ۲۵ سال کی سرکار کی الماز مت عزت وہ قار کے ساتھ ختم ہوئی۔

راقم نے ہر مذہب اور ہر فرقے کے لوگوں کے ساتھ کالج اور پونیورٹی میں ۲۵ سال تک خدمت انجام دی۔ گراس کجی مدت میں اپنے رفتاء ہے کسی موقع پر اختلاف ک نوبت نہ آئی اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ شاگر دوں کی بے پایاں محبت ہمیشہ میرے ساتھ ربی اور آج بھی جب اپنے پر انے شاگر دوں ہے کہیں ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ لوگ راقم ہے نہایت مجبت، خلوص اور احترام ہے پیش آتے ہیں۔

ميرى ايك خوابش جو پورى نه بوسكى:

ملازمت کی ابتداہ میں راقم نے یہ فیعلہ کرلیا تھاکہ پنٹن پانے کے بعد اپنے گؤں نیورہ چاکرر ہوں اور دیہاتی زندگی بسر کروں۔ والد صاحب نے میرے اس خیال سے متنق ہو کر نیورہ کاوسیج مکان قانونی طورے میرے نام ختقل کر دیا۔ گر میرکی بید دیرینہ تمناپوری نہ ہو کی۔ بہر کی کاگر کسی حکومت نے زمینداری کا خاتمہ کردیا و رہم لوگوں کے لیے جو متوسط طبقہ کے زمیندار تھے روزروزکی بڑھتی ہوئی بدامنی کے سب دیمہاتوں میں رہنا غیر ممکن ہوگی۔ صاب سے تک آگر در ہی ہیں۔

000

تير ہواں باب

# بہار بلک سروس کمیشن کی ممبری (۱۲۹۱ء ہے ۱۹۲۵ء)

مسلم ممبر کی جگه:

را قرب ۱۹۱۰ میں پند کا لیے کہ پر نیل مقرر ہوا تواس ندانہ میں بہار پیک سروی کے بیٹن میں ایک مبری جہر نیک جو کیے جو کیے جو کیے تھے ورایک مسلم مجر کے تقریباً وو سال کیے درمت کی حدت کی درمت کی

# ڈاکٹر سری کرشن سنگھ سے میری باتیں:

اس زمانہ میں ذاکٹر سر کی کر ثن سنگھ بہار کے وزیر اعلیٰ تھے۔ موصوف نے شری راجن دھاری سنگھ ہے جو بہاریلک سر وس کمیشن کے چیئر مین رویجکے تھے،مشور ہ کیا کہ اس جگہ پر کس مسلمان کی تقرر کی کی جائے۔ مسٹر راجن دھار کی شکھے نے ہر جستہ را تم کانام پیش کیاور وزیراعلی کے یہاں دوسرے دن میری طلی ہوئی۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو موصوف نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا میں بہاریپلک سر وس کمیشن کاممبر ہونا قبول کروں گا؟ میں نے وزیرِ اعلیٰ ہے جواب کے لیے دو روز کی مہلت طلب کی اور گھر واپس جلا آیا۔ دوسرے روز راخ بھون جاکر میں نے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سے جوا**س زمانہ میں** بہار کے گورنر تھے کل باتس عرض کردیں۔ صاحب موصوف نے مشورہ دیا کہ میں این منظور کی ہلا تاخیر وزیراعی کودے دول۔ای شام میں نے اپنے دوست پر وفیسر جاپوں کبیر کو جواس زمانے میں حکومت ہند کے وزیر ہتے اس ملازمت کے متعلق ٹیلی فون پر ہاتیں کیں، جواباً نهول نے کہاکہ میں دوحیار روز میں پٹنہ آنے والا ہوں۔ مجھے راج بھون میں بلایااور ذاکر صاحب نے پروفیسر ہمایوں کبیر ہے باتیں کر کے یہ فیصلہ کیا کہ میں ڈاکٹر سری کر شن سنگھ کو ا بنی رضامندی ہے آگاہ کر دوں۔ ذاکٹر سر ی کرشن سنگھ ہے ہمارے والد مرحوم کے بوے ا تھے مراسم تھے اور صحب موسوف مجھ پر بہت مہربان رہا کرتے تھے۔ جب میں نے صاحب موصوف کوانی ر ضامند کی لکھ کر دے دی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ فور أبہاريلك سروس کمیشن کی فاکل منگا کرانہوں نے راقم کے نام کوغیر رسمی طریقے ہے زرد کاغذیر لال پٹسل سے لکھ کر متعلقہ فائل میں رکھ دیااور جھے یقین دلایا کہ تقرری کا تھم بہت جلیہ صادر کردیا جائے گا۔ وَاسْ سر ل كرش عَلْه ب راقم كى به آخرى ملاقات تھى۔ اس ملاقات كى كچي ونول بعد ذاکٹری سری کرشن کانگریس کے جلسہ میں شرکت کے لیے پینہ ہے جارے تھے كە كلىتە ميں احديك بخت بيار يزگئے۔ايك ماہ تك و ميں ملان ہو تار باگر كوئي افاقه نه ہوا اور پٹنہ واپس لائے گئے۔ یہاں آگر چند و نوں بعد قضا کر گئے۔ان کی موت ہے مجھے بخت صد مہ ہوا اوران کی آخری رسومات میں راقم ہر جگہ شریک ہوا۔ میرے مخالفوں کو یقین ہو گیا کہ

ڈاکٹر سری کرشن شکھ کی موت کے ساتھ میری تقرری کا معالمہ بھی ختم ہوگیا اور ان حضرات نے پھر اپنی دوڑ دھوپ شروع کردی۔ راقم نے بھی اپنے ذہمن سے اس معالمہ کو نکال دیا۔

پنڈت بنو دانند حما کاوز براعلیٰ ہو نااور میراانتخاب:

ڈاکٹر سری کرشن سکھے کے بعد شری بنودانند حجا بہار کے مستقل وزیراعلی مقرر ہوئے۔ یہ نہایت ہی پاک صاف قتم کے انسان تھے اور راقم ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ صاحب موصوف ہے میری ملاقات کچھ عرصہ سے تھی۔ان دنوں پروفیسر نتانند مشرا پیشہ کالج کے احاطہ میں رہاکرتے تھے اور شر ی بنو دائند جھاہے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ وزیراعلیٰ موصوف پروفیسر نتیانند مشراك يهال اكثر آیاكرتے ہے۔ پروفیسر نتیانند مشرااور دوسرے دوستوں کے مشورے ہے میں نے بنڈت بنودانند جھاسے ان کی رہائش گاہ پر جاکر ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے لی۔ اے کو بلا کر کہا کہ ایک بڑرار فائل جو سری بابو کے یہاں ہے آئی ہیں ان میں بہار بیلک سروس کمیشن والی فاکل کو لاؤ۔ وہ فاکل لے کر آئے اور کما کہ بیے فائل مجھے بہت جلد مل گئے۔ پلیے رنگ کاغیر رسمی کاغذجس پرسر می بابونے سرخ چنل سے میر انام کھا تھاسب ہے اوپر فائل میں رکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر پنڈت جی خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ شری بابو کی خواہش کو میں ضرور پورا کروں گااور آپ اطمینان رکھیں۔ میں ای ہفتہ میں اس کاغذ کو کمپینب کے جلسہ میں پیش کروں گااور تنہاری تقرری بھی ضرور ہو جائے گی۔ وزیر صحت شری بیر چند پنیل جو تمہارے دوست میں اس کی خبر تمہیں دے دیں گے۔اس روز میں پیڈت بی سے بہاں بہت تھوڑی دیر تک مظہرا، کیونکد موصوف کمی شادی کی تقریب میں شرکت کو جاربے تھے۔ پندت جی نہایت باوضع انسان تھے اور جس شادی میں شریک ہوتے کھونہ کچھ تحفہ ضرور لے کر جاتے۔ جب میری تقرری کمپیلیٹ سے منظور ہوگئی تو مسر بیر چند پیل نے کچھ مشائیاں اپنے چرای کے معرفت میرے پاس جیجیں جس سے میں سمجھ گیا کہ میری تقرری ہو گئے ہے۔ دوسرے روز مسٹر بیر چند پٹیل کی ر ہائش گاہ پر جاکران کاشکریداداکیااور کی روز بعد پیڈت جی ہے مل کران کی دعائیں لیں۔

# میری تقرری کا حکم نامه:

۱۲ ابر پل ۱۹۲۱ء کو حکومت بہار نے اعلان کیا کہ دستور ہند کے آر ٹنگل نمبر ۳۱۹ کے مطابق گورنر بہار نے راقم کو بہار پلک سرور کمیشن کا ممبر مقرر کردیا۔ دوسرے روز میری تقرری کی خبر انگریزی اور ادواخباروں میں شائع ہوئی۔ راقم کی تقرری پر اردواخبار "صدائے عام" نے اک اداریہ کلھاجو حسب ذیل ہے:

# ڈاکٹرا قبال مین کانیاعہدہ

اس خبر ہے کہ جناب ڈائٹرا قبال حسین ، پر نسپل پٹنہ کالج کو بہار پلک سروس کمیشن کا ممبر مقرر کیا گیاہے، تمام حلقوں میں بجاطور پراظہار مسرت ہو گا۔وہ ہر لحاظ ہے اس جلیل القدر عهده کے مستحق تھے۔ حق بھدار رسید۔ ہم ذاکٹر صاحب موصوف کواس کامیا بی پرتہہ ول ہے مبارک باد چیش کرتے ہیں،اور بیامید کرتے ہیں کہ جس طرح مختلف عہدوں پروہ اینے فرائف حسن وخو لی ہےانجام دے کر تمام طبقوں میں مقبول رہے دیے ہی پلک سروس کمیش کے ممبر کی حیثیت ہے بھی شہر تاور مقبولیت عاصل کریں گے۔ جناب اقبال حسین ا بن انظامی صلاحیت کے لیے اتنے ہی مشہور میں جتنے اپنے تعلیمی و تدریری تج بوں کے لیے۔ تعلیمی حلقوں ہے ان کو برابر ہی احیما معلم ،احیماادیب،احیما مفکر اور احیما پنتظم سمجھا۔ ان ک قابلیتوں اور صلاحیتوں کا مختلف صور توں سے دور و نزدیک شہر ہ ہوا۔انعامی اور امتیازی و ظیفے اور عہدے بھی پیش ہوئے۔ کسی کوانہوں نے قبول کیااور کسی کو ذاتی مصلحت کی بنایر رو كرديا- صاف گو،انصاف پيند،خوش اخلاق اور خوش گفتار مين- جبال بيشخ مين لو گول كوايني طرف مھینچ لیتے ہیں۔ منسر مزان ہیں۔ بڑے ہے بڑاعید ہان کی رفتار وگفتار میں فرق نہیں لاسکا شکایتوں کو سنن اور خرابیوں اور خامیوں کو دور کرناانہوں نے برابر اپنا شیوہ بنیا۔ بزی خولی ہے کہ بے خوف میں۔ نگی لیٹی نہیں رکھتے۔ درباروں ہے ہمیشہ دور رہے۔ کو شش ومیروی سے نہیں ہو ہے۔ یمنہ یو نیور ٹی ہے ؤین آف آرٹس ہاتفاق رائے بینے گئے۔ان ک ال کامیالی نے فارسی، عربی اور اردو کے شعبوں کانام او نجا کر دیا۔ اس عزید کامیالی ہے ان شعبول کے نام میں اور بھی حیار میا ندلگ گیا۔"

# كميش كي ممبري كاعهده سنجالا:

بہلی مئی ۱۹۲۱ء کوراقم نے پبک سروس کمیشن کے دفتر میں جاکر ممبری کاعہدہ سنجالا۔ مسٹر کے۔ایس۔ دی رمن کمیشن کے چیئر مین تھے۔ان کے علاوہ مسٹر لی۔ایم۔ کے سنہااور مسٹر رام جیون سکھ ممبران تھے۔مسٹر لی۔ایم۔کے۔سنہاانگریزی کے بروفیسر، پرنیل اور بہاریو نیورٹی کے رجٹر اررہ بچکے تھے۔ راقم ان سے خوب واقف تھا۔ دوسرے ممبر مسٹر رام جیون عکھ تھے جو شلع اور سیش جج کے عہدہ سے پنٹن یاکر کمیشن میں آئے تھے۔ راقم ان سے بالکل واقف نہ تھا۔ کمیشن کے سکریٹری مسٹر جون لال تھے جنہوں نے یٹنہ کالج سے ۱۹۲۷ء میں راقم کے ساتھ لی۔اے ماس کیا تھااوراے ڈی ایم ہو کرپنش یائی تھی۔جب میں کمیشن آفس پہنچا تو مسٹر جون لال نہایت خوش خوش میرےاستقبال کے لیے آئے اور مسر کے ایس وی رمن کے کرے میں جھے لے گئے۔رمن صاحب سے میں خوب واقف تھا۔ نہایت ولچیب آوی تھے۔ بہار کے چیف سکریٹری کے عہدہ سے پنش یا کر بہار یلک سروس کمیشن کے چیئر مین مقرر کھ گئے تھے۔ صاحب موصوف بہت اچھی انگریزی لکھتے اور بولتے تھے۔ فائلوں پر مخصر غوث لکھتے اور اکثران کی تحریرایی بدخط ہوتی کہ راقم کے لیے پڑھنا د شوار ہو جاتا تھا۔ اکثر ہند وامید وار جو دیباتوں سے آتے انگریزی الفاظ کو نبایت ای برے طور سے ادا کرتے تھے۔ "ls" کو "Was"، "Was" کو "Waj" اور "Because" کو "Becauje" بولتے تھے۔ انگریزی تلفظ کی بے شار غلطیاں کیا کرتے تھے۔ ایسے امید دار دن کو صاحب موصوف "مسٹر بیکائن "(Mr. Becauje) کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ راتم بہار میں اب تک اچھے انھے افسروں کو "اِج" "واج" "بيكادى" كتب موسى منزاب ماحب موصوف نهايت بى منسار، خوش مزاج اور غير متعصب انسان تھے۔ وقت کے بڑے پابند تھے اور آفس مجھی بھی ویر کر کے نہ آتے تھے۔ سگریٹ خوب یعتے تھے اور انہیں باغبانی کا بڑا شوق تھا۔ موصوف کے زمانے میں پلک سروس کمیشن کا احاطہ ہر طرح کے موسی پھولوں سے سالوں بھر گلزار رہتا تھا۔ ہم لوگ جازوں میں امیدواروں کا انٹرویو میدان میں لیا کرتے تھے جہاں ارد گرد طرح طرح کے

پھول کھے رہے تھے۔ موصوف وزیراعلیٰ یا کی دوسرے وزیر کے یہاں بغیر بلائے نہ جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی وزیر یا بڑا آدی ان سے کی امید وار کے متعلق پیروی کرتا تواس کا کوئی اثران پر نہ ہوتا تھا۔ اگریزی رائ کے پرانے واقعات کو نہایت دلجیپ اندازے راقم کو سایا کرتے تھے۔ کتابوں کے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، خصوصاً تواریخ۔ موصوف د کھنی بھارت کے رہنے والے تھے اور ہندی سے ان کا کوئی فاص لگاؤنہ تھا۔ راقم انہیں اردو کی نظمیں اور غزلیس سایا کرتا اور ان کا ترجمہ انگریزی میں کر دیا کرتا تھا۔ موصوف کا علمی ذوق بہت بلند تھا اور انہیں بہت سے آگریزی میں کر دیا کرتا تھا۔ موصوف کے ساتھ کمیشن میں کام کرنے کا انہیں بہت سے آگریزی اشعاریاد تھے، راقم کو موصوف کے ساتھ کمیشن میں کام کرنے کا ایک سال کا موقع ملا۔ اس کے بعد وہ بو نیور ٹی سروس کمیشن کے چیئر مین ہو کر چلے گئے۔ راقم ان کے یہاں آیا کرتے تھے۔ کئی سال ہوئے کہ حرکت قلب بند ہوجانے سے فوت کر گئے۔ موصوف انڈین سیول سروس سال ہوئے کہ حرکت قلب بند ہوجانے سے فوت کر گئے۔ موصوف انڈین سیول سروس کے ایک نافر رکرتی تھی۔

یروفیسر بی۔ام۔ کے۔سنہا:

جب میں کمیش کا ممبر ہو کر گیا تو ایک ممبر مسنر بی۔ام۔ کے سنہا تھے جنہوں نے لندن یو نیورٹ کے اگریزی میں ایم۔اے ک قراری حاصل کی تھی۔ بی۔ایں۔ کالج میں ایم۔اے ک قریری حاصل کی تھی۔ بی۔ایں۔ کالج میں ایم۔اے ک قریر کے کے پر نیس اور بہار یو نیورٹ کے کے دہشر الا انگریزی کے پروفیسر رہاد میں ور بہنڈ کائی کے یہ نہوا وہ کھریزی کمیشن کی طائر مت ہور ک کرنے کے بعد بچھ عرصہ تبک بہار یو نیورٹ کی کے واکس چا نسلر بھی رہے۔ مسٹر بی۔ایم۔ کے۔ سنبا بھی اور با محاور واٹھریزی کمیشن کی فاکوں پر کھی کرتے تھے۔رافھ نے تابید ہی بھی ان کے نوخ سے اختلاف کیا ہو۔ طاز مت سے سبکدوش ہونے کے چھر دنوں پہیے بند کی نبولس تحریر فرایا۔ چو کند راقم بندی نبولس نے بالکل واقف نہ تھا اس لیے میں نے موصوف سے استدعا کی کہ کمیشن ک فاکوں پر بی موصوف سے استدعا کی کہ کمیشن ک فاکوں پر موصوف سے استدعا کی کہ کمیشن ک فاکوں پر موصوف نے از راہ کر م ایسا ہی کیا۔ موصوف کی عمر اس وقت ای میں آ سانی ہو تکے۔ صدب موصوف نے از راہ کر م ایسا ہی کیا۔ موصوف کی عمر اس وقت ای میں آسانی سے تواوز کر چکی موصوف نے مراس وقت ای میں مضامین کھی کرتے ہیں موصوف نے میں کہ موسوف کے میں مضامین کھی کرتے ہیں

جنہیں لوگ شوق سے پڑھا کرتے ہیں۔ موصوف نہایت ہی مہذب، مکنسار اور ہاو قار انسان ہیں۔ دفتر اگریزی لباس پہن کر آیا کرتے تھے صاحب موصوف سے راقم کے بہت اچھے تعلقات تے اور اکثران سے مختلف طرح کی ہاتمی ہوا کرتی تھیں۔مسٹر سنہانے ہندی ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھااور اس زبان کی جدید شاعری سے بھی خوب واقف تھے۔مسر بی این روہ تکی نے جوان دنوں کمیشن کے چیئر مین تھے مجھ سے کہاکہ جس روز مسٹر سنہا کمیشن کے کامول سے سبکدوش ہوں انہیں ایک عصرانہ دیا جائے اور اس میں چند معزز لوگوں کو بلایا جائے۔ موصوف کی بیرائے جمجھے پیند آئی اور میں نے دوچار روز پہلے پنڈت بنو دانند جما (وزیراعلی، بهار)، مسٹر بیر چند پٹیل (وزیر صحت بهار) مسٹر سبدیو مهتو (نائب وزیر بهار)، دْ اكْرُ دْ كَانِ عَلَيْهِ ( بِرْنِيل الْجَنِيرِ مَكَ كالْجِ )، مسرْ محمه يخيل (سابق ممبر بهار بيلك سروس كميشن ) کو ٹیلی فون سے عصراند میں شرکت کی دعوت دی ادر ان لوگوں نے آنے کاوعدہ بھی کیا۔ مسر سبدیومہتوم تے دم تک راقم کو اپنا ہزرگ سجھتے تھے اور میری ہربات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ موصوف کومیں نے تاکمید کردی تھی کہ ان سب حضرات کو یاد وہائی كراكر عصرانه ميں ضرور لا ئيں۔ يہ سب معضرات عصرانه ميں شريك ہوتے اور تقريبا ايك ڈیڑھ گھنٹے تک طرح طرح کی ہاتیں ہوتی رہیں جس میں پر نیل معین الحق نے بہت می و لچىپ باتىں كہيں۔مسٹر سنہاكى الوداعى تقرير كچھ كم دلچىپ نە تقى۔اس عصرانە كى تصوير میرے باس اب تک بطور یاد گار محفوظ ہے۔ یہ تصویر برانے دوستوں اور گذرے ہوئے زمانے کی یاد ولاتی ہے۔ الی صحبتیں اس بدنداتی کے دور میں مفتود ہو چکی ہیں۔ میں مالک حقیق سے دعاکر تا ہوں کہ مسٹر سنہاعر صہ دراز تک زیدور میں اور ساج کی خدمت کرتے ر چل۔

مسٹررام جیون سنگھ:

دوسرے ممبر مسٹر رام جیون عکھ منصف سے ترتی کرکے خلع و سٹن جج ہوئے اور پنٹن پانے کی تھوڑے دنول بعد کمیشن کے ممبر مقرر کیے گئے۔ صاحب موصوف "تھیوسوفیٹ تح کی۔" (Theosophist Movement) کے بڑے سرگرم

کارکن تے اور ہر فد ہب کا احرّام کرتے۔ ایک مر تبدرا قم اور پروفیسر عبدالمنان بید آن نے اس تحریک کے ایک جلسہ علی شرکت کی جہاں رام جیون بابو بھی موجود تھے۔ ہر فد ہب کے لوگوں نے اس جلسہ عیں تقریب کی بیں اور اپنے اپنے فد ہب کی خصوصیات کو بیان کیا جس نے فاہر ہوا کہ ہر فد ہب کا مقصد و نیا میں اور اپنے اپنے فرش اظان، مشکر مران، انصاف پند بعائی چارگی پیدا کرنا ہے۔ صاحب موصوف نہایت خوش اظان، مشکر مران، انصاف پند اور کھرے انسان تھے۔ وہ سب خوبی جوایک ایجھ راجیوت میں ہونی چاہنے ان میں بدر جداتم موجود ہے۔ بہت خوش مران انسان میں اور راقم ہے برابر طبح جلتے رہتے ہیں۔ میں اکثر ان کی رہائش گاہ پر جایا کرتا تھا۔ نام و ممود سے برابر دور رہے۔ مران میں سادگی اتی ہے کہ موصوف جب کمیشن کے ممبر سے تو تواس ذمانے میں بھی انہیں کی سادگی اتی ہے کہ تا تھا۔ موصوف کو تانون کی خوب وا تفیت تھی جس کا ظہار ان کے نوٹس سے ہوا کا نے شاکہ کو باتھا۔ موصوف کو تانون کی خوب وا تفیت تھی جس کا ظہار ان کے نوٹس سے ہوا کر فیصلہ دینے میں بہت آسانی ہو جاتی تھی۔

رام جیون بابو قواعد و ضوابط کے بزے پابند سے۔انٹرویو کے روز آئی اسٹنٹ بر ممبر کوامید داروں کی ایک فہرست دیا کر تا تھا۔ جن میں امید داروں کا نام، عر، علی صلاحیت اور ان کے تج بات کا اندراج رہتا تھا۔ جب سول اسٹنٹ سر جن کی بحالی کے لیے انٹرویو بور ان کے تج بات کا اندراج رہتا تھا۔ جب سول اسٹنٹ سر جن کی بحالی کے لیے انٹرویو بور ہوئی۔ حسب دستور رام جیون بابونے فہرست کو پڑھ کر لڑکی ہے اس کی استعداد وغیر و کے متعلق سوالات کیے اور دریافت کیا کہ کیوں اس کے نام کے آئے نہ انسس انکھا ہوا ہے اور نہ انسر "اس سوال پر لڑک کی کیا کہ کیوں اس کے نام کے آئے نہ انسس انکھا ہوا ہے اور نہ انسر انسی سال پر لڑک کی ہوں ہے ہوں نہ انسی سال پر لڑک کی گورت ہوں اور میر انسوبر ایک ہا ہوا ہے تھا کہ بہوں کو اچھی تعلیم دلا سکو سگی۔ اس کی بر بر ملاز م ہے اگر ججھے ملاز مت مل گئی تو اپنے بھائی بہوں کو اچھی تعلیم دلا سکو سگی۔ اس سے بر ملاز م ہے اگر جھے ملاز مت بو جائے گی اجاز ت دیجئے۔ لڑکی جب کم ہے ہا کہ اس لڑک کا انٹرویو گئی اور تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ میں نے رمن صاحب سے کہا کہ اس لڑک کا انٹرویو کے متحبے اور کم سے باہر جلی گئی تو

رام جیون بابو کواس طرح کاسوال کرنے پر براافسوس ہوا۔ لڑکی کو ہم کو گوں نے باقاق رائے کے بیٹری ڈاکٹر مقرر کردیا۔ انٹر دیو کے متعلق رام جیون بابو کا ایک دومر اواقعہ جھے یاد آگیا۔ ڈپٹی کلکٹری کے سامنے حاضر ہوا، اور ممبروں کلکٹری کے لیے انٹر دیو ہور ہا تقاافر ایک امید دار ہم کو گول کے سامنے حاضر ہوا، اور ممبروں نے اس سے جتے بھی سوالات کیے سب کا غلط جواب دیا۔ اثیر میں رام جیون بابو نے اس امید وار سے بوچھا کہ ملک ہالینڈ کہاں ہے؟ امید وار نے برجم جوت برہم ہوئے اسکاٹ لینڈ کے در میان واقع ہے۔ اس بو قوئی کے جواب پر رام جیون بابو سخت برہم ہوئے اور اس کرے میں ہواکہ بہار میں پڑھائی کامعیار اس بو آئی کے جواب پر رام جیون بابو سخت برہم ہوئے افران کی بوا افسوس ہواکہ بہار میں پڑھائی کامعیار اس قدر گرگیا ہے کہ گر بچو ہے ہی خیمی جانت کے بعد ہم میں اوائی ہو بالینڈ کہاں ہے۔ انٹر ویو کے ختم ہو جانے کے بعد راقم نے اس امید دار کی در خواست کو ملک ہالی ہو جوانے کے کسی کار کے بیار اس کیا ہے۔ یہ نہا بیت افسوس میں تعلیم کی کار کے بیار اس کیا ہے۔ یہ نہا بیت افسوس کی بات ہے کہ طباء یہ بھی خیمی بیاں در سامل کہاں ہے ، ایرا کیوں نہ ہو جانے پڑھنا چاج بین نہ اساملا دو پڑھانا چاہے بیل سے اس میں اوائی سے بیار کی کالجوں میں تعلیم کا معیار اس بیاو قت برباد کیا کرتے ہیں۔ بیار دیکھانا چاہے میں اس میں بادور اساملا دو بال میں اپناو قت برباد کیا کرتے ہیں۔

میری مبری:

جب راتم ممبر ہوا تو پٹنہ یو نیورٹی میں رجٹرارکی جگہ خالی ہوئی۔ اس ملاز مت کے لیے ڈاکٹر کا میشور پر شاد امبسفاا تگریزی کے پر وفیسر اور کیمشری کے پر وفیسر ہوئے لال فاکر امیدوار ہوئے۔ انٹرویو کے موقع پر مسٹر وشٹ نرائن رائے پٹنہ یو نیورٹی کے واکس جانسلر اسمیرے ہوکہ ڈاکٹر کا میشور پر شاد امبستھا کانام اول اور ڈاکٹر ہوئے لال شھاکر کانام دوم رکھا جائے گا مگر وشٹ نرائن رائے نے دائس ساتھا کانام اول اور ڈاکٹر کا میشور پر شاد امبستھا پر ترجے دی۔ دوسرے روز مسئر رمن صاحب آفس آئے تو اپنے محمرہ کے کل دروازوں کو بند کراویا اور اس کمرے میں ہم لوگوں کے علاوہ کوئی دوسر اور ی شاد امبستھا کو ڈاکٹر ہوئے۔ لوئل فھاکر پر ترجے دی۔ دو تو بر شاد امبستھا کو ڈاکٹر ہوئے۔ لائل ٹھاکر پر ترجے دی۔ دائش تھا اور ڈاکٹر ہوجے لال ٹھاکر پر ترجے دی۔ دائش تھا اور داکش اور پر شاد امبستھا کو ڈاکٹر ہوئے۔

دونوں حضرات کور جٹرار کے عہدے کے لیے ناائل سمجتنا تھا۔اس لیے میں نے اپنی رائے و ہے ہے اجتناب کیا۔ جو نکہ چیئر مین اور دو ممبر ان کی رائے ڈاکٹر امبسٹھا کی موافقت میں تھی،موصوف کو پٹنہ یو نیورٹی کے رجشرار مقرر کیے جانے کی کمیشن نے سفارش کی۔ کمیشن کو صرف سفارش کرنے کا افتیار تھااور تقرری کا افتیار پٹنہ یو نیورٹی کے سنڈ کیٹ کو حاصل تھا۔ گرچہ کیشن کی سفارش بوشید ور تھی گئی تھی مگر معلوم نہیں کس ذرابعہ سے غالبًا بہت کو شش اور کا بی دوڑ و هوپ کے بعد ڈاکٹر بیوئے لال ٹھاکر کے ہمدروں کو یہ پنۃ چل گیا کہ وْاكْمْرْ بِوكَ لال شَاكر كانام دوم آيا ہے اور وْاكثر اقبال حسين نے اپني كوئي رائے ، دى ہے۔ ڈاکٹر ہوئے لال ٹھاکر کے ہمدر دوں کوامید تھی کہ راقم صاحب موصوف کی کمیشن میں مدد کرے گا اور کوئی دیقیۃ ان کی تقر ری میں اٹھانہ رکھے گا کیونکہ ڈاکٹر ہوئے لال ٹھاکر کی سفارش کئی معززلوگوں نے مجھ ہے کی تھی۔اس سبب سے ڈاکٹر بیوئے لال ٹھاکر کے ہمدر د حضرات مجھے ہے بہت ناراض ہو گئے اور ٹیلی فون پر کہا کہ اب آپ کی خیر نہیں ہے ہم لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ ٹیلی فون کے جواب میں میں نے کہا کہ میری حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آپ لوگ میر انچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں یہ کہہ کر میں نے ٹیلی فون رکھ دیا اور اس بات کی خبر نیلی فون ہے مسٹر رمن کو کردی۔ مسٹر رمن او رمسٹر رام جیون سنگھ دونوں میری رہائش گاہ پر آئے اور انہیں خت تعجب ہوا کہ ید بوشیدہ بات کس طور ہے لوگوں پر ظاہر ہو گئے۔ پینہ یونیور ٹی میں اس بات کا چرچہ کئی روز تک ر ہااورلو گوں کو پیہ شبہہ تھا کہ وائس چانسلر کے یہاں ہے یہ خبر پھیلی ہے۔رمن صاحب نے چیف سکریٹری کواس خبر کی اطلاع دے دی اور انہوں نے فور امیری محافظت کے لیے ساوہ لباس میں ریوالور کے ساتھ ایک باڈی گار ذکو میرے یہاں تعینات کیاوہ میری موٹر کاریس بیٹھ کر ہر جگہ میرے ماتھ حاما کرتا تھا۔ میں نے چیف سکریٹری کو کہا کہ یہ شرادت ڈاکٹر بوئے اال کے سک دوست بروفیسر کی ہے۔ مجھے کس محافظ کی ضرورت نہیں ہے آپ اے واپس بالیس محراس بات پر چیف سکریٹر می راضی نہ ہوئے اور یہ محافظ ایک ماہ تک میرے ساتھ ہر جگہ جا تار ہا۔ اں خبر ہے میرے گھر والوں کو سخت تر د د ہوا۔ جباس بات کی خبر میرے و فادار طلباکو کمی تو وہ لوگ ذاکٹر بیوئے لال ٹھاکرے حاکر ملے اوران سے کہا کہ یہ سب یا تیں اچھی نہیں ہیں۔

آپ اپنے طرف داروں کو جن سے ہم لوگ خوب واقف ہیں خبر کردیں کہ اس طرح کیا باتیں ٹیلی فون پرڈاکٹرا قبال حسین ہے آیندہنہ کیا کریں در نداس کا مجام آپ کے لیے اچھانہ ہو گا۔ چند دنوں بعد میرے یاس مجر ایک ٹیلی فون آیااور ٹیلی فون کرنے والے نے اپنانام رمیش بتایااور کہاکہ پہلا لیلی فون آپ کو کسی بد محاش نے غلط فہی میں کیا تھا۔ آپ اطمینان ر تھیں اب ایبانہ ہو گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی رہائش گاہ پر آکر معانی مانگ سکتا ہوں۔ میں نے جوابا کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ای دن ڈاکٹر بوبے لال ٹھاکر میرے گھر آئے اور ان لوگوں کو ہرا بھلا کہا جنہوں نے نے ایسی بد تمیزی کا ٹیلی فون کیا تھا۔ گور نمنٹ نے جب اس کی تفتیش کی تؤیۃ چلا کر ڈاکٹر بوئے لال کے ایک دوست پروفیسر نے یہ ٹیلی فون کیا تفا۔ وہ اپنی آواز بگاڑ کر جھ سے باتیں کررہے تھے۔ جب حکومت بہارنے اس معاملہ میں مزید کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے چیف سکریٹری ہے مل کر کہا کہ اب آپاس معاملہ کورفت گذشت کردیں۔ بہت مشکل ہے وہ ایبا کرنے پر راضی ہوئے۔ وس ون بعد ذاكم بوت لال شاكر بحر ميري ربايش كاه برآئ اور قريب آده محنشه راقم ساوهر ادھرکی باتیں کر کے چلے گئے۔ ایک ای بعد ڈاکٹر کامیشور پرشاد امیستھاکی تقرری رجشرار کے عهده پر ہو گئی۔ جب را قم نمیشن کاممبر تھا توڈیٹی کلکٹری، منصفی اوراسی طرح کی دیگر ملازمتوں کے لیے امیدواروں کا تعلیمی معیار احیما تھا۔ تمیں فی صد امیدوار ان احیمی صلاحیت کے حامل ہوتے سے ، جن میں سے کچھ امید داران نے صوبہ بہار سے باہر تعلیم حاصل کی متی اور ٥٠ فصد اميد وارول كى على صلاحيت كم تقى اس زمان على بين فعد اميد وارجو تحريري امتان میں شریک ہوتے 'تھے ، نہایت ہی جانل ہوا کرتے تھے اور راقم کو تعجب تھا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے ڈگری حاصل کی تھی۔ ڈاکٹری اور انجنیری کے امید وار ۷۵ فیصد اسے فن کا اچھاعلم رکھتے تھے۔اس زمانے میں کالج کے لکچر راور پروفیسروں کی تقرری بھی بہار پیک سروس کمیش کے ذرایعہ ہوا کرتی تھی۔ان امید داروں میں ۷۵ فیصد اچھے طلباء ہوا کرتے تھے۔ تقرری کے سلسلہ میں بڑے بڑے لوگ راقم کے باس آکر امید واروں کی سفارش کیا كرتے تھے۔ اور ميں ان لوگوں كى سفارش برتمجى بھى دھيان نہ ديتا تھا۔ راقم اينے اسلامي جذبه کو کام میں لا کر بہترین امیدواروں کا متخاب کیا کرتا تھا۔ میرے زمانے میں مقابلہ کے

امتحانوں میں دو تین مسلمان لؤکوں نے شانداد کامیا بی حاصل کی۔ محریہ کامیا بی ان کی تناسب
آبادی کے لحاظ ہے بہت کم تھی۔ ای زمانے میں دوبار مسلمان امیدوار ڈپنی کلکٹری کے
مقابلہ کے امتحان میں اؤل آئے ایک دوسر اسلمان طالب علم ڈپٹی کلکٹری اور منصفی کے
امتحان میں بیک وقت اؤل آیا۔ چونکہ یہ امیدوار یونین پلک سروس کمیشن کے ریلوے ک
امتحان میں بھی اچھے نمبروں سے کامیاب ہو اتھا اس لیے ریلوے کی ملاز مت کو منصفی اور ڈپٹی
ملکٹری پر ترجی دی۔ موسوف آئ کل محکمہ کر بلوے میں ایک بڑے عہدہ پر فائز ہیں۔
ووسر امسلمان طالب علم جو منصفی کے امتحان میں اؤل آیا تھا ان دنوں ڈسٹر کٹ وسٹن نجے
ہدا کی مثالیں بہار پلک سروس کمیشن کے امتحان میں اؤل آیا تھا ان دنوں ڈسٹر کٹ وسٹ بہار کا
فرض ہے کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ہر محکمہ میں جگہیں دے۔

# مسٹر انتتاشانیم اینگار:

جب تک ڈاکٹر ذاکر حین صاحب بہار کے گور نرتنے کی کی ہمت نہ تھی کہ ان سے جاکر میر کی شکایت کرے۔ جھ سے صاحب موصوف تقریباً ۳ سال کے عرصہ ہو اقف سے اور بیشتر موقعوں پر میر کی تعریبا کی کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مسٹر اتفاشانیم انگار بہار کے گور نر ہو کر آئے۔ صاحب موصوف بھی بھے عرصہ دراز ہے جانے تھے اور اس کیو تکہ میرے بیشے خالو سر عبدالر جیم دبلی بھی سنٹر ل اسمبلی کے پر میڈنٹ تھے اور اس کیو تکہ میر میں اتفاشانیم انگار کی ان ہے دو تی تھی صاحب موصوف جب بہار کی گور نر تی کا مدت اور ک کر کے پشنہ سے جانے گئے تو را آئم کو اپنی ایک تصویر دستخط کے ساتھ عطافر مائی جو ان دنوں خدا بخش لا تبریر ک کر کر زن ریڈنگ روم میں آویزال ہے۔ صاحب موصوف ہوان دنوں خدا نہ تھو کر میں متحل کو خیا کی کا مر من جو تھا گھر مشائی کھانے کا عادی ہوں۔ یہ کیو کر جو سات ہے موصوف کو ذیا بیش کا مر من تھا گھر مشائی کھانے کا عادی ہوں۔ یہ کیو کر جو سات ہے کہ اب میں مشائی کھان بھوڑ دوں۔ صاحب موصوف نے ایک دوز رائ بھون میں را آئم اور مسٹر بھرت ندن سہائے کو جو دوں۔ صاحب موصوف نے ایک دوز رائ بھون میں را آئم اور مسٹر بھرت ندن سہائے کو جو کار۔ صاحب موصوف نے ایک دوز رائ بھون میں را آئم اور مسٹر بھرت ندن سہائے کو جو کار۔ صاحب موصوف نے ایک دوز رائ بھون میں را آئم اور مسٹر بھرت ندن سہائے کو جو کار۔ مساز بھر تھون نائن کے کیا۔ مسٹر بھرت ندن سہائے کو جو کار۔ مساز بھرت ندن سہائے کو جو کیا۔ مسٹر بھرت ندن سہائے کو جو کار مسئر بھرت ندن سہائے کو جو کار سے میں بہار بیک مرد میں کیسٹن کے ممبر سے ناشتہ پر یہ مو کیا۔ مسئر بھرت ندن سہائی کو جو

سہائے کو ان دنوں پیٹاب بیں شکر آربی تھی اس لیے مشائی کھانانہ جاہتے تھے۔ گورنر موصوف نے ان کی پلیٹ بیں چارعد وعمدہ تھم کی مشائیاں دکھ دیں اور فرمایا کہ ان مشائیوں کے کھانے سے آپ کو کوئی تقصان نہ ہوگا۔ صاحب موصوف نے گورنر کے اصرار پر ان مشائیوں کو کھالیا۔

# گورنرے میری شکایت:

ا یک مر تیہ جب را قم مسر انتاشا نیم انگارے ملنے گیا تو انہوں نے فر مایا کہ مجھ ہندو ممبران اسمبلی نے جھ ہے آگر شکایتیں کی جیں کہ ذاکر اقبال حسین ایک متصب مسلمان امید داروں کی بجا عدد کیا کرتے ہیں۔ جو اہانہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو جا افرا اقبال حسین سے شکا کہ اگر آپ کو ذاکر اقبال حسین سے شکایت ہے تو لکھ کر دیں تاکہ جس ضرور کی کاروائی کر سکوں۔ جب ان کو گوں نے بھے کچھ کھو کر نہ دیا تو جس سجھ گیا کہ تم پر ان کا اعتراض بالکل بے بنیاد ہے۔ موصوف نے را تم کو جب ان ممبر ران اسمبلی کانام بتایا تو جس نے عرض کیا کہ بید حضرات جھ سے اپنے ایک ناائی رشتہ دار کو ترتی و گوانا چاہے تھے۔ را تم نے اس امید وار کے ظاف ایک سخت نوث لکھا جے اور ممبر وں نے بھی تبول کیا ادر اس امید وار کی ترتی نہ ہو سکی۔ آپ اس امید وار کے متعلق کل کا غذات کو وفتر ہے منگوا کرد کھے سکتے ہیں۔

# پنڈت بنو دانند حماسے میرے تعلقات:

را تم ساڑھ عیاد ہر س تک بہار پیک سروس کمیشن کا ممبر رہا۔ اس دور میں پنڈت بنودانند جھااور مسر کرشن بلب سہائے بہار کے دزیراعلیٰ رہے۔ جیسا کہ او پر بیان ہو چکاہے پنڈت جی ایک نہایت بنی فد ہی انسان تھے اور اگر کوئی ان کے یہاں جاکر کسی افسر کی شکایت کرتا تو وہ بہت ناراض ہوتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر تہمیں کوئی شکایت ہے تو جھے درخواست کی شکل میں کھے کردے دو تا کہ میں ضرور کی کاروائی کر سکوں۔ کسی کی جال نہ تھی کہ کوئی شخص پنڈت بی ہے کہ قشم کی گھتا تی کہ کر سکے۔ ہم آدمی ان سے مل کرخوش ہو تا تھا۔ را تم پران کا بورا بھر دسہ تھا اور اکثر لوگوں ہے کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر اقبال حسین اپنے کا مول کو نہایت ایمانداری ہے انجام دیے ہیں۔ ایک مرتبہ را آم جب وہ بلی کے بہار بھون میں مضہرا

ا ہوا تھا تو پنڈت جی دہاں قیام کے لیے تشریف لائے اور حسب دستور کم و نمبرا میں تھہرے۔
قریب نو بجے ہی کو جب میں ان سے طفہ گیا تو ان کو پو جامی مھروف پایا۔ موصوف کا دستور
قما کہ جہاں کہیں بھی رہتے ہی کو کافی دیر تک پو جا کیا کرتے تھے اور سفر میں اپنے ساتھ پو جا
کرنے کی چیزیں لے جایا کرتے تھے۔ را آم پنڈت جی کے غذہ بھی عقائد کا برااحرام کرتا تھا۔ ہر
اورا آم ان سے ضرور ما تا تھا۔ اگر ملا قات ہونے میں دیر ہو جایا کرتی تو ٹیلی فون کر کے پنڈت
بی اپنی رہائش گاہ پر ججے بلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پنڈت جی اپنے سر کاری دورہ پر کی گاؤں
میں گئے تھے۔ اس علاقہ کاوارو غد ایک اچھا ساکدو کی بوڑھے غریب دیہائی کے چھرے تو ٹر
کر پنڈت بی کے لیے لئے آیا۔ جب پنڈت جی کو یہ خبر ہوئی کہ یہ کدو کس طور سے ادایا گیا ہے
کہ پنڈت بی کے لیے لئے آیا۔ جب پنڈت جی کو یہ خبر ہوئی کہ یہ کدو کس طور سے ادایا گیا ہے
تو موصوف دارو غد ہر بہت نارائش ہوئے اور اس غریب دیہائی کو بلوانا جس کے یہاں سے

کدولایا گیا تھا۔ پنڈت جی نے کدووالیں کر دیااوریانچ رویہ اپنی جیب ہے اس غریب آ د می کو

# وے کرروانہ کیا۔اس قصہ کورا قم سے بنڈت بی نے نوو بیان کیا تھا۔ همٹر کرشن بلب سہائے:

دوسرے در یر اعلیٰ مسٹر کرش بلب سہائے تھے۔ مسٹر کرش بلب سہائے نے میر کرش بلب سہائے نے میرے پچو پھی زاد بھائی مسٹر محمد وصی مرحوم ایڈو کیٹ پٹنہ ہائی کورٹ کے ساتھ ہزاری بانگائج میں پڑھا تھااوران لوگوں کے در میان بڑی دوستی تھی۔ راقم موصوف کو اپنابڑا بھائی سمجھتا تھااوروہ بھی بچھ ہے نہایت ہی برادرانہ شفقت سے پٹی آتے تھے۔ موصوف پٹنہ پونیورٹی کے بالے۔ طائم بڑی آتر میں اول آئے تھے اور پونیورٹی نے انہیں اس کامیا بی پرایک طائل تھا۔ انگریزی آتر میں اول آئے تھے اور پونیورٹی نے انہیں اس کامیا بی کہا کے طائل کا تھا۔ انگریزی بہت ہی اچھی لکھا کرتے تھے۔ اور اپنی انتظامی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ راتم اکثر ان کے بہاں جایا کرتا تھا۔ وی بیجی رات کوجب موصوف کے لیے کل کا موں سے فارغ ہو جاتے تو بچھ سے باغی ہوا کرتی تھیں اور بغیر کھانا کھایا کرتے تھے اور اپنی موصوف بو سادہ کھانا کھانا کہا ہے دوں کو بھی کھالیا کرتے تھے۔ نہایت ہی دلیر اور فیاض موصوف جو سادہ کھانی تھیں توروں کو بھی کھالیا کرتے تھے۔ نہایت ہی دلیر اور فیاض موصوف جو سادہ کھانے گھار کی انتہ کیا۔ میرا شجھالا کو اکا کمر حسین جوان ان سے۔ موصوف بی بیٹے بھار میں زمینداری کا فاتھ کیا۔ میرا شجھالا کا اکبر حسین جوان ان سے۔ موصوف بی بیٹے بھار میں زمینداری کا فاتھ کیا۔ میرا شجھالا کو اکا کمر حسین جوان

دنوں ''انڈین وائل کارپوریش'' علی لوہری کیشن انجیئر تھا جب میرے ہمراہ صاحبہ مورے مراہ صاحبہ مورے مراہ صاحبہ مور سے سلے گیا تو موصوف نے اس سے انڈین وائل کارپوریش کے متعلق بہت اپنی وریافت کیس اور خوش ہو کر انہوں نے مسر تجھمیشور دیال آئی۔ا۔۔ایس کوجو آ کے سکریٹری شے تھم دیا کہ ایک ششتی چشی بہار کی کل شکر ساز کمپنیوں کورواند کی جائے جم میں بیت تاکید ہوکہ یہ کینیان اپنے کام کے لیے ''انڈین وائل کارپوریش' کا تبل خویدا کریں ان تمام کمپنیوں نے دزیر اعلیٰ کے تھم کی تھیل کی اور آئیدہ سال خویداری کے موقع پر انڈیل وائل کارپوریشن کا تبل خویدا اور اس سے حکومت کو فائدہ چہنچا۔ کیونکہ ''انڈین وائل کارپوریشن کا تبل خویدا اور اس سے حکومت کو فائدہ چہنچا۔ کیونکہ ''انڈین وائل کارپوریشن کا تبل خویدا اور اس سے حکومت کو فائدہ چہنچا۔ کیونکہ ''انڈین وائل کارپوریشن کا تبل خویدا اور اس سے حکومت کو فائدہ پہنچا۔ کیونکہ ''انڈین وائل کارپوریشن ''سرکاری ملکست ہے۔ صاحب موصوف جب اپنی موثر کار سے تبرادی ہا کے حادث ہی خت صدمہ ہوا۔

مسٹر بی۔این۔روہتگی:

مسٹر رمن کے بلے جانے نے بعد پنٹن یافتہ آئی۔ا۔۔ایس مسٹر بی این روانگی بہار پبلک سروس کمیشن کے چیئر بین ہوکر آئے تھے جو میرے عزیزدوستوں میں تھے۔ پہلا سیٹی کے رہنے والے تھے اور ان کے والد ایک نافی و کیل تھے۔شروع بی ہے بہت فرال طالب علم تھے اور ایم۔ا۔ اکن بھس جب بی ایستھے نمبروں سے کامیا بی حاصل کر کے گور نمنٹ آف بہارے و غیفہ پاکر اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گے وہاں بھی انہوں نے نہا یہ شاندار کامیا بی حاصل کی۔ ہندوستان واپس آئے پر راو نشاکا کیے کلک میں اسٹنٹ پروفیہ مقرر کیے گئے۔را آم نے بھی راو نشاکا کی کئک میں انہیں وقوں قریب ڈیڑھ سال تک کام کم تھا اور ان سے میرے بڑے ایستھے مراسم رہے۔ موصوف سے زندگی بھر میرے بہت تا برادرانہ تعلقات رہے تکومت ہند نے جب بہت سے سرکاری طاز موں کو آئی۔ا۔۔ایس کا عہدہ عطاکیا تو روہتگی صاحب بھی آئی۔ا۔۔ایس بنائے گئے، کشٹر رہے، رجش کو آپر پڑسوس سنٹر ہوئے اور عرصہ بھی آئی۔ا۔۔ایس بنائے گئے، کشٹر رہے، رجش کو آپر پڑسوس سنٹر ہوئے اور عرصہ تک مکومت بہار کے کئی تکموں کے سکریٹر میں کے وزائع پائی۔ پنٹن یا نے کے بعد پانچ سال تک بہار پلک سروس کمیشن کے چیئر میں کے فرائع

کے واکن چا نظر رہے۔ بحثیت چیئر مین کمیشن کے کاموں کو تشفی بخش طور سے انجام دیے اسے واکن چا نظر رہے۔ بحثیت چیئر مین کمیشن کے کاموں میں بھی بھی بھی انتخاف ہو جاتا تھا المحروہ بہت بحث و تحرار کے بعد میر ک رائے کو قبول کرلیا کرتے تھے۔ مسٹر رام جیون شکھ کے بخش پانے کے بعد قریب ایک سال تک حکومت بہار نے کمی کو کمیشن کا مجمر مقرر نہ کیا دور کمیشن کے کل کاموں ، کالوجھ مسٹر روہ تھی اور را تم پر رہا۔ را تم ۱۹ سال کی عربوری کر کے المیشن کے کاموں سے سبکدوش ہو گیا۔ ۲۲ نوم ر ۱۹۹۵ء کوجب را تم کمیشن کے کاموں سے سبکدوش ہو گیا۔ ۲۲ سال کی عرب المحروث بواے گھرش اس بر راضی نہ ہوا۔

# مسٹر جگت نندن سہائے:

مسنر بی۔ ایم۔ کے۔ سنہااور مسنر رام جیون عظمی کی سبکدو ٹی کے عرصہ دراز بعد مسئر جگ نندن سہائے اور مسنر بھا گوت پر شاد ایم۔ ایل۔ ی کو بہار پلک سروس کمیشن کا مجمعر مقرر کیا گیا۔ مسنر جگت نندن سہائے عرصہ دراز تک پٹنہ کو نیورش کے رجشر ارشیح مجمعر مقرر کیا گیا۔ مسنر جگت نندن سہائے عرصہ دراز تک پٹنہ کو نیورش کے رجشر ارشیح اورا پی انتظامی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ انگریزی میں پٹنہ کو نیورش ہے ایم۔ اے کی گرزی ماصل کی تقی اور نہایت ہی اجھی انگریزی کھتے تھے۔ کمیشن کا کل کام انگریزی میں کیا گرزی میں کیا گرزی ماصل کی تقی بہت سہولت ہوتی تھی۔ مختلف موضوع پر کتابوں کے پڑھنے کا گرزی میں کیا جھی آخرد م تک برا۔ نیورش کے جو شنے بھائی انور حسین مرحوم کے چیئر میں ہوکر پنشن پائی۔ صاحب موصوف نے میرے چھوٹے بھائی انور حسین مرحوم کے جیئر میں ہوگی۔ مسئر جگت نندن سہائے جب تک کمیشن میں رب نہایت خوبی اور دیانت داری کے ساتھ اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ ان ہے بھی کسی کو نہا کیا ہوتے میاناس لیے اپنے موصوف کو ذاکر سچیتا نند سنبا کے ساتھ کا فی دنوں تک کام کرنے کا موقع ملااس لیے اپنے موصوف کو ذاکر سچیتا نند سنبا کے ساتھ کا فی دنوں تک کام کرنے کا موقع ملااس لیے اپنے موصوف کو ذاکر سچیتا نند سنبا کے ساتھ کیا دنوں تک کام کرنے کا موقع ملااس لیے اپنے اند منبا کے ساتھ کیا کہا کے اور خوش اطان کے اپنے اور خوش کا کو کہت تر بیا۔ تر تیب سے کیا کرتے تھے۔ موصوف کے اوصاف حمیدہ بے شار تھے اور ان کا کامول کو بہت تر تیب سے کیا کرتے تھے۔ موصوف کے اوصاف حمیدہ بے شار تھے اور

لوگ ان کا بزداحترام کرتے تھے۔ پنش پانے کے بعد ایک طرح کی گوشہ نشینی افقیار کر لی تھی اور راقم بھی بھی ان کی رہائش گاہ پر جا کر اگلی پاتوں اور اگلے لوگوں کا تذکرہ کر تا تھا۔ اب ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ ۱ ار نومبر ۱۹۸۷ء کو قلب کی حرکت بند ہو جانے سے انقال کیا۔

# مسٹر بھاگوت بریشاد:

مسٹر بھاگوت پر شاذکی تقرری بحثیت ممبر مسٹر جگت نندن سہائے کے ساتھ ہوئی۔ جب یہ دونوں حضرات کمیش میں آکر کام کرنے لگے تورا آم کا او جھ بچھ کم ہوگیا۔ مسٹر بھاگوت پر شاد ایم۔ ایل۔ ی تھے اور شروع بی سے کا گریی سیاست میں رہے اوراس جماعت کے ایک نہایت سرگرم کارکن شار کے جاتے تھے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ کوئی سیا کارکن بہار پبلک سروس کمیشن کا ممبر مقرر کیا گیا ہو۔ بھاگوت بابوگرچہ کا گریس کے ممبر رہے تھے کر کمیشن میں آکر کبی کا گریں ذہنے کا مظاہرہ فرنہ کیا اور دیائت داری سے کام کرتے رہے۔ نہایت بی نیک مزان انسان ہیں اور جب تک کمیشن میں رہے را آم سے ان کے برے ایجھ مراسم تھے۔ وفتر کھادی کا کرتا ہو ہوتی اور گاند می ٹوئی پی کن کر آتے تھے اورا پے کل، کاموں کو ہندی میں انجام دیا کرتے تھے۔ را آم چو تکہ ہندی سے ناداتف تھا اس لیے بھاگوت بابو کے ہندی تو ٹس رسم الخط میں کھوا کر پڑھتا کا درا پی جر مناسب رائے ہوتی اے اگریزی میں فائل پر لکھ دیا کر تا تھا۔ موصوف ا بھی تک اورا پی جو مناسب رائے ہوتی اے اگ کاغذیر رومن رسم الخط میں کھوا کر پڑھتا درا پی جو مناسب رائے ہوتی اے اگا کاغذیر کر دومن رسم الخط میں کھوا کر پڑھتا کو ایک بیت کی سے۔

# ميرا بهار پلېك سروس كميشن كازمانه:

ساڑھے چار سال تک بہار پبلک مروس کمیشن کاممبر رہا اوراس عرصہ میں دو چیئر مین اور چار ممبروں کے ماتھ و قنافو قناکام کرنے کاموقع ملا۔ اس زمانے کے واقعات کی یاد میرے لیے نہایت خوش گوار اور دلچپ ہے۔ اس تمام عرصہ میں راقم اور دیگر ممبران کے در میان کی مسئلہ میں شاید بھا اختلاف رائے ہوا ہو۔ راقم مسلمان امید واروں کے حقوق کا تحفظ کیا کر تا تھا۔ ایک دو مرتبہ مسلمان امید واروں کے متعلق راقم کو اختلافی نوث کھنا کیا تحفظ کیا کر تا تھا۔ ایک دو مرتبہ مسلمان امید واروں کے متعلق راقم کو اختلافی نوث کھنا پڑا۔ ہم سب ممبران معاملات کے طے کرنے میں انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ کمیشن

ک رائے گور نمنٹ پر قابل پایندی نہ تھی گر کچھ الحیار سم قائم ہو گئی تھی کہ عمو ہا آخری فیصلہ گور نمنٹ کمیشن کی رائے کے مطابق کیا کرتی تھی۔

اکسپرٹ ممبر:

کل ملازمتوں کے انٹرویو میں امید داروں کے انتخاب میں کمیشن کو مد درینے کے ہم شعبہ کے ماہرین آیا کرتا ہے۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے صرف ایک ماہرین آیا کرتا اور یو نیورٹی کی ملازمتوں کے لیے دو ماہرین آئی بلاغ جاتے تھے۔ یہ سب ماہرین اپنے اپنے شعبوں میں ممتاز عہد داران یا بلند پا یہ اساتذہ ہوا کرتے تھے۔ میرے زمانے میں ہم شعبہ کے اعلیٰ افسر ان اور نامور اساتذہ ہندوستان کے ہم حصہ سے آیا کرتے تھے۔ راقم کو ان لوگوں کی شرف ملا قامت سے اپنی معلومات میں مچھ اضاف ہوا کرتا تھا۔ ان ماہرین کی رائے ۹۰ فیصد اگر نوں سے ایمانداری پر بنی ہوا کرتی تھے۔ عمروس نے متعلق الی رائے دیا کرتے تھے جو انصاف سے دوراور کمیشن کے لیے ناقابل قبول ہوا کرتی تھے جو انصاف سے دوراور کمیشن کے لیے ناقابل قبول ہوا کرتی تھی۔

000

# چود هوال باب

# خدا بخش لائبرىرى سے ميرے تعلقات

خدا بخش لائبرىرى كادْ ائركٹر ہونا:

جبرا قم بهار پلک مروس کمیش کی ممبری سے الگ ہوگیاتو میں نے ایک دن دائ بھو کہا تو میں نے ایک دن دائ بھون جا کرشر کا انتخاشات می انگار سے الا قات کی جواس زمانے میں بہار کے گور فر تھے۔ دو دائ گفتگو صاحب موصوف نے فر مایا کہ خدا بخش لا تبر بری میں ڈائر کُٹر کا عہدہ فالی ہے ،اگر میں پند کروں تو وہ جھے اس جگہ پر مقرر کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک ہفتہ کی مہلت ما گی او داس در میان میں اپنی دوسات پروفیسر ہما یوٹی کبیر سے مشورہ طلب کیا۔ ہمایوں کبیر صاحب نے بھی رائے دی کہ بہت جلد میں اپنی د ضامندی اس عہدے کی تقر ری کے لیے دے دوں اور یہ بھی استدعا کروں کہ میری تقر ری کا محاملہ مجلس عالمہ کی آئیدہ میڈنگ میں جو جلد ہی ہونے والی ہے چش کر دیا جائے ۔ جب مجلس عالمہ کی میڈنگ میں خو جلد ہی تقر ری کا محاملہ میں منتئگ ہوئی توزیادہ تر مجران نے میری مونے دول اور نوالی ہے بیش کر دیا جائے ۔ جب مجلس عالمہ کی میڈنگ ہوئی توزیادہ تر مجران نے میری کے گور نر موصوف نے نے بھی لا تبر بری کا گا اگر کٹر مقر رکر دیا۔ تقر ری کا تھم پاتے ہی دائم نے میں اس مید شاہ عطاء الر جئن کا کوی لا تبر بری کا گا اگر کٹر مقر رکر دیا۔ تقر ری کا قار کش میں احمد اس میں میں اور دولو شن نم سری میں احمد اس میں میں اور دولو شن نم سری میں مالمہ شری احمد میں اس میں مالمہ شری تو اور دولو شن نم سری میں دائم کی خور کا اور دولو شن نم سری کی گا اور میر استعفائ میں دواد

# میری کار کردگی:

راقم جب ملے دن لا ئبر پر ی میں بحثیت ڈائر کٹر کام کرنے کے لیے آیا تواسشنٹ ڈائر کٹر مفی احمہ صاحب کو ہاتھ لے کر لائبر ہری کے کل کم دن کامعائنہ کماخصوصاً اس کرے کا جائزہ لیا جہاں عربی مخطوطات کا ذخیرہ تھا۔ اس کمرے میں ایر کنڈیشنز لگا ہوا تھا گر خیریت تھی کہ ایر کنڈیشنز کام نہیں کر راتھا۔ ایر کنڈیشنز کے سب مخطوطات کے اوراق نم ہو جاتے ہیں اور جب میں نے اس وقت کچھ مخطوطات کودیکھا توان کے اور اق نم ہو تکے تھے۔ دوسرے دن ان مخطوطات کو ملکی دھوپ د کھاکر ان کی جگہوں پر رکھوادیا اور تاکید کر دی کہ دیں دن کے اندر کل مخطوطات کی گر د آلود گی کو صاف کر کے انہیں اپنی جگہوں پر ر کھ دیا جائے۔اس زمانے میں اسٹنٹ ڈائر کٹر سیداطبر شیر کمبی رخصت پر گئے ہوئے تھے۔ تمام ملازموں کو ہدایت کردی گئی کہ اینے کاموں پر آنے میں تاخیر نہ کیا کریں اور میں حاضری کے رجٹر کواپے کرے میں اس لیے رکھاکر تاتھاکہ ملاز مین ایے آنے کے وقت کا اندراج ٹھیک طور ہے کیا کریں۔ میں لا ئبریری وقت پر جایا کر تااور کل ملاز مین بھی وقت پر آنے کے عاد کی بوگئے تھے۔ بڑے کمرے میں جہاں لوگ مخطوطات کا مطالعہ کیا کرتے تھے وہاں صرف دو چھوٹے نیبل عکھے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں ان چھوٹے پیکھوں ہے مطالعہ کرنے والوں کو کو ئی آرام نہ پہنچتا تھااور کمرے کی حصیت میں پکھالگانے کی کو ئی گنجایش نہ تھی۔ میں نے آرام کے لیے دیوار میں بجلی کے دو بڑے عکھے لگوائے جن ہے ہوا کا لی پھیتی تھی اور پڑھنے والوں کو سہولت ہو گئی۔ لا ئبر بری کے اکثر کمروں میں بجلی کی روشنی کا معقول انظام نہ تھا، میں نے بحلی کے انجیئر کو بلا کر کہا کہ بلب کی جگہ ٹیوب لائٹ لگادی جا میں۔ خصوصاً کرزن ریڈنگ روم جہاں شام کولوگ کتب بنی کے لیے آیا کرتے تھے اور وہاں روشنی کا اچھا انتظام نہ تھا جس ہے پڑھنے والوں کو د شوار کی ہوتی تھی۔ کچھے ایئے لوگ جو اپتاں م یضول کے ساتھ بننہ آتے رات کو کرزن ریڈنگ روم کے ہر آمدے میں سویا کرتے تھے۔ برآمدے کے اس حصہ میں جو گلی کی جانب ہے او گول نے کھانے بیٹے کی جیزوں کو اکا نمیں کھول رکھی تھیں جس سے بڑاشوروغل ہوا ئرج تھد پولس والوں نے کئی باران د کا نداروں 'و

بھا بھی دیا تھا گرید لوگ بھروالی آجاتے۔ان بدعنوانیوں کورد کنے کے لیے راقم نے کرزن ریڈنگ روم کے ہر آمدے میں جاروں طرف لوہے کی مضبوط جالیاں لگوادیں اور لوے کاایک کلیب سیمل دروازہ بھی نصب کرادیااس طور سے کرزن ریڈنگ روم ہر طرح ہے محفوظ ہو گیااور شور وغل کا بھی خاتمہ ہوا۔ کرزن ریڈنگ روم کا فرش بہت دنوں ہے ے مر مت ہو کر برامعلوم ہو تاتھا۔ راقم نے اس کے فرش، بر آمدے اور زینوں کو موز انگ کر اما۔ نیز اس کمرے کے تمام فرنیچر کویائش کرادیا۔اس انتظام ہے کمرے کی خوبصور تی میں اضاف ہو گیا۔ راقم نے لا بر میں کی خاص عمارت میں تمام کطے بر آمدوں پر مضبوط او ب کی حالیاں لگوادیں اور کل دروازوں کو تالہ لگوا کر بند کرادیا۔ صرف صدر دروازہ کو آنے جانے والوں کے لیے کھلار کھا تھا تأکہ کمابوں کی پوری حفاظت ہو سکے۔ باوجود ان سب حفاظتی ا تظاموں کے ایک ایساشر م ناک واقعہ بیش آیا جورا قم کے وہم و گمان میں بھی نہ آسکیا تھا۔ ایک فاری کے پروفیسر جب ایک قدیم قلمی ننخ کوایے بیگ میں رکھ کر باہر جانے گئے تو لا تبریری کے نگراں ملازم نے ان سے نٹی کوداپس مانگانہوں نے اس نسخہ کواینے بیگ سے نکال کرواپس کرتے ہوئے کہا کہ میں عنے نلطی ہے اس نسخہ کواہے میگ میں رکھ لیا تھا۔ان ے چلے جانے کے بعد مگر ال ملازم نے جب مجھے اس کی خبر دی توبیہ سوچ کر مجھے بڑاا فسوس ہوا کہ ایک ذمہ دار پروفیسر الی ندموم حرکت کر سکتا ہے۔ چیراسیوں اور دیگر طاز مول کے کوارٹرس بھی کھے دنوں سے بےمرمت پڑے ہوئے تھے۔میرے کہنے پرلی۔ڈبلو۔ڈ کی نے انہیں درست کر ایا۔ او بھر برنی کے سامنے جوا کیہ چھوٹا سامیدان ہے اسے سرسبز رکھا جاتا اور مغرب کی نماز عرصه در از ہے ای میدان میں اداکی جاتی تھی جس میں محلہ کے لوگ بھی شر یک ہوا کر تے تھے۔ موسمی پھول برسات اور جاڑے کے موسم میں لائبر ری کوزینت

کتابوں کی خریداری:

اس زمانے میں کتابوں کی خریداری کے لیے کم رقم ملتی تھی۔ مسٹر قاضی عبدالودود، راقم اور مسٹر صفی احمد اسٹنٹ ڈائر کٹر لا ئبریری کی اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ ہم لوگوں کے

ا متخاب اور مشورے ہے اا بمریری کے لیے کن بین خریدی جاتی تھیں۔ مسنر قاضی عبد الودود ایجھے تھی نتوں کی خریداری پر زور دیا کرتے تھے اور راقم بھی اس معامد میں ان کا ساتھ ویتا تھا۔ میرے زمانے میں کچھ مخطوطات اور انچھی انگریزی کتابوں کی خریداری ہوئی۔ میرے مشورے پر بیروت کی چھپی ہوئی تفییر حدیث اور اسلامیات کی کتابیں لندن سے میگائی گئیں۔

## كتابول كى اسْاك ئىكنگ:

راقم کوا بری کے انتظامی کاموں کا تج یہ تقریباً میں سال کا تھا۔ جب میں ضدا بخش وائبریری کاؤائر سن بوکر آیا تواس سے پہلے میں پٹنہ کائی البریری کا جونیزیروفیسر انچارج پندرہ مال تک اور بروفیسر انچارج تین سال تک رہا تھا۔ اس کے علاوہ دو سال تک ینیهٔ بونیور شیاد ہر رہی تمیٹی کاممبر بھی تھا۔ یہ دونوں کٹ خانے قدیم اور مشہور میں۔ کٹ خانوں میں سریندا سٹاک 'بیانگ کرانا نہایت ضروری ہے اور میں اس کمجی مدت میں ہر ساں نہ بت ہابند کی ہے کہا ہوں کی اسٹاک ٹیڈنگ کراہا کر تا اور جو کتا ہیں غائب رہتی تھیں ان کے متعلق تفیش کرتہ تھا۔اکٹ مُشدہ کن بیں س جایا کرتی تھیں۔ جب میں خدا بخش از نبر بری کا ڈائر کٹر ہوکر ''، تو 'آبابوں و اسٹاک ٹیدنگ کرائی جس ہے بیتہ جلا کہ حکیم مظام احمر صاحب کے بیمال سے جو قلمی نئے خریدے گئے بتھے ان میں سے چند حجموٹے حجموٹے رسالے مانپ تھے۔ گر تلاش کے بعد استیاب ہوگئے۔ تقایبا سومطبوعہ کتابیں جنہمیں مختف حضرات یر صنے کے لیے لے گئے تھے غانب تھیں اور باوجودیاد دیانی کے واپس نہ کی گئیں تھیں۔ کہ بول کی واپس کے لیے راقم نے بذریعہ خطالو گوں ہے استدعا کی کہ کتابوں کو جید واپس کر دیں۔ کچھ لو گوں نے آپائیں این کیں مگر زیادہ تراو گوں نے خط کاجواب تک نہ دیا جن میں پیمنہ کا ج کے ایک پروفیسر بھی تھے۔الا ئبریری کے ایک سابق سکریٹری کے پاس واپسی ہے ہے اس یندرہ کتابیں تھیں گرانہوں نے ایک کتاب بھی واپس نہ کیاور نہ قیت بیادا کی راقم کا تج یہ ہے کہ ہر سال کتابوں کی اسٹاک ٹیکنگ لائبر سری میں غیر جانب دار حفز ات ہے سر کی جانب تا کہ معلوم ہو سکے کہ کون کون کی کہا ہیں غائب ہیں اور ان کی بازبانی کے لیے 'ساصور ت

، و عب-ایک نایاب قلمی نسخه کاد ملی بھیجا جانا:

خان بہادر ضدا بخش خان بانی ضد ا بخش لا بر یری نے یہ قاصدہ بنایا تھا کہ کوئی قلمی نوخ لا بمری کے بہر قاصدہ بنایا تھا کہ کوئی قلمی نوخ الا بمری کے سابد ہیں ایک نہایت ہی بنایاب قلمی باد شاہ اکبر اعظم پر ایک ڈکومٹر می قلم تیار کرنے کے سلسلہ ہیں ایک نہایت ہی بنایاب قلمی نیخ کو طلب کیا۔ راقم نے اس قیمتی نوخ کو دبلی بھیج جانے کی سخت مخالفت کی اور حکومت بند کو مطلع کیا کہ قاعد سے کے مطابق یہ نوخ بنام "تاریخ قاعدان تیموریہ "کتب خانے ہا بہر نہیں جاسکتا ہے آگر ہید دبلی تھیج جانے ہیں گم ہو گیا تو کی قیمت پر یہ نوخ بھر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہید دبلی تو من فیم کی ساب نہیں جاسکتا ہے۔ اگر ہید دبلی تو من فیم کی بنانے میں اگر نوخ کو پھر نتیان بیٹیا تو اس کی تائی میں کی طور سے ممکن نہیں۔ میں نے بہار کے گور نر مسٹر ابنا شان تھا کہ اور نر بہار نے کور نر مسٹر ابنا شان تھا۔ دو ہفتہ بعد گور نر بہار نے کھی میر می رائے ہے انقاق کیا۔ دو ہفتہ بعد گور نر بہار نے کھی اوگوں سے اثر پذیر ہو کر واقع کے باس تھم پیا کہ بیجا کہ بینادر قلمی نوخ کو لے کردس دن کے لوگوں سے اثر پذیر ہو کر واقع کے باس تھم پیا کہ بیجا کہ بینادر قلمی نوخ کے ایم کی ختم ہو جانے کے بعد اس کو کی مشر صفی احمد اور مسٹر اطہر شیر و بلی جائیں اور کام کے ختم ہو جانے کے بعد اس کو بیخاظت تمام پٹیز وابی لا کیں۔ نادر قلمی شخوں کاد بلی میجا جانا بالکل غلط اور بانی کتب خاند

چند متفرق کام:

کے اصول کے خلاف تھا۔

راتم کے ڈائر کٹر ہونے سے پہلے تھی شخوں کے دوکیٹلاگ تیار ہو چکے تھے۔ میں فرائس کے اور کھی تیار ہو چکے تھے۔ میں فرالید کل سے جوبی۔ این کالج میں اگریزی کے پروفیسر تھے بلا کسی معاوضہ کے انگریزی عبارت کی نظر ٹائی کرائی اور یہ دونوں کیٹلاگ میرے زمانے میں حجیب کر شائع ہوگئے عربی عبارت کی نظر ٹائی ڈاکٹر سیدا تھرنے کی۔

جنوری ۱۹۲۱ء میں انڈین ٹویکو کمپنی نے کافی رقم خرچ کرکے ایک نہایت خوبصورت اور شاندار ڈسک کیلنڈر شائع کیا۔ اس کیلنڈر میں چیا سینکن تصویرین خدا بخش لائبریری کے نادر قنلی شنوں ہے لی گئی تھیں۔ تصویرین چیپ کراس قدر مقبول ہوئیں کہ

لوگوں نے ان تصویروں کو فریم میں لگا کرا ہے کروں میں آویزاں کیا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر ذاکر حسین صدر جمہور ہے بند تھے۔ انہیں ان میں سے ایک تصویراتی پند آئی کہ اس کی نقل وہ کل کے ایک استاذ مصور سے بند سے سائز میں تیار کرائی۔ جب یہ تصویر تیار ہوئی تو ڈاکٹر صاحب مرحوم نے مشہور مصور فیمر تی کو کل عالات سے مطلع کیا تو وہ جمران ہو کر رہ گئے ویا۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے جب فیمر تی کو کل عالات سے مطلع کیا تو وہ جمران ہو کر رہ گئے اور نقل کر نے والے مصور کی بہت تعریف کی۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے اس تصویر کو نہایت نمایاں طور سے راشئر پتی بحون کے اس کمرے میں آویزاں کیا جہاں وہ لوگوں سے ملا نہایت نمایاں طور سے راشئر پتی بحون میں مائٹو انہوں کرتے تھے۔ جبرا قی کچھ دئوں بعد ڈاکٹر صاحب مرحوم سے راشئر پتی بحون میں ملا تو انہوں کے اس کراس واقعہ کا تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ دنیا میں بہت می نقلی تصویر میں اسلی بتا کر بزی بری تیتوں پر فرو خت کی جاتی ہیں۔ یہ چھے تصویر میں جن کو راقی نے فریم کراکر لا تبریر کو دیا تھا اب تک وہاں موجود ہیں اور یہ خدا بخش لا تبریر کی بیش بہا تصویر میں ہیں۔

جیلہ بیگم مر حومہ زوجہ خان بہادر خدا بخش خال کاار دو دیوان لا بسریری میں موجود ہے۔ بیگم موصوفہ اپنے اشعار کی اصلاح پٹنہ کے مشہور شاع حضرت شاد عظیم آبادی سے کراتی تھیں۔ راقم کو مرحومہ کی کچھے غزلیں پہند آئیں اور میں نے سوچا کہ بیگم مر حومہ کی مختب غزلوں کو چھاپ کر شائع کر دیا جائے۔ میں نے پٹنہ بو نیورٹی کے اردو کے پروفیسر فاکٹر ممتاز احمد کواس کام کی انجام دہی کے لیے تیار کیا گرافسوس ہے کہ یہ کام نہ ہو کا کیو نکہ میں بہت جلد استعفادے کر لائیم ربری ہے الگ جو گیا۔

را تم کے اصرار پر ہناری کی امریکن اکاڈی اپنے تحریج سے خدا بخش لا ئبریری کے تصویر دار مخطوطات کا ایک کٹیلاگ تیار کرنے پر راضی ہوئی۔اس کینلاگ میں مخطوطات ک بیش بہا تصویروں کو اپنے اصل رنگ وروپ کے ساتھ شائع کرنے کی تبجویز بھی بیش کی۔ ۱۰ سرحمبر ۱۹۲۷ء کو جب بید مسئلہ مجلس انتظامیہ کے سامنے بیش ہواتو کوئی معقول تمبیر بر "مدنہ ہوا۔

راقم نے بیٹ یو نیورٹ کے مختلف مضامین کے مشہور اساتذہ کواس بت پر راضی کیا کہ بلامعاوضہ ید حضرات دلچیپ موضوعات پر خدا بخش لائیر بری میں لکچ دیں جو بعد میں

کتابی شکل میں شکائع کیا جاسکے۔ آٹھ پر دفیسر وں نے نہایت ہی خوشی سے ککچر دینے پر اپنی رضامند کی کا ظہار کیا، مگراس جویز پر بھی کوئی کاروائی نہ کی جاسکی کیونکہ میں لا تبریری سے الگ ہوگیا تھا۔ موجودہ ڈائر کٹر خدا پخش لا تبریری ڈاکٹر عابد رضا بیدار ہندوستان اور بیرون ملک کی بڑی بری شخصیتوں کو عد موکر کے خدا پخش لا تبریری میں لکچرس دلایا کرتے ہیں اور بیر کاظ سے نہایت ہی مفید ہوتے ہیں۔ اکثر لکچرس چھاپ کرشائع کردیے گئے ہیں جنہیں لوگ شوق سے پڑھتے ہیں۔

# لائبرىرى كى دوسرى منزل:

جگہ کی کی کی وجہ سے لا تبریری کی عمارت میں توسیح کرانا نہایت ہی ضروری تھا۔
حکومت بہار نے جب اپنا حکم توسیح عمارت کے لیے صادر کردیا تو میں نے گور نر بہار سے
اجازت لے کر چیف ایمخیئر پی ڈیلوڈی، ببار سے ملاقات کی۔ صاحب موصوف نے اس
معاملہ میں اپنی بزی دکھیائی اور کہا کہ تین ماہ کے اندر بالائی منزل کی تقمیر کا کام کردیا
جائے گا۔ جب میں لا تبریری کے کاموں ہے "مبدد ش جو بہا تھا تو لا تبریری کی توسیح کاکام
بہت حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ زینوں کی سافٹ جھے پندنہ تھی محرا تجنیئر وں نے کہا کہ جگہ کی
کی کے باعث زینے ان سے بہتر نہیں بنائے جاسکتے ہیں۔ انجنیئر وں نے بالائی منزل کی
عمارت کو نہایت ہی خوب صورتی ہے تھیر کیا ہے۔

## كتابول كى نمايش:

راتم کے آئر دوریں مخطوطات اور مطبوعات کی نمائش سامنے والے کرے میں کی گئی۔ مسٹر انتخاشائیم انیگار گورٹر بہار نے اس نمائش کا افتخار کیا اور کائی او گوں نے اس نمائش کو دیکھا اور پند کیا۔ افتخارج کے بعد گور نر موصوف نے دیر تک کتابوں کو بڑے شوق سے دیکھا اور جاتے و قت راقم ہے فرمایا کہ ان کتابوں کی جہاں تک ممکن ہو حفاظت کرو۔ ہم لوگ ایک نہا بہ ایک نہا بہ ایک نہا بہ ایک نہا بہ ایک نہا ہے ایک نہا ہے ان خوبصورت اور نادر کتابوں کے ذخیر و کو خاک کا دھیر بنا سے آگ کی ایک چنگاری ہے اس خوبصورت اور نادر کتابوں کے ذخیر و کو خاک کا دھیر بنا سے تیں۔ میں نے جو اباع ض کے ایک چیر کھتا ہے

مر حکومت کافرض ہے کہ کم از کم دوسنتری را نقل کے ساتھ ۴۳ گھٹے لائیر بری کی حفاظت کے لیے مقرر کیے جائے کاوعدہ تو کیا گھر پورانہ کر تھے۔ مسئر صفی اجمہ اور مسئر اطہر ثیر نے اس نمائش کو کامیاب بنانے ہیں بڑی محنت اور دلچیں ہے کام لیے۔ را آم کے لیے بید بڑی فوشی کی بات ہے کہ موجودہ ڈائر کئر بیدار صاحب نے تمین بیرہ ددا وال کو بندوق کے ساتھ لائیر بری کی حفاظت کے لیے مقر رکیا ہے۔ جو لائیر بری کی حفاظت کے لیے مقر رکیا ہے۔ جو لائیر بری کی حفاظت کے لیے مقر رکیا ہے۔ جو

## لائبرىرى مين عزز حضرات كى آمد:

میرے زہنے میں کچھ معزز حضرات لائبریری میں تشریف لائے جن میں سے چند کا تذکرہ کر دنیا میں ضروری سجھتا ہوں۔ ۱۳ اسراپر یل ۱۹۶۹ء کو برٹش ڈپی ہائی کمشنر مسٹر ایون پورٹر، کیشرین پورٹر اور مسٹر جونا تھی ڈیوڈ س لائبریری میں تشریف لائے۔ بید حضرات ایک محشنہ تک لائبریری کی مشہور کمآبوں کو دیکھتے رہے اور ان کی خوبصور تی ہے نہایت متاثر ہوئے۔ ان سب لوگوں نے لائبریری کی وزیئر س بک میں تحریر فرمایا کہ بہال کی کر پول کے دیکھتے کے لیے ایک گفت ناکافی ہے۔ ہم لوگوں کی خواجش ہے کہ لائبریری میں پھر آئمیں اور خوب صورت مخطوطات کو دیکھتے میں پوراون گذاریں۔ کیشرین پورٹر مجھے ایک نہایت ہی مہذب اور تعلیم یافتہ غاتوں معلوم ہو تھی۔ انہوں نے مخطوطات کے علاوہ انگریزی، فرانسیمی، جرمن اور افیلین زبانوں کی قدیم اور مشہور کمآبوں کو دیکھا جو لائبریری میں موجود ہیں۔ مسٹر ڈیوڈ مین نورٹر خیل کی در تھی موجود

## مسٹر کرش بلب سبائے:

اس زمانے میں مسئر کرش بلب سہائے بہار کے وزیراعلیٰ تھے اور راقم کے دوستوں میں تھے۔ پیٹ یونورٹی میں بی۔اے کے امتحان میں اوّل آئے اور طال کی تمنع ماصل کی تقد کابوں کے بزے شوقین تھے اور وقت نکال کر کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اپنی طا ب علمی کے زمانے میں اکثر خدا بخش لا تبریری آیا کرتے تھے۔ اار می 1947ء کوراقم صاحب موصوف کو مدعو کرکے خدا بخش لا تبریری ایا اور انہوں نے کافی ویر تک لا تبریری ک

کتابوں کو یکھااور بہت متاثر ہوئے۔ خصوصاً ان مخطوطات سے جن کا تعلق شہنشاہ مظیہ سے ہے۔ وزیئر س بک میں موصوف نے خدا بخش لا تبریری کے متعلق جو بچھ بھی لکھا ہے، وہ ان کے جذبات کی صحیح ترجمانی ہے۔ شاید موصوف بہار کے پہلے اور آخری وزیر اعلیٰ شعے جنہوں نے بیٹھیا وار آخری وزیر اعلیٰ سے جنہوں نے بیٹھیات وزیراعلیٰ بہار خدا بخش لا تبریری کامعائد کیا ہو۔

# مسرّصديق الله رشتن:

ای زبانے میں مسٹر رشتین جوافغانستان میں وزارت تعلیم کے آفیسر سے پٹنہ آئے اور حکومت بہار کے مہمان کی حیثیت سے پٹنہ سرکٹ ہاؤٹ میں مقیم تھے۔ صاحب موصوف نے خدا بخش لا ئبر بری آگر کتابوں کو دیکھااور تین روز بعد واپس چلے گئے۔ گرچہ صاحب موصوف اچھی انگریزی اور فاری بولتے تھے مگر وزیٹرس بک میں اپنے تاثرات کو پشتو زبان میں تح بر کیا جوان کی بادری زبان تھی۔ صاحب موصوف ان دنوں پشتو اکمیڈ کی کے رکیس تھے۔

# ڈائرکٹر کی تقرری پراخباروں کی رائے:

راقم ایک سال دس مبینے تک خدا بخش لا ئبر بری کی خدمت کر تار با۔ اس دوران میں خدا بخش لا ئبر بری کی فلاح و بہود کے لیے جو کچھ بھی ممکن تھا کیا۔ جب میں ڈائر کٹر مقرر ہوا تو پٹنہ کے اخبار دل نے میری تقرری کی خبر کو نہایت ہی نمایاں طور سے شائع کیا اور ایک ارد داخبار نے اداریہ کلھاجو حسب ذیل ہے:

## ڈاکٹرا قبال سین کانیا عہدہ

"بیے خبر علمی طقوں میں نہایت مرت کے ساتھ سی جائے گی کہ خدا بخش اور خیٹل پبلک لا ئبر ہری پٹنہ کی مجلس انتظامیہ نے جس کے صدر بہار راج کے گور نر ہیں ۲۲ر نومبر کی میٹنگ میں ڈاکٹر اقبال حسین کو لا ئبر ہری کا ڈائر کٹر مقرر کردیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف علمی دنیا کی ایک معروف شخصیت ہیں۔خدا بخش لا ئبر ہری

ہے ان کا بہت و نوں کا تعلق رہا ہے۔ایم۔اے پاس کرنے کے بعد وہ ع سے تک یہاں اینا تحقیق کام کرتے رہے اور اپنی مشہور کماب "ہندوستان کے ابتدائی عہد اسلامی کے فارسی شعرا" مرتب کیا اور سام مرزا کی تالف "تخذ سامی" کو ایثیث کیا۔ وہ نو سال تک اس لا ہریری کی برانی مجلس انظامیہ کے ممبر رہے ہیں۔اس طرح ان کو اس لا بریری کے تمام حالات سے پوری واقفیت اور اس کی فلاح وبہود کے لیے اتم ہدروی ہے۔ جب سے خدا بخش لا بمر مرکی کی نی مجلس عاملہ مقرر ہوئی ہے اوراس نے لائبریری کی توسیع وترتی کے لیے منصوبہ بنایا ہے اس وقت سے بد ضرورت محسوس کی جار ہی تھی كه ايك تجربه كاراور ہوشيار ڈائر كثر بحال كياجائے۔ ٹی مجلس انتظاميه نے ڈاکٹر صاحب موصوف کا متخاب کرکے بوی دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ان کے جبیالا ئق وفائق ، تجربہ کار ، ہر دل عزیزاور بهدر و فخص ملنا مشکل تھا۔ خدا بخش لا بسر بری کی بیدانتہائی خوش تشمتی ے۔ ہم مجلس انظامیہ اور ڈاکٹر صاحب موصوف دونوں کو مبارک باد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی تحرانی اور سریر تی میں یہ قومی ادار وروزافزوں ترقی کرے گا۔"

# خدا بخش لا برری سے میرا دریہ یتعلق:

مسٹر ولی الدین خدا پخش مرحوم خان بہادر خدا پخش خال کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ ۱۹۹۹ء میں ان کی شاذ کی میرے رشتہ کی ایک پھو پھی سے جو خان بہاور حشمت حسین مرحوم کی صاحبزادی تھیں، ہوئی۔اس ذبانے میں راقم اسکول کا طالب علم تھا گر اا ئبریر کر ک کی شہرت من کر ولی پھو بھا مرحوم کے ساتھ خدا پخش لائبریری گیا جہاں انہوں نے جھے مخل دورکی کئی تھویریں دکھا تھی۔ راقم ۱۹۲۳ء میں پٹنے تعلیم کی غرض سے آیا اور فاری آئرس میں داخلہ لیا۔ میرے فاری کے نصاب میں نظامی، عروضی کا چہار مقالہ بھی تھا جس

کا محریزی ترجمہ یروفیسر براؤت نے کیا تھا۔ یہ کتاب خدا بخش لائبر مری میں موجود تھی۔ میں نے اس انگریزی ترجمہ کو پڑھا جس سے میری بہت کی د شواریاں حل ہو گئیں۔ نی۔اے اور ایم۔اے کے زمانے میں خدا بخش لا تبریری جاکر فاری کمابوں کی شرحوں کا مطالعہ کیا کرتا تھااور ان کے علاوہ انگریزی کتابیں بھی وہاں سے لا کریڑھا کرتا تھا۔ ۱۹۳۲ء میں راقم بحثیبت ريسر چاسكالر لائبريرى من تحقيق كاكام كرنے لگاوروبان روزاندوس بجسے جاربج تك ا ہے کاموں میں مصروف رہتا۔ میرے لیے بالا کی منز ل میں ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا تھا جہاں میں اطمینان سے کام کیا کر تا تھا۔ جنور ی ۱۹۳۴ء میں پٹنہ میں ایک شدید زلزلہ آیا جس سے خدا بخش لا ئبریری کی بالا کی منزل کو سخت نقصان پنجا۔ خیریت مقمی کہ بالا کی منزل کے کمروں میں کتابیں ندر کھی جاتیں تبھیں اس لیے کتابوں کو کسی قشم کا نقصان نہ پہنچا۔ عمارت کی عجلی منز ل پالکل محفوظ ر ہی جہاں کتابوں کی الماریاں رکھی ہوئی تھیں اور کل کتابیں زلز لہ کے اثرات سے نیج مکئیں۔ حکومت بہار نے بالائی منزل کو منہدم کرنے کا تھم صادر کیااور لا ئبریری کی کل کما ہیں بہاریک مین انسٹی ٹیوٹ کی عمارت میں جولا ئبریری کے متصل ہے لے جاکر رکھ دی گئیں اور قریب چھ مینے تک کتابیں وہاں محفوظ رکھی رہیں۔ جب بالائی منزل کو منبدم کر کے از سر نو حجت کی تقیر پوری ہو گی ادر کچلی منزل کو بھی اچھے طور سے مرمت کردیا گیا تو بہاریک مین انسٹی ٹیوٹ سے کل کابیں لا بر بری میں متعل کردی تحمیں۔اس وجہ سے قریب جھے ماہ تک میر التحقیقی کام ملتوی رہا۔ سر ایڈوارڈ ڈینیسن روس خال ببادر خدا بخش خال کے دوست تھے اور تاحیات لا بھر میری کے کاموں میں بدی ولچیل لیا کرتے تھے۔ فاری مخطوطات کے انگریزی کٹیلاگ جلداوّل کو صاحب موصوف نے تیار کیا تھا۔ لارڈ کزن وائے سرائے ہند کی توجہ لا بسر بری کی طرف صاحب موصوف نے مبذول کرائی تھی اور اس ہے لا ئبریری کو عروج حاصل ہوا۔ جب راقم نے انہیں یہ خبر دی کہ زلزله سے خدا بخش لا ئبر مرى كى كمايوں كوكوئى نقصان ندينجا ہے توصاحب موصوف كوبہت خوشی ہوئی اورانہیں زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی کہ عقریب ایک خوب صورت عمارت لائبر مری کے لئے تغییر ہونے والی ہے۔

### لائبرىرى كى نئى عمارت:

ز لال کے کچھ ع صہ بعد حکومت بہارنے لائبر مری کی ایک نٹی اور خوب صورت اً عمارت نتمبر کرنے کا صَم صادر کیا۔ ان دنوں پینہ ذویزن کے ایکز کیٹیو انجئیئر کریم صاحب تھے۔ موصوف ہنماب کے رہنے والے او رانی کار کردگی کے لیے نہایت مشہور تھے۔ و حکومت بہار نے لا بر ریل کی نقیر کا کام صاحب موصوف کوسپر و کیااور انہوں نے نہایت ، خلوص ہے اس کام کو شر وع کرادیا۔ عمارت کے لیے ایک نہایت ہی اچھا نقشہ تیار کراکر لا ہمریر کی بنیاد رکھی۔ باہر ہے سرخ اور بھورے رنگ کے پھر منگوائے اور سنگ تراشوں کوراجستھان سے بلا کر نمارت کی تغییر کے لیے مقرر کیا۔ تغییری کاموں کی دیکھ جمال کے لیے ایک اسٹنٹ انجلیز کو متعین کیا۔ بادجود ان پخت مصروفیت کے صاحب موصوف روزاندایک دوبرد خدا بخش لا ئبریری تشریف لاتے اور معماروں کو ضروری ہدایتیں دے کر واپس جاتے۔ صاحب موصوف اینے اسلامی جذبے سے متاثر ہو کر عمارت کواس انہاک سے بواتے جیسے کوئی مجد تقیر ہور ہی ہو۔ سرخ پھر کی یہ عمارت جو مغل طرز پر تقمیر کی گئی ہے۔ ا یک سال میں مکمل ہو گی۔ جب گور نر بہار نے اس نئ ممارت کامعائنہ کیا تو بہت خوش ہوئے اور کریم صاحب کا بیحد شکر او اکیا۔ کریم صاحب نے اس تمارت میں کمابوں کور کھنے کے لیے لوہے کی الماریاں پیند کیں۔ جن میں کتا ہیں بحفاظت تمام رکھی جاسکیں۔ راقم کریم صاحب کو پٹنہ یو نیورٹی ال بمریری لے گیا جہاں کل الماریاں لوہے کی ہیں۔ انہیں یہ الماریاں پند آئیں اورای طرز کی الماریاں کلکتہ ہے خدا بخش لا ئبریری کے لیے مگوایا۔ یہ سرخ رنگ کی نمارت نہایت ہی خوب صورت معلوم ہو تی تھی، گر دوسر ی جنگ عظیم کے دوران جب پٹنہ کو ہوائی حملہ کا خطرہ لاحق ہوا تو سرخ چھر پر بھور ارتگ چرھادیا گیا تاکہ یہ عمارت ہوائی حملہ سے محفوظ رہ سکے۔ بیش قیمت کمابوں کو پینہ سے باہر مختلف جنگہوں پر منتقل کرویا گیا جہال ہوائی حملہ کاخطرہ کم تھا۔ا نفتام جنگ پریہ سب کتابیں خدا بخش لا ئبر بری میں صبح سالم واپس آگئیں۔ را آم کو خوب یاد ہے کہ مسٹر ولیالدین خدا بخش مرحوم نے جواس زمانے میں لا ئبریری کے سکریٹری تھے کس محنت اور حال فشانی ہے لا ئبریری کی نئی تمارت کو آراستہ

کیااور کتابوں کو اپنی جگہ پر رکھوایا۔ اس زمانے کے طاز مین لا تبریری کو اپنی جان سے زیا عزیزر کھتے تھے اور کیا مجال تھی کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے۔

لائبرری میں معزز حضرات کی آید

جب مي ريسرج اسكالرتها:

ہواہے۔

سرومینا به صحرا کی روی ایک خت بد عبدی که یها می روی ایک روی ایک میروی که یها می روی که ایک خوبصورت به تصویر که ایک خوبصورت به تصویر که ایک خوبصور که تقلیف دی که اس ایک ایک خوبصورت تصویر که ایک ایک خوبصورت ایک ایک می تا کردی به دی مرحوم نے تصویر که ایک نبایت ای خوبصورت افغال تدرک اور رنگ سیزی ایک کی تفی که چه در مادی اور دادی

مرحوم کودوسوروپئے بہ طور نذراند دیناچاہا گرانہوں نے اسے قبول کرنے سے انگار کردیا۔ ہاجیٹی صاحب نے شایداس تصویر کوامریکہ میں کیادارہ کو تحفیّہ دے دیا۔



# پندرهواں باب

# یونیورٹی گرانٹس کمیشن سے میراتعلق اور دیگر ذمہ داریاں

يوجى سى كاانتخاب:

اس زمانے میں جب میں خدا بخش لا تبریری کاؤائر کفر تھا تو یونیورٹی گرانٹس کمیش ایک اسکیم کے تحت پنشن یافتہ ممتاز پر فیسر وں کو چھ ہزار روپیہ سالانہ بہ طور محنتانہ اور آبر کے علاوہ ایک بزار روپ متعرق افراجات کے لیے سالانہ دیا کرتی تھی۔ ڈاکٹر ڈی۔ ایس کو شاری جو اس زمانے میں یو نیورٹی گرانٹس کمیشن کے چیئر مین تھے نے اپنے خط مور د مسلم فروری ۱۹۲۹ء سے راقم کو مطلع کیا کہ میر اانتخاب پٹیٹ یونیورٹی میں فار می پڑھانے اوا تحقیق کرانے کے لیے ہوا ہے۔ اس خط کے جواب میں راقم نے کشاری صاحب کو مطلع کیا کہ میں ابھی خید ابخش لا تبزیری میں ڈائر کٹر کاکام کر رہا ہوں اور میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ مسار متمبر ۱۹۷۵ء کو استعفادے کرلا تبریری کے کاموں سے سبکدوش ہو جاؤں۔ موصوف سے میں نے ایک سال 4 میبنے کی مہلت طلب کی۔ اتی طویل مہلت تو اعدو ضوابط کے ظاف سے میں نے ایک سال 4 میبنے کی مہلت طلب کی۔ اتنی کمی مہلت دیے کی خت مخالفت کی محملات دیے دیں کے فیاری صاحب نے از راہ کرم جملے اجازت دے دی کہ میں بہلی اکتو بر ۱۹۹۷ء سے پٹر نے فیاری صاحب نے از راہ کرم جملے اجازت دے دی کہ میں بہلی اکتو بر ۱۹۹۷ء سے پٹر نے فیورٹی میں کام کر ناشر و مح کر دوں۔

# پٹنه يو نيورش ميں كام كى ابتداء:

راتم بہلی اکور ۱۹۷۷ء کو پروفیسر مہندر پر تاپ ہے جوائ ذمانے میں بٹنہ کائی کے پر نیل تھی، جاکر ملا۔ پر نیل پر تاپ اتر پردیش کے رہنے والے میں اور میرے عزیز دوستوں میں میں۔ موصوف ترتی کرکے بٹنہ یو نیورٹی کے واکن چانسل ہوئے۔ پر نیل پر تاپ کو یہ ن کر بڑی تو گی کہ سات سال بعد میں چر بٹنہ کائی واپس آگیا ہوں۔ صاحب موصوف نے بٹنہ کائی کی کی مات سال بعد میں چر بٹنہ کائی واپس آگیا ہوں۔ خصوص کردیاور لا تبرین کو ہدایت کردی کہ جو کتابیں مجھے در کار ہوں لا تبریری انہیں فراہم کرے۔

#### ميراكام:

راتم ہفتہ میں تین دن سو موار ، جمر ات اور سنچ کو کا نج جایا کرتا تھا اور ہر روز دو گھنے ایم اے کو لؤکوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ یہ لڑکے جمعے سے قصائد خاقائی اور قصائد عرفی پڑھا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک دولڑ کے جو پی ایج ڈی کررہے تھا ہے کاموں میں جمھ سے مد میں کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک دولڑ کے جو پی ایج ڈی کررہے تھا ہے کاموں میں جمھے سے مد میں ہو۔ بی۔ ک کی خدمات کو انجام دیتارہا۔ جب میں ہو۔ بی۔ ک کے کاموں سے سبدوش ہوگیا تو پشنہ بونیورٹی نے داقم کو تین سال کے لئے اسٹیش کچر ر بناکر رکھا۔ دوران سیشن کے حدم اور کیا اور اس کام کے اختیام پر راقم نے پشنہ رو ہے بابانہ پر ہمینے کے لیے وزیئنگ پروفیسر مقرر کیا اور اس کام کے اختیام پر راقم نے پشنہ بونیورٹی میں پڑھانے کے کاموں سے علیحدگی افتیار کرلی۔

#### مختلف ذ مه داریان:

را تم کو دبلی یو نیورٹی نے ۱۹۲۲ مارچ ۱۹۷۱ء سے ۱۹۲۲ د تمبر ۱۹۷۳ء تک کے لیے فیکلٹی آف آر ٹس کا ممبر نامز د کیا۔ میں ہمیشہ فیکلٹی آف آر ٹس کے جلسوں میں شریک ہوا کرتا تھااور ان مو قبول پر راقم کی ملاقات ہندوستان کے متعدد ممتاز پر وفیسروں سے ہو جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں ڈاکٹر سید امیر حسن عابدی دبلی یو نیورٹی میں شعبہ کوری ک

صدر تھے۔ ڈاکٹر نورالحن انساری جو آج کل دبلی بوندر ٹی میں فاری کے صدر ہیں اس زبانے میں ترتی کر کے ریدر ہو گئے تھے۔ ۱۹۸۷ء میں تضاکر گئے۔

پٹنہ یو نیورٹی کے زیر اہتمام انسٹی ٹیوٹ آف پیک افیر مشریش قائم ہے جس کے زیادہ تر ممبروں کو واکس چا تعین ہے درخ زیادہ تر ممبروں کو حکومت بہار نامز دکرتی ہے اور چند ممبروں کو واکس چا تسلو پٹنہ یو غیورٹی

منتخب کر تا ہے۔ ۱۸ رستبر ا ۱۹۵ء کو واکس چا شلر نے یو نیورٹی کی طرف ہے دا آم کو تمین

سال کے لیے ایڈو اکزر کی کمیٹر کام مر نامز دکیا اور داقم نے پانچی سال سے زیادہ اس کمیٹی میں رہ

کر انسٹی ٹیوٹ کی خدمت کی۔ واکٹر وی۔ پی ور مااس انسٹی ٹیوٹ کے وائر کرتے اور اپنے

کاموں کو نہایت خوبی سے انجام دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سمیٹی کے ممبران چیف

سکریٹر کی بہار اور دیگر اعلیٰ حام ہواکرتے تھے۔

## بينه يو نيورش سنيك كي ممبري:

• ٣ ( اکتوبرا ١٩٤ ء کو شری دیو کانتج بردا (گور نر د چانسلر پٹنہ یو نیورشی ) نے راقم کو بہت اصرار کے ساتھ پٹنہ یو نیورشی سینے کا ممبر نامز د کیااور بی بحثیت ممبر سنیٹ کے جلسوں میں شریک ہوا کر تا تھا۔ راقم نے محسوس کیا کہ جو نظم وصبط پہلے سنیٹ کے جلسوں میں ہوا کر تا تھا د اب مفقود ہو چکا تھا۔ ممبر ان داکس چانسلرے گتا فی سے پیش آتے اور اکثر آپ میں جھڑ جاتے تھے۔ یہ سب با تیں جھے پند نہ تھیں اس لیے میں سنیٹ کے جلسوں میں شریک نہ ہونے داکاور کھومت بہار نے اس سنیٹ کے جلسوں میں شریک نہ ہونے (گااور کچھ د نوں بعد محومت بہار نے اس سنیٹ کو ختم کردیا۔

ميرے اعزازات

### يبلااعزاز:

۱۱۲ اگست ۱۹۷۱ء کو صدر جمہوریہ ہند نے یوم آزادی کی انھیویں سال گرہ کے موقع پر آٹھ اسکالروں کوان کی علمی واد بی خدمات کے اعتراف میں سند عطاء کی اور انعامات سے نواز اجن میں چھ اسکالر سنسکرت کے ایک عربی اور ایک فاری کے تھے۔ راقم کو فاری کے کاموں کے صلے میں سند دی گئی اور تین ہزار روپیہ سالانہ تاحیات بطور انعام ملا۔ تین

نبرار کی رقم بزها کراب دس بنرار روپیه سالانه کرد گ گئے ہے۔ ۴ راپزیل ۱۹۷۷ء کوراشر پق مجون نئی دبلی میں صدر جمہوریہ بہندنے ایک جلسہ کیا جس میں راقم کوسند اورا یک ریشی چود عطا کیا۔ سند کی عمارت حسب ذیل ہے:

> "میں بھارت کا قائم مقام راشر پتی سپادانیا تنی اقبال حسین کو فاری کی مسلمہ قابلیت اورعلمی شغف کے لیے میدسند عطاکر تاہوں۔"

> > دوسرا اعزاز:

را قم کو فارس اساتذہ کی کل ہندا تجمن نے نکھنؤیو پونیورٹی کے زیرِ اہتمام نکھنؤیل بتاریخ ۲۹ در ممبر ۱۹۸۱ء کو اپنے چو تھے اجلاس میں استاذ ممتاز فارسی برائے ۱۹۸۱ء کااعزاز جیش کیا۔ ایک سند عطا ہو کی اور اس کے ساتھ ایک قیمتی تشمیر می شال دیا گیا۔ سند کی عبارت حسب ذمل ہے:

> "انجمن استاذ ان فاری بند بیاس خدمات شایسته پرارزش جناب آقای پروفسور اقبال حسین در راه نشر وتروی گزبان داد بیات و فر بنگ فاری و تحقیقات ارزنده ٔ آل دانشند گرامی دار جمندرا اعتراف نموده نشان استاد ممتاز فاری را خدمت آنجناب تقدیم می نماه "

## ميرى كتابول كادوسرا ايديش:

کتب "تحفہ سائی" صحیفہ بنجم جو سام مرزاصفوی کی تصنیف ہے۔ ۱۹۳۳ء میں راقم نے تھیج کرک پیشہ بو نیور شی ہو سام مرزاصفوی کی تصنیف ہے۔ ۱۹۳۳ء میں راقم میک فیج کر کے بیشہ بو نیور شی کے تو سل ہے شائع کرایاداس کتاب کا و سرا رہیم شد میک فرس من بن وائس پوشلر بیٹ ویٹورش کے طبح کرایاوراس ایٹر بنٹی کوراقم نے مجھ رضات و پیدوی شہشتا داریان کے ہم معنون کیا ، کیونکہ اس کتاب کی طباعت میں جور قم خزیج ہوئی تھی شاہ ایران جبی کیشن فنڈ ہے اواکی گئی تھی۔ آقائی کار دوش نے جواس زمانے میں ہندوستان کے ایران جبی کیشن فنڈ ہے اواکی گئی تھی۔ آقائی کار دوش نے جواس زمانے میں ہندوستان کے ایران جبی کیشارہ منام ہے۔

(۲) "دی آرلی پڑین ہو کش آف اغیا" جس میں قدیم شعراء بند کا تذکرہ ہے، پٹنہ

یو نیورٹی نے ۱۹۳۷ء میں شائع کرایا۔ اس کے پہلے ایڈیشن کو راقم نے اپنے اگریزی کے

استاذ پر وفیسر جون اسٹیوورٹ آرمر کے نام معنون کیا جن کا میں بوا احترام کرتا تھا۔ اس

کتاب کا دو سر االیڈیشن پٹنہ یو نیورٹی نے ۱۹۸۰ء میں شائع کرایا۔ راقم نے اس ایڈیشن کو

روتی کے اس شعر کے ساتھ اپنی فی فی مرحومہ کی یاد میں ڈیڈ کیسٹ کیا:

فردا کہ خلائق را در حشر براگیز ند

نجیارہ من مسکین از خاک تو برخیزم

یکیار ادرواکیڈی پٹنہ نے راقم سے کئی بار اصرار کے ساتھ کہاکہ

(۳) سکریٹری بہار اردواکیڈی پٹنہ نے راقم سے کئی بار اصرار کے ساتھ کہاکہ

(٣) سلریشری بهار اردواکیش پیشد نے رائم سے کی بار اصرار کے ساتھ کہا کہ "دی اَر بی پرشین کو بیش آف انٹریا 'کاار دو ترجمہ اگر شائع کرادیا جائے تو یہ کتاب بہت ہی کار آمد ثابت ہو گی۔ یس نے بہار اردوا کادی کو اجازت دے دی کہ اس کتاب کاار دو ترجمہ کراکر شائع کرادے۔ چنانچہ بہار اردوا کادی نے ۱۹۸۵ء پس اس اردو ترجمہ کو بنام "ہندوستان کے قدیم فاری شعراء "شائع کہا۔ اس کتاب کو پس نے استاذ محرّم الحاج ڈاکٹر عظیم الدین احمد مرحوم کے نام نے انتشاب کیا ہے۔ جن کی زندگی میرے لیے ہیشہ مشعل راہ بی رہی ہے۔

# ىر وفيسر محمصديق:

جب راقم پٹد ہونیورٹی ہی ہونیورٹی گرانش کیمٹن کی طرف سے فاری کاوزیٹنگ پروفیسر ہو کر آیا تو اس زاند ہیں ڈاکٹر محمد صدیق پٹد ہو نیورٹی ہیں ہونیورٹی پروفیسر اور صدر شعبہ کا فارس سے پروفیسر موصوف ۱۹۵۸ء ہیں پٹنہ کالج ہیں فارس کے لکچر رمقر رہو ئے اور راقم کے ساتھ دو تین سال تک شعبہ فارسی شد ماسات انجام دیں۔ ۱۹۲۳ء ہیں پی ایج ۔ ڈی کی ڈگری پٹنہ یو نیورٹی سے حاصل کی اور ۱۹۷۳ء ہیں ہونیورٹی پروفیسر مقرر ہوئے۔ ذبان وادیات فارسی کے ایک ایچھ پروفیسر میں ہونیورٹی پروفیسر مقرر ہوئے۔ ذبان مارسی کی مکر انی میں پی ایک ہوئی کی گرانی میں پی اور بہارے اکثر کالجوں میں یہ لوگ فارسی میں لی۔ ایچے۔ ڈی کی ذکر سے جیں۔ اور بہارے اکثر کالجوں میں یہ لوگ فارسی زبان وادب کی خدمت کر رہے جیں۔ ایک سال تک عربی ویرشین انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کٹر

بھی رہے اور دو سال تک پٹنہ یو نیورٹی میں ذین کے عہدے پر فائز رہے۔ چار سال تک انجمن استادان فاری بند کے نائب صدر بھی رہے۔ اکثر فاری میں اشعار کہتے ہیں۔ ان کی ایک فاری نقم ۱۹۷۳ء میں رسالہ "خن" میں شائع ہوئی۔ فاری اورار دو میں صاحب موصوف کے متعدد مقالات مختلف رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر محمد میں آن دنوں میڈ کائے کے عہدہ یر فائز ہیں۔

000



# بهار مدرسه اکزامینشن بور ڈاور عربک پرشین انسٹی ٹیوٹ

ممبروصدر بهارمدرسه اكزامينش بورد:

را قم کو حکومت بہار نے پہلی مرتبہ ۱۹۳۸ء میں بہار مدرسہ اکزامینشن بورڈ کا ممبر
نامز دکیااور و قرافو قرایس اس اوراد کا ممبر نامزہ ہو تارہا۔ حکومت بہار نے ۱۹۲۳ء کو میں رار قوم ۱۹۲۵ء کو
ایک سر کاری حکم نامہ کے مطابق جمیح تکدرسہ اکزامینشن بورڈ کا صدر مقرر کیااور میں اس
عبدہ کے فرائف ۱۹۷۳ء تک انجام دیتا رہا۔ شاید ہی کسی نے اپنے دنوں تک مدرسہ
اکزامینشن بورڈ کی خدمت کی ہو۔ اس لیے عرصہ میں زیادہ تر جناب صفات احمد صاحب
اسٹنٹ ڈائر کٹرا بج کیشن (اسلامک) بحثیت سکریٹر کیا سے کاموں کو نہایت حسن و خوبی کے
ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ سید ضاء حسین بورڈ کے اسٹنٹ تھے موصوف اپنی فرمدوار ہوں
کو خوب سمجھتے اور نہایت ایما نداری کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ اگرید دو حصرات نہ ہوتے
تو برد ڈکاکوئی کام و قت پر انجام نہ یا مگاتا تھا۔

# بور ڈی شکیل:

اس زمانے میں بہار مدرسہ اکزامینٹن بورڈ کے چودہ ممبران علاوہ صدر کے ہوا کرتے تھے اور بورڈ کاایک سکریٹری بھی ہو تا تھا۔ وہ ممبران بدلحاظ عبدہ ہوا کرتے تھے جن میں ایک پر نشذنگ آف اسلا کم اسٹڈیز ہو تااور دوسر اپر ٹیپل مدرسہ مش الہدی ہوا کر تا

قا۔ چھ مولوی ممبر ان ہوا کرتے تھے جن میں ایک شیعہ مولوی بھی ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ ایک فار کاور ایک عربی کے بروفیسر بھی نامز دیے جاتے تھے۔ حکومت بہارا بی مرصی کے مطابق تین ممبروں کو نامز و کیا کرتی تھی جوا ہے فن میں شہر ت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں سد مطابق تمین ممبروں کو نامز و کیا کرتی تھی جوا ہے فن میں شہر ت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں سرعت کے ماتھ اس بح تھے۔ بور ذکی میننگ سال میں وہ مر تبہ ضرور ہوتی تھی اور مختلف کا موں کے لیے سب کمیٹیاں مقرر تھی جو بور ذکے حسب ہوا ہے کا موں کو انجام دیا کرتی تھیں۔ کے لیے سب کمیٹیاں مقرر تھیں جو بور ذکے حسب ہوا ہے کا موں کو انجام دیا کرتی تھیں۔ راقم کے زمانے میں نہایت ہی بلند مر تبہ لوگ بور ذکے صدر مقرر کیے جاتے اور یہ لوگ بورڈ کے کا موں میں نہایت و کچی لیا کرتے تھے۔ سر خواجہ محمد نور ، خان بہادر تھے نامور لوگ زائر عظیم الدین اتجہ ، نواب زاوہ سید مجمد مبدی ، پروفیسر عبد السان بیدل جسے نامور لوگ بورڈ کے صدر ہو ہے ہیں۔ عرصہ دراز تک خان بہادر مبارک کریم بورڈ کے سکریٹر ی

## صدر مدرسه اكزامينشن بورژ:

راقم کواپنے کام کی انجام دبی بیس بید حضرات بزی مدو فر ملیا کرتے تھے۔ مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی اور میں افرائی ہوئی رحمانی اور مولانا سید شاہ عون احمد قادری کی نامز دگی سے اس بورڈکی بزی عزت افزائی ہوئی ادران صاحبان نے راقم کے تمام کاموں میں رہ نمائی فرمائی جس کامیں شکر گزار ہوں۔ وفتر کا انتظام:

جب را قم صدر تقاتو ہفتہ میں جار بار مدرسہ اکر امینش بورڈ کے دفتر ضرور جاتااور سید ضیاء حسین جو بور ذکے اسشنٹ تنے کل کاغذات کو تیار کر کے میرے سامنے پیش کرتے اور میں اپنا تھم ان کاغذات پر لکھ دیا کر تا تھا۔ اس زمانہ میں مدر سر اکزامی نیشن بورڈ کے دواہم كام تنے ايك كام تو مختلف مدارس كوالحاق دينااور دوسر امدرسه بور ذ كے امتحانات كا انتظام كرنا اوران کے نتائج کوونت پر شائع کرنا۔ یہ دونوں کام راقم کے زمانے میں قواعد و ضوابط کے مطابق بلاتا خیر انجام یاتے تھے۔الحاق کے متعلق صفات احمد صاحب اپنی رائے لکھ کر مجھے وے دیا کرتے تھے اور میں ان کاغذات کو مدر سر اکز امینٹن بورڈ کے جلسوں میں ممبر ان کے سائے پیش کردیا کر تااور مدرسوں کو بہتے چھان مین کے بعد الحاق دیاجا تا تھا۔ اس معاملہ میں بورڈ کا روپہ سخت مگر منصفانہ ہوا کرتا تھا۔ ایک مدرسہ کی انتظامیہ سمیٹی کے ممبران کے ورمیان مدرسہ کے جائے و قوع کے متعلق تخت اختلاف پیداہو گیااور معاملات اپنے بوجھے اور پیچیدہ ہو گئے کہ نوجداری کی نوبت آگئ۔ جب راقم کو خبر لی تومدر سہ کی انظامیہ سمینی کے کل ممبران کو پٹنہ بلا کر کہا کہ اگر آپ لوگ معاملات کو بحسن وخوبی طے نہ کریں گے تو مدرسہ کے الحاق کو مبنوخ کرویا جائے گا۔ بورڈ نے تین ممبران کی ایک سمیٹی بنائی کہ جائے و قوع کامعائنہ کر کے اپنی رپورٹ بورڈ کو پیش کریں۔عبدالمالک صاحب اس بورڈ کے صدر بنائے گے اور انہوں نے کل معاملات کو صلح و صفائی کے ساتھ ملے کر ادیا۔ اکثر ایسے مدارس جو قابل الحاق نه ہوتے تھے کچھ ممبران ان کے الحاق کی سفارش کیا کرتے، مگر بورؤالی سفار شوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ بور ڈانہیں مدارس کو الحاق دیا کرتا تھا۔ جوہر طور سے قابل الحاق ہوتے تھے۔

#### بورڈ کے امتحانات:

سب سے مشکل اور پیچید ہام بور ڈ کے استخانات کا تھا۔ باصلاحیت اساتذہ کو مشخن بنایا اور جب وہ اپنے سوالات کو بور ڈ کے باس بیجیج تو بور ڈ کی مختلف کمیٹیاں سوالات کو دیکی کر مفرور کی تھی سے والات کو دیکی کر مفرور کی تھی کرو تی تھیں۔ سوالات سرکار کی پہلی بھی تھا ہے جاتے تھے اور جناب صفات احمد صاحب بنی گر انی میں اس کام کو انجام دیتے تھے۔ مختلف استخانات کے پر چوں کو استحان سے چندروز قبل استخانات کے سنٹر سر خند ڈ کس کو تھا تھت کے ساتھ بھیج دیاجاتا تھا اور استحان کے کروز ان کی بیل (مہر) تو ڈ کر استحانات میں شریک ہونے والے طلباء کو پر پے تقدیم کیے موز ان کی بیل (مہر) تو ڈ کر کر جیج دیاجاتا تھا اور استحان کے کا بیان محقول کو بھیج دیاجاتا تھی اور سادگ کر کے مار کس مدر سر اگر امنیون بور ڈ کو بھیج دیا کر تے تھے۔ زیر گر انی سید ضیاء حسین اور صف ت احمد صاحب تھی لیئر س بر چیز کو نہایت صدت کر از میں رکھتے تھے۔ را تھی کے زمان شائع ہونے تک تھی در آتی کے زمان سے منابع ہی کہا مار می کا نتیج وقت سے بہلے معلوم ہوا ہو۔ را تم جب بور ڈ کا صدر تھی میں شاید ہی کی امید وار کو اس کا نتیج وقت سے بہلے معلوم ہوا ہو۔ را تم جب بور ڈ کا صدر تھی تھے۔

#### امتحانات میں بدعنوانیاں:

اس رپورٹ کے ساتھ حدیث اور تغییر کی کمابوں کے اور ان کو خسلک کر کے بیہ تحریم کیا کہ گرارہ امرید داروں نے تفییر اور حدیث کی کمابوں کو پیٹاب خانہ میں لاکر رکھا اور اور ان کو کمابوں سے بھاڑ کر جوابات کے لکھنے میں مدد لی۔ یہ سب اور ان امید داروں کے جیب سے دوران امتحان بر آمہ ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ تغییر اور حدیث کی کمابوں کو بھی رواند کیا جو پیٹاب اور پانی ہے تر ہوکر خراب ہوگئی تھیں۔ جب بید رپورٹ مدرسہ اکر امینش بورڈ کی سالانہ جلسہ میں پیٹی کی گئی تو را آئی کو بڑا افسوس ہوا کہ علم دین کے حاصل کر نے والے طلباء ایسی شر مناک حرکتیں کر سکتے ہیں اور میں نے فیصلہ کرلیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کی طلباء ایسی شر مناک حرکتیں کر سکتے ہیں اور میں نے فیصلہ کرلیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کی طرح کی رعابیت نہ کی جائے۔ حروز آئی نے دائے دو یہ اضار کر کیا۔ ان گیارہ استحان میں شر یک نہ ہونے دیا جائے۔ مگر را آئی نے سخت روب اختیار کر کے ان گیارہ امید داروں کو آئید مار کہ جونے دیا جائے کیارہ و کہ ایک غیر مسلم شے انہوں نے بھی را آئی امید داروں نے تھی صادر ہونے کے بعد دزیر تعلیم بہار می خر مسلم شے انہوں نے بھی را آئی نے بورڈ کے تھی مسلور ہونے کے بعد دزیر تعلیم بہار میں غیر مسلم شے انہوں نے بھی را آئی نے بورڈ کے تھی کو بر قرار رکھا۔ وزیر تعلیم بہار ہوکہ ایک غیر مسلم شے انہوں نے بھی را آئی استحان میں شرک کے ایک تو انہوں کا اظہار کیا۔

# صدر کااعز ازی عبده:

مدر سرائزامینشن بورڈ کے صدر کاعبدہ برابراعزازی رہااور راقم کے وقت میں بھی 
سے عبدہ اعزازی تھا۔ راقم سرکاری بلاز مت سے سبدہ ش ہوکر پنشن کی ایک معمولی رقم پر
زندگی گذار رہا تھا مگر آٹھ سال تک میں نے بھی بھی مدر سہ بورڈ کے آفس میں آنے جانے
کے لیے کوئی کر امیہ کی رقم وصول نہ کی گرچہ میں اس کا حق دار تھا۔ جب پٹرول کی قیمت میں
اضافہ ہوا اور موٹر کار کے رکھنے میں کائی ترج ہونے لگا تو میں نے اس کی شکایت وزیر تعلیم
بہار سے کی جنہوں نے میرے لیے ڈھائی مورو سے ماہانہ کی رقم بلور "کار الاؤنس" مقرر کی جو
قریب ڈیڑھ سال تک جھے کمتی رہی۔ انگریزوں کے ذہانے میں اکثریزے عہدے اعزازی ہوا
کرتے تھے مگر تمام کام نہایت حسن وخوبی ہے انجام پاتے تھے۔

# بور د کانیا نصاب اور بادی حسن میش:

مدرسہ اکزامیشن بورڈ کے نصاب میں عرصہ درازے کوئی تغیرہ تبدل نہ ہوا تھا
ادراس میں ترمیم کی بخت ضرورت تھی۔ نصاب کو جدید طرز کا بناناضرور کی تھا، اس لیے کئ
مسلم ممبران بہارا سمبلی اور کو نسل نے شری بدری ناتھ دریاہے جواس زیانے میں وزیر تعلیم
عکومت بہار تھے ملا قات کی اور درخواست کی کہ مدرسہ اکزامیشن بورڈ کے نصاب کو جدید
اور کار آمہ بنایا جائے۔ شری بدری ناتھ دریائے نصاب کی درستگی کے لیے ایک سمیٹی ک
تشکیل کی جس کے صدر ڈاکٹر ہادی حسن (پروفیسر فاری، علی گڑھ مسلم یو نیورٹی) مقرر
کیے گئے اور را آم کے علاوہ حسب ذیل حضرات ممبر بنائے گئے۔

نواب سید مبارک علی ممبر اسمبلی، مسرْ سید شاه عزیز منعمی ممبر بهار کونسل، مولان سيد سليمان ندوي دار المصنّفين اعظم گُرْه ، دْاكْرْ مجر اتْخَقْ (بروفيسر فارس، كلكته يونيورسي) مثم العلماء محمد کیچیٰ خال بہادر مبارک کرمے، ڈاکٹر سید احمد ، سید ریاست علی ندوی (پر نسپل مدر سرمٹس الہدیٰ، بیٹنہ ) یہ بہت ونوں تک تمینٹی کی مینٹگ اس لیے نہیں ہو کی کہ مولان سید سلیمان ندوی مج وزمارت مدینہ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ شری بدری ناتھ ورمامولانا موصوف کااحترام کرتے تھے اور جب انہیں یہ خبر کمی کہ مولا ناسید سلیمان ندوی جج کے بعد یا کتان طبے گئے اور اب ہندوستان نہ آئیں گے، تو یہ سن کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ سکریٹری محکمہ تعلیم کو حکم دیا کہ نصاب سمیٹی کے انعقاد کے لیے کوئی تاریخ جلد مقرر کر دی جائے سکریٹر می نے ایک ماہ بعد کی تاریخ مقرر کر کے ہم لوگوں کو مطلع کیا۔ میٹنگ کے ون راقم شری بدری ناتھ ورماکی رہائش پر گیااوران کے ساتھ مدرسہ مٹس البدی آیا۔ ہم لوگوں کے ساتھ سرکاری فوٹوگرافرس بھی آئےاوراس موقع پر مختلف تصویریں لیس جن میں ہے کھے تصویریں راقم کے پاس اب تک موجود ہیں۔ دزیر موصوف نے اپنی تقریر میں نصاب و جدید بنانے پر بہت زور دیااور فرمایا کہ موجود ورور میں قدیم نصاب بالکل بیکار ہو چکا ہے اور نیا نصاب کا تیار کیا جانا نہایت ضرور کی ہے۔ تقریر کے اختیام پروزیر موصوف نے ہم او گوں کا شکر بیاد اکیاادر کاموں کو جلد انجام دینے کے لیے کہا۔ ہم لوگوں نے جدید نصاب بنانے کا کام

شر دع کردیااور قریب دس روز میں سمیٹی کی رپورٹ، جدید نصاب اور سفار شات کے سا سکر یٹری محکمہ تعلیم کو بھیج دی گئی۔ جب نصاب اور سفار شات کو سکریٹری محکمہ تعلیم محکمہ مالیات کو بھیجا تو محکمہ مالیات نے کائی عرصہ بعدا اثراجات کی تفصیل بناکر محکمہ تعلیم روانہ کیا۔ یہ سب کاغذات محکمہ تعلیم علی تقریباً دو سال تک ڈیر خور رہے اور ہم لوگوں سفار شوں پر کوئی کارروائی نہ کی گئی۔معالمہ اب تک ملتوی پڑاہے۔

ایک د شواری:

ۋاكىر بادى حسن:

ڈاکٹر ہادی حسن مرحوم اپنے زمانے کے ایک نامور پروفیسر تھے۔ آگریزی اور ا فاری دونوں ذبانوں پر کافی عبور حاصل تھااور ان زبانوں میں نہایت اچھی تقریریں کیا کرتے تھے۔ طرز تکام ایسا تھاکہ ہر شخص ان کاگر دیدہ ہو جا تااور ان کی باتوں کو بہت شوق سے سنتا تھا۔ دہ ایک اعلٰ خاندان کے چیٹم دیزاغ تھے اور ان کے والدنے انہیں بڑے نازو نعم سے بالا تھا۔ کیبر ن اور لندن میں تعلیم پائی تھی۔ جس کام میں لگ جاتے اسے پور اکر کے چھوڑ تھے تھے۔ پورے ہندوستان کا دورہ کرکے ایک کثیر رقم علی گڑھ میں میڈ یکل کان کی کے قائم کرنے کے لیے فراہم کی۔ یہ انہی کی محتوں کا تیجہ ہے کہ علی گڑھ میں ایک میڈ یکل کان کے تائم ہو سکاجوان کی بہترین یاد گار ہے۔ پٹنہ آتے تو ڈاکٹر بچید انٹر سنہا کے یہاں تیام کرتے تھے۔ راقم ان کابرا احترام کر تا تقا۔ جو کچھ کام انہوں نے فار ک اوب پر کیا ہے وہ بے مثال ہے۔
اگریزی زبان میں شکنگا کا درامہ نہایت ہی ہنر اور خوبی سے سایا کرتے تھے۔ راقم نے اتن خوبیاں ایک شخص میں بہت کم پائی ہے۔ راقم کواس کا بڑا فخر ہے کہ جمھے موصوف کے ساتھ ہندوستان کی بہت کی بوزور سٹیوں میں کام کرنے کا موقع طا۔ جب بہار مدرسہ بورڈ کا نیا نصاب کی ندوۃ العلماء اور دار العلوم دیو بند نصاب کی ندوۃ العلماء اور دار العلوم دیو بند لے گئے اور وہاں کے نامور اساتذہ ہے مشورہ کر کے اس نصاب میں ضروری ترقیمیں کیں۔
لے گئے اور وہاں کے نامور اساتذہ ہے مشورہ کر کے اس نصاب میں ضروری ترقیمیں کیں۔ افسوس ہے کہ حکومت بہار کی بے تو جمی ہے ہم لوگوں کی محنت رائے گاں گئی اور نیا نصب جاری نے دیں گئی۔

### اچارىيە بدرى ناتھ ور ما:

جیا کہ اور ذکر کیا جادگاہے کہ آچاریہ بدری ناتھ ورما (وزیر تعلیم بہار) کی کائی ولئی کے بدولت نصاب کیٹی قائم کی گئی تھی گر باوجود وزیر موصوف کی ہے انتہا کو ششوں کے بچھ نہ ہو سکا اور معاملہ معرض التواہی پڑار باجس کا وزیر موصوف کو برابر افسوس ربا۔ اوپاریہ بدری ناتھ و رما پیشہ کے اعتبار سے معلم تھے۔ کا گر لیمی تحریک کے ابتدائی دور میں جب بہار بدی ناتھ و رما پیشہ نے اعتبار سے معلم تھے۔ کا گر لیمی تحریک کے ابتدائی دور میں جب بہار بدی بیٹھ پڑت و اکمی گئی تواجاد یہ بدری ناتھ و رما پر و نیسر مقرر کے گے۔ ان کے علاوہ جگن ناتھ پر شرد، پر کی سندر ہوس، جگت ناراین الل درام چر ترشکھ ماور عبدالباری بھی کا گر کئی حکومت میں وزیر ہوئے۔ پر دفیسر عبدالباری اگر چاہتے تو سب پھھ ہو سکتے تھے گر کا گئی کئی حکومت میں وزیر ہوئے۔ پر دفیسر عبدالباری اگر چاہتے تو سب پھھ ہو سکتے تھے گر مرت دم تک انبول نے نقیرانہ زندگی ہر کی۔ آچار یہ بدری ناتھ و درما ایک شر نیف اور نیک مران انسان تھے گر کرزور ادادہ کے تھے اس لیے بہت سے سرکاری کا موں کی انبام و ہی نہ کرانے انسان تھے دہ بیشہ کا گر لیں کے ایک سرگر م کارکن رہ اور کبھی بھی سرکاری کا عہدہ قبول کیا کر دور یہ تعلیم بہار کا عہدہ قبول کیا در تی الامکان اپنے کاموں کو تحق ہی سے انبام و سینے کی کو شش کرتے رہے۔ صاحب وصوف کا گریں کے ایک نہایت بی مخلص مرتے گی کو شش کرتے رہے۔ صاحب موصوف کا گریں کے ایک نہایت بی معامل کو بھی کہی کہی بھی میں وی کا گھی بھی موصوف کا گریں کے ایک نہایت بی مخلص ممبر تھے گر زندگی بھرگاند می ٹوپی کا بھی بھی میں وی کا گھی بھی موصوف کا گریں کے ایک نہایت بی مخلص مجمل تھے گر ڈوند کی گھرگاند می ٹوپی کا بھی بھی میں وی کا بھی مجمل میں کا کھی بھی میں کہی کہی بھی میں وی کا بھی میں میں کہی کہی بھی میں میں کا کہی بھی میں میں کہی کہی کی کو شش کر تری گی کھر گاند می ٹوپی کا بھی بھی میں کو کئی کی گور گاند می ٹوپی کا بھی بھی میں میں کا کہی میں میں کی دی کو شور کی گھرگاند می ٹوپی کا بھی بھی میں کی کی کھر گاند می ٹوپی کا بھی بھی میں کا کہی کہی کی کو شور کی کا تھی کی کو شور کی تو کی کو شور کی کا کھر گاند می ٹوپی کا بھی بھی کی کو شور کی کا کھر کی کو کھر کی کا تھی کو کی کو کھر کی کا کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کی کو کھر کی کو کھر کی کو کی کو کھر کی کو کھر کی ک

استعال نہ کیا۔ سیاہ رنگ کے کپڑے کی گول ٹو ٹی پہنا کرتے اور کا ندھوں پر ایک چادر بھی ضرور رکھتے تھے۔اس طرح کالباس صاحب موصوف کو بہت زیب دیتا تھا۔ پان کھانے کے بڑے شو قین تھے، خود کھاتے اور دوستوں کو بھی کھلاتے، راقم کو بھی ایک مرتبہ بہت اصرار کے ساتھ پان کھلایا۔ موصوف نہایت ہی خوش سزان اور بنس کھ انسان تھے۔ راقم کے پاس موصوف کی ای لباس میں ایک تھو ہر بھی بطوریادگار موجود ہے۔

عربك ايند پرشين ريسرچانسٽي ٿيوك:

١٩٥٣ء ميں وزير تعليم حكومت بهار نے راقم كوايے دفتر ميں طلب كيا اور اظهار خیال کیا کہ پٹنہ میں عربی اور فارسی کے لیے ایک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کیا جائے۔وزیر موصوف کے تھم پرسکریٹری محکمہ تعلیم نے تین ممبروں کی ایک سمیٹی قائم کی جس میں راقم، يروفيسر عبدالهنان بيدل اور حافظ محمد قدوس تقے۔ راقم اس تميني كاكنوبيز بنايا كيا۔ ہم لوگوں نے ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کرنے کے لیے ایک نہایت ہی اچھی اسکیم مرتب کرکے حومت بہار کو پیش کی۔ کچھ عرصہ تک اس اسکیم بر غور ہو تار با۔ اس زمانے میں حکومت اتے اخراجات کو ہر داشت نہ کر سکتی تھی اس لیے ہم لوگوں کی اسکیم میں بہت کچھ تغیر و تبدل كر ديا كيا-ايك "مام جلاؤ" قتم كالنشي ثيوث مدرسه منس الهدي كي عمارت بيس قائم كيا كيااور ۲۲راگست ۱۹۵۵ء سے بیانشی ٹیوٹ تمن کروں میں وہاں اب تک کام کررہاہے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اس انسٹی ٹیوٹ کو ایک شائد ارنام تو عطاکیا گیا محرکاموں کی انجام دہی ے لیے تمن" نمال گذر جانے کے بعد بھی انشی ٹیوٹ کے لیے الی عارت جواس کے شایان شان ہواب تک تقیر نہیں ہوئی ہے۔اس سے صاف طاہر ہو تاہے کہ حکومت بہار ے کہنے اور کرنے میں کتنا تضاد ہے۔ ۱۹ نومبر ۱۹۲۳ء کو مدرسہ مٹس البدی کے بال میں انسٹی ٹویٹ کے جزل کانسل کا جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلسہ میں گور نر بہار، وزیر تعلیم بہار، دْيِنْ سَكُرِيْرِي مَحْكُمُ تَعْلِيمِ ، دُارُكُرْ آف بِلِك انسْرِ كَثَن ، دْيِنْ دُارَكُرْ آف الجَوِيَثَن شريك تھے۔ شری اے۔ایس۔ آئیگر گورنر بہارنے ایک لمبی تقریر کی۔اس کے بعد شری سعدر نراین سنباوزیر تعلیم بہار نے اپنی تقریر میں وعدہ کیا کہ حکومت بہار اس انسٹی ٹیوٹ کے

فروغ کے لیے ہر ممکن کو شش کرے گی۔ ایک دوسر اجلسہ ۲۸ راگت ۱۹۲۱ء کو شری مستدر ا نرائن وزیر تعلیم بہار کے آفس میں ہوا جس میں سکریٹر می حکمہ تعلیم حکومت بہار، ڈائر کثر ا آف بیبک اخرکش بہار، واکس چانسلر پٹنہ یو نیورٹی، واکس چانسلر بہار یو نیورٹی اور راقم شریک تیے۔ حسب دستور وزیر تعلیم نے انسی نیوٹ کی ترتی کے لیے اخراجات کے فراہم کرنے کاوعدہ کیا۔ راقم نے جب ٹمارت کے متعلق بات چھیڑ کی تو وزیر موصوف نے وعدہ ا کیاکہ ٹمارت کی تعمیر کے لیے سات لا کھ رویخ فراہم کے جائیں گے، محرا بھی تک یہ وعدہ ا یورانہیں کیا گیا۔

پر من یا یاد انسٹی ٹیوٹ کی جزل کونسل،ایڈوائزری بورڈ،ایکز یکیٹونمیٹی:

انسٹی نبوٹ کا پیا شکر گور نز حکومت بہار ہے اوروز پر تعلیم جزل کو نسل کا صدر ہوتا تھا۔ جزل کو نسل کا صدر ہوتا تھا۔ جزل کو نسل کے ممبران کی تعداد ۲۳ ہے اورایڈوائزر کی بورڈ میں پندرہ ممبران ہوتا تھا۔ جزل کو نسل کے ممبران کی تعداد ۲۳ ہے اورایڈوائزر کی بورڈ میں پندرہ ممبران پر مشتل ہے۔ باوجود بہت کی دشوار بول کے پروفیسر عطاکا کو کی، پروفیسر سید حسن، ذاکٹر سید احمد اور ذاکٹر سید علی حیدر نے جواس انسٹی ٹیوٹ کے استدہ دو گئی جن کے مطاح کی استدہ کو بایت خوبی سے تصح کر کے طبح کیا اورایڈی اچھی کار کرد گئی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس ۳۳ سال میں ۱۲ طلبا، سے زیادہ نے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگریاں عاصل کی ساور کم از کم و محمد دراز تک رہا ہے۔ اورانسٹی ٹیوٹ کی ترق کے لیے میں برابر کو شاں رہا ہوں گر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اب تک عدم تو جبی ہے کام

انسٹی ٹیوٹ کے ڈائرکٹرس:

عربک ایند پرشین انتی ثیوت قائم ہونے پر دَاکٹر سیداحمد صاحب جوان دنوں پٹنہ
یونیورٹی میں عربی کے پردفیسر تھے، انتٹی ثیوت کے پہلے دَائر کٹر مقرر ہوئے۔ پروفیسر
موصوف نے علی گڑھ مسلم یو نیورٹی سے عربی میں ایم۔اے کیا تھااور حکومت بہار نے
انہیں و ظیفہ دے کر عربی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قاہر و بھیجا جہاں سے انہوں نے

ڈی۔ لے کی ڈگری حاصل کی۔ نہایت ہی محنتی اور متکسر المحراج انسان تھے۔ انسٹی ٹیوٹ کے کاموں کو اپنے زمانہ میں نہایت ہی خوبی ہے انجام دیتے رہے۔ ڈائر کھڑی کے زمانہ میں محاحب موصوف نے ابو محمد کی کتاب ''الوصایا'' ایڈٹ کیا۔ ۱۹۲۱ء میں ڈاکٹر سیدا حمہ یو نیورٹی والیس چلے گئے۔ ڈاکٹر سیدا حمہ یو نیورٹی والیس چلے گئے۔ ڈاکٹر سیدا حمہ صاحب نے ابتداء میں ڈاکٹر ابو نصر محمد علی حسن جو پٹنہ کالج میں عربی کے پروفیسر تھے ان کی ما تحق میں انہیں خوابی کی کی پروفیسر تھے ان کی ما تحق میں منہاں مربئی فتح میں کام کیا در بعدا زاں پٹنہ کالج میں عربی کی کی حرب کم ما نہایت محت اور دیا نت میں کام کیا۔ پٹنٹن پانے کے کچھ پہلے ہی سرطان کے مرض میں جتا ہو کر انتقال کیا۔ را تم پروفیسر مرحوم کی بڑی قدر کرتا تھا کیونکہ ان کے والد جناب حمید الدین صاحب ڈپٹی کی الم قبر ہو الد جناب حمید الدین صاحب ڈپٹی کی کھر میرے والد جناب حمید الدین صاحب ڈپٹی کی کھر میرے والد میں حدوم کی بڑی قدر کرتا تھا کیونکہ ان کے والد جناب حمید الدین صاحب ڈپٹی کی کھر میرے والد مرحوم کی بڑی قدر کرتا تھا کیونکہ ان کے والد جناب حمید الدین صاحب ڈپٹی کی کھر میرے والد میں حدوم کے عزید وستوں میں تھے۔

بر وفيسر سيرسن

ڈاکٹر سید اجمد کے بعد پروفیسے سید حسن انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کٹر مقرر ہوئے۔
پروفیسر موصوف تقریباً تین سال ڈائر کٹر کے عہدہ پر فائزرہے اور اپنی خدمات کو نہا ہت خوبی اور محنت سے انجام دیتے ہے۔ پروفیسر سید حسن سے میری ملا قات اس زمانہ سے تھی جب میں ۱۹۳۱ء میں رادنشا کائی سے بیٹنہ کائی آیا۔ پروفیسر موصوف ۱۹۳۳ء میں بی این کائی سے بیٹنہ کائی آئے۔ ان ونوں تعلیمی فضا پر سکون اور ہموار تھی اور ہر استاذا پی ذمہ داری کو خوب سمجھتا تھا۔ پروفیسر عبدالمنان بیدل کے ساتھ راقم اور سر حسن صاحب شعبہ فاری میں عرصہ تک درس و تدریس کاکام انجام دیتے ہیں۔

سید حسن صاحب ۱۹۵۱ء میں حکومت بہاری طرف سے فاری جدید کے مطالعے
کے لے ایران گئے۔ ملازمت کے آخری دور میں پٹنہ یونیورٹی میں فاری کے یونیورٹی
پروفیسر اور صدر شعبہ مقرر ہوئے۔ پروفیسر موصوف کی محرانی میں ایک درجن سے زیادہ
طلباء نے پی۔ آج ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں اور پروفیسر موصوف جہاں بھی رہ بوری
تندی اور فرض شنای سے کام کیا۔ ۱۹۷۲ء میں این عہدے سے پنتن پائی۔ خدا بخش

ا ہمریری کے سکریٹری اور مدرسہ اکر امینش پورڈ کے صدر بھی رہے۔ان کی تالیفات میں و کا بیں ''دیو ان رکن صائن ھروی'' اور ''دیوان مثس مظفر بخی'' قابل ذکر ہیں۔ صدر بمہور سے ہندنے موصوف کو فار کی کی مسلمہ قابلیت اور علمی شغف کے لیے سند عطاکی تھی۔ ساحب موصوف ہندوستان میں فار کی کے ایک بلند مر تبداورنامی پروفیسر تھے۔ ۱۹۸۸ء میں نغاکر گئے۔

# ا<mark>پر وفیسرشاہ عطاءالرحمٰن عطا کا کوی:</mark> پروفیسر سید شاہ عطاءالرحمٰن عطا کا کوی انسٹی ٹیوٹ کے تیسرے ڈائر کٹر مقر**ی**ہ

وے اور انسٹی ٹیوٹ کے کاموں میں ولچیں لیتے رہے۔(۱) تذکرہ سفینہ بندی (۲) تذکرہ سفینہ بندی (۲) تذکرہ سفینہ بندی (۲) تذکرہ وش خینہ خوش گو (۳) دیوان خواجہ امین الدین (۴) اردو ترجمہ نشر عشق (۵) تذکرہ اس وشی ٹیٹ کر کے نہایت آب و تاب سے شائع کرایا ہے۔ اور یہ پروفیسر موصوف کا بڑا کارنامہ ہے۔ طالب علمی کے زمانہ میں پروفیسر موصوف راقم سے ایک سال پیچیے تھے اور ہم دونوں واستاذ محرم ذاکٹر عظیم الدین احمہ سے فارسی پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ موصوف ایک بھے شام اور اویب ہیں۔ ملازمت کا زیادہ تر صد مظفر پورکا لیج میں گذر ااور وہاں بھی اد بی ملتوں میں نہایت شہر سے حاصل کی تھی۔ اب تک تحقیق کا موں میں مصروف رہے ہیں۔ بہ میں ضدا بخش لا ہم ریک کاڈائر کھڑ تھاتو صاحب موصوف وہاں سکریٹری کے عہدہ پر مامور

تع۔ موصوف کو صدر جمہور میہ ہندنے فاری کی مسلمہ قابلیت اور علمی شغف کے لیے سند عطاک ہے۔ ڈاکٹر سید علی حبید ر ، نبیر :

ڈاکٹر سید علی حیدر ، نیر کئی سال تک انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کٹر رہے اور وہاں تدریسی ندمات بحسن دخولی انجام دیتے رہے۔ موصوف کو فاری ادب سے برابر دلچیں رہی ہے اور نقق کاموں میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کا چھا ٹبوت بیش کیا ہے۔ موصوف کی شاکع شدہ ارکی تالیفات ومقالات حسب ذیل ہیں (۱) دیوان قاسم ارسلال طوی (۲) اشعار پریش ں (۳) آصف نامہ (۲) عروض البندی (۵) رسالہ ذکر مغدیان ہندوستان۔ جب راقم مدر س

ا کزای نیشن بور دٔ کاصدر تھا تو کچھ د نوں تک صاحب موصوف مدرسہ **اکزای نیشن بور ڈ ک** سکریٹری تھے۔اور ہر موقع پر داقم کی مد د کرتے رہے۔

## افسرالدوله فياض الدين حيدر:

پروفیسر فیاض الدین حیدر عرصه دراز تک پٹند کالج میں فاری کے استاذرہے ا موصوف کو حکومت ہندئے جدید فاری کی تعلیم کے لیے و فلیفہ دے کرایران بیجا طہرال ا یونیورٹی میں ایک سال رہ کر جدید فاری زبان اس زمانے کے نامی استاذوں سے پڑھی۔ جدید فاری اچھی یول سکتے ہیں۔ ترقی کرکے انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کڑ ہو ہے اور بعد ازاں کچھ عرصہ تک لنکٹ سکتھ کالج مظفر پورکے پر نہل بھی رہے اور وہاں سے دالی آکر ملاز مت کی باقی مدت بحثیت ڈائر کڑ انسٹی ٹیوٹ پوری کی۔ ۱۹۸۲ء میں صدر جمہوریہ ہندنے موصوف کوفاری کی مسلمہ قابلیت اور علمی شفف کے لیے سند عطاکی۔

# ڈاکٹرسیداطہرشیر:

ڈاکٹر سید اطہر شیر کا تعلق نعادہ ترزبان داد بیات عربی سے رہاہے۔ حکومت ایران نے صاحب موصوف کو ۱۹۲۰ء میں ایک سال کا وظیفہ عطاکر کے دائش گاہ طہران میں جدید فارسی پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ صاحب موصوف نے دائش گاہ طہران میں متاذ ایرانی پر وفیسر وں سے جدید فارسی کی تعلیم پائی اور آخری امتحان میں اچھی کامیابی حاصل کی۔ جس زمانے میں راقم فدا بخش لا تبریری کاڈائر کٹر تھان دنوں اسٹنٹ ڈائر کٹر تھے۔ میں نے ان کی صلاحیت اور قابلیت کے مد نظر رکھتے ہوئے وظیفہ دیئے جانے کے لیے میں نے ان کی صلاحیت اور قابلیت کے مد نظر رکھتے ہوئے وظیفہ دیئے جانے کے لیے سفارش کی تھی جو تبول ہوئی۔ فدا بخش لا تبریری میں صاحب موصوف کی ذمہ دار کی فہرست مخطوطات کو فہرست مخطوطات کو تبیہ دیاجو شائح ہو چکی جس۔

- (۱) فهرست مخطوطات فارس جلدسوم (مر أة العلوم)
- (٢) فهرست مخطوطات عربي جلدسوم (مفتاح الكنوز)
- (٣) فهرست مخطوطات عرنی متعلق تغییر قرآن (توضیح کیٹلاگ بزبان انگریزی)

(٣) فهرست مخطوطات عربی متعلق صدیث (توضیح کیٹالگ بزبان انگریزی) ایران سے واپس آنے کے بعد ایران وعراق کا اپناسنر نامہ بنام "لاله زار"اردو زبان میں ۱۹۹۸ء میں شائع کیا ہے۔ آج کل صاحب موصوف انسٹی ٹیوٹ کے زائر کئر کے عہدے پر فائز ہیں۔



# سترهوال باب

# میری از د واجی زندگی اور اولا د

## میری شادی:

۲۵ روسمبر ۱۹۳۰ و اقم کی شادی فخر النساء سے ہوئی۔ میری بیوی مسرر ایاست حسین بیرسٹر کی اکلوتی بیٹی تھیں۔خان بہادر حشمت حسین نے اپنے لڑ کے ریاست حسین کو یندرہ برس کی عمر میں تعلیم کی غرض ہے انگلتان ہیجا۔انگلتان میں ان کی تعلیم لندن اور آکسفور ڈیس ہوئی۔ ۲۲ برس کے س میں بیرسٹر ہو کر ہندوستان واپس آئے۔ موصوف نے ہیر سٹر ی کی ابتداء چھیرہ سے کی اور پٹنہ ہائی کورٹ قائم ہونے کے بعد چھیرہ سے پٹنہ چلے آئے اور ہائی کورٹ میں بیر سٹری کرعے گئے۔ پٹنہ میں ان کی بیر سٹری اچھی چلی۔ صاحب موصوف انگریزی طرز کی زندگی گذارتے اور جو کچھ کماتے خرچ کرڈالتے تھے۔ان کی فضول خرجی کی انتہانہ تھی۔ کئی سال تک مہارانی ہتھوا کے یبال منیجر بھی رہے۔جب آمدنی بوطق تواس تناسب ہے ان کی فضول خرجی میں اضافہ ہو تا تھا۔ موٹر کار، گھوڑے گاڑیاں غرض کہ آرام کی کل چزیں ان کے گفریں موجود تھیں۔ امتخاب لڑنے کاانہیں ایک خبط تھا۔ میونسپلی سے لے کر کونسل آف اسٹیٹ تک کے انتخاب میں حصہ لیتے تھے۔ان انتخابوں میں بھی کامیاب ہوتے اور تھی بری طرح کیکست ہوتی تھی۔فضول خرچی سے نوبت یہاں تک بینی کہ اپنی کل جائداد کو برباد کر دیا۔ اپنار ہائشی مکان واقع ایکن سیشن روڈ کو ڈاکٹر عبدالنفور کے ہاتھ فروخت کر کے کونسل آف اسٹیٹ وہلی کا متخاب لڑے اور ناکامیاب ہو ئے۔اس مکان اور کمیاؤنڈ کی موجودہ قیت ۵۰ لاکھ سے کم نہیں ہے۔ان ناکامیوں کااثران کے دل و دماغ پر ہری طرح سے بڑااور بیر سٹری چھوڑ کریٹنہ سے چھپرہ چلے گئے جہال ان کی

سرال تھی۔راقم کی شادی کے پانچ مینے کے بعدہ مرس کی من میں تضاکر گئے۔ میری بیوی:

میری بوی کی تعلیم و تربیت قدیم طرز پر ہو ئی تھی کیونکہ ان کی والد وایک قدامت پند خاتون تھیں۔ مذہبی تعلیم کے علاوہ فاری اورار دو کی بھی اچھی تعلیم پائی تھی۔ تھوڑی بہت انگریزی بھی جانتی تھیں۔ مختلف موضوعات پر اردو کی کمابیں بہت شوق سے بڑھا کر تیں اور آخر عمر میں صرف بزر گان دین کی سوانح عمریوں کامطالعہ کرتی رہتی تھیں۔اردو کی اچھی اچھی کتابیں پیٹہ یونیورٹی لائبریری، پیٹہ کالج لائبریری اور ار دولائبریری سے منگا کر پڑھتی تھیں۔انہیںار دو کے اچھے اشعار بہت یادیتھے۔وہ سب خوبیاں جوا کیک اچھی خاتون میں ہونی جا ہے ان میں موجود تھیں۔ مزاج میں سادگی، انکسار، فیاضی اور محبت بدرجہ اتم موجود تھی۔ اقر ہیروری کے لیے مشہور تھیں۔ایے جھوٹے بھائی حفاظت حسین کی کالج ک تعلیم میں اچھی رقم خرچ کی۔ حفاظت حسین اسشنٹ رجٹر ار کو آپریٹوسوسا نمٹیز ہوئے اور ١٩٨٥ء ميں اچايک انتقال كر گئے۔ بيوى فطر تأمر نجان مرنج اور صاحب دل خاتون تھيں۔ ز ند گی میں انہیں بہت د شواریوں کامقابلہ کرنا پڑا تگر تھی بھی ہمت نہ ہاریں۔زند گی مجمر والدہ م حومہ کے احسانات کا تذکرہ کیا کرتی تھیں اور ان سے ایس محبت کرتی تھیں جیسی بٹی مال ہے کی کرتی ہے۔ پردہ کی مختی ہے پابندنہ تھیں اور مرنے سے دس سال پہلے پردہ بالکل ترک کر دیا تھا۔ ہم لوگوں کے باہمی تعلقات برا ہر خوش گوار رہے۔ بیوی ہمیشہ میرے آرام کواپنے آرم پر ترجیح دیا کرتی تھیں۔ عام طور پر بہار میں ساس بہو کے تعلقات ناخوشگوار ہوا کرتے ہیں مگر بیوی نے اپنی ساس کی برابر فرمان برداری کی اوران کے تھم کو نبایت خوشی ہے بجالاتی تحییں۔ والدصاحب کے انتقال کے وس سأل بعد تک والدہ م حومہ ہم و گول کے س تحد رماكرتی تغیی اوراس دوران اكثر شخت بیار مو حاتیں۔ بیو کی باد جودا نی خرانی صحت ۔۔۔ والدهمر حومه ک دیچیہ بھال اور علاج ومعالجہ ٹیس کوئی کسرا ٹھاندرکھتی تھیں۔ بیوی کواپٹی اوالو ہے غیر معمولی محبت تھی اور ان اوگوں کی تعلیم کو کل باتوں پر مقدم سمجھتی تھیں۔ انہیں ک کو مششوں کے بدولت بوے لڑ کے نے ایم۔ کوم کیا، میٹھلے لڑ کے نے انجینیز مگ کامتیان ہاس

کیااور چھوٹے لڑکے نے ڈاکٹری کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ بیوی ہی کے اصرار پر راقم نے ایکر پیپٹن روڈ پر اپنارہائٹی مکان تغییر کرایا۔ قریب میں سال تک مختلف فتم کے امراض میں مبتلار ہیں اورا پی خت تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ۲۲مر مئی ۱۹۷۳ء کوے ۵ برس کی عمرض انتقال کیااور بیر موہائی قیرستان میں مدفون ہو کیں۔ بیوی کے انقال کے بعد راقم اپنی روز مرہ کی زندگی میں ایک شخت تنبائی محسوس کرتاہے اورا کثر موقعوں پر ان کی می محسوس ہوتی ہے۔

### ميرى اولاد:

میرے بڑے لڑ کے مقبول حسین ۱۹۳۲ء میں پیدا ہوئے۔ عربی، اردوادر انگریزی ک ابتدائی تعلیم گھر پر پانے کے بغد مسلم ہائی اسکول میں داخل ہوئے جہاں سے انہوں نے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ بی۔ کوم کی تعلیم مارواڑی کالج میں ہوئی اوریڈنہ یو نیورٹی ہے ایم-کوم کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حکومت بہار کے محکمہ اعداد و شار میں طازم ہوئے اور آج کل اسشن ڈائر کٹر آف الطینکی کے عہدے پر فائز ہیں۔ان کی شادی مسرسید مٹس العالم صاحب کی لڑکی ہے ہوئی موصوف سینٹ زیویریں اور سینٹ مائکل اسکولوں میں عرصہ تک اردو کے استاذ رہے۔ پنشن یانے کے بعد اب فارغ الیالی کی زندگی گھر ہر بسر كررہ بيں۔ميرے مخط لڑ كے اكبر حسين ١٩٨١ء ميں پيدا ہوئے۔ ابتدائي تعليم كھريانے کے بعد پٹنہ مسلم ہائی اسکول میں داخل ہوئے جہاں سے ہائی اسکول کا امتحان یاس کیا۔ آئی۔ایس۔ی کی تعلیم بیشہ سائنس کا کچ میں ہوئی۔ آئی۔ایس۔ی پاس کرنے کے بعد بہار کالج آف انجیئرنگ میں داخلہ لیا جہاں ہے انہوں نے میکانیکل انجیئر تک میں ڈگری حاصل کی۔ جید ماہ تک حکومت بہار کے بیلک ورکس ڈیارٹ منٹ میں طازمت کرنے کے بعد انڈین واکل کارپوریشن میں بحثیت انجیئر ان کی تقرری ہوئی اور آج کل ملکتہ آفس میں بحثیت منجر (میکنیکل) انڈین واکل کارپوریشن میں کام کررہے ہیں۔ان کی شادی راقم کے چھوٹے بھائی مسر انور حسین کی او کی ہے ہوئی ہے۔ مسر انور حسین چر مین بہار کر شل میسر ٹر یونل سے بنشن یا کر و کالت کرتے تھے۔ان کاانقال ۲۲رجولائی ۱۹۸۳ء کوہوا۔ا برپورٹ

کے پاس جو قبر ستان ہے ای میں مدفون ہیں۔ میرے چھوٹے لاکے اشرف حسین ۱۹۳۲ء میں ہوئی اسکول کا متحان پاس کیا۔ آئی۔ایس می کی تعلیم پشتہ ساتم ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ آئی۔ایس می کی تعلیم پشتہ سائنس کا کی میں ہوئی۔ آئی۔ایس می تعلیم پشتہ سائنس کا کی میں ہوئی۔ آئی۔ایس میڈ یکل کا کی میں وافلہ لیا جہاں ہے انہوں نے ایم۔بی۔بی۔بی۔بی ایس کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد اس کا کی ہے۔ ان کے علاوہ انہوں نے ایم۔ بی۔بی۔بی۔ایس می ڈگری حاصل کی۔ اس کی امتحان ہیں کے دور کی ہے۔ اور ایم۔ڈی کے میں ایم۔ایس میڈ اس کی حاصل کی۔ ایم۔ ایس کے سائن ہوئی میں فرسٹ کلاس فرسٹ ہوکر پشتہ یو نیور ٹی ہے ایک طلائی میں میر بیا۔ تعلیم طلائی میر رہو نے اور بعد از ان نائدہ میڈ یکل کا لیج میں فیزی اولو جی میں کیجر رہو نے اور بعد از ان نائدہ میڈ یکل کا لیج میں فیزی اولو جی کے پووفیسر رہے۔انگستان کے میڈ میڈ یکل کا لیج میں میر دی عرب کے ریاض میڈ یکل کا لیج میں میر دی عرب کے ریاض میڈ یکل کا لیج میں میر دیکل کا لیج میں میر دی عرب کے ریاض میڈ یکل کا لیج میں میر میں تو فیسر میر کے میں فیزی اولو جی کی کر تامیں بھی تصنیف کی میر دیک کر کا تامیں بھی تصنیف کی میر دیکر دی کر کر اندن سے شائع ہوئی ہیں اور ان کا شار مقبول ترین کا بول میں ہے۔

اشرف سعمہ نے مکہ مکرمہ میں حضرت مولاناسید شاہ امان اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے شرف بیعت حاصل کی اور بمیشہ ان کے عزیز مربیدوں میں رہے۔ اشرف حسین سلمہ کی شادی مسفر محبوب عالم پنشن یافتہ آئی۔اے ۔ایس کی مجھلی لؤکی ہے ہوئی ہے۔ صاحب موصوف پنشن پاکرائے مکان واقع پاٹی پتر اکالونی میں قیام پذیر میں اور خوش حالی کی زندگی بہر کررہے ہیں۔ ۱۹۸۲ء میں حج بیت اللہ کی معادت نصیب ہوئی اور زیارت مدینہ منورہ کا بحی شرف حاصل کیا۔

خدا کے نضل ہے راقم کے تنیوں لڑ کے ہو نہار، بلند کردار، اخلاق شعار، اور سعادت مند ہیں۔ ماشاءاللہ سب صاحب اولاد ہیں۔اللہ ان سیھوں کی عمر وراز کرے او رہر طرح کی کامیا بیوں ے مال مال کرے۔ آین

# بهارى مسلمان اور تلك كى لعنت:

تقریباً ۲۵ سالوں سے بہاری مسلمانوں کے یہاں تلک لینے کی ہندوانہ رسم عام ہوگئی ہے، اور اس نازیبااور فد موم رسم نے مسلمانوں کے معاشرے کو نہایت ہی گندہ کردیا ہے۔ بہاری مسلمانوں خواہ چھوٹا ہویا بڑا، جب اپنے لڑکے کی شادی کرنے لگائے ہو لڑکی والوں کوزیورات اور فیتی چیزوں کی ایک لمی فہرست چیش کر تا ہے اور ای کے ساتھ کیر نقتہ رقم کا مطالبہ کر تا ہے۔ اس کے علاوہ براتیوں کے لیے نہایت ہی شانداد و ہوت کی فرمائش کر تا ہے۔ راقم کا تجربہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے بھی اپنی موٹر کار نہیں رکھی ہے، اپنے لڑکوں کے جہیز میں اچھی اچھی موٹر کاریں مانگتے ہیں۔ لڑکی والے مجبور آاپئی جائداد کو بھی کریا تر میں اور اگر ایسانہ کریں تو لڑکیوں کی جائداد کو بھی کریا تر میں ہو جائے۔ شرم کی بات ہے کہ جہیز کی لعت روز بروز بڑھی جارتی ہے اور ہی ہواں کو برواشعت کر رہا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ اس بری جارتی ہے اور ہم لوگوں کا معاشر ہاس کو برواشعت کر رہا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ اس بری لوگ رسول اکرم کی مثال کو بھول جاتے ہیں اور غیر مسلموں کی تعلید کرنے میں کوئی کر اشا نہ در گھتے ہیں۔

کی محمرؓ سے وفا تو نے تو ہم تیرے میں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے میں

یہاں پر بیہ کہنا ٹیجانہ ہو گا کہ راقم نے اپنے ہو نہار لڑکوں کی شاویوں میں نہ ایک پیسہ نفذ لیااور نہ جہیز ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شزانہ 'غیب سے ان لو گوں کو آرام کی کل چیزیں عطا فرمانس ۔

پدم بھوش ڈاکٹر محمد عبد الحی:

میری از دواتی زندگی کے حالات میں کی رہ جائے گی اگر مرحوم ڈاکٹر عبد الحی صاحب کا تذکرہ نہ کیا جائے۔

پدم بھوش ڈاکٹر محمد عبدالی ایم۔ڈی۔ایف۔ آر۔ی۔ پی، پٹنہ کے ایک نہایت

متاز ذاکٹر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وست شفا عطاکیا تھا۔ آپ ذاکٹر ذاکر حسین اور کئی دوسرے صدور جمہوریہ بہند کے سرکاری معالیٰ بھی رہے۔ موصوف ۱۹۸۵ء میں اس دنیا ہے رحلت کرگئے اور باغ محیمی مجلواری شریف میں مدفون ہوئے۔

میری ابلید مرحومہ تقریباً ۳۵ سالوں تک محتلف بیاریوں میں مبتلا رہیں۔ مرحومہ اپناعلاج موصوف کے علاوہ کی دوسرے ڈاکٹرے نہ کراتھی۔ ذاکٹر عبدائی صاحب نے مرحومہ کا علاج آخری دم تک کیا۔ بیاری کی اس طویل مدت میں صاحب موصوف باد جوداکیہ نبایت مشغول ڈاکٹر ہونے کے بڑی پابندی کے ساتھ موصوفہ کا عماج کرتے رہے۔ میں ان دنوں پٹنہ ساکنس کائے کے احاطے میں رہتا تھااور بسااو قات رات کو جب مرحومہ کی حالت بہت خراب ہوجاتی تھی تو ڈاکٹر صاحب اگز پیشن روڈ سے چار کیلو میٹر کا فاصلہ طے کرکے ڈاو ڈاو بجے رات کو میرے یہاں مرحومہ کے طبی محاکنہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ میں ان کے ان تمام احسانات کوزندگی تجر فراموش نہیں کر سکتا۔ اللہ انہیں اپنے جوارر حمت میں تکہ عطافہ مائے۔



# المفار هوال باب

# میرے داوج اور داوعمرے ۱۹۲۹ء سے ۱۹۸۵ء

# ميرے والدين کا حج:

2 ۱۹۳۰ میں والد صاحب مرحوم جن کا س اس وقت ۲ سم سال تھا، والدہ کے ساتھ قی بیت اللہ کے لیے گئے۔ والد مرحوم جن کا س اس وقت ۲ سم ساتھ سفر جج میں لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس زمانے میں بمبئی سے چدہ فرسٹ کلاس کا کراہے آمدور فت مع طعام بذریعہ بحری جہاز ۲۲ ادریغ تقدے مکہ معظم میں فرسٹ کلاس ہوٹل کا کمرہ وس روپ پر مع طعام وقیام ملاکر تا تھا۔ والد صاحب مرحوم میرے جے کے سب اخراجات پرداشت کرنے کو تیار متح ہار خوص بہار ججھے جار ماہ کی رفعا اور حکومت بہار ججھے جار ماہ کی رفعا اور حکومت بہار ججھے جار ماہ کی رفعات پوری شخواہ پردیئے کو تیار متح باوجودان سب سہولتوں کے راقم سفر تج پرنہ گیااور والدین کے ساتھ جج کرنے کی سعادت فعیب نہ ہوئی، جس کا جمعے آج تک افسوس ہے۔ والدین کے باجملا جج :

را تم پر تج بیت اللہ بہت پہلے فرض ہو چکا تھا مگر و نیاوی کا موں میں مشغول رہ کر فریضہ کچ کو وقت پر ادانہ کر سکا۔ سر کاری الماز مت کی مدت ختم کر دی۔ تینوں لڑ کے تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کا موں میں لگ گئے۔ایکو بیشن روڈ پر اپنارہائٹی مکان تغییر کر لیااور جب تمام دنیاو ک کا موں سے فراغت پالی تو ۱۲ سال کی عمر میں تج بیت اللہ کا خیال ول میں پیدا ہوا۔اس تا خیر پر را تم بڑی ندامت محسوس کر تااوراکٹر غالب کا پیشھریاد آنے لگتا ہے۔

کعبہ کن منے ہے جاتا گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی

ونیاوی کاموں کو فریضہ کج پر ترجیح دینا ایک بزی گناہ کی بات ہے۔ میں نے اللہ سے اس گناہ کی معانی ما نگی اور سنر حج کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ میرے دیرینہ ووست ڈاکٹر مسعود الحق كوجب يه خبر ملى كه راقم سفر حج برجانے والا ب تووہ مجھ سے آكر ملے اور صاحب موصوف نے میرے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ہم لوگوں کے قافلے میں راقم اور ذاکٹر مسعودالحق کے علاوہ میری بیوی، میری بین (زوجہ سید امین احمد مرحوم آئی۔ ی۔ایس) او رمیری ممانی (زوجہ مسر غلام دارث مرحوم وکیل) تھیں۔ان سب لوگوں نے بہت اصرار کر کے راقم کو سفر کے کاموں کاذمہ دار بٹلا۔ میں نے پیٹنہ ہے جمبی ک تک کایانچ ربلوے نکٹ خریدااور ہوائی جہاز میں یانچ جگہیں جدہ تک کی مخصوص کرا کیں اس کے بعدیا کی مکٹیں ہوائی جہاز کی جدہ سے مدینہ تک کے لیے خریدیں۔ ہم لوگوں کا قافلہ ار مارچ ١٩٦٧ء كويشنر سے بذرائعيد ريل سمبئ كے ليے روانہ ہوا اور ٩٧ مارچ ١٩٦٧ء كو جم لوگ بمبئی ہے جدہ پہنچے۔ بمبئی کے قیام کے دوران ہم لوگ کی وٹوں تک بمبئی پولس کلب میں تغمیرے جس کا نظام میرے حموثے بھائی مسر انور حسین مرحوم نے بہلے سے کرویا تھا۔ ڈاکٹر مسعود الحق کے صاحبزادے ڈاکٹر مصباح الحق اور راقم کے ایک عزیز مسٹر محی الدین جور بلوے میں ملازم تھے، ہم لوگوں کے ہمراہ مبئی گئے اور دوران سفر ہر طرح کی مد د پہنچائی، نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ وونوں حضرات عین جوانی میں انقال کر گئے۔ اللہ غریق ر حمت کرے۔

# تبمبئ كاقيام:

سر مارچ ۱۹۱۷ء کو ہم لوگوں کا قافلہ بمبئی پہنچا۔ دکٹوریہ ٹرمین انٹیٹن ہے ہم لوگ پولس کلب گئے جہاں قیام کے لیے دد کمرے پہلے تخصوص تھے۔ پولس کلب میں رات کا کھانا نہیں ملتا تھا اس لیے کی الدین کچھے اتھے کھانے ایک ایرانی ہوٹل ہے لائے جے ہم لوگوں نے شوق سے کھایا۔ دوسرے دن میرے عزیز دوست پردفیسر نجیب اشرف ندوی ہم

لوگوں سے ملنے آئے اور داقم نے ان کے ساتھ وس بیجے دن کورج سمیٹی کے ایکو کیٹو آفیسر

ما قات کی۔ انہوں نے ہم لوگوں کے پگرم پاس اور ہوائی جہازی کلٹوں کور سید لے کر

راقم کے حوالہ کیا۔ اس زمانہ میں زاور اولی رقم زر مبادلہ ۱۹۳۰ میال جو ۱۹۵۵ روپ کے

برابر ہوتی ہر حاجی کو اواکر نی پڑتی تھی۔ اس قملی ہنڈیاں کے رمازچ ۱۹۷۵ کوراقم نے اسٹیٹ

بینک کی تج سمیٹی " نے آفس سے مسلم پانچ د فول تک بمبئی میں قیام کرے کیو تکہ بمبئی کاشھر ہمیشہ کے مرض

وہ تجازی روائی سے بہلے پانچ د فول تک بمبئی میں قیام کرے کیو تکہ بمبئی کاشھر ہمیشہ کے مرض

میں محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ دور ان قیام روز انہ ہم لوگ تج سمیٹی کے دفتر جایا کرتے تھے۔ جہال

بہت سے عاذیمین تج سے ملا قات ہو جاتی تھی۔ پروفیسر نجیب اشرف ندوی بھی وہاں آجایا

مرت تھے۔ تج سمیٹی کادفتر پولس کلب سے دور نہ تھااس لیے آئے جانے میں کوئی و شوار ک نے موق تھی۔ ذاکر مسعود الحق اور راقم نے تولیوں کا احرام ایک دوکان سے نزیداجو تج سمیٹی کے دفتر میں واقع تھی۔ اللہ کے فضل سے بمبئی میں ہم لوگوں کا تیام بہت ہی خوش گوار رہا اور کی

طرح کی تکلیف نہ ہوئی۔ ڈاکٹر مصاب کے لیے گاور مح کاللہ میں برابر ہم لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

طرح کی تکلیف نہ ہوئی۔ ڈاکٹر مصاب کے لیوں گا الدین برابر ہم لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

اور کل کاموں کو بحسن و خوبی انجام دیا کرتے تھے۔

حجاز کے لیے روا تگی:

ہم لوگوں کو ۹ رہارج کے ۱۹۹۰ و کو جمبئی ہے جہاز کے لیے روانہ ہونا تھااس کیے اس روز علی السیار عشل کر کے ہم سب لوگوں نے عمرہ کے لیے احرام باند ھااور ہمبئی کے شانتا کروز ایر پورٹ جانے کے لیے تیار ہوگئے۔ اپنی زندگی میں راقم نے اجتھے ہے اچھا کپڑا پہنا عگر جامہ احرام کی زیب وزیت کسی دوسرے لباس میں نظر نہ آئی۔ جب ہم لوگ شانتا کروز ایر پورٹ پنچے تو حاجیوں اور ان کو الوداع کئے والوں کا ایک ججوم تھا۔ ہم لوگ ایر انڈیا کے جارٹر ڈفایات ہے قریب 9 بجے روانہ ہو کر پانچ کھنے بعد جدہ تیج گے۔ ڈاکٹر مسعودالحق کے برشتہ دار اور راقم کے دوست مولوی ظہیر قاسم صاحب ہم لوگوں کے استقبال کے لیے جدہ ایر پورٹ پر موجود تھے۔ ان کے ساتھ ہم لوگوں کے معلم سید مجوب شخ کے بڑے صاحبزادے مشر منہان الدین صاحبزادے مشرمتہان الدین

احمد جدہ کے بندوستانی سفارت فانہ میں ملاز م تھے اور ان کی رہائش گاہ جدہ میں شارع عنیز ہ پر واقع تھی۔ ظہیر قاسم صاحب ہم لوگوں کو اپنے صاحبزاوے کی رہائش پر لے گئے۔ ہم لوگ ظہیر قاسم صاحب کے یہاں جاکر کافی و پر تک تھہر گئے۔ جب مکہ جانے کے لیے بس کی تاش میں جدہ کے ہوائی اؤہ پر آئے تو معلوم ہوا کہ تھوڑی و پر بعد ایک بس مکہ معظمہ کے لیے بس کہ معظمہ کے لیے بس مکہ معظمہ کے خیار دانہ ہونے والی ہے۔ ہم لوگ اس بس میں جاکر بیٹھ گئے۔ اس بس میں سفر کرنے والے تمام مسافر نا پنجریا کے باشندے تھے جوئے کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں میں کوئی نظم وضیط نہ تھا۔ بس روانہ ہوئی تو یہ لوگ اپنی زبان میں گانے لئے اور بس مکہ معظمہ کے قریب چپنی تو ان لوگوں کے اور کیس محظمہ کے قریب چپنی تو ان لوگوں کے اور کی عادر پر ہاتھ مارتے اور گاتے۔ راقم کوان لوگوں کی یہ و حثیث نہ ترکت پہند نہ آئی۔ وریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ لوگ فوش ہوکر دبائی بند نہ آئی۔ وریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ لوگ فوش ہوکر دبائی دبن میں اللہ کاشکر اوا کر رہے ہیں۔

# مكه عظمه كا قيام:

کد معظمہ بیٹینے کے بعد ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کاطواف اور سی کر کے عمر وادا کیا۔ ہم
لوگوں کے قیام کا انتظام سید مجوب شیخ نے اپنے ہیجیج جعفر شیخ کے مکان میں کیا جو جبل
البند پرواقع تھا۔ اس مکان میں ہم لوگوں کے آرام کاکل سامان سوجود تھا۔ یہ جگہ حرم کعبہ
پٹنہ سے ایک دو سرا تافعہ بیباں تیام کے لیے آیا جس میں مسٹر سید اکبر حسین ایم و کیٹ مع
پٹنہ سے ایک دو سرا تافعہ بیباں تیام کے لیے آیا جس میں مسٹر سید اکبر حسین ایم و کیٹ مع
ہلیہ، واکم حسیب مع الجیہ اور بیگم ریاست حسین زوجہ واکم ریاست حسین مرحوم
تھیں۔ ان لوگوں کے عدادہ مولوی عبد البیار صاحب اپنے نواسہ افضل کے ساتھ بیباں
تھیں۔ ان لوگوں کے عدادہ مولوی عبد البیار صاحب اپنے نواسہ افضل کے ساتھ بیباں
تھیں۔ تا ہوگوں کے عدادہ مولوی عبد البیار صاحب اپنے نواسہ افضل کے ساتھ بیباں
تارہ دسرے قاف کے آئے۔ کے بعد البیا معلوم ہونے لگاکہ ہم سب لوگ پٹنے میں متیم بیب
اوروقت نبایت خوشی اوراطیمان سے گذر گیا۔ سید مجوب شیخ جے سے قبل ہم لوگوں کو
نبایت آرام ہے مئی لے گئے۔ یہاں ہم سب کے لیے الگ الگ خیصے مخصوص سے۔
اس زمان میں جی کام و سم نبایت خوشگوار تھااں لیے ہم لوگوں کو خیموں میں کائی آرام ملا۔

منی میں سید مجوب شیخ کی شان د مکھنے کے لا کق تھی۔ شیخ موصوف موثے تازے اور وجیہ آدی تھے۔ایے خیمہ کے سامنے بوی شان سے بیٹھ کر حقہ بیتے۔ان کا حقہ نہایت ہی بلنداور خوب صورت تفاجس کی فتح بیج بھی بڑی کمی تھی۔ شخ کے ملازمین میچھ دیر دیر پر چکم بدل دیا کرتے تھے۔لوگوں پران کار عب اتناغالب تھا کہ ان کی خیمہ گاہ پر کمی غیر آدمی کے آنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ جج کے روز جعفر شیخ ہم لوگوں کو بہت آرام سے عرفات لے محتے ہم لوگوں کے لیے وہاں بھی قیام کے لیے پہلے بی سے خیصے مخصوص کردیے گئے تھے۔ ج کے بدع فات میں سید مجوب شخ نے این کل حاجیوں کوایک پر تکلف وعوت وی ان کے ا تظام ہے ہم لوگوں کو بہت آرام ہوا۔ شام کو عرفات ہے ہم لوگ مز دلفہ بیج گئے۔ جہال رات کا قیام لازی ہے۔ مز دلفہ کی رات ایس سہائی تھی کد راقم کوا بھی بھی بار باریاد آتی ہے۔ شُخ کے دوسرے سینیج سید اہراہیم شُخ کے ہمراہ ہم لوگ مز دلفہ سے منٰی کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ موٹر کاروں، بسول اور لوگوں کے جبوم سے اتنا مجر اہوا تھا کہ ایک قدم آگے جانے کی مخبائش نہ تھی۔ہم لوگوں نے اسپے کل سامان کو موٹر بس میں چھوڑ دیااور پاپیادہ مٹی واپس آھئے۔ ہم اوگوں کے ساتھ مور تیں بھی بیادہ یا آگئیں۔سیداراہیم ش نے قربان گاہ جا کر ہم لوگوں کی طرف سے جانوروں کی قربانیاں کرائیں۔اس کے بعد شام کوہم لوگوں نے مك معظمه جاكر طواف زيارت كيا- دوسر بروزرى جدارك ليے محے، تووہال لوكول كاس قدر مجمع تفاكد راقم اور ڈاكٹر مسعود الحق كے ليے شيطان كو كلرياں مارناايك نهايت ہى مشكل کام ہو گیا۔ خیریت تھی کہ لوگوں کے ساتھ شخ کا ایک نہایت ہی مضبوط ملازم تھاجو ہم لوگوں کے لیے راستہ ہموار کر تا گیا۔جب ہم اوگ شیطان کو تکریاں مار کرواپس آنے لگے تو را قم اور ذاکٹر مسعود الحق کواس مجمع غفیریں چو ٹیمن آئیں۔اللداللد کرکے اپنے قیام گاہ پروالیں آئے۔ ڈاکٹر مسعود الحق کوسر میں الی چوٹیس آئیں کہ کی دنوں تک ورور ہا۔ اس زمانہ میں ر می جمار میں بے انتہا بد نظمی رہتی تھی۔ لوگ بخت زخمی ہو جاتے اور پچھے لوگ مر بھی جاتے تقے مٹی کے قیام کو ختم کر کے ہم لوگ مکہ مکرمدوالیں آگئے۔ دوران فج راقم کی ملا قات کی لوگوں سے ہو کی جو میرے لؤ کین کے دوست تھے اور ترک وطن کرکے انگلتان اور یوروپ میں بس کروہاں کے شہری ہو گئے تھے۔سید منور حسین میرے بیپن کے ساتھی تھے اور

انگشتان جاکر علم ریاضی میں لندن یو نیور ٹی ہے انچی ڈگری حاصل کر کے علی گڑھ مسلم یو نیورٹی میں علم ریاضی کے پروفیسر ہوئے۔ ہندوستان میں بتی ندیکنے کے باعث معلّی کا پیٹیر ترک کر کے انگشتان چلے گئے اور تبلینی جماعت میں شامل ہو کر اسلام کی خدمت کرنے گئے۔ اپنی جائداد کاایک بڑا حصہ تبلینی جماعت کے لیے وقف کر دیا اور آخر دم تک اس جماعت کے امیر اور ایک سرگرم کارکن رہے۔ پچھ عمو صہ ہوا کہ انتقال کر گئے۔ ایک گم گشتہ در بینہ دوست سے ل کر تلبی سکون حاصل ہوا اور اللہ کا شکر بحالا با۔

# مىجد حرام اور كعبه:

را قم جب یمید کہا عمرہ کرنے کے لیے محد حرام میں داخل ہو کر کعبہ بت اللہ کے طواف کے لیے جانے لگا تواللہ کی شان کر میں یاد آئی کہ مجھ جسے گنبگار کو بھی حج کی سعادت حاصل ہونے والی ہے، اللہ نے ہمت بخشی اور میں نے نہایت ہی انہاک کے ساتھ طواف اور سعی کے فرائف کوانجام دیا۔ میرے ساتھ میری بیوی مرحومہ بھی تھیں جوایک دائم المریض خاتون تھیںاوران کے ہائیں ہیریر فالج کااثر بھی تھا۔اس کے باوجو دانہوں نے بغیر کسی مدد کے طواف اور سعی کرؤالا۔ ان ونول کعبہ بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے در میان مطاف بہت ننگ تفار راقم کواس پر حمرت ہوئی کہ بیوی مر حومہ سات مر تبداس ننگ جگہ ے س طرح گذر شکیں۔اب تو مقام ابراہیم کو آگے بڑھادیا گیا ہے اور وہاں پر مطاف کافی چوڑاہو گیاہے۔ پیل ی دشواری اب باقی نہیں رہی۔ راقم نے بہت سی خوب صورت عمار تیں دیکھیں ہیںاور ہزاروں خوب صورت عمار توں کی تصویریں بھی نظر ہے گذر ی ہیں۔ گرساد گی کے ساتھ جو حسن اللہ نے خانہ کعیہ کو بخشاہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔اس کی شان اور شوکت دیکھنے والوں کے دل ود ماغ میں جمیشہ کے لیے اپنی جگد بنالیتی ہے۔ یہ کیول نہ ہو؟ دنیا کے بتکدول میں یہ خدا کا پہلا گھرہے۔ خانہ کعبہ کود کھنا ہی ایب عبادت ہے۔ راقم کی نظر جب خانہ گعبہ پر پڑتی تو خا قاتی کے بیسوں اشعار جواس نے خانہ کعبہ کے نظارے سے متاثر ہو کر لکھے ہیں، یاد آجاتے اور دل پر ایک والہانہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ مگر معظمہ ہے روا گئی کے پہلے وستور کے مطابق محجد حرام میں جاکر طواف وواع کیاور

خانہ کوبہ سے رخصت ہو کر جب باب وداع سے باہر آیا توانند سے دعاکی کہ ''الجی این کرم بار دگر کن ''اللہ نے میریاس دعا کوشر ف قبولیت بخشااور پانچ سال بعد دوبار ہ ہے گو گیا۔ مسجد حرام اور خانہ کعب کی عظمت:

مجدحرام اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اور عظمت والی مجد ہے۔ دنیا میں شاید بھاس ہے بوی کوئی عبادت گاہے۔ بیک وقت بہال لا کھوں مسلمان اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں اور لوگ یہاں ۲۴ مکینے عبادت میں گئے رہتے ہیں۔مجد حرام کادہ حصہ جے تر کول نے تعمیر کیا ہے ، نزاکت اور خوب صورتی کاایک اعلیٰ نمونہ ہے۔اس مبجد کی پیثت پر اب جو عمارت تقمیر كى كئى ہے د واسلاى طرز تقيرك ايك نهايت بى دل آويز شاہكار ہے۔ چاروں طرف بلند وبالا دروازے بنائے گئے ہیں۔اتے دروازے اس لیے ہیں کہ نمازیوں کو جن کی تعداد ہر نماز میں ایک لاکھ سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ انہیں آنے جانے میں کوئی وقت نہ ہو۔ مبجد کے مینارے 🖁 اتے بلندیں کہ دور سے نظر آتے ہیں۔ شام سے صبح تک یہ بینار برتی روشنیول سے منور ر ہے ہیں۔ مکہ میں واخل ہوتے و فت را آم کو ان میناروں کی روشنی کچھ دور سے نظر آئی اوار میں اس نظارے سے بے حد متاثر ہوا۔ مجد کے اندر برقی روشنیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پوری مبجد بتعه نور نظر آتی ہے۔ اور ان روشنیوں کی بدولت خانہ محب کاسیاہ غلاف نہایت آل خوبصورت اور منور نظر آتا ہے۔ ١٩٦٧ء ميں جب راقم پہلى بار ج كو كيا تونئ مجد كى پہلى منزل تقییر ہو چکی تقی۔مجد حرام کے چ میں کعبہ کیت اللہ کی عمارت ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تقمیر کیا تھا۔ اس کے ایک کونے پر حجر اسود نصب ہے۔ طواف سے پہلے حاتی جمر اسود کابوسہ لیتا ہے اور یہاں سے خانہ کعبہ کا طواف شروع کر تھا ہے اور ای طرح سات مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لے کر طواف کو ختم کر تاہے۔ جب حجر اسودگا کے سامنے لوگوں کی کثرت ہوتی ہےاور بوسہ لینے کاموقع نہ ملکے تو حاجی حجراسود کی طرف ر جوع کر کے استیلام کرتاہے اور طواف کرنا شروع کردیتا ہے۔ ترکوں کے زمانے میں غلاف کعبہ مصرے بن کر نہایت ہی تزک اوراحتشام کے ساتھ آتا تھا۔جہاں تک راقم کاعلم ہے غلاف کوبہ سعودی دور میں ایک مرتبہ ہمارے ملک سے مجمی بن کر گیا ہے۔اب علاف کعب

خائب سعودی عرب بی میں بنایا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کعبہ کے گلروں کو حاتی اپنے ساتھ کے جاتے ہیں اور بطور تیم کا اپنے ہی تھی خوا کھتے ہیں۔ راقم جب ۱۹۲ء میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھاتو میرے آگے ایک محری خاتون تھیں۔ جب وہ جم اسود کا بوسہ لین گئیت تو اپنا روبال حجم اسود پررکھ کر بوسہ لینی اور انہوں نے ساتوں طواف بی ایسانی کیا۔ راقم کو یہ خیال گذراکہ یہ محری خاتون اپنے دوبال کو جم اسود پر اس لیے رکھ رہی ہیں کہ دوسروں کے لعاب و بہن سے محفوظ رہیں اور ان کو کوئی چھوت کی بیاری نہ لگ جائے۔ راقم کو یہ دیکھ کر تجب ہوااور اس کے متعلق ایک محری حاتی سب دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اکثر محری خاتون ایسانی کرتی ہیں اور جج سے واپس پر ان روبالوں کو جب ساتھ لیے جائی ہیں۔ ان کے گھروالے اس روبال کا بوسہ لیتے ہیں۔ ۲۹ء میں جائی کرام جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے ان کی جموعی تعداد سرکاری اعداد و شارک مطابق کر اسم جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے تی تعداد بہت کائی تھی۔ یہ دکھے کر نہایت تعجب ہوتا کہ سعود کی تعور مت کیو گرانے لوگوں کے آرام و آسائش کا سامان مختلف جگبوں پر اس سفر تھے اور صاحب موصوف ہندو سائی جائی کو آرام پہنچانے میں کوئی کر نہ اٹھار کھتے تھے۔ سفر تھے اور صاحب موصوف ہندو سائی جائی کھایا تھا۔

# مدينه منوره كي روانگي اور ونال كا قيام:

جب مکد معظمہ کے کل کام ختم ہو گئے تو ہم لوگوں کا قافلہ عدہ سے بذرایعہ ہوائی جہاز 
مدینہ پہنچا۔ مدینہ معزوہ ہوائی اڈہ سے کچھ دوری پرواقع ہے۔ ہم لوگ وہاں سے بذرایعہ نکیسی 
مدینہ مغورہ پہنچے۔ یہاں پہنچ کر میں نے عبیداللہ حیدری سے ملاقات کی جنہوں نے بہت جلد 
ہم لوگوں کے قیام کے لیے دو کرے خلیج العرب ہو ٹل میں دلواد ہے۔ خلیج العرب ہو ٹل میں الواد ہے۔ خلیج العرب ہو ٹل میں دلواد ہے۔ خلیج العرب ہو ٹل میں میار کی مزلد میارت میں تھا او را کیا جھا ہو ٹل تھا۔ اس کا شرح کرایہ تیام سے بوٹل 
ریال یو مید فی کس تھا جواب بڑھ کر کم از کم فی کس شوا ریال ہو گیا ہو گا۔ خلیج العرب ہو ٹل 
مجد نبوی کے قریب تھا جہاں ہم لوگوں کو ہر طرح کا آرام تھا اور مجد نبوی میں آنے ج

کی بوی مہولت تھی۔ اس ہو مل کا مالک شام کار بنے والا اور اس کا فیجر لبنان کا باشدہ تھا۔ ہم
لوگ مدید میں دس روز مقیم رو کر مجد نبوی میں چالیس وقت کی نماز میں ادا کیں۔ راقم کو ہر
روز ایک دو مر تیہ ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ہر نماز کے بعد مواجہ
روز ایک دو مر تیہ ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ہر نماز کے بعد مواجہ
مبارک کے روبرو کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھا کرتا تھا۔ راقم اپنازیادہ تروقت مجد نبوی میں گذار تا
اور وہاں اپنے دو ست حمید لکھنوی کی نعتوں کو پڑھ کر سکون قلب حاصل کرتا تھا۔ ان جگہ ک
شش الی تھی کہ بی شہ چاہتا تھا کہ مجدے باہر چائیں۔ یہاں بیٹھ کر اسلام کا ابتدائی دور نظر
کے سامنے آجا تھا۔ ہر اذان کے وقت حضرت بال حبیثی کی اذان یاد آئی تھی اور ای کے
ساتھ وہ بررگان دین بھی یاد آجاتے جنہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے اپنی جانیں تک
تربان کر ڈالیس ۔ پچھ ایسے لوگ بھی یاد آتے جنہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے اپنی جانیں تک
نمازیں تو اداکی تھیں مگر بعد میں آل رسول کو ایڈا پہنچانے میں کوئی دقیتہ باتی نہ رکھا۔ اپنچ
ساس مفاد کی خاطر قرآن کو نیزوں پر بلکہ کیا جس کی مثال تواریخ اسلام میں نہیں ملتی
ساس مفاد کی خاطر قرآن کو نیزوں پر بلکہ کیا جس کی مثال تواریخ اسلام میں نہیں ملتی
ساس مفاد کی خاطر قرآن کو نیزوں پر بلکہ کیا جس کی مثال تواریخ اسلام میں نہیں ملتی
ساس مفاد کی خاطر قرآن کو نیزوں پر بلکہ کیا جس کی مثال تواریخ اسلام میں نہیں ملتی
سے مدینہ مترک جگہ ہے جہاں ہروقت اللہ کی رحت بر سی رہی رہیشہ آتے رہیں گے۔
سے دینہ مترک جگہ ہے جہاں ہروقت اللہ کی رحت برسی رہی وقت ہیں گو

# مسجد نبوی:

ترکوں کی بنائی ہوئی مبید نبوی فن تغییر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ سعود کی دور میں مبید نبوی کی توسیح کی گئی اور نہایت ہی خونی اور ہنر کے ساتھ قد کم اور جدید حصوں کو طایا گیا ہے۔ مبید کا فرش قالینوں سے مزین رہتا ہے۔ راقم بھی بھی مسجد کا فرش قالینوں سے مزین رہتا ہے۔ راقم بھی بھی مسجد کا فرش قالینوں سے مزین رہتا تھا۔ مبعد نبوی کے کل در دازے وسلام پڑھتا تھا۔ مبعد نبوی کے بات کی اور درود وسلام پڑھتا تھا۔ مبعد نبوی سے ہیں اور نماز تبجد کے وقت کھول دیے جاتے ہیں اور نماز تبجد کے وقت کھول دیے جاتے ہیں۔ راقم مبعد نبوی میں ہیں ہیں۔ واخل ہو کر آتا جو مبعد نبوی کا صدر دروازہ ہے۔ مبعد حرام کی طرح مبعد نبوی میں بھی روشنی کا بڑا اچھا تظام ہے۔ ترکوں کے زمانے کے جھاڑ اور فائوس مبعد کے پرانے تھے میں گئے ہوئے ہیں اور نہایت زیب

وزیت بخشے ہیں۔مجد کے میاروں کارو ٹنی قابل دیدہ۔ مدینہ سے والیسی، جدہ کا قیام اور میرایپٹینہ والیس آنا:

مدینہ منورہ میں وس روز قیام کے بعد ہم لوگوں کا قافلہ جدہ واپس آیااور یہاں ایک ہفتہ شاہ منہ ہان الدین کے یہاں مقیم رہ کر ہم لوگ ۱۹۹۵ پر بل ۱۹۹۵ کوجدہ سے بذریعہ ہوائی جہاز روانہ ہو کر ای روز شام کو جمیئی پہنچ گئے، بمبئی میں ہم لوگوں کا قیام تین روز تک پولس کلب میں رہااور ۱۲۱ راپر بل ۱۹۷۷ء کو جمیئی کی جامع مجد میں نماز جعہ اواکر کے ۲۲ راپر بل کا ۱۹۹۵ کو بذریعہ ریل جمبئی ہے دوانہ ہو کر ۱۳۲ راپر بل کا ۱۹۹۵ کو بم میں بدوگ بخیری کی جامعہ کی بیائی سب لوگ بخیروی فیت کے بہت کا استقبال کے لیے جہائی گئے ۔ ذاکم مسباح الحق اور مسئر محی الدین نے جو ہم لوگوں کے استقبال کے لیے بہتری گئے تھے، سفر میں ہم لوگوں کے ساتھ رہ کر ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ اللہ ان دونوں کو جنت نصیب کرے۔

# میری بیوی کی علالت:

مجے ہے والیس کے ایک مادیعد میر ک نبو ک پر قلب کادور ہیڑا اور تقریبا تین پورسال قب کے مرض میں متنادرہ کرانقال کیا۔

اس زمانے میں بذرایعہ ہوائی جباز ٹج کے کل افراجات فی کس چٹے ہزار روپے ہوا کرتے تھے۔

# راقم كاد وسراحج:

قاعدے کے مطابق ہر حالی پائے ایر سے پہلے اپنادو سرائے نہیں کر سکتہ ہے۔ را آم نے ۱۹۷۷ء میں پہلا کے کیا تھااور مجھے دو سرے کچ کرنے کا حق ۱۹۷۳ء میں حاص ہوا۔ میں ایسے استاذ محترم پر وفیسر حبد السنان بیدل ہے جاکر طابع پائے چھ بچ کر چھے تھے۔ جب میں ن ۱۹۷۳ء کے کچ میں شریک ہونے کا خیال فائیر کیا تو پرہ فیسر صاحب نے فرویا کہ وہ بھی تج میں جانے والے میں اور ان کے ہمراہ صاحب موصوف کے والماداتی بابواور مسٹر بہا، الدین احمد جنش یافتہ نے ۱۹۷۳ء کے جج میں شریک بول گے۔ پروفیسر موصوف سے یہ معلوم

کر کے نہایت خوشی ہوئی کہ پروفیسر سید مجھ محسن مع اپنی اہلیہ، مسٹر سید نظیر حیدر اؤیٹر اسدائے عام "معرا پنی اہلیہ اور حضرت سید شاہ عون احمہ قادری بھی اس سال جج کو جائیں گے۔ چند دنوں بعد میرے شاگر و مسٹر علی وارث خال رئیس جگد لیش پور شلع شاہ آباد بھی ہے۔ چند دنوں بعد میرے شاگر و مسٹر علی وارث خال ساجزادی کے ساجزادے مخل لائن جمل جہاز پر کھتے ہیں۔ اس زمانے میں علی وارث خال صاحب کے صاجزادے مخل لائن میں جہاز پر کام کرتے تھے اور علی وارث خال صاحب حکومت کی طرف سے مغل لائن میں جہاز پر ممبر تھے اور انہیں جدہ جانے کیے بحر کی جہاز کا کوئی کراہیا وائد کر ناپڑ تاتھا۔ ان سب باقول کوئی کراہیا وائد کر ناپڑ تاتھا۔ ان سب باقول کوئی کراہیا وائد کر ناپڑ تاتھا۔ ان سب باقول کوئی کراہیا در خواست ۱۹۰۳ دو پھی میر کی گزرانٹ کے ساتھ جو اس زمانہ میں اس بیشل ڈک کلاس کا کراہے تھا، مخل لائن کے دفتر کوروائد ڈرانٹ کے ساتھ جو اس زمانہ میں اسپیشل ڈک کلاس کا کراہے تھا، مخل لائن کے دفتر کوروائد کیا۔ اس زمانے میں زار موج کے گرام ہو وہ نہرار روپ چے کے برابر ہوتی تھی ہر حاجی کواد اکرنی پڑتی تھی ۔ اسپیشل ڈک کلاس کا برتھ آرام دہ ہواکر تا تھا۔ برابر ہوتی تھی ہر حاجی کواد اکرنی پڑتی تھی ۔ اسپیشل ڈک کلاس کا برتھ آرام دہ ہواکر تا تھا۔ برابر ہوتی تھی ہر حاجی کواد اکرنی پڑتی تھی ۔ اسپیشل ڈک کلاس کا برتھ آرام دہ ہواکر تا تھا۔ برابر ہوتی تھی ہر حاجی کورد کر میاد کی جو سے جی تھے۔

حجاز کے لیے روانگی:

راتم پٹن ہے بہبئی کے لیے کہ دسمبر ۱۹۷۱ء کو روانہ ہو کہ ۱۹ در ممبر ۱۹۷۱ء کو بہبئی پہنچا۔ گیالدین اس دوسر ہے سفر میں بھی میرے ہمراہ تھے۔ میرے چھوٹے بھائی انور حسین کسی سرکاری کام کے سلمہ بی بھی بھی ہے دوروز پہلے بہبئی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بمبئی کے ریلوے اشیش پر ہم لوگوں کا احقال کیا۔ حسب دستور راقم نے پولس کلب میں پانچ دنوں تک تی میا۔ میرے چھوٹے بھائی انور حسین سرکاری موٹرکارے راقم نے بھی ان کوایک سرکاری موٹرکارے راقم نے بھی گئی ہے۔ ای موٹرکارے راقم نے بچسکی میں میں ماری میرکارے واقم نے بچسکی کے دفتر میں مار دسمبر کو حاضر ہوکر اپناپلگر م پاس جمبئی ہے جہ ہ تک کا ہوائی جہاز کا تکٹ واور اور جدہ سے مدینہ تک کا ہوائی جہاز کا تکٹ حاصل کیا۔ ای روز اسٹیٹ مینک سے ایک بڑراد جو میں ریال کی ہندی بھی حاصل کیا۔ والی رقم تھی۔ مغل لائن کے آفس میں جاکر

ڈھائی سورو پئے کے کو بن کی خریداری کی۔ ان کو پنوں کو دوران سفر جہاز کے ریستوران میں وے کر کھانے کی چیز یں خرید کی جائے تھے۔ اس سب کاموں کو ختم کر کے راقم انسپکٹر شریا ہے۔ کہ گیا جو ''لیا گئے۔'' تھانے کے انچارج تھے۔ مسٹر شریا میرا ایزا احترام کرتے تھے اور انہوں نے بچھے چارعد دیاس دیے جن کولے کرمیرے دوست اور دشتہ دار جہازی جا کر بچھے الوداع کہ سکتے تھے۔
انہوں نے بچھے چارعد دیاس دیے جن کولے کرمیرے دوست اور دشتہ دار جہازی جا کر بچھے الوداع کہ سکتے تھے۔

# تمبئی سے جدہ اور مکہ کے لیے روانگی:

۱۲٪ دسمبر ۱۹۷۲ء کو قریب تین بجے ہم لوگوں کاجہاز "اکبر" بمبئی ہے روانہ ہو کر ساتویں دن جدہ کے بندر گاہ پر کنگرانداز ہوا۔ پر وفیسر سید محمد محسن اور مسٹر نظیر حیدرا پٹریٹر "صدائے عام" اور حضرت سید شاہ عون احمد قادری بھی ای جہاز میں سفر کررہے تھے۔ میرے شاگرد علی وارث خال بھی ہم لو گوں کے ہم سفر تھے۔ میرے چھوٹے بھائی انور حسین اور محی الدین نے جہاز پر جاکر راقم کوالو داع کہااور واپس چلے گئے۔ جس کیبن میں راقم کی جگہ تھی اس میں بھاگل پور کے تین حضرات نظام الدین ، عبد المجید خاں اور عبد الغنی صاحبان سفر کرر ہے تھے۔ نظام الدین صاحب کا یہ دوسر اسفر حج تھا۔ ان تینوں حضرات ہے میری پہیے کی ملا قات نہ تھی گر طبیعت کی مناسبت کی وجہ سے راقم ان لوگوں ہے بہت جلد مانوس ہو گیا۔ان حضرات نے بھی راقم کو دوران سفر ہر طرح کی مدد پہنچائی۔ جس کامیس بہت شکر گزار رہا۔ مسٹر علی دارث خال نے مجھے مسٹر فضل بھائی سے ملا قات کرائی جو ان د نول مغل لائن شمینی کے ابیٹ تھے اور ہم لوگوں کے ساتھ ''اکبر'' جبازے جدہ جارے تھے۔ جہاز پر پنج گانہ نمازیں باجماعت کئی جگہوں پر ہوا کرتی تھیں اور راقم نے کئی جماعتوں میں نمازیں اداکیس۔ صبح کی اذان ایک خوش الحان مؤذن دیا کرتا تھااوریپه اذان نہایت ہی د لکش ہوتی تھی، جہاز کاسفر آرام ہے کٹ گیا۔ چلتے وقت راقم نے جمعیٰ میں جو کو پنس خریدے ہتے انہیں جہاز میں بدل کر صبح کا ناشتہ ، دن او ررات کے کھانے لیا کرتا تھا۔ ناشتے او ر کھانے انگریزی طرز کے ہوا کرتے تھے۔ کھانے جو حاجیوں کو مغل لائن دیا کرتی تھی اچھے ہوتے تھے مگر راقم صرف صبح کی جائے اور شام کا ناشتہ مغمل لائن ہے لیتااور ون اور رات کے

کھانوں کو دوسرے حاجیوں کو دے دیتا تھا کیو نکہ ہیہ کھانے میرے ذوق کے مطابق نہ ہوتے تھے۔ جب ہم لوگوں کا جہاز یلملم پہاڑ کے نزدیک سے گذرنے لگا تو جہازنے سیٹی وی اور ہم ' لوگوں نے نہاد ھو کر احرام بائدھا۔ کچھ گھنٹے بعد جہاز جدہ کی بندرگاہ پر آکر لنگرا نداز ہو گیا۔ ہم لوگوں کے جہاز کے ساتھ ہی پاکستان کا جہاز "سفینہ عابد" بھی آیااور دونوں جہازوں کے حاجیوں نے نعرہ تھبیر بلند کیا۔ان لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہانہ تھی کیونکہ پیرسب اپنی منزل مقصود ہے قریب آ چکے تھے۔ راقم کے ساتھ صرف ایک سوٹ کیس اور ایک چھوٹا ہولڈ دل تھا جنہیں مسٹر فضل بھائی نے اینے آوی کو بھیج کر منگالیا تھااورییہ دونوں چیزیں نہایت آسانی سے صاحب موصوف کے مامان کے ماتھ جدہ بندرگاہ میں اتار دی گئیں۔ صاحب موصوف جدہ بندر گاہ میں اتر کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور مجھے ہدایت کی کہ میں جدہ کے مدینة الحجاج پہنچ کر بوہرہ حضرات کے " فیض حسینہ" میں جاکر مفہر جاؤں۔جدہ کے بندرگاہ پر صدیقی صاحب جو ہندوستانی سفارت خانہ کے افیسر تھے ہم لوگوں کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ان دنوں مسٹر ٹی۔ٹی۔ٹی۔ عبداللہ سعودی عرب میں ہندوستان کے سفیر تھے۔انہوں نے ہندوستانی سفارت خانہ میں کچھ لوگوں کی دعوت کا انظام کیا تھا۔ مسٹر علی وارث خاں اس دعوت میں شر یک ہوئے گر راقم دعوت میں شر یک نہ ہو سکا کیونکہ میں بہت تھک گیا تھا۔ ایک محنث ابعد مسٹر نضل بھائی این کاموں کو حتم کر کے "فیض حیننه" میں آئے جہاں ہم لوگوں نے دن کا کھانا کھایا۔ ان کے اصرار پر مسٹر علی وارث خان ان کی ا ہلیہ ، صاحبز ادی اور میں صاحب موصوف کی موٹر کارے مکہ مکر مدیہنیج ۔احمہ یشخ جمال اللیل را قم کے معلم تھاور تیام کے لیے مجھے انہوں نے اس مکان میں جگہ وی جہاں صرف پاکتانی جاج تھبرے ہوئے تھے۔ راقم جب عمرہ کرکے آیا تو دیکھا کہ میرے کمرے میں یاکتانی حضرات جو پنجاب کے دیہاتوں کے رہنے والے تھے مقیم ہیں۔ یہ سب پنجالی زبان بولتے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ تھہرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ نظام الدین، عبدالمبید خان، عبدالني صاحبان جب دوسرے روز مکہ پہونچے تو میرے کمرے میں آئے اور مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گئے جہاں یہ لوگ مقیم تھے۔ گرچہ سے کمرہ بڑا تھا گر آٹھ آومیوں کے آرام ے تظہر نے کی جگہ اس میں نہ تھی۔ ہم لوگوں کے قافلہ میں آٹھ آدمی تھے اور بیہ سب لوگ

ایک ہی جگہ رہنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے راقم کے لیے اتی جگہ مہیا کردی تھی کہ میں آرام سے روسکتا تھااور دوران قیام جھے کی طرح کی تکلیف نہ ہوئی۔ کمرہ ممارت کی تیسر ی منزل پر تھااور عنسل خانداس کے متعل تھا۔

#### ٣١٩٤١ء کا فجج:

احمد شخ جمال الليل كے يہاں حاجيوں كى تعداد تقريباً سات سو تقى اور ان ميں تين چو تھائی جاجی یا کتان کے تھے۔منی میں ان کی خیمہ گاہ کافی بڑی تھی اور یہاں یانی کی قلت نہ تھی کیونکہ یانی کا فرانہ خیمہ گاہ ہے بالکل متصل تھا۔ منی میں قیام کے لیے ان کے جیمے آرام دہ تھے اور ہر خیمے میں بر تی روشنی کا وچھاا نظام تھا۔ خیمہ گاہ کے یاس کی ہو ٹمل بھی تھے جہاں راقم ناشتہ اور کھانا کھایا کر تا تھا۔ مرفات میں بھی ہم لوگوں کے قیام کے لیے ایک اچھے خیمے کا ا تظام کیا گیا تھا۔احمہ شخ جمال اللیل راقم کا حرّ ام کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اس بات ہے واقف تھے کہ حکومت ہند کے سفیر ٹی۔ ٹی۔ لی عبداللہ میرابہت خیال رکھتے ہیں اورا پنے کارندے کومیری خیریت دریافت کرنے کے لیے منی بھیجا تھا۔ ج کے دن عرفات میں حاجیوں کی عام وعوت میں بدانظامی کے سبب کچھ حاجیوں کو باور چی خانہ جاکر اپنا کھانا لانا پڑا۔ عرفات سے مز دلفہ ہم لوگ وقت پر پہنچ گئے۔ دوسرے روز صبح کو جب ہم لوگ مز دلفہ ہے منی واپس آنے لگے تو سواری کی قلت ور پیش ہوئی۔ ہم لوگوں نے بہت منت وساجت کے بعد ایک بس والے کومنی پہنچانے کے لیے تیار کیااوریہ بھی کہا کہ اگر شیخ اس بس کا کرایہ اوانہ کریں گے تو کرایہ کی رقم بم لوگ ادا کر دیں گے۔ منل چینچنے پر شخ نے اس بس والے کا کرایہ اوا كرديا ـ منى ميں قربان ؟ه جاكر نظام الدين، عبدالحميد خال اور عبدالغنى صاحبان نے اپنی طرف ہے قربانیاں کیں اور راقم کی طرف ہے بھی ایک د نبے اور ایک بکرے کی قربانی کی۔ واپس آتے وقت قربانی کے جانوروں کا کچھ گوشت اور کلجی اینے ساتھ الکر گریل اور کلجی اس سر کھایاادر کھلایا۔ برونیسر عبدالمنان بیدل، علی دار ث خاں اور چند دیگر دوستوں کو ً سریاں اور کیجی بہت پیند آئی۔

را تم رمی جمار کے لیے نہ گیا اور کنگریوں کو دوستوں کے سپر د کردیا جنہوں نے

میری طرف سے رمی جمار کیا۔ جب راقم طواف زیارت کے لیے مکہ جانے لگا تو محد اکبرخال نے جو کنک کے رہنے والے تھے اور میرے دوست عبدالبحان خاں صاحب ایڈو کیٹ کنگ کے بھائی تھے میرے ساتھ طواف زیارت کے لیے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں ان کو ا ہے ساتھ لے جانے کو تیار نہ تھا گرانہوں نے اتنااصرار کیا کہ مجھے ان کوایے ساتھ لے جانا ہی بڑا۔ مکہ بینچ کر ہم لوگ طواف زیارت اور سعی کرے مٹی کے لیے واپس ہوئے۔ محمر اکبر خال منی بین کر جھ نے الگ ہو گئے اور راستہ بھول کر کسی دوسرے خیمے گاہ میں چلے گئے۔ را قم نے ا ہے خصے میں واپس آ کر بہت دیر تک ان کا نظار کیاادراد هر اد هر تلاش کے بعد بھی وہ نہ مل سكيان كي مُشركي كي اطلاع ميں نے احمد شخ جمال الليل كوكر دى۔ انہيں بھى خان صاحب کے بھٹک جانے پر بوی تشویش ہوئی کیونکہ معلم کادیا ہوا شناختی کارڈان کے پاس موجود نہ تھا۔ اکبر خال کا تھوڑا سامان ہم لوگوں کے خیمے میں تھاجے دوسرے روز ہم لوگوں کو مکہ لے جانا برا۔ راقم نے اینے دوسرے حج میں معجد خیف اور معجد نمرہ میں نمازیں پڑھیں۔ جبل ر حت پر بھی گیا جس کی بلندی پر کھڑے ہواکر نیچے کا خوش نما منظر دیکھا۔ جبل رحمت بر چڑھنے اور اتر نے کے لیے ترکوں نے اعیے زمانہ میں آرام دہ زینے بنائے ہیں۔ مکہ میں کل مقامات مقد سه کودیکھنے کاموقع لما۔ گمرافسوس کہ غار حرا کونیہ دیکھ سکا۔ جس روز ہم لوگ مٹی ے مکہ واپس آرہے تھے توسہ پہر کوشاہ فیصل کاشاہی جلوس منی سے مکہ گیا۔ راستہ کے دونوں جانب جاج نبایت نظم وضط سے کھڑے تھے۔ شاہ فیصل کی موٹرکار کے آگے اور چیچے موٹر سوار نو جی دیتے جاریے تھے اور شاہ فیصل اپنی موٹر سے ہاتھ نکال کر سلام کرتے ہوئے گئے۔ احد شخ جمال الليل جب بم لوگوں كومنى سے مكد لے جانے ميں ويركرنے كے تو نظام الدین صاحب نے کرایہ کی ایک موٹر کار کا انتظام کیا جس سے ہم لوگ عشاء کی نماز سے یملے مکہ پہنچ گئے۔موٹر کار کاڈرائیورا یک ٹوجوان انگریزی داں عرب تھااور راستہ بھر انگریزی میں مجھ سے باتیں کرتا آیا۔ اکبرخال جب دوسرے روز مکہ میں ہم لوگوں سے ملنے آئے تو ا پن گشدگی کاحال تفصیل سے بیان کیااورا پی کل چیزوں کو لے کرواپس گئے۔

# مجے کے بعد مکہ کا قیام:

را قم ج سے پہلے اور ج کے بعد پالیں ونوں تک مکہ میں تیام پذیر ہا۔ النہ کے فضل سے ہر روز کی بخگانہ نمازیں محید حرام میں اوا ہو ئیں۔ مکہ کے قیام کے دوران را قم کوا یک دوروز کے و قفہ پر استاذ محترم پر وفیسر عبدالمثان بید آل سے ملنے جایا کرتا تھا جہاں مسر بہاء اللہ بن احجہ سابق ممبر بہار پیک سروس کیشن اوراسحاق بابو سے بھی ما قات ہو جائی تھی۔ محید حرام میں ان لوگوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا اور طواف کیا کرتا تھا۔ پر وفیسر سید محمد محتن مصاحب سے بھی محبد میں روزانہ ملاقات ہوا کرتی اوران حضرات کی علمی اور نہ تبک بہتی میر سے لیے نہایت سود مند ہوتی تھیں۔ را قم کے لیے بید بڑے فخر کی بات ہے کہ میرادوسرا مجمد المحرد مالک کے جائ کرام جوا تکر کا تھا۔ پول سکتے تھے را قم سے ہندوستانی مسلمانوں کے طال سے کو دریافت کرتے اور پاکستانیوں کے طال جو بہتدوستانی مسلمانوں کے طال سے کو دریافت کرتے اور پاکستانیوں کے کل جو بہتدوستانی مسلمانوں کے طال جو دبیور کی دعا کرتے اور ہندوستانی مسلمانوں کے طال جو دبیور کی دعا کرتے اور ہندوستانی مسلمانوں کے طال جو دبیور کی دعا کرتے ہور کی دعا کرتے ہور کی دعا کرتے ہور کی دعا کرتے تھے۔

نامور کالج میں پر نیل رہ چکے ہیں اور نہایت ہی صاف گو انسان ہیں۔ ان کے چند شاگر د یا کستان میں بہت اعلی عبدوں پر فائز ہیں۔ پاکستانی نوجوان مجھ سے ہاتھ ملا کرچلا گیا۔ حرم شریف میں راقم کی ملاقات چندانگریزی دال عربوں سے ہوجاتی تھی۔ان میں سے پھھ ایسے بھی تھے جو ہندوستانی مسلمان کی دشواریوں سے بالکل باخر تھے اور کہاکرتے تھے کہ ہندوستان میں ہندووں اور مسلمانوں کے در میان جو فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں وہ ملک کے لیے کسی قدر شرم ناک بات ہے۔ ہندوا کثریت کو چاہئے کہ مسلم اقلیت کے ساتھ فراخ دلی ہے پیش آئے۔ایرانی،افغانی کچھ عراقی اور ترک جو فارسی بول سکتے تھے راقم ان لوگوں ے ند بب کے متعلق باتیں کیا کرتا تھا۔ دو تین افغانی عالم جو ہرات سے آئے ہوئے تھے نہایت عبادت گذار تھے اور ند بہ اسلام اور تاریخ اسلام سے خوب واقف تھے۔ یہ لوگ برابر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ایران کے حجاج کرام زیادہ ترشیعہ ملک سے تعلق رکھتے تھے گرمیں نے مجھی بھی ان لوگوں سے سنّی عقیدے کے خلاف کوئی بات ندسن ج ایک اجماع عبادت ہاوزاس کے بے شار فوائد ہیں۔جب را قم یا فی سال بعد دوبارہ جے کے لیے آیا تو مبجد حرام کی عمار عدو منزلہ کردی گی تھی اور حرم شریف کے اندر ادر ہاہر کا فی توسیع ہو گئی تھی۔ مقام ابراہیم کو آ گے بڑھاکر مطاف کاراستہ چوڑا کر دیا گیا تھا۔ ۱۹۵۳ء کے مجے میں جاج کرام کی مجموعی تعداد سر کاری اعداد وشار کے مطابق ۱۳۵۱۸۲ تھی۔ان کے علاوہ مقامی حجاج بھی کا فی تعداد میں شریک تھے۔

مدینه منوره کے لیے روائگی اور وہاں کا قیام:

جب مکہ مکرمہ کے کل کام ختم ہوگئے توراتم نے مدینہ منورہ جاناچاہا۔ قاعدے کے مطابق مدینہ جانے کی اجازت مجھے پندرہ روز بعد ملنے والی تھی گریس نے ہندو ستائی سفارت فاند میں ایک ورخواست دے کراپنے وقت مقررہ سے قبل مدینہ منورہ جانے کی اجازت طلب کی۔ میری مید درخواست منظور ہوگئ اور میں اپنے مقررہ وقت سے پہلے مدینہ منورہ چلا ملک سے مقررہ وقت سے پہلے مدینہ منورہ چلا کی اس کی ہوٹل میں نہ گیا۔ اس مرتبہ میں کی ہوٹل میں نہ کی ہوٹل میں اس معد معلم عبید اللہ حیدری کے ساتھ رہا جنہوں نے ججے ایک چھوٹا ساکمرہ عسل

فاند کے ساتھ میرے قیام کے لیے اپنے مکان میں دیا۔ جہاں راقم نے دس روز رہ کر مجد نبو کی میں وقت کی نمازیں اوا کیں۔ جس روز مدید منورہ پہنچا ای دن شاہ فیعل بھی مدینہ منورہ تینچا ای دن شاہ فیعل بھی مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہم لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز مجد نبوی میں اوا کی۔ شاہ معظم بادشاہ ہونے کے بعد پہلی مرتب عدید منورہ آئے تھے۔ میرے دشتہ وار پروفیسر سید سلطان احمد مرحوم کے لڑکے ، لڑکی اور واباد عبد اللہ حیدری کے یہاں تفہرے ہوئے تھے۔ ان کوروی فرق ہوئی۔ یہ لوگ قیام پاکستان کے بعد جمرت کرکے ان لوگوں سے ل کرراقم کو بڑی فو تی ہوئی۔ یہ لوگ قیام پاکستان کے بعد جمرت کرکے پاکستان میں جمد ہوئی۔ یہ کو پاکستان میں جمد جمرت کرکے پاکستان میں جم بھرت کرکے پاکستان میں جم بھرت کرکے پاکستان میں جمہ کے تھے اور کہ ان کی دیکر کو پاکستان میں جمل کے تھے۔

# یروفیسرخسن کی آمد:

راتم کے مدینہ منورہ وینجے کے دوسرے روز پروفیسر سید محمد محن اور مسئر سید بہاء
الدین احمد بھی مدینہ تشریف لائے۔ پروفیسر سید محمد محن کے آجانے سے بھے بڑا اطمینان
ہوا کیونکہ پروفیسر موصوف میرے عزیز دوستوں میں ہیں اور جن کے سفر میں ہراہہ ہم
لوگوں کاساتھ رہا۔ مجد نبوی میں ہم لوگ روزانہ لیتے اور مختلف موضوعات پرہاتم
ہوتیں۔ ایک پاکستانی انجیئر جن سے راقم کی ملاقات کہ محرمہ میں ہوگئ تھی وہ بھی میرے
ساتھ مدینہ منورہ آئے تھے۔ صاحب موصوف حیدر آباد (دکن) کے رہنے والے تھے اور
سنتھ ہند کے بعد ترک وطن کر کے کراچی چلے گئے تھے۔ موصوف ایک نہایت بی ند ببی
آدمی تھے اور پاکستان کی زندگی ہے کچھ نوش نہ تھے۔ راقم روزانہ جنت البقی جایا کرتے اور
محضرت عثان می تو دیگر ہزرگان دین کی قبروں پر جاگر فاتح پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ قبرستان ہے
جہاں ہزرگان دین اور اسلام کے بڑے بڑے شیدائی عہ فون ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ
جہاں ہزرگان دین اور اسلام کے بڑے بڑے شیدائی عہ فون ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ
موالی نامی عالم کورا قبر تھا ہوں کے ساتھ حلقہ باندھ کر اس جگہ پر کئر
شوا ایرانیوں کے ہمراہ جنت البقی عملیاور ان لوگوں کے ساتھ حلقہ باندھ کر اس جگہ پر کئر
ہورت امام جنفر صادتی عہ فون ہیں۔ جمہتہ نے دعائیں پڑھیں اور ہم سب لوگوں نے
دامی خطرت امام جنفر صادتی عہ فون ہیں۔ جمہتہ نے دعائیں پڑھیں اور ہم سب لوگوں نے
در سے ناطم اور آل رسول پردروداور سلام پڑھاجود ہاں عہ فون ہیں۔ اس کے بعد فار کی ش

نعت اور منقبت لاوُدْ البّيكر بريزهمي گئي۔ را قم مران سب چيزوں كابزاا تريز ااور اضطرالي كيفيت میں آنسو بہاتا ہوا جنت البقیع ہے باہر آیا۔ دوران قیام راقم احد گیااور جنگ احد کے شہداء پر فاتحہ پر ھی۔ یہ سب ایک تمنج شہیداں میں مدفون ہیں۔احد کے باغ کی تھجوریں بھی خرید کر کھا ئیں۔ پنج مساجد کو جاکر دیکھااور وہاں ٹمازین ادا کیں۔وہاں جاکر جنگ خندت بھی یاد آئی۔ مجد قبلتین دیکھنے کے لائق ہے اور قدیم مساجد میں اس کا پڑا مقام ہے۔ راقم نے یہاں بھی نمازیں اداکیں اور مدینہ منوزہ کے کل مقامات مقدسہ کی زیارت کاشر ف حاصل کیا۔ عربی زبان نہ جانے کی وجہ سے راقم کو بہت ہی جگہوں پر د شواری محسوس ہوتی تھی۔ میرے معلم عبیداللد حیدری بھی پربہت مہریان رہا کرتے تھے اور شکسی والوں سے عربی زبان میں باتیں كركے واجب كرايہ طے كردياكرتے تھے۔ چند سال ہوئے كه عبيدالله حيدري انقال كركے۔ الله انہیں غریق رحت کرے۔ راقم نے جب یانچ سال بعد مدینہ آگر معجد نبوی کو دیکھا تواس میں کچھ توسیع نہ کی گئ تھی۔ باب مجیدی کے سامنے جوخالی جگہ تھی اس پر ٹاکلس مجھاکر خوب صورت صحن بنادیا گیا تھا۔اکٹراو قات جب مسجد نبوی نمازیوں سے مجر جاتی تھی تولوگ اس صحن میں نمازیڈ ھاکرتے تھے۔ باب مجیدی کے دوسرے جانب اصطفیٰ منزل واقع ہے جہاں ہندوستانی زائرین بغیر کسی کراہیہ کے قیام کرتے ہیں۔حاجی محمداصط**فی خال کار خان**ہ ا*صغ*ر علی محمر علی لکھنؤ کے مالک تھے۔انہوں نے اس رباط کوہندوستانی زائرین کے قیام کے لیے تغییر کیا تھا۔ یہاں سال بھر ہندوستان ہے آئے ہوئے زائرین کاازد حام رہتاہے۔ راقم اکثر يهال جاتا اوربهت سے زائرين سے جوزيادہ تراتر پرديش سے آياكرتے تھے ملاقات موجاتی تھی۔ حابی اصطفیٰ خال صاحب میرے چیاسید فضل حسین مرحوم کے خسر تھے اور نہایت ہی مخیر اور باد ضع انسان تھے۔ تقتیم ہند کے بعد لکھنؤے جمرت کرے کرا <u>چی ملے گئے</u> اور وہیں انقال ہو گیا۔اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطاکرے۔

ا يك ناخوشگوار واقعه:

را تم ایک روز کہ کے ایک ہو ٹل میں دن کا کھانا کھار ہا تھا کہ ای میز پرتن پاکستانی جو غالبًا ہنجا بی تھے آگر کھانا کھانے گئے۔دوران گفتگوان میں سے ایک نے مجھ سے دریافت کیا

کہ میں کس ملک ہے آیا ہوں۔ میں نے جواباً کہا کہ میں ہندوستان کا باشندہ ہوں اور دوبار ہیا خج سال بعد حج کے لیے آیا ہوں۔ اس بروہ لوگ متجب ہوئے اور کہنے لگے کہ حکومت ہندنے کیونکر مجھے دوبارہ فج کے لیے زر مبادلہ فراہم کیاہے۔ ہم لوگوں کو تومعلوم ہے کہ حکومت ہند بہت کم لوگوں کو زر مبادلہ حج کے لیے دیا کرتی ہے۔ زیادہ تر تجاج جو ہندو ستان ہے آتے میں نہیں زر مادلہ نہیں ملتا ہے۔ یہ لوگ اپنے ان رشتہ داروں سے جو سعودی عرب میں کام کررہے ہیں رقیس قرض لے کریہاں اپناکام چلاتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ ای سال ۸ ہزار سے زیادہ محاج کرام ہندوستان ہے آئے ہیں اوران میں سے ہرایک کو دو ہزار کی رقم بہ طور زر مبادلہ دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے حاجی مجھی آئے ہوں جنہوں نے حکومت سے کوئی رقم زر مبادلہ کی نہ لی ہو اور ان کے رشتہ دار جو یہاں کام کر رہے ہیں دوران حج ان کی مالی مد د کریں۔اس کے بعد یہ لوگ کہنے لگے کہ ہندو ستان کی ہندو حکومت نے علی گڑھ مسلم یونیورٹی کوہندواساتذہ اور طلباء ہے بھر دیا ہے۔ اوراب یہ ایک ہندو یو نیورٹی بن گئے ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب کسی مضمون کے بڑھانے کے لیے کوئی اچھا ملمان استاذ نہیں ماتا ہے تو ہندو حکومت نہیں بلکہ علی گڑھ مسلم یونیورش کے مسلم لنتظمین خو د ہی کسی قابل ہندو پروفیسر کو مقرر کرتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یو نیورشی کی ایک نمایاں خصوصیت میہ ہے کہ یہاں شر وع ہی ہے ہندو طلباء کادا خلہ لیا جاتا ہے۔اس کے بعد ہیہ لوگ مہمل طریقے کے باتیں کرتے رہے اور راقم ان کے اعتراضوں کا خاطر خواہ جواب دیتا ر ہا تھر وہ لوگ قائل نہ ہوئے اور عاجز آ کر الزام لگایا کہ میں ہند و حکومت کا جاسویں ہوں اور میرے سفر حجاز کے بورے اخراجات کو حکومت ہند برداشت کرتی ہے۔ راقم اینا کھانا فتم کر چکا تھااور میزے اٹھتے وقت میں نے ان حضرات کوا پناتعار فی کار ڈجس پر میر انام پیۃ وغیر ہ لکھا ہوا تھادے کر سلام عزض کیا اور ہوٹل ہے باہر چلا آیا۔ پروفیسر سید مجمد محن نے اینے ا يك مضمون ميں جور سالہ ''لِنك'' ميں بتاريخ ٢٢راير بل ١٩٧٣ء كو شائع ہوا تھااس واقعہ كو بیان کہاہے۔

# ١٩٧٣ء ميں حج كے اخراجات اور

# مسٹرٹیٹی پی عبداللہ کے اوصاف حمیدہ:

پینه کی آمد:

را تم تح و ریارت بدینه کی سعادت حاصل کر سے ۱۹ رفروری ۱۹۷۳ء کو جمعنی پہنچا۔
جمبئی میں ایک روز قیام کر سے دوسرے روز پٹنه کے لیے روانہ ہو گیا کیو نکه میرے چھوٹے
بھائی کی لڑکی روی کی شادی ڈاکٹر آ فاب احمد سلمہ کے ساتھ ۲۳ رفروری ۱۹۷۳ء کو ہونے
والی تھی اور اس تقریب میں میر اشریک ہونانہایت ضروری تھا۔ میرے استقبال کے لیے
میرے بڑے لڑے مقبول حسین اور محی الدین جمبئی گئے تھے۔ گھر وینچنے پر بیوی کو سخت بہاریالا
اور انہوں نے میرے واپس آنے کے تین مہینے بعد انتقال کیا۔ نہایت ہی و فادار اور خدمت
میران ماتوں تھیں۔اللہ انہیں جنت الفرووس میں اعلیٰ مقام عطاکرے۔

# قومى پرچم كے متعلق ايك غلط اعتراض:

را تم جب اپنے دوسرے نج اور زیارت مدینہ سے فارغ ہو کرپیٹنہ آیا تو تقریباً تین ہفتہ بعد مسٹر علی صدیقی نے جو حیور آباد کے ایک صحافی تتے ارد داور انگریزی اخباروں میں سے

بات زیر بحث لا کی که دوران حج ۱۹۷۳ء تین د نوں تک مکه معظمه میں ہندوستان کا قومی پر چم بلندند کیا گیااوراس بات کو ہندوستانی سفارت خاند کی لا برواہی پر محمول کیا۔ انہوں نے اس حركت كوقوم كے ليے نہايت ہى شر مناك بات بتائى۔ "ٹائمس آف انڈيا" دبلى مور خد ٠٠ رمارچ ١٩٧٣ء ميں يه خبر نهايت عي نماياں طور ير شائع کي گئي۔ "صدائے عام" مور خد ۲۲ر مارچ ۱۹۷۳ء میں بھی یہ خبر شائع ہوئی۔ قومی پر چم بلند نہ کرنے کی وجہ سے تھی کہ ایک قد یم رسم کے مطابق مکد معظمہ میں دوران حج تین ونوں تک کسی حکومت کا قومی پر چم بلند نہیں کیا حاسکتا ہے۔ان تین دنوں تک دوران حج حجاج کرام صرف اللہ کی بادشاہی کو شلیم کرتے میں اور ہروفت ای کے بادشاہ حقیقی ہونے کا قرار کرتے رہتے ہیں۔ کسی بادشاہ کی کیا مجال کہ اپنا پر چم بلند کرے۔ میں نے مسٹر آر۔ س۔ارورہ،ڈائر کٹر (یو۔این)وزارت خارجہ حکومت ہند د ہلی کو بذریعہ خط مور خد ۲۲۳ مارچ ۱۹۷۳ء اس معاملہ کے متعلق تفصیل کے ساتھ خبر کردی تھی۔اخباروں نے اس خبر کواتنی اہمیت دی کہ لوک سبھامیں بذریعہ سوال نمبر ۱۷۰۷ ابریل ۱۹۷۳ء کو نثر ی جگن ناتھ مشرا اور نثری اندر جیت گیتا نے دریافت کیا کہ کیا حکومت کواس بات کی خبر ہے کہ ہندوستان کا قومی برچم دوران حج مکہ میں بلند نہیں کیا گیااوراگر ایباہوا تو حکومت نے اس کے متعلق کیاکارروائی کی۔شری سریندریال سنگھ نے جو اس زمانے میں وزارت خارجہ کے وزیرِ سلطنت تھے اس سوال کے جواب میں کہاکہ ہندوستان کا قومی پرچم ہلند نہیں کیا گیا کیونکہ دوران حج کسی قومی پرچم مکہ میں بلند نہیں کیاجاسکتاہے۔ مسٹر آرسی ارورہ نے بذریعہ خط مور خہ ۱۳۳۰ ایریل ۱۹۷۳ء کورا قم کو مطلع کیا کہ میرے خط اور اخبار کے تراثوں نے جنہیں میں نے اینے خط کے ساتھ روانہ کیا تھا صاحب موصوف کویار لیمنث کے جواب تیار کرنے میں مدو پہنجائی۔

#### میرے دوغمرے:

میرے چھوٹے لڑکے ڈاکٹر اشر فے مین سلمہ انگستان سے ۱۹۷۳ء کے آخر میں معودی عرب کے ادراس زمانے ساب تک ریاض او نیورٹ کے میڈیکل کالج میں پروفیسر کے عبد کا کار ہیں۔ ان کے اصرار پر راقم ۱۳۳سار مارچ ۱۹۷۲ء کو بذریعہ بوئی جہاز پٹنہ

ہے دیلی، مبئی، ظہران ہو تاریاض پہنچا۔اس زمانے میں ریاض کا ہوئی اڑہ برانہ تعااور شہرے متصل تھا۔اشر ف سلمہ ' ہوائی اڈہ پر آکر راقم کواٹی قیام گاہ پر لے گئے اور میں نے ان کے ساتھ ۵رجون ۱۹۷۲ء تک قیام کیا۔ ۲رجون ۷۹۷ء کو بذریعہ موالی جہاز دوئ، کراچی، ممبئی اور د بلی ہو تا ہوا پٹنہ کا پنچا۔ اس زمانے میں ریاض اتنا بڑا شہر نہ تھا جیسااب ہے۔ ریاض سعود کی عرب کادار السلطنت ہے جہان بادشادادر شنرادوں کے محل ہیں۔سعودی حکومت کے وزرام اور بوے بوے حکام یہاں رہتے ہیں۔ حکومت کے کل کام ای شہر میں انجام یاتے ہیں۔ راقم کوشہر میں بہت کم اچھی اور بلند عمار تیں نظر آئیں۔ پرانے قتم کے مکانات ہر جگہ نظر آتے تھے۔ اس زمانے میں شہر کے اندر شاید ہی کوئی سات آٹھ منزلہ عمارت تھی۔ حاریا کچ سر کیں کافی کشادہ تھیں جہاں اچھی اچھی دکائیں نظر آئیں۔شہر کاباز ارغیر مکی چیزوں سے بحرایزار ہتا تھااورلوگ ان چیزوں کونہایت شوق سے خریدا کرتے تھے۔شہر میں یور پین طرز کے چندا چھے ہوٹل تھے جن کاشر ح کرایہ کافی تھا۔شہر کے خاص خاص حصول میں صفالی کا اچها انظام تما تمر راقم کو کچه ایس گلیال تهمی نظر آئیں جو نبایت گندہ تھیں۔ یہال ہر ملک اور قوم کے لوگ نظر آئے جوائی رودی کمانے کے لیے آئے تھے۔ حکومت نے اس شمر کے لو گوں کے لیے پانی کی بوی سہولت مہاک ہے اور گھروں میں مجھی ہمی پانی کی قلت نہ ہوتی ہے۔ کسی گھریں بخل کی د شواری خمیں ہے۔ را قم نے کبھی بھی بخل کو پکھر دیر کے لیے بھی بند ہوتے نہ دیکھا۔ عرب پٹرول کی آمانی کی بدولت آرام کی زندگی بسر کررہاہے اورات کل کی کوئی گلر نہیں ہے۔جو کما تاہے خرج کر ڈالٹا ہے۔ پہلے زمانے کے عرب مہمان نواز ک کے لیے مشہور تنے مگراب اس جدید دور میں ان کی مہمان ٹوازی اور فیاضی بہت حد تک مم ہو چکی ہے۔اس شہر میں کوئی تفر ت کاہ نہیں ہے اور داقم کو پرانے طرز کے قبوہ خانے بھی نظرنہ آئے۔ گرمیوں کی شدت سے بچنے کے لیے امیر لوگ یوروپ اور امریکہ چلے جاتے ہیں۔ ان مکوں میں ان کی آرام دہ رہائش گاہیں ہیں جہاں یہ لوگ مع امل وعیال چھٹیاں گزارتے ہیں۔ متوسط طبقے کے لوگ بھی اپنے گھروں میں ائر کنڈیشز لگا کر گری کی شدت ہے بچتے ہیں۔ حکومت خریب عربوں کو کافی مالی مدو کیا کرتی ہے۔ اور جولوگ تجارت كرناچا ج بي البيس مرايد فراجم كرتى ہے۔ زيادہ تر عربوں كامزان فد بي ب

اوراللہ نے ڈرتے ہیں۔جرائم میں بہت کم ہوتے ہیں اور یہ ایک بزی بات ہے۔ را آئم کو شہر میں تھوڑی تھوڑی دوری پر مجدیں نظر آئیں۔ حکومت کی طرف سے اس زمانے میں ملاز مین مقرر سے جو نماز کے وقت دکانوں کو بند کراتے اور لوگوں کو مجدوں میں جاکر نماز اداکر نے کو مقرر سے جو نماز کے وقت دکانوں کو بند کراتے اور لوگوں کو مجدوں میں جاکر نماز اداکر نے کو غیر ملکی مجدوں میں نماز پڑھنے نہ جاتے اور نماز کے وقت سڑکوں پر ادھر ادھر تھوم کر اپنا ورقت بر باد کرتے تھے۔ بجھے ان کی بیر حرکت نہایت ہی شر مناک معلوم ہوتی تھی۔ جب میں ریاض میں تقانو ہر کس وناکس سے اعلیٰ حضرت شاہ فیصل کی تعریفی سنیں۔ در حقیقت وہ ایک نہایت ہی دیندار، عادل اور دور اندیش فر ماز واقعے۔ را آئم نے ملک معظم کو مجد نبو کی میں ایک مر بنانے اداکی تھی۔ ان کی شہادت پر را آئم نے ملک معظم کو مجد نبو کی کود کیے کر خلفاء راشدین کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ ان کی شہادت پر را آئم کو بواصد مہ ہوا۔ ایک کود کیو کر نے وار در ایک کی ایک ایک ایک ایک فیصل بن عبد العزیز کی تصویراور نام کندہ ہیں۔ یہ گوٹھی المور تھنہ عطاکی ہے جس پر جلالۃ الملک فیصل بن عبد العزیز کی تھو براور زام کندہ ہیں۔ یہ گوٹھی المور تھنہ عطاکی ہے جس پر جلالۃ الملک فیصل بن عبد العزیز کی تھو براور نام کندہ ہیں۔ یہ گوٹھی را آئم کے پاس بطور یادگار اب تک محفوظ ہے۔

# مير ايبلاعمره اور زيارت مدينه:

ریاض میں کچھ دنوں قیام کے بعد مکہ معظمہ میں جاکر جھے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میرے چھوٹے لڑکے ڈاکٹر اہڑ ف حسین ،ان کی اہلیہ اور ان کی دونوں لڑکیاں بھی میرے ساتھ مکہ معظمہ گئیں۔ عبدالرقیب صاحب جو اشرف حسین سلمہ کے خاص دوستوں میں ہیں دوان دنوں ریاض میں مقیم تھے۔ صاحب موصوف بھی ہم لوگوں کے ہم سنر رہے۔ رات کا قیام ہم لوگوں نے مکہ معظمہ کے ایک اچھے ہوٹل میں کیاجو حرم شریف کے نزد کید تھا۔ گرچہ حرم شریف میں لوگوں کا از دعام کا ٹی تھا مگر راتم کو ہر طواف کے میں جرامود کا پوسہ لینے کا موقع نصیب ہوا۔ راقم کو تقریباً تین سال بعد حرم شریف کی میں جرامود کا پوسہ کی گئی تھی۔ دوسرے روز حج کی نماز پڑھ کر ہم لوگ مدینہ منورہ کے لیے ایک بڑی تو سیح کی گئی تو سے کا ندر دوسرے روز حج کی نماز پڑھ کر ہم لوگ مدینہ منورہ کے لیے اور باہر کانی تو سیح کی گئی تھی۔ دوسرے روز حج کی نماز پڑھ کر ہم لوگ مدینہ منورہ کے لیے روز ہو کے لیے ایک بڑی اور آرام دہ

موٹر کار کا تظام کیا۔ ہم لوگول نے دید منورہ آرام سے پینی کر معجد نبوی میں ظہر کی نماز ادا کی۔ ایک اچھے ہو ٹل میں دس روز تک تھہرے جو معجد نبوی ہے متصل تھا۔ دوسر ہے روز اشرف حسین سلم اسر کاری کام سے طاکف علے گئے اور یا فج دنوں بعد مدینہ منورہ واپس آئے۔ راقم اپنی ہر نماز مجد نبوی میں ادا کرتا ادرا پنا زیادہ تر وقت مجد میں گزار تا تھا۔ جعہ کی نماز میں نے معجد نبوی میں میٹ می اور راقم کو بید دیکھ کر بیزی خوشی ہوئی کہ نمازیوں کی تعداداس قدر تھی جیسی کہ میں نے استے دوج کے موقعوں پر دیکھی تھی۔راقم نے دوران قيام مدينه، گردونواح من جومجدين اور مقامات مقدسه جين ان سب كو جاكر ديكها كرچه مين ان سب جگہوں کو پہلے بھی کئی مر تبہ دیکھ چکا تھا۔ میں جنت البقیع بعد نمازعصر روزانہ جایا كر تااور وبال جوشهداء، صالحين اور صديقين مدفون بين ان كے ليے دعاء فير كياكر تا تھا۔ان جگہوں میں اتنی کشش ہے کہ انہیں بار باردیکھنے کو جی جا ہتاہے۔ را تم کی مرتبہ مدینہ منورہ آیا تھا مگر حصرت سلمان فاری کے باغ کوند دیکھا تھا۔ای مقام پر حضرت سلمان فاری کی ر ہائش گاہ متنی اور اس کے اروگرو میروروں کی آبادی متنی۔حضرت سلمان فارس ووزاند بلاخوف وخطر معجد نبوی عشاء کی نماز او اکرنے یہاں آتے اور علی العباح یہاں سے روانہ ہو کر معبد نبوی میں فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب ہم لوگ حضرت سلمان فاری سے باغ کو دیکھنے کے لیے جانے مگے توایک فیسی کرایہ کی۔ فیکس کے ڈرائیور کا تعلق غالبًااس ملک سے تھا جنہیں تاریخی مقامات عزیزند تھے۔ مشکل سے وہاں جانے ہر آمادہ موااور کباکہ باغ جانے کاراستہ اچھا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو باغ سے مچھ دوری پر موٹر سے اتار دیااور آ مے جانے سے بالکل اٹکار کیا۔ فیکسی ڈرائیور کا یہ کہنا کہ راستہ خراب ہے بالکل غلط تھا۔ راقم حضرت سلمان فاری کابرااحرام کرتاہے اور مروہ چیز جس سے ان کا تعلق تھا ميرے ليے عزيز ہے۔ جب ميں باغ مي داخل موا تو تقريباً موا ايراني وبال جمع تھے اور نہایت ہی خلوص کے ساتھ ورود وسلام پڑھ رہے تھے اور راقم نے بھی ایسا ہی کیا۔ آج کل اس باغ میں محبوروں کے بودوں کاذ خمیرہ ہے اوران بودوں کے درمیان محبور کے دوبوے در خت میں جن کے تنے بہت موٹے ہیں۔ لوگوں کاخیال ہے کہ یہ دونوں در خت حضرت سلمان فاری کے زمانے کے جی ایرانی زائرین در ختوں کے تھلکے چھیل کربطور تمرک

ا ہے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ناممکن ہے کہ کوئی بھی درخت چودہ موس<sup>ا ا</sup> برس تک ابنی جگہ پر قائم اور سر سزرہ سکے۔ راقم کاخیال ہے کہ جب سے محجور کے در خت خنگ ہو جاتے ہوں کے تولوگ ان کی جگہوں پر محجور کا کوئی دوسر ادر خت لگادیے ہول گے۔ اور اس طور سے یہ تسلسل قائم ہے۔اشرف حسین سلمہ نے راقم کی ایک تصویران تھجوروں کے سابہ میں لی جواب تک میرے یاں محفوظ ہے۔اور حضرت سلمان فاری کی یادد لاتی ہے۔ کھ ایرانی «هزات اس باغ کی مٹی بہ طور تیرک اینے ساتھ لے جاتے ہیںادراہ تیم کے کام میں لاتے ہیں۔ دوران قیام راقم نے معجد نبوی میں ایک مرتبہ نماز جمعہ اداک-اتفاقاً مجھے اللہ کے فضل ہے اس بوے مجمع میں ریاض الجنة میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوگئی۔ راقم جب مجد نبوی میں آیا تو کل جگہیں بھر چکی تھی اور ریاض الجنۃ میں نماز ادا کرنے کی صورت نہیں نظر آتی تھی۔ جب میں نماز اداکرنے کے لیے پریشانی کی حالت میں جگہ تلاش کررہاتھا کہ ایک عرب بزرگ کی نظر بھے پریڑی۔انہوں نے جگہ خالی کر کے مجھےاپنی جگہ بھ دیااوراس طورے میں نے جمعہ کی نماز ریاض الجنة میں اداکی۔ راقم جب ۲ ۱۹۷۲ء میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو مجھے بید دیکھ کر تعجب ہوا کہ معجد کی ممارت میں کوئی توسیع نہیں ہوئی ہے۔ بید عمارت بالکل ای حالت میں تھی جیسا کہ میں نے اسے ۱۹۶۷ء اور ۱۹۷۳ء میں دیکھا تھا۔ مجدك بابرايك بانبكاني تعدادين الكالك سفيدرنك كے پخته سائلان بنادئ كئے تھے اور جب مسجد نبوی میں نمازیوں کی جگہ بالکل بھر جاتی تھی تولوگ انہی سائیان میں نماز ادا

# رياض كاد وباره سفر اور ميرا دوسراعمره:

۱۷ر مارچ ۱۹۸۵ء کوراقم دالی سے روانہ ہو کر بذر بعد ہوائی جہاز ای روز ریاض پینی اور وہاں سے ۸۸ متی ۱۹۸۵ء کو پٹنہ والی آگیا۔ راقم نے ریاض کواس مر تبدا کی نبریت بزر اور خوب صورت شہر پایا۔ پورے شہر میں عمار تی نہایت ہی خوبصورت اور شاندار تعمیر ہیں۔ ریاض کانیا ہوائی اڈہ نہایت ہی وسیع محرفی ہیں۔ ریاض کانیا ہوائی اڈہ نہایت ہی وسیع خوبصورت اور آرام وہ ہے۔ یہ ہوئی اڈہ شہر سے تقریراً ۲۰ -۲۵ کیلو میٹرکی دورک پر واقع

ہے۔ ریاض یو نیورٹی کی عمار تیں بہت خوبصورت اوروسیع بنائی گئی ہیں اور و کیھنے کے لائق ہیں۔ مارج کے مہینے میں راقم نے یو نیورٹی کے اردگرد یورپ کے موسمی پھولوں کے تنح جا بجا و كيم جو ماحول كونهايت خوب صورت اور ول كش بنارب عقد لوگول سے معلوم ہوا کہ ہر سال ایک بہت بڑی رقم ان پھولوں کے تختوں کو سجانے اور سر سزر رکھنے میں خرچ کی جاتی ہے۔اشرف حسین سلمہ جس قلیث میں رہتے ہیں اس کی عمارت سات مزلہ ہے۔ پورے فلیٹ میں ایر کنڈیشن کام کر تاہے اور کمرے آرام دہ ہیں۔ کمروں کو قالینوں اوراجھے فرنیچر سے مزین کیا گیاہے۔ باور چی خانہ جدیدیور پین طرز کا ہے اور ہر عسل خاند بھی آرام وہ ہے۔ نہانے کے لیے بوے بوے مب لگے ہوئے ہیں۔ گرم اور شندایانی ہر وقت موجود رہتاہے۔ مجھے اس فلیٹ میں کسی چیز کی کمی نظرنہ آئی۔شہر اور یباں کے بازار امریکن طرز بر بنائے گئے ہیں اور راقم کواپیا معلوم ہو تا تھا کہ ریاض کا پوراشپر امر یکہ میں بناکر عرب کی سرزمین پر لاکر رکھ دیا گیاہے۔ باوجود ان سب آرام کے ریاض راقم کے لیے ایک اجنبی شہر تھااور یہاں کوئی ایس تفریح گاہ نہ تھی جہاں میں جاسکوں۔ مجھ سے ملنے والے بہت کم بی لوگ تھے۔ مسٹر محبوب شیر اور ڈاکٹر شفیق حیدر نہایت ہی باوضغ حضرات ہیں جن سے مل کرراقم کوبری خوشی ہوتی تھی۔ان کے علاوہ میرے دوست ظفر مرحوم کے صاحبزادے اظفر حسین ریاض بونیورٹی میں انگریزی کے پروفیسر میں اور میرے براور عزیزسید محداحمد صاحب کے صاحبزاوے واکٹر شیم احمد بھی یونیورٹی میں انگریزی کے بروفیسر ہیں۔ یہ دونوں حضرات مجھ سے ملنے کے لیے برابر آیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عرفان الرحمٰن اور مسٹر امیر احمد ایک دومر تبدیلنے آئے۔ ڈاکٹر قسیم احمد نے ند ہی مزاج پایا ہے اور ان سے مل کر بزر گان دین سے متعلق باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ریاض میں جب میرے قیام کے بیندرہ ہیں روز گذرگئے تو میں نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جانے کا پروگرام بنایا۔ ان جگہوں پر مجھے اشر ف سلمہ نے تنہا جانے نہ دیا۔ عزیز موصوف کو ہفتہ میں جعرات اور جعہ کو چھٹی رہتی ہے،اس لیے یہ بات طے یا کی کہ ہم لوگ ایک بدھ کی رات کو ریاض سے روانہ ہو کر جعرات اور جعہ کومکہ مکرمہ میں عمرہ اوا کریں اور جمعہ کی نماز مبجد حرام میں پڑھ کر ریاض واپس آ جائیں۔ای طور سے کسی ووسر ہے بدھ کی رات کو

دینه منوره جائیں ادر جعه کی نماز مجد نبوی میں اداکر کے واپس آئیں۔ مکم عظمیمہ کاسفر اور میرا دو سراعمرہ:

اپریل ۱۹۸۵ء کے پہلے ہفتہ میں ہم لوگ مکہ معظمہ گئے اور عمرہ اداکی۔ راقم تقریر آٹھ سال بعد مکہ مکر مہ آیا تھا۔ حرم شریف کے اندر اور ہاہر کافی تو سیج کر دی گئے ہے دیکھ کر مجھے بزی خو ثی ہوئی۔ مطاف کو بہت چوڑا کر دیا گیاہے اور اس کے فرش میں ایسے سفید بھر لگائے گئے ہیں جوہر وقت مھنڈے رہتے ہیں اور طواف کرنے والے کو کو کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔مجدحرام میں ان سب جگبوں پر جہال زمانہ قدیم ہے کئر بھیے ہوئے تھے۔سنگ مر مر کافرش بنادیا گیاہے جوہر وقت ٹھنڈ اربتاہے۔مجدحرام میں ہر جگد داٹر کولرر کھے ہوئے ہیں جو آب زمزم ہے بھرے رہتے ہیں۔ واٹر کولر کارنگ نار نجی ہے اور نہایت تر تیب ہے رکھے ہوئے ہیں۔ راقم کوایک کبوتر بھی حرم شریف کے اندر نظر نہ آیا۔ یہ کبوتر اِن حرم جو صدیوں حرم شریف میں آباد تھے اب حرم شریف کے باہر ان کے رہنے کا ٹھکانہ کرویا گیاہے۔اشر ف سلمہ کی بدولت ہم او گوں کا قیام الحرم ہو ٹل میں ہواجو کہ مکہ معظمہ کان می اور آرام دو ہوٹل ہے۔اس ہوٹل کے ہر کمرے میں تلاوت کے لیے کلام اللہ مجید کا ایک ایک ننجہ موجود رہتاہے۔ جس کمرے میں راقم مخسر اہوا تھااس میں علامہ یوسف علی کا تگریز می ترجمه رکھا ہوا تھا۔ دوسرے روز راقم نے جعد کی نماز میں شرکت ک۔ پوری معجد حرام نمازیوں سے بھری ہوئی تھیاور نمازیوں کیا تنی کثرت تھی جیسی کہ جے کے زمانہ میں : واکر تی ہے۔ گردو نواح کے لوگ دو تین کیلومیٹر کافاصلہ طے کرکے میچد حرام میں نماز جمعہ اوا كرنے آتے ہيں۔ هواف ميں حجراسود كابوسہ لينامخت د شوار ہوجاتا ہے۔ راقم كوائے مَّز شتہ مج كامنظريد آئيدرا قم نے تمام مقامات مقدسه كي زيارت كي اور كني مسيد ميں أنس نمازي ا کیس ۔ معجد حرام میں جناب صادق افحروف ہے ملا قات ہو گی۔ صاحب موصوف ایک نہا یت ہی شریف انسان ہیں اور الجیریہ میں صنعت وحرفت کے سنئیر زار کٹر ہیں۔ فرنسیسی زبان خوب جائے اور بولتے ہیں۔ واپسی کے وقت را قم نے اللہ ہے وہا کی کہ مجھے پُتر عبہ بیت الله کی زیارت تصیب ہو۔ راقم ریاض واپس آگر کئی وٹوں تک افسوس کرتا رہا کہ مکہ

سرمد میں میر اقیام فقط دوروز کے لیے ہوا۔ اب مکد معظمہ بہت بزاشچر ہو گیاہے اور دیکھنے کے لائق ہے۔

مدینه منوره کی زیارت:

دو ہفتہ بعدراتم بدھ کی شام کوریاض سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ جعرات کو پہنچا۔ ہم لوگوں کا قیام حرم شریف کے نزدیک ایک انگریزی طرز کے ہوٹل میں ہواجو بہت آرام وہ تھا۔ ان تمام مقامات مقد سہ اور مساجد کو جاکر ویکھا جنہیں را قم نے بہت ہارویکھا ہے۔ متفرق مجدوں میں نفل ٹمازیں بھی ادا کیں۔ مواجبہ رسول کے سامنے کھڑاہو کر درودوسلام پرهااور دوران قیام کل نمازین مبجد نبوی ش ادا کین بهبراقم جنت البقیج گیا تودیکھا کہ اس قبرستان کے خپاروں طرف او ٹجی او ٹجی دیواریں تقیمر کردی گئ ہیں اوران دیواروں میں جابجا جالیاں بنائی گئی ہیں۔ جن سے قبرستان کااندرونی حصہ نظر آتا ہے۔ دروازوں پر تالے لگادیئے گئے ہیں اور کسی کواندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سناہے کہ کچھ غیر عرب حجان کرام کے اصرار پر ۱۹۸۷ء ع فح مج کے زمانے میں جنت البقیع کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور تجاج کرام نے اندر جاکر مختلف مقامات پر فاتحہ پڑھا۔ جب میں احد گیا تو تخنج شہیداں کے دروازے پر بھی تالہ بندیایا اور ہاہر سے راقم نے فاتحہ پڑھا۔ یہ سب وہ مقامات ہیں جن سے اسلام کی ابتدائی تاریخ وابسة ہے۔ جذبہ غلوسے متاثر ہو کران جگہوں ک بے حرمتی کرناکوئی اچھی بات نہیں ہے۔ راقم نے مجد نبوی کوای حال میں پایا جیسا کہ میں نے ١٩٦٧ء میں دیکھا تھا۔ بہت دنوں کے بعد سعودی حکومت کومبحد کی توسیع کرنے کا خیال گذراہے۔مجد نبوی کے باب عبدالعزیزے جوسٹرک جنت البقیع کوجاتی ہے اس کے واب طرف جتنے مکانات تھے، انہیں توڑ کر میدان کرویا گیا ہے اوراب باب مجیدی کے سامنے کی کل عمار تیں جن میں "اصطفیٰ منزل" بھی شامل ہے توسیع مجد کے لیے توڑوی جانے والی ہیں اور اس طرح ہے مبجد نبوی کی توسیع کے بعدایک نہایت بڑی اور شاندار عمارت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ اس معجد کی جدید عمارت میں نمازادا کرنے کامو قع راقم کو بھی عطا فرمائے۔راقم نے جعد کی ٹماز مجد نبوی میں اداکی۔ ٹمازیوں کااس قدر جوم تھا

کہ مجد کے اندر جگہ نہ ملنے کے باعث بہت ہے لوگوں نے باہر جاکر شخ تغیر شدہ سابانوں میں نمازاداک۔ جعد کی نمازاداکر نے کے بعد ہم لوگ مدینہ منورہ سے دوانہ ہوکر مولائا اور پہنچ اور وہاں ہے بذریعہ ہوائی جہازریاض والی آگئے۔ راقم نے اس بارایک نئ بات یہ ویکھی کہ شکسی ڈرائیور مدینہ منورہ کے حدود میں دروو پڑھتا ہوا داخل ہوا اور اس طرح سے درو دوس سلام پڑھتا ہوا داخل ہوا اور اس طرح سے درودو سلام پڑھتا ہوا مدینہ منورہ سے باہر نگا۔ راقم کو مدینہ منورہ چار بار آنے کی سعادت نعیب ہوئی ہے۔ تین مرتبہ کم از کم دس روز کا قیام رہا تھا گراس باریہاں صرف ویڑھ دن رہ سکا جس کا بجھے بہت افسوس ہے۔ راقم اپنے دوجے اور دو عمرے کو اپنی زندگی کا تاب قدر اور عظیم سرمایہ سجھتا ہے۔ مدینہ اللہ کے پیارے نبی گا بیارا شہر ہے اور اسلام کی ایند کی کا بیار شہر ہے وابستہ ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اس شہر کی زیارت کا موقع عطا فرائے۔



# انيسوال باب

# خانقاه مجیبیہ سے میرے خاند انی تعلقات (۱) حضرت سیدشاہ بدرالدینؓ

غانقاه مجيبيه اورحضرت سيدشاه بدر الدينّ:

قصبہ بھلواری شریف ہم لوگوں کے آبائی گاؤں نیورہ شلع پٹنہ ہے تقریباوی کیاوی میلو دورہ شلع پٹنہ ہے تقریباوی کیائی میلو دیسے بیٹر پرواقع ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی زمانے میں بہاں ہندوراجہ اشوک کا باغ تھااورائی سبب ہیسے یہ قصبہ بھلواری کے نام ہے مشہور ہوا۔ یہاں کی خاتفاہ مجیبیہ بندوستان اور بہت ہے دیگر ممالک میں عرصہ در از ہے مشہور رہی ہے۔ خاتفاہ مجیبیہ پھلواری شریف ہمیشہ سے علماء اور مشان کی گاہوار رہی ہے۔ راقم کے خاندان کوائی خاتفاہ سید ظمیر اللہ بین) غالبا کی موال سے تقریبا ایک سو سال سے کے مرید نہ تھے مگر خاتفاہ مجیبیہ کے جادہ نشین اور وہاں کے علماء کرام کا بہت احترام کرتے ہے مرید نہ تھے مگر خاتفاہ مجیبیہ کے جادہ نشین اور وہاں کے علماء کرام کا بہت احترام کرتے سے حال بہادر سید ظمیر اللہ بن تو تقریبا ہماہ بھلواری شریف جاکر جناب حضور سجادہ فشین سے حالت کی سعادت حاصل کرتے۔ ماہ ریج الاقال میں عرس کے موقع پر خان بہادر سے سانے کی سعادت حاصل کرتے۔ ماہ ریج الاقال میں عرس کے موقع پر خان بہادر موصہ ف بھلواری شریف ضرور جاتے اور مجلس ساع میں شریک ہوتے تھے۔ راقم کے واللہ صوب موسہ فی موسلے میں جب کی اور خاندان کے دوسر ہورہ خوم کو مرید ہوئے کا خیال ہوا تو اس زمان نہار بیف ضل بہت کی ادر خاندان کے دوسر سے افراد حصر سے ہو گئی تھیں۔ والد صاحب مرحوم حضر سے سید شاہ بیدراللہ بین حقالہ میں جہاں جاکرہ وہ مرید ہو گئی تھیں۔ والد صاحب مرحوم حضر سے سید شاہ بیدراللہ بین رحمۃ النہ علیہ ہوادہ فیل خان کے دوران کے علم وعرفان کے علیہ بیدراللہ بین رحمۃ النہ علیہ ہوادہ فیلن خانقا بین تھیں جہاں جادہ نشین خانقاہ مجیبیہ کا بڑا احترام کرتے اور ان کے علم وعرفان کے علیہ بیراللہ بین رحمۃ النہ علیہ ہو بھر خان کان

بڑے قابل تھے۔ والد صاحب نے والدہ کو متورہ دیا کہ حضرت سید شاہ بدر الدین سے بھلواری شریف جاکر مرید ہو جا ہیں۔ چنا تیجہ 1919ء کے اوائل میں والد صاحب اور والدہ صاحب نے جناب صاحب نے بھلواری شریف جا کر حضرت موصوف سے ملاقات کی اور والدہ صاحب نے جناب حضور سے میں اور الدہ صاحب بنہ حضور سے دائدہ مر حومہ ان کی ضدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتی تھیں اور اپنے بیر کے وصال کے بعد بھی انہوں نے بھلواری شریف جا آگر کے منازک نہ کیا۔ انقال کے بعد والدہ مرحومہ وصال کے بعد والدہ مرحومہ وصال کے بعد ہوا کہ تھیں اور اپنے بیر کے والدہ کا خواتی فاتھ اور اپنے بیر کے اس نہ خوار کی شاہ اور اپنے بیر کے اس نہ اور الدہ ہو جو میں نہ ہوا کی شریف جا آگر کے دیا ہوا کی اور الدہ اور الدہ ہو جو میں نہ ہوا کی گیا۔ جناب حضور سید شاہ بدر الدین سے ما تات کا مرحومہ کے ساتھ کھلواری شریف جا کر کئی بار حضرت سید شاہ بدر الدین سے ما تات کا مرف حاصل ہوا، اس زمانے میں راقم پٹنے کا کئی میں بیداے کا طالب علم تھا۔ اتوار کے دن خاتوں کی ضور سید نور الدین سے جا ہوار کے دن خاتوں کی ضور سید نور البدی مرحوم بہت پابندی سے جناب حضور و کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

موانا نسید شاہ بدر الدین ۲۴؍ جمادی الاخری ۱۴۹۸ھ کو پیدا ہوئے ادر ۱۲۸ صفر ۱۳۴۳ھ کو وفات پئی اور تاج العارفین مندوم شہر محمد مجیب اللہ قدس سرہ کے مزار کے متصل مدفون ہوئے۔موانا سید سلیمان ندوی نے "معارف" کے رہج الاقل ۱۳۴۳ھ کی اشاعت میں حضرت مرحوم کے بارے میں یوں تح پر فرمایاہے:

" حضرت مولانا شاہ بدرالدین، عبادہ تشین عیلواری شریف اس عبد کے جنید وشیل تھے۔ ان کاز ہدور عزاجت واتقا، علم و عمل، صورت و میرت، ہر چیز نموند سلف تھی، کمو میش بپالیس ہرس تک سے علم وعرفان کی شخصوبہ بہار میں روشن رہی اوراس کی روشن دور دور سک چیلتی رہی، ان کے شب و روز کے چوشیں کھٹے ذکر و فکر اور مطالعہ کتب کے سوا اور مشاغل میں کم ترسر ف ہوتے ہیں۔ ان کی نشست کا کا ایار گار بتا تھا۔

اوراس کے نیج ش بیز ندہ کتب خانہ جلوہ فرمار ہتا تھا۔اس عہد ش بہی ایک ہستی تھی جو ظاہر وباطن، علم و معرفت، حقیقت وشر بیت کا مجمع ایک محت ہیں کہ تھی اور جس سے ہزاروں اور لاکھوں علم و معرفت کے بیا سے سیر اب ہوتے رہے تھے، کیلواری شریف کا سجادہ اس بزرگ ذات کی رونق افروزی سے چشمہ خورشید تھا، افسوس کہ بیہ آ قباب ہیشہ کے لیے ڈوب گیا۔"

# سمُس العلماء كاخطاب اوراس كى والسِي:

حضرت الحاج سید شاہ بدر الدین کو حکومت برطانیہ نے آپ کے علمی کمالات اور ذاتی عظمت کی بنایر ۱۹۱۵ء میں "مٹس العلماء" کے خطاب سے سر فراز کیا۔ حضرت موصوف خلوت نشین تھے اور گور نر کے دربار میں جاکر اپنی خلعت اور سندند کے سکتے تھے۔ چنانچہ میر بات قراریائی که یشهٔ دُویزن کا کمشنر ، حضرت ثماه بدر الدین کی خلوت میں جاکراسینے ہاتھوں ہے انہیں مثم العلماء کی خلعت پہنا ہے اور اس خطاب کی سند عطا کرے۔ اس زمانے میں انگریز حکام بزی شان و شوکت ہے رہا کرتے تھے اور ان لوگوں کے لیے کسی خانقاہ میں جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ان دنوں مسٹر اولڈ ھم پٹنہ ڈویزن کے کمشنر تھے اور صاحب موصوف کی برزور سفار شول برحضرت مولانا كوسش العلماء كاخطاب ديا گيا نقله مسثر اولڈ هم كو فارى زبان اوراسلامی تواریخ ہے کافی دلچیں تھی (بعد میں لندن کی روائل ایشیانک سوسائل کے سکریٹری رہے) مسٹر اُولڈ تھم نہایت احترام کے ساتھ حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہو نے اور سند بیش کی اور اینے ہاتھوں سے خلعت پہنائی۔ یہ ایک بڑے انگریز حاکم کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ خان بہادر ظہیر الدین اور پٹنہ کے چند نامور مسلمان اس موقع پر موجود تنے۔ عرصہ تک اولڈ ھم صاحب کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ انہوں نے ایک عالم، دینداراور حق برست سجارہ نشین کواینے ہاتھوں سے خلعت پہنائی ہے۔جب تحریک خلافت شر وع ہوئی تو حضرت مولانانے اپنے خطاب کی سند اور خلعت کو حکومت ہند کے یہاں واپس كردى اور مسٹر اولڈ هم كواس بات پر بہت افسوس ہوا۔ خان بہاور ظہير الدين اور خاندان

# نورہ کے کل لوگوں کو حضرت مولانا کی بیات پندنہ آئی۔ (۲) حضرت مولان**اسید شاہ کمی الدین** ؓ

حضرت مولاناسيرشاه محى الدينٌ اورميرے والدصاحب كے تعلقات:

حضرت الحاج مولاناسید شاہ محی الدین کی ولادت • سار ذی الحجہ ۲۹۲ھ کو ہوئی اور ۲۹ بر جماد ک الاقل ۲۷ ساتھ کو وفات پائی۔ اپنے والد حضرت سید شاہ بدر الدین کی وفات کے بعد خانقاہ بجیبیہ کے سجاوہ نشین ہوئے اور ۹ مر بچج الاقول ۳۳ ساتھ کو امیر شریعت بہارواڑیسہ ختنہ ہوئے۔

حضرت مولانا کو قرآن، حدیث ،عربی، فارس اور اسلامی فلفه یر بزی قدرت عاصل تقي ممر حضرت موصوف كامزاج تصوف كي جانب جهكا موا تقاررا قم جب مجمى بحي ان ے تصوف کے مسائل پر ہاتیں کر تا تو حفرت مولانا مشکل سے مشکل مسائل پر ژرف نگاہی کے ساتھ رو ٹنی ڈالا کرتے تھے کہ ول کو تسکین ہو جاتی تھی۔را قم اکثران کی خدمت میں حاضر ہو تااوران سے استفادہ کیا کر تا تھا۔ حضرت مولانا سے ایک مرتبہ باتوں بالوں میں جبر واختیار کامئلہ جیمڑ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے تصوف کے اس مشکل مئلہ کو نہریت خوبی اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ غلط فہیوں کاامکان باقی نہ رہا۔ مولانا موصوف نهایت ، کم منکسر المزاج، برد بارادر بااخلاق انسان تھے۔اینے دوستوں اور مریدوں ہے بردی ممیت کرتے تھے اور ہر مریدان کی محبت کا دم بھر تا تھا۔ والد مرحوم اور راقم کے چھا مشرریاست حسین بیر سٹر حضرت مولانا کے عزیز دوستوں میں تھے۔ مجھے مولانا موصوف کی خدمت میں حاضر ہونے کا پہلا موقع غالبًا ١٩٢٩ء میں چامر حوم کے ساتھ ہوااور اس کے بعد را قم سړل ميں ايک دو مار ضرور حاضر ہوا کر تا تھا۔ والد صاحب مرحوم جب بھی پیٹنہ تشریف لاتے تو نمپیواری شریف جاکر حضرت موصوف سے ضرور ملاقات کرتے۔ ۱۹۳۲ء کے اوا کل میں والد مرحوم کا تاد لہ یٹنہ بحثیت صدر ایس۔ ڈی۔او ہوا، تھلواری شریف کا تھانہ پٹنہ صدر میں یز تاہے اس لیے والد مرحوم کوہر ماہ تھاواری شریف سرکاری کام کے لیے جانا پڑتا تھا۔ والد مرحوم اینے سر کاری کاموں کو ختم کر کے خانقاہ جاتے اور کچھ دیر تک

حفرت مولانا کے پاس بیٹھ کر ہا تیں کرتے تھے۔ با تیں کچھاس اندازے ہوتی تھیں کہ دیکھیے والا یہ سجھتا کہ دونوں حفرات مگے بھائی ہیںاور یہ تعلق دونوں حفرات نے مرتے دم تک قائم رکھا۔

ہوناچاہے ہیں۔ یہ من کروالد صاحب خاموش رہے۔

۱۹۴۱ء ہیں جب والد صاحب پٹنہ کے ضلع مجسٹریٹ و کلکٹر تھے تواچانک سخت بیار

ہوگئے۔ ڈاکٹروں نے تشخیص کی کہ قلب کرور ہوگیاہے اور آرام کی سخت ضرورت ہے۔

والد صاحب نے ابنی بیار کی کی بنا پر لمبی فرصت لی اوراس کے اختام پر پنشن کے کر سرکار کی

ضدمت سے سبکدوش ہوگئے۔ علاق ومعالجہ سے فائدہ ہوا اور پانچ چیر سال تک صحت مند

رہے۔ لیکا یک ہارچ کے ۱۹۴۲ء میں دوبارہ شخت بیار ہوگئے۔ ان دنوں سید عبدالرزاق صاحب

مرحوم مجلوار کی شریف ہے پٹنہ والد صاحب سے علنے آیا کرتے تھے۔ صاحب موصوف کو

حضرت سید شاہ محی الدین سے بوئی قربت عاصل تھی۔ والد صاحب نے سید عبدالرزاق
صاحب کو کہا کہ میراایک بینام آپ شاہ محی الدین تک بہنچاویں اور حضرت موصوف کے

جواب ہے بھی مطلع قرما کیں۔ پیغام ہے ہے کہ اب میرک زندگی کے دن ختم ہورہے ہیں اور میر کی تندگی کے دن ختم ہورہے ہیں اور میرک تندگی کے دین ختم ہورہے ہیں اور کین کہ تناہے کہ مرنے کے بعد میں خانقاہ مجاوار ک شریف کی قبر ستان میں و فن کیا جاؤں۔ کیا آپ اس کی اجازت ویں گے ؟ حضرت موصوف نے دوسرے ہی روز عبد الرزاق پچا کے ذریعہ والد صاحب کو کہلا بھجا کہ میرک زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے آگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ آپ کی و فات کی تمنا ضرور پوری ہوگی۔ 17 را پریل کے 194ء کو حضرت سید شاہ می الدین کی و فات ہوئی۔ ان کے وصال کے بعد حضرت سید شاہ المان اللہ سجاوہ نشین ہوئے۔ والد صاحب مرحوم نے عبدالرزاق پچا کے ذریعہ حضرت شاہ المان اللہ کیا توں سے دافف تیے اور انہوں نے ایک اجازت نامہ کلی کر والد صاحب مرحوم کے پاس بھیج دیا۔ اس کود کھے کر والد صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں کے حد ایک والد صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں کے دالد صاحب کی بیماری دوز بروز بڑھتی گئی اور بروز بروز بڑھی گئی ور بروز بڑھی گئی ور بروز بڑھی گئی ور بروز بڑھی گئی ور بروز بڑھی گئی ہور بروز بڑھی گئی ور بروز بڑھی گئی ور بروز بڑھی گئی ہور کے دور اس میں کہ کہ کی ایک ور بروز بڑھی گئی ہور کے دور بروز بڑھی گئی ہور کے دور کی ایک ور بروز بڑھی گئی ہور کئی ہے گئی۔

فانقاہ مجیبیہ کھلواری شریف کے قبر ستان میں صرف مریدوں کود فن کیے جانے کا حق صاصل ہے۔ ایسے لوگ جواس خانقاہ کے مریدوں میں نمبیل ہیں عام طور پرانمبیں یہال د فن نمبیل کیا جاسکتا ہے۔ والد صاحب مرحوم حضرت حاجی وارث علی شاہ دیواشریف، ضلع بارہ جنگی کے مریدوں میں تنے اور قاعدے کی روے انہیں اس قبر ستان میں دفن نمبیل کی جاسکتا تھا محر حضرت شاہ امان اللہ کی کرم فرمائی کی بدولت والد مرحوم کواس قبر ستان میں دفن ہوئے والیہ عدید بعد دفن ہوئے کی ستاور کے مطابق جادہ فشین خانقاہ مجیبیہ بعد نماز عصر روزانہ قبر ستان جا کہ گارت عمر اور بیا یک بری بات ہے۔

سفر حج،زیارت حرمین واماکن مقد سه:

حفزت شاہ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ محیبی کے پہلے تجادہ نشین تھے جنہوں نے تجادگ کے بعد جج کاسفر کیا۔ فریضہ کج کی ادائیگی اور روضہ اللہ س کی حاضر ک کے بعد بیت المقدس، نجف اشرف شریف اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کی اور ممالک اسلامیہ

کاسفر کرکے پورے چھاہ پروطن تشریف لائے۔سید صالح حسین صاحب ریمیں وز میندار چھپرہ جوراقم کی اہلیہ مرحومہ کے تھے،اموں تھے،عفرت موصوف کے ہمراہ بحر کی جہاز کے فرسٹ کلاس میں ہم سفر رہے اوراس سفر کا تذکر وراقم سے نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔

حضرت مولانا موصوف جذبات سے متاثر ہو کر فاری میں غزلیں کہا کرتے تھے۔ جج سے والیس کے بعد رود کی کی طرز پر فارس میں ایک غزل کی جس کے چنداشعار پیش کیے جاتے ہیں:

بازیاد آن گلتان آید همی دل چو بلبل در فغان آید همی فرخ آن ره کز شیم جانفزاش بوع یاد مهربان آیدهمی ایدهمی ایدهمی دوست پیش دوستان آیدهمی

ایک دوسری غزل کے چنداشعار طاحظہ ہوں: حیّدا عمد یکہ ما بودیم وابوان رسول

حبّدا حبد یله ما بودیم والوان رسول این بلند یهائے بختم خود زفیضان رسول . که شمرون می توان خود راز مهمان رسول این بس است اے دل شدم از عتبه بوسان رسول خرم آن روز یکه بودم پیش او اعمد حرم چشم دول می دید ہر سو ساز وسامان رسول

الحاج مولانا سید شاہ عون احمد قادری نے حضرت موصوف کی مکمل سوائح حیات شائع کی ہے اور قابل دید ہے۔اس کمآب کا دوسر االیدیشن ۱۹۸۳ء میں خانقاہ مجیبیہ مجلواری شریف سے شائع ہواہے۔

## (٣) حضرت مولاناسيد شاه امان الله

حضرت مولانا کے احوال:

حصرت سيد شاہ امان اللہ کو وادت ٨٨ محرم ١٣٠٠ هد يمن ہوئي۔ فار ک کی در ک ک کا يہ کا يہن نها ہوئي۔ فار ک کی در ک ک کا يہن نها ہے ذوق و شوق ہے موادنا تھيم سيد محد شعب عليه رحمة ہے پڑھيں اور عربی کی تعليم اپنے شخطے بچاحفرت موادنا تھاء نظام الدين قادر کی قد ک سرہ اسے حاصل فرمائی۔ بعد ازاں موادنا محمد شريف صاحب اعظی عليه رحمة او رموادنا محمد شيق صاحب فرگی محلی عليه رحمة کی شاگر دی اختيار کی۔ مصفیٰ آباد، اعظم گڑھ، لکھنو او راجمیر شریف میں رہ کر منتی کی کتابین تمام فرماکر درسیات کی محمد کی کئی ہوئی اور سند کر این تمام فرماکر درسیات کی محمد کی آباد، قبل کا درسیات کی سند کے علاوہ مرویات فراغ پائی۔ موادنا محمد شریف صاحب اعظمی نے محمد ورسیات کی سند کے علاوہ مرویات فراغ پائی۔ موادنا محمد شریف صاحب اعظمی نے محمد درسیات کی سند کے علاوہ مرویات تحد بیٹ کی سند بھی آپ کو عطافہ م جمید ہیں درس و تدریس مصر وف و منہمک ہوگے۔ تدریس کا ذوق آپ کو تاحیات رہا۔ بچاد گی اور خانقاہ نجی کی کا ایم ذمہ دار ہوں کے باوجو د پڑھانے کا کا ذوق آپ کو تاحیات رہا۔ بچاد گی اور خانقاہ نجی کی کا ایم ذمہ دار ہوں کے باوجو د پڑھانے کے دریس طرور دوقت نگاتے، مدیش وقدون کی آبی خصوصاً مشکوٰ قشر یف، ایمن ماجہ، مؤطا امام محمد مردر مون اسلی کین اور فرور دوقت نگاتے، مدیش وقدون کی آبین خصوصاً مشکوٰ قشر یف، ایمن ماجہ، مؤطا امام محمد مردر مون ساسی کین اور فرون کی تابی خصوصاً مشکوٰ قشر یف، ایمن ماجہ، مؤطا امام محمد مردر میں میں دہتی تھیں۔

۳۵۱ھ میں اپنے والد ماجد حضرت مواد ناسید شاہ کی الدین قادری قد س سر وا کے دست مبارک پر بعیت کی اور باطبی تعلیم شروع فرائی۔ اپنے والد ماجد کی و فات کے بعد سام جمادی الاقول ۱۳۹۱ء بروز جعد آپ سجادی الاقول ۱۳۹۱ء بروز جعد آپ سجادہ کھیے و مسئد رشد و ہدایت پر مشمکن ہوئے۔ عین جوائی کے زمانے بی سے اپنی ذات کو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے و تف کر دیا۔ تو کل وقاعت آپ کی طبیعت میں بدر جداتم موجود شخیں اور جن کا ظہار ہمیشہ ہوا کر تا تھا۔ تقریبا ۸ مسلم کی کے استان کہ دیا۔ تقریبا کہ سے اللہ ۲ مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی کی مسلم کی کی مسلم کی دنیارت روضہ کی مسلم کی مسلم کی دنیارت روضہ کی مسلم کے دنیارت کی مسلم کی دنیارت کی مسلم کے دنیارت کی دیارت کی دنیارت کی دنیارت کی دنیارت کی مسلم کی دنیارت کی در دنیارت کی در خواند کی داخل کی دنیارت کی در خواند کی در دنیارت کی در میں کی در میارت کی در میارت کی در میارت کی در کارت کی در کارت کی در کی در کارت کی در ک

کرتے تھے۔ ابتداء عمر سے ہی خلوت نشین کی وجہ کر مختلف امر اض میں جٹلار ہنے گئے جن کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ قلبی تکلیف جناب حضور کو عرصہ سے تھی اور دوائیں برابر استعال میں رہتی تھیں مگر ادھر چند سالوں سے یہ تکلیف زیادہ ہو گئی تھی۔ علان کے لیے تقریباً وضائی سال قبل امر کیہ تشریف لے گئے گر قلب کی تکلیف ولی میں دی۔ ۱۳۱۲ می استحال میں مار مئہ شروع ہوااور برابر بڑھتا گیا۔ ۱۹۸۵ می کی میچ کوائد راگائد ھی انسی نیوٹ آف کارڈیالو بی مار اخل کے گئے۔ باوجود ہر ممکن تدبیر کے جال برنہ ہو سکے۔ انسی نیوٹ آف کارڈیالو بی استحال کے جمعہ کی رات کو داعی اجل کو لبیک بہہ کر واصل بحق ہو اواکی روز بعد نماز جعہ جناب حضور کے جمعہ فاکی کو سپر دخاک کیا گیا۔

## حضرت مولانا ہے راقم کے تعلقات:

حضرت مولانا سے راقم کی کہلی ملا قات ۲۹ فروری ۱۹۳۸ء کوائ وقت ہو کی جب
جناب حضور میرے والد مرحوم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ میں ان کے
ساتھ خلوت کے حجرہ میں گیااور تخلیم میں باتیں ہوئی۔ مولانا موصوف نے میرے والد
مرحوم کے اوصاف حمیدہ کی تعریف کرتے ہوئے جمعے مبرکی تنقین کی۔ چند آیات قرآنی
موت اور حیات کے متعلق پڑھ کر سنائیں اور میں مولانا موصوف کی دیتی ہاتوں سے بہت
متاثر ہوا۔ ججھے ایسا محسوس ہوا کہ جناب حضور میرے غم میں برابر کے شریکے ہیں۔

ان کی نورانی صورت، خاندانی و جاہت، کے نظیر شرافت، بے مثال مرقت نے داقم کے دل و دماغ پر ایسااٹر ڈالا جواب تک قائم ہے۔ حضرت مولانا موصوف کازیر لب تبہم راقم کو برابریاد آتا ہے۔ مولانا موصوف میں کو کی ایسی شان نظر نہ آئی جو عام طور سے سجادہ نشینوں میں پائی جاتی ہے۔ جب بھی راقم خلوت میں حاضر ہو تا تو حضرت مولانا میر سے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے او رراقم کو اپنے پاس بٹھا کر دینی باتیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی راقم جناب حضور کے سامنے اپنی طویل احمد کی دیکا یہ کر تاقوہ جھے ایسی باتوں کے کہنے سے منع خراجے فروری ۱۹۸۳ء میں راقم نے ان کی خدمت میں ایک خطروانہ کیا جس میں اپنی طویل العربی کی دیکا ہے۔ مولانا موصوف نے فور ان پنا جو اب تحریر فرمایا جس میں یہ کھا کہ "خداکا العربی کی دیکا ہے۔ مولانا موصوف نے فور ان پنا جو اب تحریر فرمایا جس میں یہ کھا کہ "خداکا العربی کی دیکا ہے۔

شکر ہے کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہورہاہے تاکہ آپ کی عبادات اور حسنات میں اضافہ ہو۔"
اور اس ذط میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ "اللہ تعالی ہمار ااور آپ کا خاتمہ بغیر کرے۔"اس دط کو میں نے اپنے پاس ابطور یادگار اب تک محفوظ رکھا ہے۔ جب جناب حضور کی ایک صاحبز ادب کی شدی براور عزیز پروفیسر سید محمد احمد کے صاحبز اوے ذاکر وسیم احمد سلمہ ہے ہوئی تو راقم سے مزید مجبت اور شفقت کا اظہار کرنے گئے۔ جب بھی جمعے موقع لمنا جناب حضور کی خدمت میں حاصر ہوا کرتے تھا اور مولانا موصوف نے اس مجبت کے رشتہ کو آخردم تک قائم رکھا۔ جسمانی کا ظائے موان موصوف نے اس مجبت کے رشتہ کو آخردم تک قائم رکھا۔ جسمانی کا ظائے موان موصوف نے اس مجبت کے رشتہ کو آخردم تک قائم رکھا۔ جسمانی کا ظائے موان موصوف نے اس مجبت کے رشتہ کو آخرد ماک کے مالک تھے۔

را تم کے چھوٹے لڑکے ڈائٹر آشر ف حسین سلمہ ۱۹۷۴ء میں جج کے لیے گئے تو مکہ معظمہ میں حاصل ہوا۔ عزیز موصوف معظمہ میں حاصل ہوا۔ عزیز موصوف موان کی پڑشش شخصیت، معصوم صورت اور ان کی سادگی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی روز مو ان کے دست حق پرست پر بیت ہوئے اور مولانا کے عزیز مریدوں میں رہے۔ محتقیق موتور ہے۔

## مولا ناسیدشاه رضوان الله قادری:

جنب حضور کے بڑے صاحبرادے موان سید شاہ رضوان اللہ قادری آپ کی وفات کے بعد ۲۰ مرض ۱۹۸۵، کو خانقاہ مجیبیہ مجلواری شریف کے ہے سجادہ نشین ختنب ہوئے۔ ۱۹۸۷، میں راقم کوایک مرتبہ موان موصوف کی خدمت میں حاضری کاموقع طاہب اور میں کر ترم میں۔ اور مید دکھے کر بڑی نوخی کہ موان ملکی اور عملی مسائل کے سلجھانے میں سر ترم میں۔ اللہ ہے دی ہ کہ ان ک زیعہ علم وعرفان کی شعاعیں دور دور تک تھیلیں اور سپ کے اللہ سے دی ہے میں خانقہ مجیبہ مرجمع خلائق ہے۔

سید شاه عبدالرزاق قادری مرحوم

اور سید شاه لطف احمه قادری:

راقم به محسوس کرتا ہے کہ خانقاہ مجیبیہ کا بیان اس وقت تک تکمل نہ ہو گا جب تک

سید شاہ عبد الرزاق قادری مرحوم اوران کے بڑے صاحبزادے سید شاہ لطف احمد قاوری کی خدمات کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ جناب سید عبد الرزاق قادری مرحوم حضرت مولانا سید شاہ برر اللہ بین اور حضرت مولانا سید شاہ برا اللہ بین اور حضرت مولانا سید شاہ کی اللہ بین کے زمانے عمل چیشی خدمت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے اور تمام عرس کے موقعوں می اللہ بین اللہ بین اللہ بین مولوم کے دوستوں میں محنت سے بارونق اور کامیاب بناتے تھے۔ عبد الرزاق صاحب والد مرحوم کے دوستوں میں سے اور ہم لوگ ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ حضرت سید شاہ لطف احمد قادری ان و لوں وہ سب فرائض بحسن و خوبی انجام وے دیے ہیں جن پر ان کے واللہ مامور تھے۔ راقم ان کا احترام مثل بڑے بھائی کے کرتا ہے۔ راقم ان کا احترام مثل بڑے بھائی کے کرتا ہے۔ رائم ان کا

# احوال مولا ناسيد شاه نظام الدينُ:

حضرت مولانا سید شاہ نظام الدین آک ولادت ۲۲ صفر المظفر ۱۳۱۳ ه میں ہوئی۔ ابتد کی تعلیم والد بزر گوار حضرت سید شاہ بدرالدین اور اسیخ بزے بھائی حضرت مولانا سید شاہ محی الدین قدس سرہ سے پائی۔ اس کے بعد مدرسہ مجیبیہ مجلواری شریف میں مولانا کسید عبد الحمید اور مولانا مقبول سید عبد الحرید اور مولانا مقبول احید علیہ رحمۃ کے درس میں رہ کر ۱۳۳۱ ه میں شکیل کی اور سند فراغ پائی۔ اس موقع پر مولانا شاہ ملیمان مجلواروی نے ایک قطعہ ارشاد فرمایا جس کامصرعہ تاریخ ہیہے :

"ولم كفت والله فارغ شدند" (۱۳۴۱ه)

اس سااھ بین تعلم نے فارغ ہو کرورس و تدریس کاسلسلہ جیسہ بچلواری شریف میں شروع کیااور بہت جلد الی شہرت عاصل کی کہ صوبہ بہار کے علاوہ و گیرصوبوں سے بھی ہو نہار طلبا آپ کے درس میں نہایت ہی فوق و شوق سے شریک ہونے گئے جوائی سے آخر عمر کلی آپ کا درس مسلسل جاری رہا۔ درس و تدریس کے علاوہ آپ کے قلم سے فقہا و علی موضوعات پر شخفیق رسالے اور مضامین شائع ہوتے رہے۔ ان میں وو مضامین ایک مسئلہ کا کھا فحہ "اور دو سرا" عصمت انبیاء "برے ایمیت کے حائل ہیں۔ مولانا موصوف کے بہت سے قابل قدر مضامین رسالہ "الجیب" میں شائع ہوتے رہے۔ ہندوستان کے شہور علاء

ے آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے اور جب یہ لوگ پٹنہ تشریف لاتے تو مولانا موصوف کی خدمت میں ضرور حاضر ہو کر شرف ملا قات حاصل کرتے تھے۔ مولا ناموصوف بھی علاء کا بہت احمر آم کرتے اوران ہے ملا قات کرنے میں سبقت فرماتے تھے۔ تواضع،انکسار، خدا تر می اور احساس ذمہ داری مولانا موصوف ٹیں بدر جہ اتم موجود تھیں۔ شہرت ونمود سے ہمیشہ دور رہے۔ ماوجو د ضعف و پیری آخر عمر تک تفسیر بیضادی ومسلم شریف کا درس دیتے رے۔ نہایت بی پیچید واور مشکل ترین سوالات کے جواب بڑی آسانی سے دیا کرتے تھے۔ نوا فل کی کثرت، درود شریف کا ور داور کلام الله کی علاوت کے بڑے پابند تھے۔ مولان موصوف کی بے نغسی، خامو ٹی اور بے ریائی ہے ہر شخص متاثر ہو تا تھا۔ و فات ہے تقریر ا ک سال سمیے حضرت مولانا پر جسم کے دانے جانب فالج آیااور چلنے گھرنے ہے مجبور ہوگئے۔ ہری کی حالت میں بھی لوگول کے سارے محد تشریف لے حاتے اور نماز ہاجہ عت ادا کرتے تھے۔اپنے قدیم دستور کے مطابق روزانہ تکمیہ کے سہارے بیٹھ کر کلام اللہ مجید کہ تلاوت فرماتے تھے۔ ماہ جود اس تخت بیّار کی کے روزانہ کی عماد ت وریاضت میں کوئی فرق " نے نہ دیا۔ ۸۸ سال کی عمر میں ۲ رجہ دی الا خری ۴ مهاھ کی شب کو انتقال فرمایا اوراسی روز بعد نماز ظهر باغ محیبی میں مد فون ہوئے۔ مواا ناایک جید عالم اور نامور استاد ہو نے کے عداو دائیہ نہایت ہی کامل صوفی تحداد رائٹر او گ انہیں" نظام الدین ثانی" کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ایسے لوگ دنیا سے مفقود ہوتے جاتے ہیں۔

# حضرت مولانا ہے راقم کی ملاقات:

ر قمن ما قات حضرت مواانات تقریبا چالیس سال پیلے ہوئی اورای روزے میں مواانا کا نبریت ہی قدر دال ہوگئا ورائی روزے میں مواانا کا نبریت ہی قدر دال ہوگئا۔ میرے چھوٹے بھائی مرحوم انور حسین ان کے بڑے شیدائیوں میں بھی اوران کے کشف و کرامات کے بھی قائل تھے۔ حضرت بعدت موان ہوں مرحوم کے موسی بھی تھے اور بہت بہت دیے تک مرحوم سے دین میں کی پر تے تھے۔ میرے نہوئے بھائی مرحوم کو بیٹاب کی باور کی عرصہ سے دین میں کرائیس بھوٹے بھائی مرحوم کو بیٹاب کی باور ک

بھٹ نے ان کے پروسریٹ کا آپریش کیا جونہایت کامیاب ہوا۔ دوران قیام بنگلور مجھے بھائی مرحوم کے متعلق بہت تثویش دہا کرتی تھی،اس لیے میں نے پریشانی کے عالم میں ایک روز صبح سویرے بھلواری شریف جاکر حضرت مولانا سے کل حالات میان کیا۔ مولانا موصوف نے مراقبائی صحبیاب ہوکر پٹنہ واپس آجائے گا اور یہ بھی فرمایا کہ روزانہ کئی بار سورہ "رون "کی تلادت کر کے اللہ سے بھائی کی صحت یائی کے لیے دعا کی جائے روزانہ کئی بار سورہ "رون "کی تلادت کر کے اللہ سے بھائی کی صحت یائی محت بابی موبائی محت بابی محت بیا ہو کیں۔ میر ابھائی مرحوم بالکل صحت مند ہو کر پٹنہ واپس آیا اور حضرت مولانا کی خدمت من حضرت مولانا کی خدمت میں حضرت مولانا کے خاص مریدوں میں جی اکثر راقم سے مولانا کے کشف و کر امات کے ذکر حضرت مولانا کے کشف و کر امات کے ذکر حضرت مولانا کے کشف و کر امات کے ذکر حضرت مولانا کے کشف و کر امات کے ذکر

یوی مرحومہ کے انتقال کے بعد مجھے بہت تنہائی محسوس ہونے گی اور ہروقت مرحومہ کی یاد آئی رہتی تھی۔ اس زمانے میں واقم اگر دیشتر حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہواکر تا تھا۔ ایک روز ارشاد ہواکہ وضااور تسلیم کا یہ تقاضاہ کہ بندہ ہر حال میں اللہ کے تکم کے آگے سر گلوں رہے۔ ای روز سے اللہ نے میرے قلب کو صبر اور قرار بخشا۔ چاڑوں کے موسم میں حضرت مولانا پی خلوت کے آگن میں ایک چوتر بر بیٹھ کر تقریباً نووں ہے دن تک تلاوت کام اللہ مجید کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی راقم کوان کی خدمت میں حاضر ہونے کی عام اجازت تھی۔ جب میں ان کے پاس جاکر بیٹھتا تو حضرت مولانا کلام اللہ کی خلاوت س سکتا تھا۔ اس اللہ کی خلوت کے دراقم نہایت آسانی سے ان کی خلاوت س سکتا تھا۔ اس کو درت کرتے کہ دراقم نہایت آسانی سے ان کی خلاوت س سکتا تھا۔ اس کی خرش الحانی راقم کوا بھی تک بار باریاد آتی رہتی ہے۔ یار کی کے زمانہ میں جب میں ان کی مزان پر کی کو جاتا تو خلوت سے بر آمدہ میں باہر نکل کر تکید کے سہارے میٹھ جاتے اور مجھ میں اس کو باتی روئے نہ دیا۔ حسب و ستور اپنے ہوتے ہلال میں کہ باتی ہوں توان کے مرقد مبارک پر حاضر ہوکر فاتحہ پڑھتا ہوں وان کے مرقد مبارک پر حاضر ہوکر فاتحہ پڑھتا ہوں اور آنکھوں سے آنو بوبرے جاتا ہوں توان کے مرقد مبارک پر حاضر ہوکر فاتحہ پڑھتا ہوں اور آنکھوں سے آنو بوبرے باتا ہوں توان کے مرقد مبارک پر حاضر ہوکر فاتحہ پڑھتا ہوں اور آنکھوں سے آنو برائے ہوں۔

انگداری سے سدا اس نے اطاعت کی ہے کوئی واقف نہ ہوا ایک عبادت کی ہے

# پر وفیسرعبدالمنان کی عقیدت مندی:

استاد مرحوم پروفیسر عبد السنان بید آل کو حضرت مولانا سے بڑی عقیدت تھی اور اکثران کی ندمت میں حاضر ہواکر تے تھے۔ کئی بار راقم کے ہمراہ بھلواری شریف جاکر مولان موصف سے مشنے کی سعادت حاصل کی۔ غالبًا ای روحانی تعلق کے سبب استاذ محترم اپنی وفات کے بعد باغ محیبی میں مدفون ہوئے۔

# اكبرحسين كى لڑكى كى بسم الله:

حضرت مواانا میر بے بیٹھلے لڑے اکبر حسین سلمہ کے ساتھ نہایت شفقت اور محبت سے بیٹن آتے تھے اور ان کے عقد نگاخ کے موقع پرلڑی والوں کی طرف سے قاضی ہوکر آئے تھے۔ اکبر سلمہ کی ولی تمنا تھی کہ ان ک لڑی کی رسم بھم اللہ حضرت مواانا کے ذریعہ ادا ہو۔ حضرت موانا نے بھلواری شریف میں اپنی دعاؤں کے ساتھ لڑی کی جم اللہ کرائی اور خیر و برکت کے لیے ایک پانچی روپ کانوٹ لڑی کو عطاکیا جواب تک بہ طورید گار محفوظ ہے۔

## حضرت مولا ناالحاج سيدشاه عون احمه قادري:

حضرت موااناسید شاہ عون احمد قادری کی پیدائش ۱۳۳۰ اھ مطابق ۱۹۲۱۔۱۹۲۱ء میں بوئی۔ حضرت موااناسید شاہ عون احمد قادری کی پیدائش ۱۳۳۰ اللہ یہ اللہ اللہ بوئی۔ حضرت موااناشاہ نظام اللہ بن قادری رحمہ اللہ طلبہ اوراپنے گھرے و وسرے بزرگوں ہے مصل کی۔ اس کے بعد موااناشر ایف صحب اعظم گزھی و مواانا گھر شتیق صاحب فریگی محل کے حلقہ درس میں شامل ہو کر سلمی ورو کی فرق میں اعظم گزھی مستنبقی ہوئے۔ ۲۰ ـ ۲۳ سال کی حمر میں جملہ علوم اور دورہ احادیث و تیمرہ ہے۔ المجمد شریف کے مشہور دار العلوم ہے قرافت حاصل کی۔ تمام مروجہ علوم پر کامل عبور حاصل کرنے کے بدرسے میں جواس حاصل کرنے کے بدرسے میں جواس حاصل کرنے کے بدرسے میں جواس

خانوادے کاقد یم مدرسہ تقریباً ۲۵ سال سے قدرلیں کی خدمت بحسن و خوبی انجام وے رہے ہیں۔ علی شخیق سے مولانا موصوف کو شغف رہا ہے جس کا اعداد وان کی تصنیف "می المللة والدین" سے کیا جاسکتا ہے۔ سیرت نگاری کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن مولانا نے اپنی پوری فنبم اور معلومات خاندانی سے کام لے کراس کتاب کو ممتاز و مقبول بنادیا ہے۔ مولانا فوصوف نے ایک رسالہ اردو زبان میں تحریر فرمایا ہے۔ جس میں شہداء، صالحین اور صدیقین کے زندہ جاوید ہونے کے متعلق دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ گرچہ راقم کو مولانا کی بہت ی باتوں سے انفاق نہیں ہے پھر بھی میرے خیال میں مید ایک دلچپ کتاب ہے۔ مولانا موصوف کے اکثر مضامین اردور سالوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ مولانا اب تک متعدد بارجے وزیارت روضہ اقد می سے مشرف ہو بچکے ہیں اور بغداد شریف اور دیگر مقامات مقد سے کا بھی سفر کیا ہے۔ مولانا موصوف جمیۃ علی اجہد بہار کے صدر کی حیثیت سے نمایاں خد مات انجاز کی ہر شخص کو متاثر کرتی ہو اوران کا گروید وہناد تی ہے۔

# مولانا ہے راقم کے تعلقات ؟

تقریباً تمیں سال پہلے راقم کی طاقات مولانا موصوف ہے ہو گی۔ جب حکومت بہار نے مولانا کو بہار در سہ اکرای فیش ہورد کا نمبر نامز دکیا۔ بین اس زمانے میں بہار در سہ اکرای فیشن ہورد کا نمبر نامز دگیا۔ بین بوری خوشی ہو فی کیو تکہ وہ ایک جید اکرای فیشن ہورد کا صدر تھا ور مولانا کی نامز دگی ہے جسے بڑی خوشی ہو فی کیو تکہ وہ ایک جید عالم ہونے کے علاوہ ایک الیہ خانوادے ہے تعلق رکھتے تھے جس کا حرّ ام بہار کا ہمر مسلمان کیا کرتا ہے۔ مولانا ہورد کے کل کاموں میں نہایت دلچی سے حصہ لیا کرتے اور مشکل مسائل کے صل کرنے میں ہم لوگوں کی بڑی مد دکیا کرتے تھے۔ ان کی ہر رائے راست بازی مسائل کے صل کرنے ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ ہے کی کوشکایت کا موقع نہ لما تھا۔ ہم لوگوں کے دوستانہ تعلقات رفتہ رفتہ بڑستے تھے اس جاتا ہوں ، وین اورونیاوی موضوعات پر با تمی ہے تو سب سے پہلے مولانا موصوف کے پاس جاتا ہوں ، وین اورونیاوی موضوعات پر با تمی ہوتی ہیں۔ جب بھی ہیں۔ جب جب میں نے ان سے تاول کیا تو معلوم ہوا کہ مولانا ایک وی علم اور

قابل قد رفحض ہیں۔اس زمانہ میں خانقاہ مجیبہ تجلواری شریف میں ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا عالم اور مفکر موجود نہیں ہے۔اللہ ان کی عمر دراز کرے۔جب مولا نا۳ے ۱۹ء میں حج کو گئے تو را تم برابران کا ہم سفر رہا۔ ہم لوگوں کاسفر جمعیٰ ہے جدہ تک بحر کی جباز ''اکبر'' ہے ہوااور دوران سفر مولانا کی ہاتوں ہے میری دین معلومات میں بہت کچھ اضافہ ہوا۔ ایک روز میں نے مولانا ہے استدعا کی کہ جہاز کی سب ہے بلند منز ل پر چاکر ہم چندلوگ ان کی امامت میں مغرب کی نمازاد اکریں۔ مولانانے اس بات برانی رضامندی ظاہر کی۔جب ہم لوگ مغرب کی نماز اوا کرنے کے لیے جائے مقررہ پر حاضر ہوئے تو اتر پر دلیش کے ایک خانقابی پیر صاحب امامت کے لیے آ گے بڑھ گئے اور ہم لوگوں کو مولانا موصوف کی امامت سے محروم ر کھا۔ دسمبر ۱۹۷۳ء میں راقم جب دوسر کیار حج کے لیے گیاتھاتو میں نے مکہ مکرمہ میں ایک ماہ سے زیادہ قیام کیا۔ مولانا موصوف ہے مغرب کی نماز کے دفت ہر روز مسجد حرام میں ملا قات ہو جاتی تھی۔ مولانا موصوف محد حرام میں حطیم کے سامنے والے حصہ میں اپنی نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ یہاں مختلف ممالک کے علاءاور مشائخ جمع ہوتے اور اپنی نمازیں ادا كياكرتے تھے۔ اگر مولانا موصوف سے ميرى ملاقات اس جگه نه ہوتى تو عبد الحميد خال صاحب کومیری تلاش میں بھیج کر مجھے اسے یاس بلاتے اور میں ان کے ساتھ اپنی نماز مغرب ادا کیا کرت تھا۔ عبد الحمید خال صاحب بجلواری شریف کے مریدوں میں میں اور مولانا موصوف ہے ان کی قربت ہے۔ راقم کواس جگہ نماز ادا کرنے میں تامل محسوس ہوتہ کیونکہ میرا تعلق نه طبقه علماء ہے تھااور نه طبقه مشائخ ہے بعد نماز مغرب مولانا موصوف مجھے ہندوستان کے ان حیاد ہ نشینوں ہے ملا قات کراتے تھے جو جج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں ان حضرات ہے دین کی ہاتیں سنتاجو میرے لیے بہت سود مند ہواکر تی تھیں۔ایک روز جب راقم نماز مغرب اداکر کے وہاں ہے واپس آرہا تھا توانقاقا ایک فاری واں ترک عالم ہے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے امام ابو صنیفہ کے متعلق بہت می باتمیں بتا کمیں جو مجھے بہت پیند آئیں اور ان سے میری معلومات میں بہت کچھ اضافہ ہوا۔ مولا ناموصوف کی کرم فرمائی ک بدولت میری ملا قات اچھے اچھے عالموں ہے ہوئی جس کے لیے میں ان کا مشکور ہوں۔ ۱۹۷۰ءمیں میرے چھوٹے لڑکے ڈاکٹرانٹر ف حسین سلمہ' کے عقد نکاح کے موقع پر لڑ ک

والوں کی طرف ہے مولانا موصوف قاضی بن کر آئے اور بعد نکاح جھے مبارک باد ویتے ہوئے دو لہااور سے ہوئے دو لہاں کے باد ویتے ہوئے دو لہاں کے باد اللہ ہے دعا کیں کیں۔اللہ نے اللہ عالی دعاؤں فو قبول فر مایا اور سے شاد کی ہر لحاظ ہے نہایت ہی مبارک اور کامیاب رہی ۱۹۷۳ء شن از راہ کرم مولانا موصوف میر کی اہلیہ مرحومہ کے چہام کے قائحہ کے روز میر ک رہائش گاہ پر آئے اور دیر تک قیام کیا۔ جب سب لوگ قرآن فوائی اور گاتھ کے بعد واپس بطے گئے تو میں مولانا موصوف کوز حمت وے کر اینے کر ہے کہ اہلیہ مرحومہ کے لیے دعاء خیر کی جس میں صرف راتم اور میر ک تاہوں اور میر ک دعاء ہے کہ اللہ انہیں صحت و تندر سی کے ساتھ موصوف کی بڑی قدر کرتا ہوں اور میر ک دعاء ہے کہ اللہ انہیں صحت و تندر سی کے ساتھ عمر صد دراز تک دین و ملت کی خد مت کے لیے قائم رکھے۔

## مولاناشاه عز الدين ندوى:

مولاناع الدین کا آبائی وطن سے اور پیشریف تھاجہاں وہ ۱۹۱۳ء میں پیداہو ہے۔ان کے والد کانام شاہ معین الدین قادری تھلے آپ مولانا شاہ سلیمان کے نواسہ اور مولانا شاہ محی الدین کے داماد تھے۔ موصوف اپنی ابتدائی تعلیم کے حصول کے لیے ندوۃ العلماء کلحتو گئے جہاں ہے انہوں نے فاضل کی ڈگری حاصل کی اور فرسٹ کلاس فرسٹ آئے۔ موصوف ندوہ کے متاز فار غین ہیں شار کیے جاتے تھے۔ تعلیمی فراغت کے بعدوہ چنداہ تک موتباری کے عرب میں صدر مدرس کے عرب پر فائزرہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے انہیں دار العلماء میں ادب اور تھیر کے استاذی حیثیت سے مقرر کیا محر ندوہ میں ان کے مدرسہ میں ادب اور تھیر کے استاذی حیثیت سے مقرر کیا محر ندوہ میں ان کے رہی میں جو تھی جو صد تک پر نیل قیام کی مدت صرف ایک سال رہی۔ مدرسہ اسلامیہ رائجی میں بھی پچھ عرصہ تک پر نیل رہے۔ شاع مشروک کیا گئر انہ مر مجہ اقبال کی وعوت پر الاہور گئے۔ ان ونوں ڈاکٹر سر مجہ اقبال موجہ اقبال مور کے امام اور خطیب کے لیے حالت اسلام الاہور کے امام اور خطیب کے لیے مولاناع زائد مین کومہ موکو کیا۔ موصوف جار سال تک شائی مجد لاہور کے امام اور خطیب سے لیے اور ان کے جعد کے خطبہ کی ہوئی شہر سے تھی۔ ڈاکٹر سر مجہ اقبال ہر جعد کی نماز شائی مجد میں ادر ان کے جعد کے خطبہ کی ہوئی شہر سے تھی۔ ڈاکٹر سر مجہ اقبال ہر جعد کی نماز شائی مجد میں ادر ان کے جعد کے خطبہ کی ہوئی شہر سے تھی۔ ڈاکٹر سر مجہ اقبال ہر جعد کی نماز شائی مجد میں ادر ان کے جعد کے خطبہ کی ہوئی شہر سے تھی۔ ڈاکٹر سر محمد ان خطبہ ساکر تے تھے۔ ۱۳ اور ان کے دوق و شوق کے ساتھ صاحب موصوف کا خطبہ ساکر تے تھے۔ ۱۳ ادر س

میں ذاکٹر سر محمد اقبال کے انقال کے بعد مولانا پنے وطن لوث آئے۔ ۱۹۵۱ء میں راتم کے حت اصرار پر مدرسہ منس البدئ ، پٹنہ میں حدیث کے استاذ ہوئ اور اس کے بعد ۱۹۹۵ء میں پٹنہ کے ادارہ تحقیقات عربی و فاری میں شعبہ عربی کے صدر مقرر کیے گئے۔ ۱۹۷۲ء میں پٹنٹن پائی۔ اار مکی ۱۹۷۷ء کو پورتیہ میں صاحب موصوف کا انقال ہوا اور ان کی لاش پہنٹن پائی۔ اار مکی کے ان کی نماز جنازہ مواانا سید شاہ امان اللہ قادر کُن نے پڑھائی اور باغ کیسی میں و فن کے گئے۔ ان کی نصانف میں کتاب "طوم الحدیث" بری شہرت کی حاص ہے کہیں میں و فن کے گئے۔ ان کی نصانف میں کتاب " طوم الحدیث" شرب کی حاص ہے اور اس کے دوایڈ پشن نکل چکے ہیں۔ اس کتاب کے مذاوہ "کشف انظام"، "حیات احمد بن حضیل" "اور بیر ات اسلام بھی تصنیف کی ہیں۔ اس کے مذاوہ "کشف انظام"، "حیات احمد بن مضامین جوع بی فو بان میں کھے گئے تھے، ملک اور بیر ون ملک کے متعدد پر چوں اور اخبار وں میں شرکع ہوتے رہے۔ صدر جمہور یہ ہندنے موانا موصوف کو ۲۰ را پر بل کے ۱۹ می کو بر بی کے صرف ایک ماہ بعد انتقال کر گئے جس کا را آئم کو بہت افسوس ہے۔ مولانا موصوف کے متحد کی سند پ نے کے صرف ایک ماہ بعد انتقال کر گئے جس کا را آئم کو بہت افسوس ہے۔ مولانا موصوف کے سند پ نے کے صرف ایک ماہ بعد انتقال کر گئے جس کا را آئم کو بہت افسوس ہے۔ مولانا موصوف کے ساتھ ور آئم کو بھی صدر جمہور یہ بند نے سند عطافر مائی تھی۔

## مولاناے راقم کے تعلقات:

مونان موصوف ہے راتم کے خاندانی تعلقات تھے۔ آپ کے نانا موان ، قاری سید شاہ مجد سیمان مجھواروی میر ہے نانا موان ، قاری سید شاہ مجد سیمان مجھواروی میر ہے نانام حوم کے عزیز دوستوں میں تھے۔ اکثر نانام حوم انہیں ایک رہائش گاہ پر مدعو کرتے اور معجد سیف خال میں ان ہے میر ی دوسی سے سالتی النبی کے جلسول میں ان ہے تقریر کراتے تھے۔ موانا عزالدین ہے میر ی دوسی سے ماہ سالتی تائم رہی اور بھی لوگ ایک دوسر ہے ہے نہایت خلوص سے ملتے رہے۔ جب موان کو موصوف مدر سہ مشمل البدی میں مدرس مقرر ہوئے تو ہفتہ میں دو جاریار راقم کی رہائش گاہ پر موصوف مدر سہ مشمل البدی میں مدرس مقرر ہوئے تو ہفتہ میں دو جاریار راقم کی رہائش ہوا کر تیں تھیں۔ موان کو پان کھانے کا بڑا شوق تھا اور ای کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں تمباکو کھاتے تھے۔ میں نے موان کو بات کے وبہت بر تمبر کو خور دنی کی عادت کو ترک کرنے کو کہا تمروم تک اپنی اس پر ائی عادت

پر قائم رہے۔ گرچہ موصوف ایک جید عالم سے عمر مجھی بھی اپنے علم پر غرورنہ کیا۔ صاحب موصوف نہا ہے ہی مثل مزاح اور طندار انسان سے۔ میر کاوالدہ مرحومہ ان کی بوی عزت کرتی تھیں۔ جب مولانا موصوف را تم ہے بلتے آتے تو والدہ مرحومہ انہیں نذرانہ پیش کرتی تھیں۔ والدہ مرحومہ کے انقال کے بعد مولانا نے ان کے چہارم کا فاتحہ پڑھا اور دعائے خیر کی۔ مولانا موصوف کو والدہ کے انقال پر پڑا صدمہ ہوا کیو تکہ والدہ نے انہیں لڑکین سے دیکھا تھا اور پیر زادہ صاحب کے لقب سے یاد فر مایا کرتی تھیں۔ ہرسال خدا پخش لا ہم ریمی میں خان بہار مرک فات بیر سے مان کی ہرسی منائی جاتی ہو اور اس موقع پر سیر سالنی کا جلسہ منعقد میں جاتا ہے۔ بحثیت ڈائر کٹر را تم نے کرزن ریڈ گئی روم جس سیر سالنی کا ایک جلسہ منعقد کیا اور مولانا عز الدین کو یہ عوکر کے رسول آکرم کے اوصاف حمیدہ پر تقریر کر ائی جو نہایت کیا اور ماضرین جلسہ نے اسے بہت پہند کیا۔

۱۹۷۱ء میں صدر جہوریہ بند نے مولانا کو عربی کی مسلمہ قابلیت پر سند عطا کی۔
راقم کو بھی اس سال فار ہی کے لیے سند عطا ہوئی تھی۔ راقم اور مولانا پٹی اپنی سند لینے کے
لیے ۱۳۱ رمارچ ۱۹۷۷ء کو ایک ساتھ پٹنہ ہے دبلی گئے اور ہم لوگوں کا سنر نہایت ہی ہٹی
خوشی سے گذرا۔ مولانا کے استقبال کے لیے نئی دبلی کے ریلوے اسٹیشن پر صبح سویرے
حضر سے خواجہ حسن خانی نظامی موجود تنے اور انہیں اپنی جیپ میں بٹھا کر اس ہوٹل میں لیے
موصوف ہوٹل سے جاکر گئی روز حضر سے خواجہ حسن خانی نظامی کی مقالے تین روز بعد مولانا
موسوف ہوٹل سے جاکر گئی روز حضر سے خواجہ حسن خانی نظامی کے ساتھ تھی۔ پورنیہ کے لوگ
میں ہم دونوں پٹنہ ساتھ آئے۔ مولانا سے راقم کی بیہ آخری ملا قاست تھی۔ پورنیہ کے لوگ
مولانا کے بے حد محتقد تنے اور ان لوگوں کے اصر اربر صاحب موصوف پورنیہ تشریف لے
مولانا کے بے حد موسوف پورنیہ تشریف لیے
گئے۔ ایک دن اچانک سینہ میں تکلیف شر دع ہوئی اور عزیزوں سے دور پورنیہ میں انتقال

000

# بيسوال باب

# ڈاکٹر ذاکر حسین سے میری چند ملاقاتیں

## مهلی ملاقات:

میری ملا قات مرحوم ڈاکٹر ڈاکر حسین صاحب سے پہلی بار غالبًا ۱۹۳۱ء میں دہلی میں ہوئی۔ میں ان کے پاس ایک تعار فی خط امام المشائخ حضرت خواجہ حسن نظائی کالے کر گیا تھا۔ الم المشائخ كا خط د كلير كروه بهت خوش ہوئے اور دير تك ان كى خوبيوں كا تذكره كرتے رہے۔ اس زمانه میں "سام مر زاصفوی" کا تذکرہ" تحذیسائی" برکام کررہا تھااور میں نے اس کام میں ڈاکٹر صاحب کامشور ہ لینامناسب سمجھا تھا۔ اس کتاب کو بیٹنہ یو نیورٹی شائع کرانے والی تھی اور میں اس کو نہایت خولی کے ساتھ ایدث کرنا جا ہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بروفیسر براؤن (Prof. Browne) کی۔" تاریخ ادبیات ایران" میں اس کتاب کے متعلق بڑھ کیے تھے۔ پروفیسر براؤن نے ''تخذ ُ سامی'' کو ایک گراں بہا کماب قرار دیا تھا۔ ازراہ کرم ڈاکٹر صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ کتاب کواس طرح ایڈٹ کما جائے کہ متن میں کوئی غلطی اور خامی نہ رہ جائے اور حواثی کے نوٹ کوزیادہ طول نہ ویا جائے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے اس مثورہ پر بوراعمل کیا۔ جب بیر کتاب ۱۹۳۴ء میں پٹنہ یو نیورٹی کے توسل سے شائع ہو کی تو ایران اور بوری میں بیدایڈیشن نہایت مقبول ہوا۔میں نے ایک نسخہ کتاب کاڈاکٹر صاحب ک خدمت میں ڈاک ہے روانہ کر دیااور تلین مہینوں بعد جب میں دتی جاکران سے ملاتو وہ <sup>س</sup>ت "تحفیر سامی" کویڑھ چکے تھے۔ میری ہمت افزائی کی اور ان خطوط کودیکھا جو میرے یاس کیاب کے بارے میں ایران اور پورپ ہے آئے تھے خصوصاً مر زامحمہ قزوینی اور آ قائی محمد علی تربیت کے خطوں کو نہایت شوق ہے بڑھا۔ مجھےاعتراف ہے کہ یہ سب کچھے ڈاکٹر **صا**حب

کے اچھے مشور وں کی بدولت ہوا۔

۔ ڈاکٹر صاحب ایک خوش مزان انسان تھے او رہر بات میں ان کی متین ظرافت

کااظهار ہو تا تھا۔ کتاب کھول کر آگئی خراسانی کااحوال پڑھنا شروع کیا۔ سام مرزانے اس شاہ کے کر میں میں کا کہ کہ کر اس کا کہ اور اس کا میں مقدر ہوئے ہوئے اس

شاعر کے بارے میں کھھاہے کہ خباشت اس کے حزاج پر غالب تھی اور مختلف فتم کے ''شیر آشوب'' کھھاکر تا تھا۔

واکثر صاحب اس شاعر کے متعلق کہنے گئے کہ خوب آدمی تھے اور ایک بات توالی

کئی ہے جس کو میں نے پہلے بھی نہیں سنا تھا۔ چیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ چھ مہینے نراور چھ مہینے ماد ورہتی ہے۔ آگئی خراسانی نے مولانا محمر طبسی کی (جو کہ عام طور سے احمد آتون کم جاتے تھے)خوب بنسی مندر جہ ذیل شعر میں اڑائی ہے۔۔

احمد آنون گهی خیعی گهی سنّی بود

چون غلیوا جبی که خش مه ماده و خش میه نرست

کچر فرمایا که احمر آنون بزے وقت شناس انسان تھے۔ مجھی اپنے کوشیعہ کہتے اور مجھی کے کار مار میں مناز میں اس کے کہتا ہے کہ اس کا میں میں اس کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں

سنّی یہ کہد کر ڈاکٹر صاحب خوب بننے اور کہا کہ آپ کے بیٹنہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے کو کہمی شیعہ اور کمجی سنّی ضرورت کے مطابق کہتے ہیں یہ اشارہ میرے ملنے والوں میں

ا یک صاحب کی طرف تھاجوا ہے کو بھی سنّی اور بھی شیعہ کتے تھے۔ مام مر ذاکے ہارے میں کہا کہ جب وہ تید میں تھا تواس نے وصیت کی تھی کہ جب وہ مر جائے تو و فن کرنے کے بعد

اس کے لوح قبر پررہائ کندہ کردی جائے:

سای زغم زمانه بینم می باش با محنت درد وعشق جدم می باش چون موجب شادی حقیق مرگ است

مرمرگ رسد تو شادو خرم می باش

میں نے بعد تحقیق اس رہا گی کو "تحفہ سامی" کے دوسرے ایڈیشن کے دیباچہ میں درج کردماہے۔

#### دوسرى ملاقات:

"The Early Persian Poets of India" 2 اویش میر کی کتاب کویٹنہ یو نیورٹی نے شائع کیا۔ میں نے پہلی کالی ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بذریعہ ڈاک روانہ کیا۔ جب کماب دیلی پینچی تو ڈاکٹر صاحب بیار تھے اور شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وقت پر رسید نہ بھیجے کی معذرت جا ہی اور اپنے خط میں میر کی کتاب کی تعریف کرتے ہوئے مجھے تحقیقی کاموں کو جاری رکھنے کامشور ودیا۔اس خط کوٹس نے ۵۰ سال ہے بطوریاد گار اپنیاس محفوظ رکھ ہے۔ایک سال بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھ ہے اس کتاب کی تین کا پیاں طلب کیسر اور جسیس د بلی سرکاری کام ہے گیا توان تین کاپیوں کوڈا کٹر صاحب کی خدمت میں پیش کیادہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں محمود شیر انی ہے اس بات پر اتفاق کر تا ہوں کہ کچھ عرصہ تک اس طرح کی کتاب نہیں لکھی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کامقابلہ نئی کتابوں کے یز ہے میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی کسی نئی کتاب کا تذکرہ سیجئے خواہ اردو کی ہویا آگریزی کی بیر کتاب ڈاکٹر صاحب کی نظر ہے گذر چکی ہوگی اور اس ہروہ اپنا عالمانہ تبعرہ فور أو يت تھے۔ کینے لگے کہ میں شیرانی صاحب کا تبعرہ پڑھ دیکا ہوں۔ لاؤ تمہارے سامنے کتاب کو پڑھوں۔ چونکہ میری کتاب Sir Denison Ross ، ڈاکٹر عظیم الدین احمد اور ڈاکٹر بادی حسن کے مشوروں ہے مرتب کی گئی تھی کچھ و ہر تک ان بزرگوں کا تذکرہ رہا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف Sır Denison Ross ہے خوب واقف تھے اور اکثر ان کی خدمات کی تعریف کیا کرتے تھے، میں نے ابوالفرج رونی کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا اس کو بہت پیند کیااور فیضی کے ایک قصیدہ کے چنداشعار پڑھے جس میں اس نے ابوالفرج رونی کا تتبع کیا تھا۔ روی کی رہاعیوں کو بھی بہت ببند کیا۔عمید الدین کے اشعار کو بھی شوق ہے پڑھا۔ خصوصاً اس لظم کو جس میں شراب اور بھانگ کے در میان مناظرہ درج ہے۔عمید الدین کے اس تعیدے کو جس کی تشبیب سے:

> دارم جنائی نو به نوزین چرخ ناخوش منظری کوری کردی کج روی عاقل کشی دون پروری

نہایت شوق سے شروع سے آخر تک پڑھااور مندر جد ذیل شعر کو کئی بار پڑھا: برخیز برعزم سنر زیں جای ناخوش در گذر کاندر تنور شیشہ گر قیمت ندارد جوہری

ڈاکٹر صاحب سے یہ ملاقات مجھے ہیشہ یادرہے گی۔ انہوں نے اپنے چند ضروری کاموں کو چھوڑ کر مجھے ہیشہ یادرہے گی۔ انہوں۔ یمی بغیر اطلاع کیے ان سے سلے گیا تفاور انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے میرے ساتھ اپنا تیمی وقت صرف کیا۔ تنیسری ملاقات:

ڈاکٹر عبدالحفیظ فردوی اینے مراد بور کے بنگلے میں مقیم تھے۔ یہاں اب پٹنہ مارکٹ بن گیاہے۔ان کالڑ کا جامعہ ملیہ میں بڑھتا تھا۔ کس کام سے ڈاکٹر ڈاکر حسین غالبًا ۱۹۳۳ء میں جب پٹنہ تشریف لائے تو ڈاکٹر حفیظ نے ان کو یہاں جائے برید عو کمیااور جھے بھی بلایا۔ میں مسر المياز محمد خال (ايم-اے على گڑھ واندن) كے ساتھ جواس زماند ميں وانا يور محكول ریلوے اسکول کے ہیڈ ماسر تھے اس دعمت میں شرکت کے لیے عمیا۔ ہم لوگ کچھ مبلے بہنچے تو مسٹر اتمیاز محمد خان نے مجھ سے ڈاکٹر ذاکر حسین کے بنیادی تعلیم کی اسکیم پر اعتراض کرنا شروع کیا۔ میں نے ان کوروکااور کہا کہ یہ موقع ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا قیام پٹنہ میں تین دن اور رہے گا آپ ان ہے ال کرائی بد گمانیوں کودور کرلیں۔ای اثناء میں ڈاکٹر صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور ہم مختف موضوع پر، خصوصاً مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں ان نے باتی کرتے رہے، جائے کی میزیزی لمی تھی اور ہر قتم کے کھانوں اور مجلوں سے لدی ہوئی تھی۔جب جائے شروع کرنے میں ویر ہوئی توڈاکٹر صاحب نے ا بے مخصوص انداز میں کہاکہ بیا توجنت کا نظارہ معلوم ہو تاہے۔ کل اچھی اچھی چیزیں سامنے ر تھی ہوئی ہوں مگر کوئی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنے والاہے۔ میرے ووستوں میں ے ایک نے اینے علی گڑھ کے انداز میں کہا کہ حضرت جبر کیل کا تظار ہے۔وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ مولانا سید سلیمان عدوی کمرے میں داخل ہوئے اور چند لوگوں نے جو مولانا سلیمان ندوی کے ہم من تھے باواز بلند کہا کہ حضرت جبر نیل آگئے اب مائے شروع کی

جائے۔ مولانا سید سلیمان ندوی سے لوگوں نے کہا کہ آئ سے آپ کا خطاب جر کیل ہوگیا۔
سلیمان ندوی صاحب نے بھی بٹی بھی شرکت کی اور تقریباً ایک محمند تک ڈاکٹر صاحب نے
اپنی باتوں سے ہم لوگوں پر جادو کا اثر ڈالا اور ہم لوگ دم بخودان کی باتوں کو سنتے رہے۔ کیو ککہ
گفتگو کا موضوع اسلامیات تھا۔ مولانا سلیمان عمود کی جب اسلامیات کی باتیں ہوں تو کب
چپ رہنے والے تھے بھی تو ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دیتے تھے اور بھی نہایت شدت سے
اختلاف کرتے تھے۔ بی تو چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے دیراور بٹیمیں۔ کیو نکہ ان کی باتیں ہم می اور کوں کے لیے نہایت سود مند اور ولچ سپ تھیں، گرم او پور کی مجد سے مغرب کی اذان
ہوگی اور جلسے تم ہوگیا۔

## جِوْتُمَى ملا قات:

رائ بھون آج بھی اپنی ایک خاص نوعیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ریاست کی ثقافتی اور نیم سیاسی زندگی کامر کز ہوتا ہے۔ یہ کار کافر من ہے کہ اس کے واجب اثر اجات کو فراخ دلی ہے کہ اس کے واجب اثر اجات کو فراخ دلی ہے ہر داشت کرے۔ آج کل تواکشر کہا جاتا ہے کہ گور نرکا عہدہ بیکار ہو چکا ہے اور میہ عہدہ اگر ق نم بی رکھا جائے تو رائج پالی کی کو کسی تجوفے مکان میں منتقل کر دیا جائے ، کوئی کہتا ہے کہ رائ بھون کی عمارت میں گوشالہ کاصدر دوفتر قائم کر لیا جائے یااس میں وهر مشاستر کی کتاب کوئی کہتا ہے۔ کہ رائ بھون کی عمارت میں عقل و لی باتیں۔

ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے راج بھون کی رونق میں کی آپکی تھی۔ جب ڈاکٹر صاحب تھر لیف لائے تو نعتی جب ڈاکٹر صاحب تھر لیف لائے تو نعتی ہی ہل گیا۔ فراش، چرائی، جعدار، چوب داروغیرہ صاف سفید کیٹروں میں ملبوس نظر آنے گئے۔ راخ بھون کی ہر ساتی کے دوسر کی چائب جو کمرو عرصہ درازے گورنر سے ملنے والوں کو بہت سبونت لیڈرول کی تصویروں سے مزین ہوا۔ اس انتظام سے گورنر کے ملنے والوں کو بہت سبونت ہو گئی او ران کو ADC کے کمرے میں بیٹنے کی حاجت باتی نہ رہی اکثر لوگ ADC کے کمرے میں بیٹنے کی حاجت باتی نہ رہی اکثر لوگ میں بیٹنے کی حاجت باتی نہ رہی اکثر لوگ میں بیٹنے کی حاجت باتی نہ رہی اکثر لوگ کا بیار راخ بھون کو کمرے میں بیٹنے کی حاجت باتی نہ رہی اکثر کی کر تھے بہار راخ بھون کو ایک نیز کر گئے گئی ۔ ایک نیز کر گئے گئے دائی کرنے تھے ایک نیز کر کر گئی کرنے کے ایک کی کرنے کے ایک کی نیز کر کر گئی گئی ۔ کرانے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی دورنر کے ملیم کی سکر یئر کی تھے ایک

نهایت تج به کارافسر تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی ہمت افزائی کی بدولت رائ مجون کے ہر و فتر اور شعبہ میں انہوں نے ایسی در شکی لائی جس کولوگ اب تک یاد کرتے ہیں۔ دعو توں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہدایت کردی کہ افزاجات اگر اس رقم سے جو گور نر کے مصارف کے لیے دی جاتی ہے (Governor's Sumptuary allowance) زیادہ ہو جا کمیں تواس کی کوان کے تجی فنڈے یو راکر دیاجائے۔

زیادہ ہو جائیں تواس کی کوان کے نجی فنڈے یوراکر دیاجائے۔ ڈاکٹر صاحب کے گور نر ہونے کے بعد جو پہلی گار ڈن یار ٹی ۲۷ر جنوری کودی گی وہ نهایت شاندار تقی له لان کی سبزی دیده زیب تقی اور موسمی مچول این کماریوں میں بہار د کھارے تھے۔ کل محاکدین شہر بارٹی میں موجود تھے اور دیاست کے اکثر اضلاع سے بھی مہان آئے۔ایک نی بات یہ ہوئی کہ ریاست کے بہت سے سنٹیر بروفیسر نویدوے کربلائے گئاس سے پہلے اکثریت سر کاری مازین اور ممبر ان اسمبلی اور کانسل کی ہواکرتی تھی۔ جن لوگوں نے کچھ عرصہ سے راج بھون کی بارٹیوں میں آناترک کردیا تھاوہ بھی شوق سے آئے۔ گور نرکاعبدہ نہایت عزت وقدر کا ہو تاہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ابیاٹر یف انسان جب گور نربہار ہو کر آیا تو ان سے طخے عی تمنا ہر مہمان کے دل میں مقی وقت معین بر ذاکر صاحب یار ٹی میں تشریف لائے۔وہ چوڑی داریا تجامہ سیاہ رنگ کی شیر وانی اورای رنگ کی ٹوبی پہنے ہوئے تھے۔ان کے آتے ہی بینلانے "جن گن من" کی دھن بجا کی اوراس کے بعد مبمان ناشتے کی میزوں کی طرف گئے۔ ناشتہ نہایت یر تکلف تھا۔ انگریزی اور جندوستانی مضائیاں اور پھل موجود تھے۔ مہمانوں نے گاجر کاحلوہ جس کو ڈاکٹر صاحب نے شوق سے بوایا تھا خوب کھایاور پیند کیا۔ اعلی قتم کے سگریٹ اور سگارے مہمانوں کی تواضع کی گئے۔ ناشتہ کے بعد ڈاکٹر صاحب مہمانوں سے ملنے لگے۔ کرئل مجٹناگر بہت سے لوگوں سے واقف تھے انہیں ذاکٹر صاحب سے ملاناشر وع کیا خاص طور سے مسٹر الکھے ٹرائن سنہا، سابق انسپگر جزل پولس، پر نسپل معین الحق، پدم شری وشنو کانت جما، فادر مر فی اورایے ہی چندا شخاص کوذاکٹر صاحب سے ملایا۔ جب میں ڈاکٹر صاحب سے ملاتو انہوں نے مجھ سے میری المید کی خیریت دریافت کی جوان دنوں خت علیل تھیں۔ آج کل گور نر کے ملیز کی سکریٹر کی بہت کم لوگوں ہے واقف ہوتے ہیں اور مہمانوں کو گور نرے ملانے میں ان کو و شواری ہوتی ہے۔

پہلے کاد ستور بہت اچھا تھا کہ نوید کے کارڈ کے ساتھ ایک چھوٹا تعارفی کارڈ جس پر مہمان کانام
اور پند در ن بوتا بھیاجا جاتا تھا۔ گور نر کے ساسے ملیشر کی سکریشر کی اس چھوٹے کارڈ کو بودھاد پتا
تھااور نبایت آسانی سے تعارف ہوجاتا تھا۔ اب تو مہمانوں کو خود بی اپنانام او رپند بتاکر
تعارف کران ہوتا ہے۔ آج کل ان جلسوں پی لباس کی کوئی پایندی باتی تبییں رہی۔ پہلے تو
سب لوگ ساورنگ کی شیر وائی پایند کوٹ پئین کر آتے تھے اور گرمیوں پی لباس کارنگ سفید
بالوالی ہوتا تھا۔ پارٹی ذراویر کر کے ختم ہوئی اور میں مرحوم بھائی بعد الجلیل صاحب و کیل
کوساتھ لے کر گھروا پس آبا۔ راستہ بھر بھائی جلیل ڈاکٹر صاحب کی جامعہ ملیہ کی قد تم بہاتوں
کویاد والتے آئے اور ان کی شفقت اور عنایت کا تذکرہ بہت خلوص سے کیا۔ یہ بھی یاد والیا کہ
ڈاکٹر صاحب شروع میں کس جھائٹی کی زندگی گزارتے تھے اور جامعہ ملیہ ہے جامع مہجد
پیدل جدیا کرتے تھے، لباس بھی نبایت موٹے اور معمولی کپڑوں کا ہوا کرتا تھا اور موٹے
کپڑے کی او بی کرتے تھے، لباس بھی نبایت موٹے اور معمولی کپڑوں کا ہوا کرتا تھا اور موٹے

# يانچويل ملاقات:

اپ عقیدے کے بنا پر جھے ایک مرتبہ ذاکٹر صاحب کی دعوت میں شریک ہونے سے انکار کر نہزا۔ بات یوں ہوئی کہ نیپال کے کوئی رانا پٹنہ آئے تھے اور ذاکٹر صاحب نے انکو رات کے تصافی پر مدحو کیا تقا۔ مسلمانوں میں لیڈی امام، نواب زادہ سید مجھ مبدی، ڈاکٹر عبد الحی دعوت میں شریک ہوئے۔ لیڈی امام، نواب زادہ سید مجھ مبدی اڈاکٹر عبد الحی دعوت میں شریک ہوئے۔ لیڈی امام، نواب زادہ سید مجھ مبدی ادر میں نے کھنے میں شرکت نہ کی۔ دعوت کی رات شب عاشورہ تھی اس لیے ہم مبدی ادر میں نے کھنے میں شریک ہوئے سے انکار کیا اور یہ بھی لکھا کہ شب عاشورہ میں مسلمانوں کو دعوت دیتا ان کے جذبات کو مجروح کر نہ کرنہ ہوئے۔ نواب زادہ صاحب سے دریافت کیا کہ کیا جواب دیا جائے ؟ نواب زادہ سے جواب نے میر کی غیر حاضری معافی کہ دور ان عشرہ محرم میں کی دعوت میں شریک نہیں ہو تاہوں، اس لیے میر کی غیر حاضری معافی کی جائے۔ نواب زادہ نے خود بھی ای طرح کا جواب دوانہ کیاور بات ختم ہوگئے۔

کچھ عرصہ پہلے تک ہیروستور تھا کہ جولوگ گور نرسے ملتے یاان کے یہاں وعوتوا میں شرے ہوتےان کے نام" راج مجون"کی طرف سے پیٹنہ کے اخباروں میں شائع کروپ جاتے تھے۔اس خبر کو دیکھ کر کہ ڈاکٹر عبدالحیٰ بھی شریک تھے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیااو مختلف طرح کے تیمرے ہوئے میں تو اس واقعہ کو بھلا چکا تھااوراس میں میری کوئی دلچہو باتی نہ رہی تھی۔ پچھ عرصہ تک میری ملا قات ڈاکٹر عبدالخئ سے نہ ہو سکی۔ایک دن ڈاکٹر صاحب کا خط آیا که میں "براج بھون" آگر ان کتابوں کو دیکھوں جن کو مسٹر اس-وی سو ہنی، آئی۔ ی۔ایس موضع کواٹھ ضلع شاہ آباد سے لائے تھے۔ بیہ کما**بی**ں میرے دوس**ت** الحاج حان محمد بلگرامی کی ملکیت تھیں ادر ان سب کتابوں **کووہ خد**ا بخ**ش لا <sup>ب</sup>سر م<sub>ی</sub>ری کو فروخت** كرناعات تحدير فتم كى كتابي تقيل جن من بجها تيمي كتابين بهي مجمع نظر آئين مين ان کتابوں کو تقریباً تین گھنے دیکھ کرواجی قیت لگادی جواس قیت سے پچھ زیادہ تھی جوالیک صاحب پہلے لگا چکے تھے۔ جب یہ کام ختم ہو گیا توڈا کٹر صاحب مجھے جائے کے کمرے میں لے گئے اور دور ان گفتگو عاشورہ کی دعوت کا تذکرہ آئی گیا۔ابیامعلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم لوگوں کی غیر حاضری کا قسوس تھا پخرمانے لگے کہ شب عاشورہ ایک برکت والی رات ہے۔ عر ب اس رات کو مبارک سمجھ کر دعو تیں کرتے ہیں او رلوگ شوق سے ان وعو توں میں شر یک ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے کیا بولا؟ تھوڑ ی دیر جیب رہنے کے بعد نہایت ادب کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ شب عاشورہ تومیرے لیے عم کی رات ہے میں کیو کر دعوت میں شریک ہوسکا تھا۔ کھانا تو بہت دورکی بات ہے میں تو غم امام مظلوم میں شب عاشور هيں ياني تک نہيں پيتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ بولنا جائے تھے، معلوم نہيں كيوں فاموش ہو گئے اور دوسر ی دوسر ی باتی کرنے گئے۔ مغرب کا وقت نزویک تھا۔ میں ا حازت بے کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر شاحب این عقیدوں کا ظہار خواہوہ نہ ہی ہوں پاساس نہایت دلیری سے کیاکرتے تھے۔

چھٹی ملاقات:

١٩٦٠ من به حيثيت برنبل بينه كالح بينه مين رسل ميموريل فرسث كاسكريش فا-

مسٹر جار لس رسل ۱۹۰۴ء سے ۱۹۱۱ء تک پٹینہ کالج کے پر دفیسر اور پر نسپل تھے۔ دوران پہلی جنگ عظیم مسٹر حیار لس رسل وطن کی خاطر انگریزی فوج میں جو جز ل الن بی کے کمان میں میں تھی داخل ہو گئے اور دوران جنگ نہایت گراں بہاضدمات انجام دیتے رے۔ ۲۲ر نومبر ١٩١٤ء كوجب انكريزي فوج تمله آور ہوكريرو خلم كے فصيل تك پہنچ چكى تقى اور فتح رسل كى نظروں کے سامنے تھی کہ وغمن کی ایک گولی نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ایسے بہادر دانش ورکی یومیں اس کے چنو دوستوں نے بیٹرسٹ قائم کیا ہے۔ اس ٹرسٹ کی آمدنی ہے کسی موضوع پر جس کا تعلق ادب یا فلیفه یا سائنس ہے ہو"لکچر "کا خرچ ادا ہو تا ہے اور پیہ لکچرس" رسل لکچر" کے نام ہے موسوم میں۔ پہلے یہ لکچرس" آسفور ڈیو نیور سٹی پرلیں" سے شائع ہوتے تھے،اور اب پٹنہ یونیورٹی ان کو اپنے پریس سے شائع کر اتی ہے۔ خطبہ دینے کے لیے کی نہایت قابل اور نام ور شخص کا انتخاب ہو تا ہے۔ ۱۹۲۱ء میں مقرر کا انتخاب میں نے ذائش صاحب کی مرضی پر مجھوڑ دیا۔ جوان دنوں پٹنہ یو نیورٹی کے حاضلر تھے ، ذاکشر صاحب نے اس کام کے لیے پروفیسر ہمایوں کبیر کو منتخب کیاجوم کڑی حکومت میں وزیر تھے اور این اعلی قابلیت کے لیے مشہور تھے۔ اس انتخاب سے مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ یروفیسر موصوف میرے دیریند دوست تھے اور مرتے دم تک ان کی ادر میری و و تی بر قرار ر ہی۔ یروفیسر ہمایوں کبیر کے نکچر کاموضوع "مر زاابوطالب خال" تھاجو اینے زیانہ کے نامور دانشور، سين اور مورخ تتحه - ١٦ ابريل ١٩٦١، كو جلسه پيشه كالج مين بوا\_ چونكه دو بڑے دانشوروں (واکٹ واکر مسین او ریروفیسر جایوں کبیر) کی شرکت ہونے والی تھی ش کقین کا بڑاا جتم نَّ ہوااور جلسہ کا تنظام جکہ ک کی کے باعث ولسن گارؤن کے کہیے میدان میں کرنا ہڑا۔ پہنے ڈائٹر صاحب مرحوم نے اپنا خطبہ ُصدارت پڑھاجو کہ نبایت عالمانہ تھااور حاضرین نے نہایت شوق سے شااور خوب اوٹی۔ ڈائٹر صاحب نے اپنے خطبہ میں افار طون سے لے کرٹیگوراور مواانا آزاد تک کا تذکرہ کیاور بتایا کہ کس طور سے ان بزر کوں نے موام کی خدمت کی ہے اور ہاوجود اپنی برتری کے کبھی بھی عوام الناس ہے ایگ نہیں رہے ۔ واکٹر

"These giants of the spirit had not

been able to persuade themselves into an attitude of indifference towards the society of common man in which they lived and had their being: Men and affairs have claimed their attention, and political thinking as well as political action have been enriched by their participation."

مچریروفیسر ہایوں کبیر نے اپنا خطبہ پڑھااور اس کے ختم ہونے پر ہم لوگ جائے کی وعوت میں شریک ہوئے جس کا اہتمام پٹنہ یو نیورٹی نے کیا تھا۔ اس وعوت میں حاضرین ے ڈاکٹر صاحب انیسویں صدی کے مورخوں اور دانش وروں کا تذکرہ کرتے رہے۔ان کی گفتگو کو لوگوں نے خوب بی لگا کر سنا۔ تمام کام ختم ہو جانے کے بعد میں پروفیسر ہمایوں کبیر کے ساتھ راج بھون گیا جہاں ڈاکٹر صاحب نے چند مہمانوں کورات کے کھانے پر مدعو کیا تھااور مجھے بھی اس وعوت میں شریک بھوٹا تھا۔ اس دن ڈاکٹر صاحب کے ٹیبل ٹاکس کاطرز گفتگو پالکل بدلا ہوا تھا۔ جو ہا تھی ہو تھیں وہ سب کی سب نہایت عالمانہ تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مر ز اابو طالب کے دیوان کا تذکرہ کیا۔ جس کا گریزی ترجمہ ۷۰۸اء میں لندن میں شائع ہوا تھااد را بوطالب کے کچھا شعار بھی سائے۔اس کے بعد فرمایا کہ مر زابوطالب خال کی چند تصنیفوں کے نیخ بتیامیں مہارا جہ بتیا کے کتب خانہ میں موجود ہیں۔ مہاراجہ کاکتب خاندایے وقت میں ایک مشہور کتب خانہ تھا جہاں بہت ی ناور کتابیں مل جاتی تھیں۔ جب بتیا کے کتب خانہ کا تذکرہ آیا تو میں نے عرض کیا کہ بہار میں زمینداری کے خاتمہ سے بہت ی اچھی چزیں بھی ختم ہو گئیں اور ہو سکتا ہے کہ بتیاراج کے خاتمہ کے بعداس کتب خاند کا بھی خاتمہ ہو گیا ہو۔ زاکٹر صاحب نے کتب خانہ کے بارے میں دریافت کرنے کو کہا تھا۔ شاید بھول کئے ،اور کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ مہاراجہ کے کتب خانہ میں میر ی ذاتی و چیلی تھی کیو مک تقریاً مواسو سال پہلے میرے خاندان کے ایک بزرگ سید جم الدین صاحب مهاراجہ کے دیوان تھے اور نہایت ہی علم دوست انسان تھے۔انہوں نے کت خانہ میں بہت پچھ توسیع کی

تھی اور ان کے زمانہ میں یہ کتب خاندا پی نوادرات کے لیے مشہور تھا۔ سید جم الدین صاحب کا تذکرہ کر ٹل سل مین نے اپنی کتاب Rambles and recollections میں کیا ہے۔ ذاکٹر صاحب کی عالمانہ ہاتمیں جب اس بد خراتی کے دور میں یاد آتی میں تو نہایت دکھ ہوتا ہے۔ یہ ایسے او گوں کا ملانا ممکن ہے۔

#### ساتويں ملاقات:

و تمبر 1911ء میں خان بہادر عبیدالر حمٰن خال شروانی علی گردھ ہے ڈاکٹر صاحب کے اصرار پر پٹنہ تخریف ااے اور مہمان خصوصی کی حیثیت ہے '' راج بھون'' میں مظہر ہے۔ ڈاکٹر صدحب نے جھے فون کر کے کہا میں خان بہادر کو پٹنہ کالنے اور پٹنہ یو نیورٹی کے خان سے فائل بہادر کو پٹنہ کا کے اور پٹنہ یو نیورٹی کے خان سے اور ان کو پٹنہ یو نیورٹی کی خان سے اور ان کو پٹنہ یو نیورٹی کی ورس گاہوں میں خاص ولچپی تھی۔ میں خان بہادر کو سیداکبر حسین کے ہمراہ جو ان ونوں پٹنہ یو نیورٹی کے خان سے کان در گاہوں کو دکھا کر ''راج بھون'' والیس ایا۔ ڈاکٹر صاحب نے بمراوگوں کا شکریہ اوا کیا اور پھر پٹنہ کا لئے کے متعلق بہتیں ہونے لگیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بشنہ کا لئے کی صعد سالہ خدمتوں کا تذکرہ کی اور کی کا خذکرہ کی اور کیا کہ کے چند نامی استادوں کو بھی یاد کیا۔ خصو سااستاذ محتر مرذا کی طعم الدین احمد کا تذکرہ و یہ کیا کہ کے جند نامی استادوں کو بھی یاد کیا۔ خصو سااستاذ محتر مرذا کی طعم الدین احمد کا تذکرہ و یہ تدب

ساار و تمبر ک رات کوخان بمبادر حبید الرحمن کے اعزاز میں ایک و عوت ہوئی۔ جس
میں وس مہمانوں نے شرَبَت کی۔ کھانے ک میز کا نتشہ میر سیاسیادگار محفوظ ہے۔ بہت جلد
صاحب نے مبر ول کا استقبال کیااور ہم لوگوں کو کھانے کے کرے میں لے گئے۔ بہت جلد
وائم صاحب بھی تشریف الے ناور کل مجمانوں سے اس کر ان کی مزان ہر ک ک ۔ ایک وو
مہمانوں سے کچھ عرصہ پر ملاقات ہور ہی تھی اس لیے ان سے دیر تک با تھی ہیں۔ یہ استم
صاحب کا پرانا و ستور تھ جس کے وو بہت پہند تھے۔ وائم صاحب ایک خوش گفتار آو می تھے۔
اس رات بھی وائم صاحب نے کھانے کے دوران مجمانوں کو
معزیرا سینت تی انجی انداز سے باتھی کرتے تھے۔ اس رات بھی وائم صاحب نے کھانے ک

طرح طرح کے قصے سناکر ہناتے دہے۔ ایک نواب صاحب کا قصد سنایا جن کو ایک ہنر مند
باور پی کی ضرورت تھی۔ نواب صاحب نے تکسنو جاکر چند ایجھے باور چیوں میں سے ایک کا
اجتاب کیا اور اس کو اینے گھر لے۔ گئے ، گھر آگر نواب صاحب نے باور پی کو تھے دیا کہ وہ جو
سب سے اچھا کھانا پکا سکتا ہے اسے پکا کر روزانہ وستر خوان پر حاضر کیا کرے۔ کہلی دات
باور پی نہایت اچھی چیاتیاں اور نہایت خوش عزہ اور خوش دیگ قورمہ پکا کر وستر خوان پر
دان باور پی نہایت اچھی جیاتیاں اور تو اس نواب صاحب کے دستر خوان پر حاضر کیا۔ نواب
دن باور پی نے پھر وہی چیاتیاں اور قورمہ نواب صاحب کے دستر خوان پر حاضر کیا۔ نواب
معلوم ہوا کہ تم چیاتی اور قورمہ کے سوا کچھ نہیں پکا سکتے ہو۔ باور پی تصور کر تا تھا گر اب
معلوم ہوا کہ تم چیاتی اور قورمہ کے سوا کچھ نہیں پکا سکتے ہو۔ باور پی نے ہاتھ جوڈ کر عرض
کیا کہ قورمہ اور چیاتی تاور قورمہ کے سوا کچھ نہیں پکا سکتے ہو۔ باور پی نے ہاتھ جوڈ کر عرض
کیا کہ قورمہ اور چیاتی تو توں کا کھانا ہے اور باتی چیز تی نوابوں کے چو نیلے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب
کیا کہ قورمہ اور چیاتی شریفوں کا کھانا ہے اور نول میں کھانے کے بعد ہر مہمان
کیا کہ قورہ نول کھا کر اپنی تکلف کو دور کرے۔ اس قصہ پر خوب ہنی ہو کی اور کسی نے کہا
ہو جائے تو چورن کھا کر آپنی تکلف کو دور کرے۔ اس قصہ پر خوب ہنی ہو کی اور کسی نے کہا
کہ آپ کی ہاتوں نے ہم لوگوں کو ہناکر در خوان پر ہی کھانا ہمنام کر ادیا۔

ان قصوں کے بعد ذاکر صاحب میری طرف متوجہ ہوئے۔ پی پندرہ ممال تک خدا بخش لا ہمریری کی مجلس انتظامیہ کا ممبررہ چکا تھااہ رکتابوں کی خریداری پی مجس مجھ سے بھی مشورہ طلب کیا جاتا تھا۔ اور میر نے کہنے پر مسٹر ایس۔وی۔ سو ہوئی۔ آئی۔ ی۔ ایس اکٹر کتابیں خریداکر سے تھے۔ ذاکٹر صاحب کہنے گئے کہ ایک شاہ صاحب کے پاس کلام اللہ مجید کا نہایت اچھا تھی نوخہ ہے جس کی قیمت پانچ ہزار رویخ مانگتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قیمت ناچی معلوم ہوتی ہے۔ ذاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سب باتوں کو سن کر اس کی قیمت لگائے۔ میں خاموش ہوگیا اور ذاکٹر صاحب نی باتوں کو سننے لگا۔ ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ کا سے۔ میں خاموش ہوگیا اور ذاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین جس کرتے میں شہید ہوئے تھے اس کے کپڑے سے اس کلام اللہ مجید کا جزووان بنایا گیا ہے اور دوسو جنات اس نیز کی لیے ہیئے۔ ہیں کہ حق مس کیا کہ یہ نونے خدا بخش

لا ئیریری کے لیے ضرور خریدا جائے کیونکہ لا ئیریری کودوسو پیرے دار بلا شخواہ والے ٹل جائیں گے۔ اس پر خوب بنگی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر فرمایا کہ ایک خانف ہی شاہ صاحب کے پاس او نجی استر خانی ٹو پی ہے اور عیدین کے موقع پر اس کو پیمن کر نماز کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اگر رکوع و جو دیں ان کے سرے ٹو پی گرنے لگتی ہے تو دو جنات جو ان کے ساتھ ہیں۔ آبارے آبی خوش کی کو گرنے میانا ختم ہوااور ہم موجہ در چے ہیں ٹو پی کو گرنے ہے کھانا ختم ہوااور ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کی خوش ند آتی ہوئے گھر روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کی خوش ند آتی ہوئے گھر روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کی خوش ند آتی ہوئے گھر روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کی خوش ند آتی ہوئے گھر یہ کا بی نہ چاہتا تھا۔

#### آ گھویں ملا قات:

بہار میں پانچ سال گور زریخ کے بعد ذاکر صاحب جمہوریہ بہند کے نائب صدر
بنائے گئے۔ اس تقرری سے سارے ملک میں او گوں کو خو تی ہوئی خصوصا بہار میں تو برے
اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ سارے صوبہ سے ہر طبقہ کے لوگ ذاکر صاحب کو مبارک ہو، و سینه
اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ سارے صوبہ سے ہر طبقہ کے لوگ ذاکر صاحب کو مبارک ہو، و سینه
کے لیے "رائ بھون" جانے گئے۔ اور ڈاکر صاحب بھی ان لوگوں سے نہایت خندہ پیٹائی
سے ملتے اور شکر میہ اواکرتے۔ میرے لیے تو" د تی دور است" والا مضمون پیدا ہو گیا اور جھیے
یا پی سال سے جو قربت نعیب تھی وہ اب جلد ہی ختم ہونے وہ کی نظر آنے گی۔ اس کا جھیے
افروس تھا۔ سر کاری اعلان کے دس روز بعد جب میں ذاکر صاحب کو مبارک ہود پیشر کرنے
گیا تو تقریبہ شمیں طلباء قد بح و جدیہ جامعہ ملیہ کے طلباء تو ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ والبانہ محبت کرتے
تھے اور مسلم یو نیورٹی کے طلباء بھی باوجود چند اختلا فات کے موصوف کا نہیت احرام
کرتے تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں خوشبودار پھولوں کے گلد سے تھے جن کو انہوں نے
دوائر صاحب کی خدمت میں جیش کیا۔ سارا کمرہ معطر تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب ن و میں سے
نہائی تھا۔ اس کو گورک کے باتھوں میں خوشبودار پھولوں کے گلد سے تھے جن کو انہوں نہوں نے
دول تو ذاکٹر صاحب کی خدمت میں جیش کیا۔ سارا کمرہ معطر تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب ان و میں سے
دول تو ذاکٹر صاحب نے طلباء کے ساتھ ہر ساتی تک آکر ان لوگوں کور خصت کیا۔ تھوڑی
دول تو ذاکٹر صاحب نے طلباء کے ساتھ ہر ساتی تک آکر ان لوگوں کور خصت کیا۔ تھوڑی

کانوں کی حکومت کادور خوب و کیھا ہے۔ ہیں سال کی سن سے "گور نمنٹ ہاؤی" جاتارہا ہوں اور پیچاس سال ہے ہر قار نرسے طا قات کاشر ف حاصل ہوا ہے، مگر قاکش صاحب جیسا مقابلہ کا کوئی گور نر جھے نہیں طا۔ میر ااپنا خیال ہے کہ "دائی بھون" کو ڈاکٹر صاحب جیسا گور نرنہ طاہے اور نہ لئے گا۔ بساختہ زبان سے نکتا ہے کہ "بسیار خوبال دیدہ ام الماقو چیزے ویگری" میں اس صاف گوئی کے لئے معافی جاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی المنداری کا میہ حال تھا کہ جو بھی ان سے ملتا، ان کو ابنا سجھنے لگتا تھا۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ یاد آگیا۔ ایک مرتبہ و حسیر سدید بال میں جرمن کتابوں کی نمائش ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کو ایک جرمن کو جوان کتا ہیں د کمار ہا تھا، اور ڈاکٹر صاحب کو ایک جرمن کو جوان سے جرمن ذبان میں یا تھی کر دہے تھے۔ جب ڈاکٹر صاحب جائے تو میں نے اس فوجوان سے انگریزی میں یا تھی کر دہے تھے۔ جب ڈاکٹر صاحب جائے تو میں نے اس فوجوان سے انگریزی میں یو چھا:

"How do you like our Governor" اس نے فور أجواب دیا كه:

\_"Excellent, He is one of us"

ڈاکٹر صاحب کی د تی روائلی کے قبل مہار اسٹیٹ گیسٹ ہاؤی کے میدان میں ایک نہایت شاندار الووائی جلسہ منعقد ہوا جسٹی میں ہر چشے اور ہر طبقے کے لوگوں نے کیر تعداد میں شرکت کی۔ جلسہ کی صدارت وزیر اعلی نے کی اور ڈاکٹر صاحب نی فویوں کا تذکرہ میں شرکت کی۔ جلسہ کی صدارت وزیر اعلی نے کی اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی ذات ہے بھی کی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے اور اس معاملہ میں ہر شخص ان کامداح رہاہے۔ ان کی و سعت نظری معلی ذوق اور ملنساری ہے ہر شخص بہت جلدان کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ صوبہ بہار سے الن کا دریر یہ تعلق رہا ہے اور گزشتہ پانچ سالوں میں ڈاکٹر صاحب نے بہار کے لوگوں کے لیے بہت بچھ کیا ہے۔ اس جلسہ میں اتنی کیر تعداد میں لوگوں کی شرکت ڈاکٹر صاحب کی ہر دل عرب کی ہر دل عرب کہا کہ ذاکٹر صاحب بھے لوگا انداز میں کہا کہ ذاکٹر صاحب بھے لوگا ابر بہت کی طبح ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کی صحت اور میں کہا کہ ذاکٹر صاحب بھے لوگا ابر بہت کی طبح ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کی صحت اور میں کہا کہ ذاکٹر صاحب نے جو گل اس بہت کی طبح ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کی صحت اور میں کہا کہ ذاکٹر صاحب نے جو گل اس میں کہا کہ ذاکٹر صاحب نے جو گل اس کی کہ ڈاکٹر صاحب بہار کے لوگوں کو بھی فرامو شہیں کریں کی دار کر صاحب نے بھی فرامو شہیں کریں کے داکٹر صاحب نے گل کاموں میں ابراد ور بہار کے لوگوں نے کل کاموں میں ان اور فرمایا کہ گذشتہ پانچ سالوں میں بہار کے ہر چھوٹے بڑے لوگوں نے کل کاموں میں ان اور فرمایا کہ گذشتہ پانچ سالوں میں بہار کے ہر چھوٹے بڑے لوگوں نے کل کاموں میں ان اور فرمایا کہ گل کاموں میں ان ان

ے پوراتعاون کیا ہے جس کے لیے وہ نہایت متکور ہیں۔ ہمار کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ زبانہ قدیم ہے اس صوبہ کا بلند مقام رہا ہے اور ہمیشہ سے بیہ تبدیب اور تمدن کا گہوارہ رہاہے۔ قدرت نے اس صوبہ کو معد نیات کے ذخیروں سے مالا مال کرر کھا ہے اور وہ دن وور نہیں جس کہ باندرہ کا اس خزانوں کی بدولت بہار جدید دور میں بھی سر بلندرہ کا اپنی تقریر کو بہار اور بہار کے لوگوں کے لیے فلاح اور بہود کی دعا پر ختم کیا۔ جلسہ کے اختام پر ہر شخص ذاکم صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے بیتاب نظر آرہا تھا اور قریب آدھ گھنٹہ تک وہ عاضرین جسم سے ملتے رہے۔ میں نے ایسا شاندار الوداعی جلسہ کی گور نر کے اعزاز میں نہیں ویکھا ہے۔

بلک جلسہ کے چندونوں بعد واکثر صاحب نے "رائ بھون" میں اپنی طرف سے
ایک الووائی وغوت و کی اور تقریباً ویڑھ سو مہمان رات کے کھانے پر بلائے گئے تھے۔ کھن فیافت کے کمرہ ((ان مجبون" میں نہایت خوب ضیافت کے کمرہ کی دیواری کا ٹھ کے جینل سے حزین ہیں۔ میری وائست میں شاید ہی کی گور نرنے اس کمرہ میں وغوت و کی ہو۔ وائٹر صاحب مہمانوں کے خیر مقدم میں مصروف سے اور کھنا ختم ہونے پر مہمانوں سے باتھ طاکر الوواع کمی۔ واکثر صاحب کی یہ آخری وعوت تھی جو "ران بھون" میں ہوئی جب راتم اور مسٹر سو بنی گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے ہم دودنوں کی آئم بہت دور جارب

000

# اكيسوال باب

# میرے چند قابل ذکرمعاصرین

ا\_ مسرّسيدنور البدئ، ال،ال،ام (س، آئی،ای):

میں مسٹر سید نورالہدئی مرحوم کے متعلق وہ چند معلومات جو میرے پاس ہیں ان کو تلم بند کروینا چا ہتا ہوں۔ راتم کی دعاہے کہ مرحوم کی یاد ہم لوگوں کے دلوں میں قائم رہے اوران کے نقش قدم پر چل کر قوم و لمت کی خدمت کر سکس۔ یوں تو ہرانسان کی زیرگی سبق آموز ہوتی ہے جو قدرت کی عطا کروہ صلاحیتوں کو کام میں لا کر بڑے بڑے کام انجام کی زیرگی قابل تھلید ہوتی ہے جو قدرت کی عطا کروہ صلاحیتوں کو کام میں لا کر بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں۔ جب عزم صحح کے ساتھ جدو جبد دنیاان کے کارناموں سے مستفید ہوتی ہے۔ ایس شخصیتیں ماضی میں غروب نہیں ہوا کرتی وزیاان کے کارناموں سے مستفید ہوتی ہے۔ ایس شخصیتیں ماضی میں ایک تقریت نے دنیاان کے کارناموں سے مستفید ہوتی ہے۔ ایس شخصیتیں ماضی میں ایک تقریت نے وزیاد کی گئی چئی ہمتیوں میں ایک بھو ہوتی ہمتیوں میں ایک تقریت نے دوستی، شرائر کئی ہمتیوں میں ایک مقدار پر تی، مسلم ان کو گؤنا گوں خوبوں سے آرانتہ کیا تھا۔ ان کی ذات میں حسن اطلاق، خدا پر تی، مسلم رو سی بھر انتہ، سادگی اور معصومیت کا ایبا احز ان تھا کہ جو شخص بھی ان سے ملا تھا ان کی میں سے ملا تھا ت کی سعادت باربار حاصل ہوتی رہی۔ اس زمان میں مرحوم کوشن شین کی زندگی سرکوں دنیا سے ملا تات کی سعادت باربار حاصل ہوتی رہی۔ اس زمان کی باد آتی میں وقتی ہیں۔ جب بھی ان کی باد آتی ہوتی ہیں۔ جب بھی ان کی باد آتی ہوتی ہوتی ہیں۔ جب بھی ان کی باد آتی ہوتی ہیں۔ جب بھی ان کی باد آتی ہوتی ہوتی ہیں۔ جب بھی ان کی باد آتی ہوتی مولاناروم کا حسب ذیل شعر ہے ساختہ ذبان پر آجا تا ہے۔

بعد از وفات تربت ِ ما در زهن مجوسے در سید بائے مردم عارف مزاد ماست

سد نور الهدي صاحب ١٨٥٣ء هي بيدا ہوئے اور ١٩٣٥ء هي ١٨ برس كي عمر ميں ر حلت فرمائی۔ان کے والد سید عش الہدئی صاحب پٹنہ شیر کے نامی گرامی زمیندار اور رکیس تھے۔ ہندوستانی اور انگریزان کی قدر کرتے اور بہت ہے مشکل کاموں میں ان ہے مشورہ طلب کرتے تھے۔صاحب موصوف کو مسلمانوں کی حالت پر بہت غم تھااوران کی حالت کو بہتر بنانے میں ہمیشہ سر گرم عمل رہتے تھے۔ان لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک اسکول بھی قائم کیا جس ہے بے شار لڑ کے متنفید ہوتے رہے۔ سید شمس الہدی صاحب مرحوم ایک کھرے مسلمان اور باصفاانسان تھے۔ محبت اور سلقہ ، تربیت ادر شنظیم، حال سازی اور حال باریان کاشیوہ بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے اور انگریزی تعلیم ہی کوان کی ترقی کاواحد ذرایعہ تصور کرتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے غدر کاخونی منظرایی آنکموں ہے دیکھ بیکے تھے اور پٹنہ کے کمشنر مسٹر ٹیلر کی سفاکی ان کی نظر کے سامنے تھی۔اس انگریز حاتم نے سینکلووں بے گناہ مسلمانوں کو بعناوت کے بے بنیاد الزام میں میانسی کی سز اد کی اور ان کی لاشوں کو سڑک کے دور ویہ در ختوں سے لئکادی تھی۔انگریزوں کے ہندو کار ندے بھی ہروقت اچھے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانی کرتے رہتے تھے۔ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب موصوف اس نتیج پر پہنچے کہ مسلمان اگر اپنی عزت ہر قرار ر کھنا چاہیے ہیں توانگریزی تعلیم حاصل کریں۔ جہاں تک ممکن ہواسلام پر قائم رہ کر انگریزی تہذیب کواختیار کریں اور ای طور ہے وہ انگریزوں کا تقریب حاصل کر سکتے ہیں۔ راقم نے ان سب باتوں کوسید نورالہدیٰ ہے سناہے اور یہاں قلم بند کرر ہاہے۔ سید نور الہدیٰ صاحب جب بھی اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے ان کی آئکھوں ہے آنسو نکل جاتے تھے۔ ان كايه جذبه محبت آخردم تك قائم رما\_

سید نورالہد کی صاحب ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جہاں کس چیز کی کی نہ تھی اور نہایت عیش و آرام سے پرورش پائی۔ابتدائی تعلیم نہایت خوبی کے ساتھ شروع ہوئی۔اردو اور فاری کے علاوہ عربی اور انگریزی کی بھی تعلیم دی گئی۔ عربی تعلیم

ویے کے لیے صوبہ بہار کے مشہور عالم مولانا محد کمال کا متخاب کیا گیااور انگریزی پڑھانے کے لیے ایک ماسر مقرر کیا گیا۔ یہ سب تعلیم سید شس الہدی صاحب کی زیر محرانی ہوتی ر ہی۔ابتدائی تعلیم کے زمانہ ہی ہے نورالہدی صاحب ایک ڈی اور ذبین طالب علم تھے۔ چو نکه گھر کا ماحول نہ ہی تھااور تعلیم بھی نہایت اعلیٰ طرز کی دی جار ہی تھی صاحب موصوف ک زندگی پر پہندیدہ نقوش امجرب اوریہ زندگی بحر نمایاں رہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسکول میں داخل کر دیے گئے اور امتیاز کے ساتھ انٹرنس کا احتمان پاس کیا۔ امتحان پاس کرنے کے بعد کلکتہ کئے اور وہاں انگریزوں سے انگریزی پڑھی۔،۱۸۵ء میں تعلیم کی غرض سے انگستان محكة اوروبال كى مشهور كيمبرج يونيورشي مي تعليم يائى-١٨٨٠ه مي كيمبرج يونيورش سے لی۔اے کی ڈگری لی اور ای کے ساتھ بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ بعد ش ایل ایل ایم کی ڈگری کیبرج یو نیورٹی ہے حاصل کی۔اس ڈگری کوان دنوں بہت کم ہندوستانی حاصل كر كيت تھے اور ملمانوں ميں توبيا شايد يہلے مخص تھے جس نے كيمبرج يوندر سي اس ڈ گری کو حاصل کیا۔ کیمپرج یو نیورٹی اس و مانہ میں انگریزی تہذیب اور تدن کا بہترین گہوارہ متمی اور مرحوم نے وہاں رہ کر علی معلقوں میں اپنی جگہ بنالی متمی۔ کیبسرج یوندر سی کے احسان کوم تے دم تک ند بھولے اور وہاں کا تذکرہ بہت اچھے الغاظ میں کیا کرتے تھے۔ا کثر کہا كرتے تھے كہ ميں نے كيبرج ميں صرف على تعليم بي حاصل نہيں كى بلكہ وہاں رہ كرروادارى فیاضی اور انسانی بهدر دی کاوه سبق پرهاجواب تک یاد ہے۔ کیمبرج نے آپ کی طرز معاشرت يراينااثر توضرور ڈالا مرند ہين خيالات من كوئى تغيرند آيا۔انگشان سے واپس آنے ك بعد کلکته میں بیر سٹری کی پر کیٹس شروع کردی مگریہ سلسلہ ویر تک جاری نہ رہا۔ مختف اسباب کی بنا ہر اس پیشہ کو ترک کر دیااو ریٹنہ واپس آگئے۔اس کے کچھ ونوں بعد گور نمنٹ برطانیے نے ان کے علم اور صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی۔ایس۔او (.I.S.O) کا منصب عطاء کیا جو بہت ہی کم ہندستانیوں کو دیا جاتا ہے۔ بہار میں کئی جگہوں پر فوجداری اور د بوانی عد التوں کے کاموں کو سیکمااور جب بوری مہارت حاصل ہو گئی تو حکومت نے انہیں بنگال میں ضلع کا جج مقرر کیا۔ایک مدت تک ججی کی خدمت انجام دیتے رہے۔ بنگال میں ضلع بوگراراج شاہی اور بینا میں جج کے فرائض کو نہایت خوبی سے انجام

٥٠٠٥ کو حراران حماق الربياس في معروا الو مهايت وق عام ا

ویااور کسی کو شکایت کا کوئی موقع نه مله ۱۹۱۱ء میں قبل از وقت پنشن لے کر جگی کی خدمت ہے سبکد و ش ہو کر پنینہ تشریف لائے اور سلمانوں کی خدمت کرنے میں اپنی باتی زندگی کو وقف کر دیا۔ ایک بے مثال مدرسہ قائم کیا اور ایک شاندار مجد تقییر کی اور اپنی کل دولت ان پر لگادی۔

نور الہدیٰ صاحب کی شادی ان کے انگلتان جانے ہے قبل ہو کی تھی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ کا نقال ہو گیا۔ پھر مجھی شادی کا ارادہ نہ کیااور ہمیشہ اکمیلی زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ میں انکساری اس درجہ کا تھا کہ دولت مند ہونے کے باوجود نهایت ماده زندگی بسر کرتے تھے۔ اکثر سوٹ میں ملبوس بیتے تھے، خصوصاً جب کسی یور پین ہے ملنا ہو تا تھا۔ نہ کس گورنر کی وعوت کی اور نہ کسی اعلیٰ حاکم کی ضیافت بر بیبہ برباد کیا۔ فضول خرحی اور نمایش ان کی زندگی ہے بہت دور تھیں۔اعتدال ادر میانہ روی کا ہمیشہ خیال ر کھتے تھے بہت کم لوگوں ہے ملتے تھے۔ ہمیشہ اپنے دل میں کار خیر کاعزم ر کھتے تھے۔و کٹورین تہذیب اور قدیم اسلامی تدن کے مجمہ تھے۔ اس دقت راقم کے سامنے مرحوم کی دو تھو ہریں ہیں۔ ایک کیسر ن یو نیورٹ میں بی۔اے کی ڈگری حاصل کرنے کی بعد کی تصویر جس میں مرحوم یونیور ٹی گاؤن اور ہوؤ میں ملبوس ہیں۔اس تصویر میں ان کی وضع و کٹورین دور کے انگریز کی سی ہادر کوئی نہیں کہہ سکتاہے کہ وہ ہندوستانی جیں۔ان کی دوسر می تصویر میتھن کمیٹن کے گروپ فوٹو میں ہے،اس فوٹو میں گرچہ وہ سوٹ میں ملبوس ہیں۔ مگر شکل ہے اسلامی شان نمایاں ہے۔ قدیم اور جدید تدن کاان میں ایساامتز اج تھاجواس تصویر میں ویکھا جاسکتاہے۔انگریزوں کے انداز ہے اکثر شانہ ہلا ہلا کر با تیں کرتے اور سگار بھی کچھے انگریزوں ہی کے انداز سے بیتے تھے۔ سگار اکثر منھ میں لگار ہتا تھاخواہ اس سے وحوال لکتا ہویا نہیں۔ نورالہدی صاحب انگریز دں کی خوبیوں ادران کی طر زز ندگی کی بہت **تعریف کرتے اور انگر**یز بھی ان کن بڑی قدر کرتے تھے۔ میں نے خود ویکھاہے کہ البے انگریز جوہند و ستانیوں کے گھر جانے کو تو ہیں سمجھتے تھے نور البد کی صاحب کے یہاں جاکر ان سے ملتے اور مزاج بری کرتے Ē.

سید نور الہدیٰ صاحب مرحوم اور راقم کے خاندان سے قدیمی تعلقات تھے۔والد

صاحب جج صاحب کو ماموں کہا کرتے تھے باور حج صاحب بھی ہمیشہ والد سے بردی محت ا شفقت سے پیش آتے تھے۔ سال میں کم از کم ایک بار تو خرور والد صاحب سے ملنے آتے او کچے در یک تفہر جاتے تھے آگر ان ملاقاتوں کے وقت خان بہادر سید ظہیر الدین مرح ساكن نيوره ماسيد رياض حسين خال صاحب مرحوم ساكن رسول پور ضلع مظفر بور موجو ہوتے تو خوب خوب باتس انگریزی حکومت اور انگریزوں کے بارے میں ہواکرتی تھیں۔ مسٹر سید نور الہدیٰ پنشن یانے کے بعد بھی قومی ادر علمی کاموں میں برابر حصہ لیتے رہے۔ بہار گور نمنٹ نے موصوف کو مغریٰ و قف اسٹیٹ، بہار شریف کی سمیٹی کا معدر مقرر کیااور صوبہ بہار کی ج ممینی کے صدر کی حیثیت سے موصوف نے اینے کاموں کو نہایت حسن وخولی سے انجام دیا۔ پٹنہ یونیورٹی کی سنیٹ کے فیلو ممبر مقرر ہوئے اور یو نیورٹی میں آپ بہت ی کمیٹیوں کے صدر رہے۔ حکومت بہار کوجب بیر خیال ہوا کہ پٹنہ شہر سے باہر ایک رہائٹی یو نیورٹی قائم کی جائے تو ایک سمیٹی مقرر ہوئی۔ حکومت ہند کے ایک نامور انگریزافیسر میھن کوصدر مقرر کیا گیااورید سمیٹی فیھن سمیٹی کے نام سے موسوم ہو کی۔اس کمیٹی کے سکریٹری مسٹر پی۔س ٹیلینٹس مقرر ہوئے۔ ہندوستانی ممبروں میں راجه کانیکا، آنریل سید محمد فخر الدین، مسر سید نورالبدی، رائے بهادر دوار کا ناتھ اور پروفیسر ڈی۔این۔سین تھے۔انگریز ممبروں میں پروفیسر ارچ بولڈ،مسٹر جیکس،ڈاکٹر کاڈول وغیر ہ تھے ان سب ممبروں نے بہت محنت اور حانفشانی سے دو جلدوں میں کمیٹی کی ر بورٹ تیار کی اور شائع ہوئی۔افسوس ہے کہ بہار کے اکثر سیاست وانوں نے ایسی رہائشی یو نیورٹی کے قائم کرنے کی مخالفت کی اور سے مثالی یو نیورٹی نہ ہوسکی۔ سمیٹی کے کاموں میں مشر سید نورالبدی نے بہت سر گری سے حصہ لیا جس کا تذکرہ مسر فیلنش Mr. P.C.

(Tallents ہیشہ کیا کرتے تھے۔ سید نور الہدی صاحب او گول ہے اکثر کہا کرتے تھے کہ کلکتہ کی بوی معجد اور مدر سہ عالیہ کو دکیے کر میرے دماغ میں بیہ خیال پیدا ہو تا تھا کہ پٹنہ میں بھی ایک اچھامدر سہ بناؤل اور ایک شاندار معجد تقمیر کراؤل۔ اللہ نے صاحب موصوف کی نیک خواہش کو پورا کیا۔ چنانچہ صاحب موصوف نے کم نومبر ۱۹۱۲ء کوالیک مدرسہ قائم کیااور اسے اپنے والدم حوم

کے نام سے موسوم کیا،مدر سہ اسلامیٹمس الہدیٰ صاحب موصوف کی قومی خدمات ہیں سب ے ٹاندار اور اہم یاد گار ہے۔اس مدرسہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ایک فاندانی حائداد کو جس کی آمدنی اس زمانے میں تقریباً پیدرہ ہزار رویعے سالانہ تھی وقف کرے رجنری کردی۔ آٹھ سال بعدا یک کثیر رقم خرچ کر کے صاحب موصوف نے مدر سہ کی ایک خوب صورت مدرت تعمیر کرائی اور طلباء کے قیام کے لیے ایک دار الا قامد بھی بنوالديدرسه ك ترقى كويد نظر ركھتے ہوئے صاحب موصوف نے 1919ء ميں سرسيد فخر الدين، وز رتعایم بهار دازیسہ کے مشورے پر مدرسہ اسلامیہ عشس البدی کو حکومت بہار کی تحویل میں دے دیا۔ اس اسیم سے مدر سہ کو بہت فائدہ پہنچا۔ حکومت بہار مدرسہ کے کل اخراجات کو برداشت کرتی ہے اور مدر سہ حکومت کے زیرا نظام اب تک نہایت حسن وخولی کے ساتھ چل رہاہے۔ حکومت بہار نے مدرسہ عش البدیٰ کے لیے دوشاندار عمار تیں ایک شعبہ ک سینئرے کے اور دوسری شعبہ جونیئر کے لیے تعمیر کرائی۔افسوس کی بات ہے کہ شعبہ سینئر کی عمارت چند سرلوں ہے زبوں حالی میں بڑی ہوئی ہے اور کسی حاتم کی توجہ اس کی در متنگی کی طرف نبیں ہور ہی ہے۔ حکومت بہار نے مدر سه کی دیجھ بھال کے لیے ایک گور ننگ بوڈی دی ممبران پیشتمل قائم ک ہے جس کا صدر پینہ ذویژن کا کمشنر ہو تاہے اور مدرسہ کا پرنسپل سکریٹر ک کا کام انجام دیتا ہے۔ راقم نے بحثیت ممبر گور ننگ بوڈی دس بارہ سال ہے زیادہ مدرسہ کن ندمت کی ہے۔ اس سلسلہ میں مجھے دو صدر کے نام یاو آتے ہیں ایک تو مسر ای۔او۔ لی ور دوسرے مسٹر این۔ بخش۔ بیدوونوں حضرات مدرسہ کے کل کاموں میں ذاتی ولچیں ہیا کہ تے تھے اور مدرسہ کے عروق کے لیے بہت کچھے کیا۔ سید نور الہدیٰ مرحوم کی کوششوں کی بدوات امتحان سے متعلق کل کاموں کی انجام دہی کے لیے حکومت بہار ہے مدرسه اً مزای نیشن بور ذ قائم کیاجو سوله اراکین پر مشتمل تفایاس بور ڈ کے پہلے صدر سید نورالبد ک سه حب ہوئے او رڈاکٹر عظیم الدین احمہ پہلے سکریٹر کی مقرر ہوئے۔ را قم تمیں سل تک مدر سه اَ زای نیشن بو . ذکی خدمت کر تار بااور دس سال تک اس کا صدر بھی رہا۔ مدر سنتی ابدی کے نامی اساتذہ میں مولانا ظفر الدین بہاری، مولانا محمد سہول، مولانا محمد اصغرحسین ، موا، ناسید دیانت حسین ، مولا ناشاه ابوالقاسم ،اور مولا ناعزالدین ہوئے ہیں۔ان

کل حضرات ہے راقم کے اچھے تعلقات تھے اور میں ان سیموں کا بڑا احترام کیا کر تا تھا۔ سید نورالہدیٰ صاحب نے مدرسہ کی قدیم عمارت کے متصل ایک شاندار مجد تعمیر ی جو ''نوری مید'' کے نام سے مشہور ہے۔ صاحب موصوف کواس میجد سے زندگی مجرا لک روحانی تعلق رہااور عیدین کے موقع پر عمائدین شہر اس معجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔عیدالفطر کے موقع ہر صاحب موصوف خرمااور دودھ طشتری میں ر کھ کرا ہے ہاتھوں سے کل نمازیوں کو بیش کیا کرتے اور مجد کے صحن میں کھڑے ہو کرنمازیوں کااستقال کرتے تھے۔صاحب موصوف کے انقال کے بعدان کے بھانجے استاد محترم مسرُ سید محمر شریف نے "نوری مبحد "کوبہت اچھے حال میں رکھ کرنج صاحب مرحوم کی روایت کو قائم رکھا۔ ڈاکٹر احمد عبدالحی نے مبجد کے فرش کو موزایک کرادیا۔ "نوری مبحد" آج کل نہایت ایجھے حال میں ہے اور بہت شاندار معلوم ہوتی ہے۔ راقم کا "نوری معجد" سے دمیریت تعلق رہاہے۔ ساٹھ سال سے راقم عیدین کی نماز برابرای معجد میں ادا کررہا ہے۔ صاحب موصوف حسن اخلاق اور اوب کے نہایٹ یابندیتھ۔ نماز کی یابندی کا بہت زیادہ خیال رکھے، اور نماز صبح ادا کرئے دیر تک قر آن شریف کی حلادت کیا کرتے تھے۔ فج بیت اللہ کیا اور مدینہ منورہ کی زبارت ہے مشرف ہوئے۔ میلاد کے لیے جائداد وقف کر دی تھی۔ ہر سال میلاد کراتے تھے اور اس میلاد کا کل انظام خود کرتے تھے۔ بعد انتثام محفل میلاد حاضرین میلاد کواین باتھوں سے شریی تقتیم کیا کرتے تھے۔مرحوم کی موقوف جا کداد کے متولیان ونوں مسٹر سید نور الوارث ایڈو کیٹ ہیں۔ موصوف میرے محترم دوست ڈاکٹر عبد الحی

مرحوم کے دامادیں۔
سید نورالہدی کی مرحوم کی کو تھی جس میں وہ برابر قیام پذیر رہے ایک نہایت و سیٹے اور
شاندار عمارت ہے۔ اس مکان میں موصوف نے تہارہ کرعرصہ تک زندگی بسرکی۔ ان
دنوں "جی کلینک" ہی عالی شان مکان میں قائم ہے۔ ڈاکٹر احمد عبدالحی کواپنے نانا مسٹر سید محمد
شریف سے یہ عالی شان مکان خاندائی ترکہ میں طاہے۔ اس کو تھی کا اصاطہ اس قدرو سیخ ہے
کہ آج کل " شریف کالوئی" اس کے کمپاؤنڈ میں آباد کی گئی ہے اور اس حلقہ میں تقریباً تمیں
عیالیس مکانات بنائے جا تھے ہیں۔

ن صاحب مرحوم آخر عریل ضعف پیری اور قوئی کی کمزوری ہے پریٹان رہتے ہے اس زمانے میں بہت کم لوگ ان سے ملنے آتے اور صاحب موصوف را قم سے اپی طویل العمری اور پریٹانیوں کی شکایت کیا کرتے تھے۔ پکا کیک کارجون ۱۹۳۵ء کوون کے چار بج فائح کا تھ بجا الا برس کے من شل جال بجق ہوئے۔ مرحوم نوری مہتد کے اصاطمیں مدفون ہوئے۔ راقم اس زمانے میں کھتو گیا ہوا تھااور بدقتمتی سے ان کی مجتبر و تنفین میں شرکی ند ہو سکا و سیندرہ دنوں بعد ایک تو یتی جلسان کی موت پر پشنہ یو نیور شن کے و هیلر سنیت ہال میں منعقد ہواجس کی صدارت مسلم بی ہواسی اور آگر کڑ سے پیک ان کر کشت ہواجس کی صدارت مسلمان اور آگر کڑ سے پیک ان کی سان میں اور آگر کڑ میں سیموں کو سید نور البدگی صاحب کی مرنے کا بہت عم تھا۔ پشندہ مسلمان اور آگر کڑ بہت کم دیکھا ہے۔ سید نور البدگی صاحب کی موت کے ساتھ مسلمانوں کے ایک شاندار بہت کم دیکھا ہے۔ سید نور البدگی صاحب کی موت کے ساتھ مسلمانوں کے ایک شاندار اور دونوں جست کر دیکھا ہے۔ سید نور البدگی صاحب کی موت کے ساتھ مسلمانوں کے ایک شاندار

# ٢\_ استاذمحترم ڈاکٹرعظیم الدین احمہ:

اندر صلاحیتیں دیکھیں تو مشہور منتشرق ڈاکٹر اٹیورڈ ڈیٹی سن روس ہے جو بعد میں "سر" ہو نے ،ان کا تعار ف کرایا۔ سر ایڈوز ڈروس نے ان کی علمی استعداد کے چیش **نظراور نیٹل بیلک** لا ئبریری پٹنہ میں عربی کے ملتی مخطوطات کا کیٹلاگ تیار کرنے کی خدمت انہیں سیر د کی۔ آپ نے اس کام کو نہایت حسن وخولی کے ساتھ انجام دیا۔ یمی وہ پہلا تحقیق کام تھاجو ان کی شہرت کا سبب بنا، چنانچہ بروفیسر ال۔ جی۔ براؤن نے جو خطبات فٹر پیرک لکچرس کے نام سے انگتان کے دانش کدہ اطباء میں دیئے تھے ان میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ اس کیٹلاگ کے سلسلہ میں تعریفی کلمات کے ساتھ کیا تھا۔ان توسیعی خطبات کی اشاعت کیمبررج یونیورٹی نے نہایت ہی آب و تاب کے ساتھ کی تھی۔سر ایڈور ڈڈٹی من روس نے ان کی ٹھوس علمی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوے بورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حكومت بندے وظیفہ دلوایا۔ ڈاکٹر صاحب اینے انٹر ویو کے سلسلے میں سلکشن سمیٹی کا حال نمایت بی دلیسیا نداز میں سالا کرتے تھے۔ اسپرٹ کی حیثیت سے سر روس خود موجود تھے۔ آپ سے سر روس نے پوچھا کہ تمہارے خاندان میں عربی داں کون کون لوگ تھے؟ آپ نے ر خاندان صادت پور کے عربی دانوں کی ایک لمی فہرست پیش کی۔اس برسر روس کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیاادروہ پنس جوان کے ہاتھ میں تھی اے اپنے دانتوں میں دبالی اور حیب ہوگئے۔ ڈاکٹر صاحب نے وجہ بھانب لی۔ بات یہ تھی کہ بزرگانِ صادق پوروہانی تحریک میں پیش پیش تے اور سرکار برطانیہ ان لوگوں کو حکومت کادعمن قرار دے چکی تھی۔ آپ نے بات بدل کر دواورنام جعفرى برادران كے ليے جن ميں ايك صاحب كلكته ميں بروفيسر تے اور دوسرے اله آباديس بروفيسر تتح\_ان دونوں كو حكومت برطانيه نے " مشمل العلماء" كا خطاب عطاكيا تھا-یہ س کر سر روس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میز پر مار کر کہا کہ یک دونوں اصلی عربی دال ہیں۔ پہلے جن لوگوں کانام تم نے لیا تھاان کو عالم کہنا علم کی قوجین کرناہے۔ڈاکٹر ہیر وشنر نے جو علی گڑھ کالج میں عربی کے بروفیسر تھے اور تمیٹی میں دوسرے اسپرٹ تھے ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کی گر ممبران کمیٹی نے ڈاکٹر صاحب ہی کو و ظیفہ سے سر فراز کیا۔ ۱۹۱۲ء میں ڈاکٹر صاحب نے جرمنی کی مشہور یو نیورٹی لیزگ یو نیورٹی میں واضلہ لیااوراس نامور یو نیورٹی میں آپ نے چند نامی متشر قین اور مفکرین لینی (۱) ڈاکٹر او گشٹ فشر (۲) بروفیسر ولیم

ونڈٹ (٣) پروفیسر زیمیرین (٣) پروفیسر ہائش اسٹوہا ہے علم اسانیات اور فلفہ کی تعلیم عاصل کی۔ یہ لوگ اسپوہ استوہا ہے مشہور اساندہ بھی تھے۔ چند سمال بعد پی۔ ایک وی کی ڈگر کی امتیاز کے ساتھ حاصل کی۔ آپ کا تحقیقی مقالہ "مٹس العلوم" مب میموریل میریزیز میں شائع ہوا۔ اور آپ پہلے ہندوستانی تھے جن کا مقالہ "مٹس العلوم" اس ادارہ سے مثائع ہوا، ذاکٹریٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب لندن آئے اور ایک سال تک یو نیورٹی کالئے سالندن میں عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ ہندوستان آنے پرپائی سال تک پونیوس کی انجاب کے بدوفیسر بحسن دخوبی سے پرپائی سال میں ہوئی سال کے بیاب کے فرائف کو انجام سولہ سال تک بنایت خوبی ہے دولی سے دید۔ ۱۹۳۴ء میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ سولہ سال تک نبایت خوبی سے انجام دیتے رہے۔ ۱۹۳۹ء میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ ۱۹۳۹ء میں آپ نے وفات یا گی۔

اس طاقات کے قریب دو ہفتہ بعد استاذ محرّم سے پھر طاقات ہو گی۔ اتوار کاون تھا،
قریب گیارہ بیج ہم لوگوں نے بنگ کے ساسنے ایک پاکی گاڑی آگرر کی۔ اس گاڑی ہے استاذ
محرّم الرّے۔ ہم لوگوں نے بان کا استقبال کمیا اور والد صاحب کے ڈرائنگ روم میں لاکر
بھایا۔ مولوی محمد رفیع اور میر ہے انگریز گی پڑھانے والہ صاحب کو ان کی آمد کی اطلاع کرد کی۔
بھایا۔ مولوی محمد رفیع اور میر ہے انگریز گی پڑھانے والہ صاحب کو ان کی آمد کی اطلاع کرد کی۔
استاذ محرّم کے ساتھ آگر بیٹھ کے اور میں آگے اور مختلف قتم کے موضوعات پر گفتگو ہونے
والد صاحب بھی فور آڈرائنگ روم میں آگے اور مختلف قتم کے موضوعات پر گفتگو ہونے
کے بعد والد صاحب کے اصرار پر استاذ محرّم نے اپنی دو تھیہ سنا کیں۔ ایک کاعنوان "تاثیر
ورد" اور دومر سے کا عنوان "سفر لندن" تھا۔ استاد محرّم اپنے اشعار بہت کم لوگوں کو سنایا
کرتے تھے اور جب سناتے تھے تو ایک خاصوص
کرتے تھے اور جب سناتے تھے تو ایک خاصوص
ایک نظمیس جن میں قومی یا تی نظم کو صاحت ہوتی گئی تھی، جس کے
انداز تھاج بڑامو ٹر تھا، خصوصاً ایک نظمیس جن میں قومی یا تی نظم کو منا۔ والد صاحب بوتی تھی۔
توانی اور رد ہیے بھی کیاں تھے۔ ہم سب لوگوں نے اس لقم کو سنا۔ والد صاحب نے بے صد
توانی اور رد ہیے بھی کیاں تھے۔ ہم سب لوگوں نے اس لقم کو سنا۔ والد صاحب نے بے صد
توانی اور رد ہیے بھی کیاں تھی میں شیل ڈالیس یا البی چنگیاں میری
ذباں تو مر سے پہلے کٹ چکی ناخن سلامت ہیں۔
دوں میں شیل ڈالیس یا البی چنگیاں میری

جودل پرمبر ہو، آتکھیں ہوں اندھی کان بہرے ہوں نہ کیوں اس حال میں پھر عمر جائے رائیگاں میر می

اس لقم کے بعد نقم ''سفر لندن'' کو پڑھ کر سنایا۔ یہ لقم بحر می سفر میں جبکہ سمندر میں تلاطم تفالکھی گئی تھی۔ جباز کے ڈ گرگانے کا اور دیگر مناظر کی پر کیف تصویر تھینچی ہے۔ شایداس سے بہتر سمندری سفر کی تصویر نہیں تھینچی جائکتی ہے۔اس شعر کولوگوں نے خوب پیندکہ:

> افق پر آمدِ خورشید ہے چھائی ہوئی لالی وہ موجیس کف بلب، بحجین، ہم آغوش، متوالی اس نظم میں ابل لندن کے ناچ کوبڑے دلچے انداز میں چیش کیا ہے۔ وہ بندر کی طرح ہے ناچٹا یارانِ لندن کا

چنداشعار اب تک جمھے یاد ہیں، کیونکہ ۱۹۳۷ء کے ۱۹۳۰ء میں ملک میں اپنے واقعات رونما ہوئے اور کانگریسیوں کے طفیل میں ہندوستان کی در گت بن گئی اور ملک تقلیم ہو گیا: کانگریسیا تورے کارن وال چل جنے ہیں تکوار مسلموا لڑھئے، ہندوا لڑھئے اور لڑھئے کرستان اور ہوگی ہزی ار

اس روز کی میہ صحبت ای طرح کی خوش گئی میں ختم ہوئی اور چلتے وقت مولوی محمد رفع کو دس گولیاں تمباکو کی جے استاذ محترم اپنے بان میں کھانے کے لیے تکھنؤ سے منگواتے تتے، عطا کیں۔ مید دستورزند کی بھر قائم رہا۔

شاعری نے ذاکر صاحب کو گہر الگاؤ تھا اور پورپ نے واپس آنے پران کی شاعری میں ہر طرح نے یور چین اثرات کا ہر ہونے لگے تھے۔ ان کی اکثر نظمیں اگریزی اثرات کی ماش ہر طرح نے یور چین اثرات نمایاں ماش ہیں اور میں بھی اثرات نمایاں ماش ہیں۔ داکر صاحب ان چند ابتدائی کو گوں ہیں ہیں جنہوں نے اور و شاعری کو مغر فی طرز گلر اور ہیئت نے نئی جہتیں دیں۔ آپ کا مجوثہ کلام ''گل فغہ'' ایسے نے اولی تجربات کا ایک صحفہ ہے۔ گرچہ وہ ایک ایجھے شاعر سے گر وہ بھی کی مشاعرے میں تمہیں جاتے تھے۔ اس دور کے شاعروں میں معزت شاد عظیم آبادی کی شہرت تھی وہ ڈاکٹر صاحب سے عمر میں بیا سے تھے۔ اس سے عمر میں بیا سے گر شاد صاحب بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے اور اکثر اپنے کام کو انہیں سایا کرتے تھے۔ ایک ایک دور حضرت شاد ڈاکٹر صاحب بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ دور کے شاعرون میں حضرت شاد ڈاکٹر صاحب سے عمر میں بیا کہ سے تھے۔ دور حضرت شاد ڈاکٹر صاحب سے میں بیا کرتے تھے۔ ایک ایک دور حضرت شاد ڈاکٹر صاحب سے میں میں سے سے تھے۔ اس ایک دور حضرت شاد ڈاکٹر صاحب سے میں ہوتھے۔

سُنیٰ حکایت ہتی تو درمیان سے سُنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم

ڈاکٹر صاحب تھوری دیر چپ رہے اس کے بعد انہوں نے حضرت شاد سے دریافت کیا کہ انسان حکایت ہت کو کس سے سنتاہے؟ بیہ تو خوداس کے مشاہدات ہیں اگراس شعر کویوں کہا جاتا تو اچھا ہوتا ہے

> کھی جو آگھ تو رو میں تھی کٹی ہتی کہاں سے آئی کدھر جائے گی خدا معلوم

حصرت شادنے ڈاکٹر صاحب کے اس شعر کو بہت پیند کیا۔

ڈاکٹر صاحب اقبال کی شاعری کے شاخواں تھے اور ان کی اکثر نظموں پر اقبال کے تاڑات موجود ہیں۔ ذاکٹر صاحب انچ برسوں تک لا ہورلالج میں اقبال کے شریک کارر ہے اور دونوں میں دوستانہ تعلقات گہرے تھے۔اقبآل کی وفات کی خبر سن کراستاذ محترم رویزے اورايك نظم بعنوان"انسان"عالم تحرير من آكي:

آیا ہے این آپ یہ دنیا لیے ہوئے ہے دیکھنے میں ذرہ یہ صد مہر در بغل محمدت ہاں کی کثرت اشیالیے ہوئے فاہر میں ایک پھول یہ صد گلتال یہ جیب بالفعل قطرہ، بالقوہ وریا لیے ہوئے معماری جباں نو اس کی ہے زندگ موت اسکی ہوئے

آیا ہے اپنے ساتھ یہ کیا کیا لیے ہوئے

کس کی مجال ہے کہ اے دیکھ کر کھے

انسان اور اطاعت ماحول افترا

ا-تاذمخترم كي ابك "حمد" ملاحظه مو:

ترے سب نام اچھے جو کھے کہیے بحاکہے تحجی کوقوت مازوئے بے برگ ونوا کہیے تری کاریگری کی اس کواک ادنیٰ ادا کہیے نی بھیجا وہ جس کو خاتم کل انبیا کہیے یہ کیما جذب تھا ہارب سے کیسے تو کیا کہے

احد كيي تحمِّ اور خالق ارض وساكيي امیروں پر کرم تیراغریوں کاہے تو یادر جنعت ائے گونا گوں ہے، لم کوے زیائش الٰہی تو نے ہم لو گوں کی تلقین وبدایت کو تیرے بھیج ہوئے ی<sup>ب</sup> ہوں جان دمال سے شیدا یکلک شرف و ہر اس طرح عالم منے جائے ۔ نہ کیے معجزہ قر آن کا اس کو تو کیا کہیے

> عرب کا بغض وکینہ یوں اخوت ہے بدل حائے فدایا اک کرشمہ اس کو تیرے رحم کا کہے آزادی کیاہے؟ اس کے متعلق استاذ محترم کی نظم ملاحظہ ہو: آزادی کیاہے؟ کون ہے وہ آزاد رہاجو عالم ہے؟ آزاد کہاں ہیں ہم تم ہے؟ آزاد کہاں ہو تم ہم ہے؟

یہ ناممکن ، کوئل کی جب تک چیت میں ہر جا کو کو ہو

یا سار گی کی نوا میں خواب آور اک جادو ہو؟

یہ ناممکن موجوں کے جب تک رات کو ہوں بلکے طقے
اور دائیں ہائیں کشتی کے، بیخود ہوں ترخم ریزی سے
ممکن مہیں جب تک چا کہ کرخیں آڑی تر چی گرتی ہوں
ممکن مہیں، جب تک بجل کی خاموش چھوں پر چر فی ہوں
ممکن مہیں، جب تک بجل کی بارش میں سدا طفیانی ہو
طیاروں کو گھر لانے میں اس مضعل سے آسانی ہو
ایام بہار وشب کی نوا اور وہ بھی مون دمادم سے
آزادی کیا ہے؟ کون ہے وہ آزاد رہا جو عالم سے؟
آزاد کہاں میں ہم تم سے؟ آزاد کہاں ہو تم ہم سے

استاذ محترم کاخیال تفاکہ اردو کی تردی گاورتر تی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں مختلف زبان واد ب کا عمو با اور مغربی اد ب کا خصوصًا مطالعہ کرنا چاہئے۔ اگر براہ راست ایسے ادب تک رسائی نہ ہو تکے تو تراج سے استفادہ بھی مفید ثابت ہوگا۔

ڈاکٹر صاحب کو نون لطیفہ میں موسیقی ہے خاص دلچی تھی اور یہ دلچی مشرقی اور محربی اور محربی اور مخربی دونوں طرح کی موسیقی ہے تھی۔اس موضوع پر بھی ان کا اچھا خاصہ مطالعہ تھا اور ان کی سختیک کو بھی جانتے انہیں مختلف تو موں کی موسیق کی تاریخ ہے وا تغیت تھی اور اس کی سختیک کو بھی جانتے ہے۔ اپسین کے دورانِ تیام میں اپسینی موسیق کو بھی شنے کا انہیں اکثر انفاق ہوا تھا۔اس میں جو عربی اثراث اب سک بازگر کیا کرتے تھے۔

ڈاکٹر صاحب میانہ قداور خوش روشخص تھے۔ رنگ صاف، کھڑا نعشہ اور کڑی کڑی مو نجس تھے۔ رنگ صاف، کھڑا نعشہ اور کڑی کڑی مو نجس مو نجس سے بیر کی تھوں میں تھوڑی سرخی تھی اور ایک میں اور ایک بیر میں بلکی می اعزش تھی جس کوہ لغزش متانہ سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ گھر سے جب بھی باہر جاتے تو سوٹ میں بلیوس ہوتے، جامہ زیب کا یہ حال تھا کہ جو بھی لباس زیب تن کرتے اچھا معلوم ہوتا تھا۔ جاڑوں میں نیلے رنگ کا سرخ کا سوٹ پہنتے اور گرمیوں میں بادا کی

رنگ کاریشی سوٹ استعال کرتے تھے۔ بھی بھی ہم اوگوں ہے ہس کر کہتے کہ دیکھویہ جوتا دس سال پرانا ہے اس سوٹ کو میں نے بارہ سال پہلے مکلتہ کے مشہور انگریز خیاط "ہار من" کے یہاں سلایا تھا، اپنے اوور کوٹ کے بارے میں بتاتے کہ اسے میں سال پہلے جرشی میں بنوایا تھا۔ سفید رنگ کی انگریز کی ٹو پی جس کو برابر استعال کرتے تھے اسے پندرہ سال پہلے آر کی اینڈ نیو کی اسٹور س کلکتہ ہے مشکوایا تھا۔ ہم اوگوں کے بہت اصرار پر اس ٹو پی کو بدل کر ایک ٹی ٹو پی کلکتہ سے منگائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے ذاتی استعال کی کل چیزیں استعال میں رہتے رہتے آثار قدیمہ کی حیثیت اختیار کر چکی تھیں۔ معلوم نہیں کس سلیقہ ہے ہیں کہٹرے استعال کے جاتے تھے کہ وہ پرانے نہیں معلوم ہوتے تھے۔ اس قتم کی زندگی ہر کرنے والے امراز کوگ ہوتے ہیں جن کی ہر شخص قدر کرتا ہے اور مقتل والے ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب بڑی حد تک قدامت پند تھے۔ اس کا اظہار ان کے رہن مہن طور طریقہ اور بت چیت ہے ہوا کرتا تھا۔ ''یورپ زدگی'' کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ ایک نی دو مزلہ پنتہ مارت جب اپنی رہائش کے لیے تقیر کرائی تو اس کو بھی پرانے قتم کے فرنچر سے مزکر استہ کیا۔ ممارت جب بی رہائش کے لیے تقیر کرائی تو اس کو بھی پرانے قتم کے فرنچر ایک روزانہ ایک برائی تقی پرانے تھی پرانے تی پرائی تھی۔ جب تک موٹر کار جبیں ترید کی پر گار تھ۔ ایک پرائی تھی۔ جب تک موٹر کار جبیں ترید کی وروزانہ ایک برائی تھی پرانے تھی بہت ظوص اور محبت ایک خوار میں ماور پر کم آمیز تھے گر جس سے ملتے تھے بہت ظوص اور محبت سے ملتے تھے۔ اطلاع اور مروت کی تمام قدریں ان کے اندر موجود تھیں۔ ووستوں سے بہت کا بر ملتاان کا گروید و ہو جاتہ تھا۔ ان بہت کل کر حید و بو جاتہ تھا۔ ان کے اندر موجود تھیں۔ جو حد ترم مز ان اور نرم گفتار بہت کے ایک بر موضوع پر گفتگو کرتے تھے۔ انداز بیان انٹاد کچیپ ہو تا تھاکہ ہر شخص کو ہو جاتا تھا۔ انسان تھے۔ دو ستوں اور شاگر دوں کا ان کے پاس شاخشار ہتا تھا۔ وہ ادبی، مار شخص کو ہو جاتا تھا۔ گویا ہر موضوع پر گفتگو کرتے تھے۔ انداز بیان انٹاد کچیپ ہو تا تھاکہ ہر شخص کو ہو جاتا تھا۔ ذاکتر صاحب کی گھریڈ زندگی ہے کہ موار کی انسان سے اور میں ان سے بہت ہا تار بتا تھا۔ ہو کہا توں سے والد مرحوم کے عزیز دوستوں میں سے وہ در میں ان سے بہت ہا تار بتا تھا۔ میں بہت کی باتوں سے واقف تھا۔ دوستوں میں جازی کھی انہ کو بیس کھنٹوں میں صرف ایک باتوں سے واقف تھا۔ ان کی نئی زندگی بلکل در ویشانہ تھی۔ چو جس کھنٹوں میں صرف ایک بار کھاتے اور میچردی ان

کی مر خوب غذا تھی۔ رات کو ایک بمکن، ایک انڈااور "او کسو" ہے تیار کیا ہوا ایک پیالی سوپ پیا کرتے تھے۔ اپنی اولا ہے ان کو والہانہ مجت تھی اور ان کے ہر خرج کو نہا ہے۔ خوثی سوپ پیا کرتے تھے۔ اپنی اولا ہے۔ اپنی اولا و ہے ان کو والہانہ مجت تھی اور ان کے ہر خرج کو نہا ہے۔ خوثی ہے برداشت کرتے۔ المیہ مرحومہ کی و فات کے بعد ان کو ہرا ہم یاد کرتے تھے۔ اپنے آرام ہے زیاد ہو و سروں کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ زندگی مجرا یک پر ان مسمری پر سوے اور اس بر کوئی تکیف و سوے اور اس پر بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں پر صرف کرتے تھے۔ ان کے مر نے ہوئے تھے اور اس بیل کوئی تکلیف محسوس نہیں اندرون حو لی ایک معمول تخت پر لیٹے ہوئے تھے اور اس بیل کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ واقعی اپنی زبانے کے لیے ہرکت تھے۔ ان کی شخصیت میں بے پناہ پر سے آتھے۔ ان کی شخصیت میں بے پناہ عبد سوگر ایک مجید تھے۔ اور سب کا بھلا عبد سے بی غیر مستقل مز اتی ہے اگر فار میر کوز ندگی کا میاب رہی۔ وہ مجھے انجی تھے اور سب کا بھلا عبد ہے۔ میر کی غیر مستقل مز اتی ہے اگر فار میر کوز ندگی کا میاب رہی۔ وہ مجھے آئی اولا وہ تھے۔ میر کی غیر مشمقل مز اتی ہے اگر فار میر کوز ندگی کا میاب رہی۔ وہ مجھے آئی اولا وہ تھے۔ میر کے غلاف نہیں کی اور سے میں میں کے خلاف نہیں کی اور سے میں نہ ہو جاتے سے اور بی خوا ہے۔ میر کے خلاف نہیں کی اور سے میں بے بے با ہو کہ کہ کہ بی ہو سے تھے اور بی خوا ہو کہ کے اپنی اولاد

ڈاکٹر صاحب عقیدے کے لحاظ ہے اعتدال پند تھے اور کسی دوسرے فرقے اور عقیدے والوں سے نفرت نہ کرتے تھے۔ نہ بہ کا تصوران کے نزدیک واضح تھا۔ وہ تگ نظری کے شکار نہ تھے۔ نماز پڑھاکرتے تھے گر پوشیدہ طریقے ہے، نہایت خشو گاور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہے۔ 194ء میں اللہ نے انہیں جج اور نجاح کی شرف بخشا۔ جج کے ساتھ عبادت کر تے ہے جہاز میں وہ ''امیر اگج ''مقرر ہونے اور نجاح کرام کے آرام کا سامان کے لیے روا گئی کے وقت جہاز میں وہ ''امیر اگج ''مقرر ہونے اور نجاح کرام کے آرام کا سامان کے سرطرح سے مہاکیا۔ جج کے سلسلہ میں ان کے ساتھ ایک قابل ذکر واقعہ یہ ہواجے وہ باربار بیان کرتے تھے، ان کی اکثر یہ تمنار بھی تھی کہ صبحہ نبوی میں ''مواجہہ رسول'' کے سامنے نتی میں سلم و درود کا موقع لی جائے گر یہ کوئی آسان کام نہ تھا اس لیے کہ وہاں ہروقت تو لوگوں کا از دھام لگار جتا تھا۔ مگر مگن کچی ہو تو سب کچھ عاصل ہوجا تا ہے۔ چنانچے مدینہ سے واپسی کے دوت بالکل غیر متوقع طور پر انہیں یہ موقع مل گیا۔ جب وہ ورود و مسلم میں واپسی کے دفت بالکل غیر متوقع طور پر انہیں یہ موقع مل گیا۔ جب وہ ورود و مسلم میں

مهروف تے تو رقت طاری ہوگی اور انہیں ایا محسوس ہوا کہ ان کی ساری جسمانی توت سلب
ہوچکی تھی اور ان کے لیے اضحنا کال ہے۔ گنا تھا کہ کی نے ان کے پیروں کو کچڑ لیا ہے۔
جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے وہ ہر فرقہ کے لوگوں ہے محبت کرتے تھے اور ساتھ ہی ان
کا احترام بھی۔ ای خیال کے مد نظر انہوں نے سنگرت پڑھی اور وید کے لیندیدہ اشکوک کو
نہایت وہ ق کے ساتھ سللا کرتے تھے۔ قر آن کے رو ہے ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی بھیجا
ہے۔ ای خیال کے تحت وہ ہندوستان کے لیے سری کرش بی کو ایپ وقت کاہادی سجھے
تھے۔ اور ان ہے ایک عقیدت تھی کہ انہوں نے اپنے تاثرات کوا کی لئم میں چش کیا۔ وہ کہا
کرتے تھے کہ سری کرش بی موصد تھے اور بت پرست بر بمحوں نے بعد میں گو بیوں کی
واستا نیں ان ہے منسوب کر کے ان کے کر دار کو صبح کر دیا۔ شاید سے تو حیداور بت پرسی کی
ر قابت کے جذبے کے تحت ایرا کیا گیا ہے۔ وہ قر آن کے شیدائی تھے اور اس کا انہوں نے
کر ساتھ تو رہے اور انجیل کو بھی پڑھنا چا ہے اس لیے کہ بہت سے واقعات جن کا اشارہ
قر آن میں ہے سجھ میں آجاتے ہیں اور قر آن کی فوقیت بھی فابت ہو جاتی ہے۔ قر آن کی وقعیات پروہ تھی گاموں میں مشفول رہتے تھے اور ان بی مشفولیوں کا میتید تھاکہ ان کی
موضوعات پروہ تحقیقی کا موں میں مشفول رہتے تھے اور ان بی مشفولیوں کا میتید تھاکہ ان کی

(١)رسالة في الاخبار الصادقة في القرآن عن المغيبات (٢) رسالة في تنظيمات قريش في مكه قبل بعثة رسول الله ﷺ (٣)رسالة مسمى القواعد السياسة الهية الصمد الخلافت النبوية.

ڈاکٹر صاحب کو بیاست ہے کم لگاؤر ہا۔ اپنی گفتگو میں جمال الدین افغائی کانام بوک عزت سے لیتے تھے اوران کی اسلامی تحریک کے بڑے داح تھے اس عہد میں پان اسلامز م (Pan Islamism) کا بڑا زور تھااوراس کی گونا گوں سرگر میوں سے مسلم وانشوروں میں سرور وکیف کے جذبات اٹھے پڑتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اس تحریک ہے و کچپی مرکضتے تھے اور فرملیا کرتے تھے کہ تمام مسلم ممالک جو ابھی یور پی تسلط کے ماتحت بے بس اور مجبور میں ایک دن آزاد ہو جا تھی گے اور اپنے سیاسی، تہذ ہی اور سابھی مقاصد کی سحیل میں

کامیا بی حاصل کریں گے۔وہ بمیشہ اس بات کے متنی تھے کہ یہ مسلم ممالک فار بی طاقتوں کی پابندیوں سے جلد آزاد ہو کر آپس میں متحد ہو جائیں اور ایک محکم واستوار ملک قائم کریں۔ گرچہ اکثر باتوں میں وہ انگریزوں کے قدر داں تھے مگر مجموعی طور مراسلامی دنیامیں ان کاجھ سیای کردار رہاہے اور مسلمانوں کوان سے جواذیتیں نینچی ہیں ان سے انگریزوں کو مسلمانوں کا سب سے برا دعمن سجھے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تاریخ شاہر ہے کہ بقنا نقصان عظیم الكريزول كے باتقول مسلمانول كو بوائے اتناكى دوسرى قوم سے نيس بواہے جرمن قوم کے وہ نہایت مداح تھے۔ جرمن قوم کے کرداراور مزاج کو مجھنے کاموقع انہیں بہت ملا تعاوہ جرمن قوم کی محنت اور سائنسی تجربات میں سادے عالم میں ان کی چیش قدمی ہے بہت متاثر تے اور کہاکرتے تھے کہ اگر جرمن قوم ختم ہو جائے توسائنس کی دنیا میں جوئے تجربات اور تر قیاں ہور ہی ہیں وہ کیسر ختم نہ بھی ہوں مگر اتناضر در ہوگا کہ ان میں جدت اور تر قی ہاتی نہ رے گی۔ اکثر کہاکرتے تھے کہ جرمن قوم کودنیامٹانہیں عتی ہے کیونکداس قوم میں امجرنے کی فطری صلاحیت موجود ہے اور ان کا بیہ بھی خیال تھا کہ روس کادنیا پر جھا جانا مسلمانوں کی تباہی اور ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسریکن قوم کو نہایت خود غرض قوم کہا کرتے تھے جس کے وعدوں پر مجھی مجروسہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ان کا عقیدہ تھاکہ قوموں کی جنگیں ناگڑ پر میں اور اس میں قوموں کی ترقی کار ازینہاں ہے۔

ڈاکٹر صاحب میرے والد مرحوم کے دوستوں میں تھے۔ کالج میں واظلہ لینے سے پہلے بچھے دو تین بار ان سے ملا قات کاشر ف حاصل ہو چکا تفاهی نے جوالئ ۱۹۲۳ء میں پٹند کا کم میں بی اے آثر س فارسی میں واضلہ لیا اور چارسال تک ان کے ککچر س میں شریک ہوتا رہا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب بی۔ اے اردو کمپوزیشن کا کلاس بھی لیا کرتے تھے۔ بچھے انچھی طرح یا دے کہ فارسی کا کلاس بھی لیا کرتے تھے۔ بچھے میں نے اردو کمپوزیشن کے کلاس میں شرکت کا مختی ہوتا کہ میں ان کا کا اس میں شرکت کا مشی ہے۔ وہ دو ہر سوں تک کمپوزیشن کا کلاس لیتے رہے اور میں ہمیشہ ان کے لکچر س میں بلاناغہ شرکت کی شرکت کی سے تاریخ کی تاریخ کی میہولت اور اوب شرکت کی تاریخ کے چند اوواد میں کی تاریخ کے چند اوواد میں کی تاریخ کے چند اوواد میں گئے۔ اور اور کی تاریخ کے چند اوواد میں گئے۔ ان کی طبیعت لقم کی طرف

ز ماد ہ راغب تھی اس لیے وہ ار دو شاعری ہی کو زیادہ ترانی تدریس کامو ضوع بناتے تھے اور آخرى لكچرس مِن ار دونشرير بھي ناقد انه نُظر ذالتے تقد مير، دُوق، مومن، غالب،اور داخ ے اشعار کی نہایت ہی عالمانہ انداز میں شرح کر کے ان کے فنی واد لی پہلوؤں کوا جاگر کرتے اور ان کے شعری واد لی محاس پر تقیدی نظر ڈالتے۔ایسے طریقہ کندریس میں طلباء میں اد س کا ، ذوق پیداہو نافطری تھا۔ان شعر اکے علاوہ انہوں نے مجھے خوبیاد ہے حالی، آگبر،اورا قبال کی شاعرانہ حثیبت ہر بھی تجریورا نداز میں اظہار خیال کیا تھااوران کے شاعرانہ اوصاف بیان کرتے تھے۔ حاتی کے پس منظر میں آتبراورا قبال، کی شاعرانہ عظمتوں کا کمشاف کرتے۔ا قبال کے بڑے معترف تھے اوران کی ہمیشہ مدح سر الی کرتے تھے۔ مختصریہ کہ دو برس کی قلیل مدت میں ار دواد ب کی تاریخ کا تکمل جائزہ طلبہ کے لیے بڑا ہی سود مند ہو تااور ار دواد ب کی یوری تاریخ حارے سامنے جلوہ گر ہو جاتی تھی۔افسوس ہے کہ یہ لکچر س قلم بندنہ ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب فاری کے آنرس کاس میں ہم لوگوں کو قصاید خا قاتی او رمحوو هبستر تی کی "کلشن راز" جواصول تصوف کی ایک جامع مثنوی ہے، بڑھاتے تھے۔" تفکر، مر وحدیته ،خود شنای ،اناالحق ، ممکن وواجب ، قدیم و محدث ، جزو کل " کے سوالات اس میں حل کیے گئے ہیں اور اکثر مسائل جو اس مثنوی میں بیان کیے گئے ہیں، ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر تھے، مگر ذاکثر صاحب تصوف کے افکار و خیالات کے مصطلحات سے آشنا کراتے، مجر بھی وہ کہتے تھے کہ یہ تصوف کاکارنامہ ہے اور میں صوفی نہیں ہوں۔ میں نے تو پوری تشریح کردی، گر ''گشن راز ''راز ہی رہے گا۔ آئ کل یہ مثنوی کمی بونیورٹی کے بی۔اے کورس میں داخل نہیں ہے کیوں کہ آج کے نوجوان اس کو سمجھنے سے قاصر جیں۔ ہم لوگوں کو قصاید قا آنی بھی پڑھایہ کرتے تھے مگروہ قا آنی کی شاعرانہ اہمیت کے قائل نہ تھے۔ان کی نظر میں قا آنی کے تصیدوں میں وہ ساری خوبیاں نہ تھیں جو قند ماکے کلام میں بطر زاحسن موجو وہیں۔ وْائْرُ صاحب الم الم الم من جم لو گول كو "قصايد خا قاتى" سَالَى ك قصايد اور "حديقة اکتلقة " پڑھایا کرتے تھے۔ خا قاتی فاری کا ہزرگ ترین تھیدہ گو شاعر ہے اوروہ اپنی مشکل گوئی کے لیے مشہور ہے۔ ذاکر صاحب خاقاتی کے اشعار کو بڑی محت، شوق اور لگن ہے پڑھاتے۔ اکثر ایک دوشعر کی تشر تک و توضیح میں گھنٹہ ختم ہوجاتا تھا۔ شعر کی تشر سکے کے

ساتھ ہی ساتھ دوسرے مشاہیر کے اشعار کو بھی زبانی پڑھتے اور ان کا باہمی موازنہ و مقابلہ کا ساتھ ہوں ساتھ ہوں سے اور ان کے اوبی اور شعر می پہلودی کو واضح کرتے، جب تشبیہ "استعارہ سلیح یا دوسر می لفظی و معنوی صنعتیں آتیں تو وہ سارے نکات بیان کرتے اور کبھی وہ اچابک ہم لوگوں سے سوال کر پیٹھتے کہ کون می صنعت استعال کی گئے ہے۔ خاموشی دیکھ کر ان کے چبرے کا رنگ بدل جاتا، مگر دوہ اپنی رو میں درس دینے گئے۔"مدیقۃ الحقیقۃ" پر جب درس دیتے تواشعار کو بڑے جو شاور سرمتی ہے پڑھاتے، رموز تصوف کو واشگاف کرتے۔ بعض مقامات پران کا انداز گفتگو بڑا ہی دقیق اور فلسفیانہ ہو جاتا اور ان کا طرزیمان ہمیشہ ادبی معیار کا طال رہتا۔

۱۹۳۲ء ہے ۱۹۳۵ء تک بی۔ایج۔ڈی کی ڈگری کے لیے راقم تحقیق مقالہ تر تیب دیے میں مشغول رہا۔ دوران تحقیق ان کی نگرانی میں کام کرنے کا مجھے نخر حاصل ہے۔وہ مجھے ما خذبتاتے اور میں مواد اکٹھا کرتا۔ مواد فراہم کرنے کے بعد جب میں ایک یا دوباب لکھ کر لے حاتا تو وہ بڑی ریاضت کے ساتھ مسووہ کود کھتے اور ضرور ی بدایات ویتے ،ان کی نظر بری نکتہ رس تھی۔ فنی نزاکت ، تاریخی صحت ، حواثی کی در سی،اور تر تیب و تنظیم میں پختگ کے دلدادہ تھے۔وہ جا ہتے تھے کہ میر اِ تحقیقی مقالہ ہر امتبارے ممل ہواس لیے وہ مجھ سے خوب محنت کراتے اس طریقہ کارے مجھے تاریخ، تذکرے، دواوین کے مطالعہ کاشوق پیدا ہوا۔ جب میرا مقالہ آخری مرحلے میں تھا تو وہ تھیج کے لیے گھریر بلاتے اور مئی اور جون کی تیز گرى يمل ان كے دولت كده واقع خواجه كلال يرجا تا۔ وه بزى خنده پيشانى سے اس كام يس لگ جاتے اور اکثر پسینٹ میں شر ابور ہو جاتے محر کام ختم کر کے ہی دم لیتے۔ میں ان کی اس عنایت کو مجھی بھول نہیں سکتا ہوں۔انہوںنے جو ہدایت بھی دی میں اس پر عمل پیراہو تااور شاید ای ریاضت اور محنت کا شمرہ تھا کہ میں نے پٹنہ یو نیور شی سے سب سے پہلے بی۔ ایچ ۔ ڈی کی ذگري۱۹۳۵ء ميں حاصل کي، پذير يو نيور شي ۱۹۱۸ء ميں قائم ہو چکي تقي، مگر ۱۹۳۵ء تک کسي نے یہ ذکری کی بھی مضمون میں نہیں یائی تھی۔ پٹتہ بو نیورٹی نے امتحان کا کل انتظام مر ایڈوروڈڈین من روس کے سپر دکیاجواس وقت لندن میں اسکول آف اور نیٹل اسٹڈیز کے ڈائر کٹر تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی محرانی میں تحقیقی کام انجام دینے کا مجھے جتنا فخر ہو کم ہے۔ میرا

موضوع" بندوستان کے قدیم قاری شعراء" تھاجوا یک مشکل اور و شوار موضوع تھا مگرید مشکل مرصد ذاکٹر صاحب کی مشققانہ رہ نمائی میں بآسانی طے ہو گیا اور میں یو نیورٹی کا لیا آج۔ ڈیل میں پہلا سندیافتہ ہو گیا۔

ورس و تذریس سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی ان کی اعلیٰ علمی صلاحیت کی وجہ سے حکومت وقت علمی معاملات میں برابران سے مشورہ لیتی تھی۔ عربی، فارسی اورار دو کے متعلق جب سر کار کو کسی مشورے کی ضرورت آن پڑتی تھی یا کوئی مسئلہ در چیش ہوتا تھا تو آ آب ہی اے حل کرتے تھے۔

۱۹۳۲ میں آصنیہ لا تبریری حیدر آبادد کن کی جب تنظیم نوہو نے نگی توخان بہادر اسد اللہ لا ہریرین امپریل لا تبریری کلکتہ اور ذاکٹر صاحب کو شہریارد کن حضور نظام نے یاد فرمایاور قریب ایک او حیدر آباد میں قیام کر کے لا تبریری کو بہتر طریقے سے منظم کرنے کی سفارش کی۔

مختصر سے کہ دُائٹر صاحب کی زندگی ہر حیثیت سے بوی کامیاب رہی۔ان کی زندگی میں جلال بھی تھا اور جمال بھی۔ ان کی شخصیت پر شکوہ تھی اور عظیم۔ ان کے متعلق ہم لوگوں کے انگریز کی محترم میروفیسر آر مرنے کیا خوب کہاہے:

"آپایک خوش طبع، خلیق اور ملنسار انسان بین نیز نهایت

اپ این در جاید ی کامل استاد اور فاصل اور زبان دان بھی ہیں۔"

چندالفاظ میں اس سے بڑھ کراور کیا تعریف ہو سکتی ہے اوروہ بھی ایک انگریز دانش ور کی زبنی جوائی دیانت داری میں مشہور تھے۔ان کی وفات سے میرے لیے ایک ایسا خلاپید ا ہو گیا جو کمجی بھی پر نہیں ہو سکتاہے۔

۳۔ سرعبدالرحیم،ایم۔اے۔الاال ڈی۔کے سیالیں آئی: پریسیڈنٹ انڈین لیجیلیٹو آمبلی(سنٹرل)دہلی

سرِ عبد الرحيم ماہ تتبر ١٨٦٧ء ش مدنا پور بنگال ميں پيدا ہوئے۔ موصوف كا تعلق ايك نهايت كى باعزت خاندان سے تقاله ان كے دادا ڈ بِگ كلكر كى كے عہدے پر فائز تھے اور

والد محترم مولوی عبدالرب مدنابور کے زمینداروں میں تھے۔ مولوی عبدالرب صاحب ا یک جید عالم تھے اور سر عبد الرحیم نے عربی کی تعلیم اپنے والدے حاصل کرنے کے بعد انكريزى تعليم كے ليے سركارى إلى اسكول مدنا يوريس واخلد ليا۔ انثرنس كے امتحان مي کامیاب ہو کر بریسٹر نسی کالج کلکتہ میں تعلیم حاصل کرنا شروع کردیا۔ بی۔اے کی ڈگری آنرس کے ساتھ حاصل کی۔ بعد ازاں ای کالے ہے انگریزی ادب میں ایم۔اے کیا۔ صاحب موصوف پریسیڈنی کالج کے نہایت ہی متاز اور ہو نہار طالب علموں میں شار کیے جاتے تھے۔ این کل امتحانوں میں نہایت ہی شائدار کامیابی حاصل کی۔ ایم۔اے میں کامیاب ہونے کے بعد قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگستان مجے اور ۱۸۹۰ء میں مُدل میمیل ہے ہیر سٹری کا امتحان ماس کر کے ہندوستان واپس آئے اور ای سال ہے کلکتہ ہائی کورٹ میں بیر سٹری کرنے لگے۔ ۱۹۰۰ء سے ۱۹۰۳ء تک کلکتہ میں پریسیٹر نسی مجسٹریٹ کے عہدے ر مامور رہے۔ حکومت نے موصوف کو ڈٹی لیگل رممبر نسر Deputy Legal) (Rememberancer کے عہدے پر مقرر کیا جواس زمانے میں ایک بوی عزت کی بات مجمى عاتى تقى - ١٩٠٤ من صاحب موصوف ئيگور لا لکچر رمقر ہوئے اور اى دوران انہوں نے ایک نہایت ہی قابل قدر اسلامی اصول و توانین پرایک کتاب تھنیف فرمائی۔ میر کتاب (Principles of Muhammadan Jurisprudence) کو آج بھی بزے بزے قانون دال شوق سے پڑھتے ہیں اور کام میں لاتے ہیں۔ ١٩٠٨ء میں موصوف مدراس ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے جہال انہوں نے این بے غرضی اورانساف کی بدولت شهرت حاضل کی۔ مدراس بائی کورث کی اعلیٰ قدیم روایتوں کوہر موقع پر ہر قرار رکھ كرلوگوں سے خراج تحسين حاصل كيا۔اس زماند ش مدراس كابائي كورث اپنے قابل جول کے لیے بہت مشہور تھا۔ صاحب موصوف ۱۹۰۸ء سے ۱۹۲۰ء تک مدراس بالی کورث کے جج رے اور صاحب موصوف کے عالمانہ فیصلے جو قانون کے مطابق ہواکرتے تھے، ہندوستان کے ہر بائی کورٹ میں قدر کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔ ۱۹۱۰ء اور ۱۹۱۹ء میں عارضی طور پر مدراس ہائی کورٹ کے چیف جٹس ہوئے۔اس زمانہ میں بہت کم ہندوستانی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہواکرتے تھے۔جب موصوف مدراس میں جج تھے تو تعلیمی اداروں کے کاموں

میں دلچیں سے حصہ لیتے۔خصوصاً ملم مدارس کے فروغ کے لیے کوشال رہتے تھے۔ان کا ۔ خیال تھا کہ ہر ہندوستانی شہر ی کو تعلیم کا موقع فراہم کیا جانا چاہئے۔ عرصہ تک مدراس یو نیورش کے سدیت اور سنڈ کمیٹ کے ممبر رہے اور بونیورش کی ترقی کے لیے نمایاں کام انجام دیا جس کے تذکرے مدراس بونیورٹی کے سالانہ رپورٹوں میں موجود ہیں۔ حکومت برطانیہ نے سر عبدالرحیم کو Royal Commission on Public Service کا ممبر مقرر کیاادر موصوف نے ۱۹۱۳ء سے ۱۹۱۵ء تک اس کمیشن کی خدمات کوانجام دیا۔ اسپے اختلافی نوٹ کے ذریعہ حکومت برطانیہ پر دیاؤ ڈالا کہ اعلیٰ ملازمتوں میں ہندوستانیوں کی تقرری کی جائے اور صاحب موصوف کا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ سر عبد الرحیم کی سفار شات کی بدولت ہندوستانیوں کی تقر ریاعلیٰ ملازمتوں میں ہونے لگی اور یہ بھی طے بایا که انڈین سول سر وس کا امتحان انگشتان او رہند وستان میں بیک وقت ہو۔ موصوف کی میہ سب خدمتیں کبھی فراموش نہیں کی جاسکتیں۔ سر عبدالر حیم ۱۹۲۰ء تک مدراس ہائی کورٹ کے جج رہےاور حکومت نے انہیں ای سال گور نر بنگال کے اگزیکیٹو کونسل کاممبر مقرر کیا۔ اس عہدہ یر موصوف یانج سال تک قائم رہے۔ ١٩٢٥ء میں جگال لیجسلٹو کانسل کے ممبر منتخب ہو سے اور بنگال مسلم یارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے اپنے کاموں کو نہایت دلیری سے انجام دیا۔ عومت بنگال نے ۱۹۲۷ء میں باریبال کے لوگوں پر نہایت ظالمانہ اندازے گولی چلوادی۔صاحب موضوف پر اس ناور احر کت کا بڑا الر ہوااور و واحتجاج کے طور پر کو نسل کی ممبری ہے الگ ہو گئے۔ ۱۹۳۱ء میں موصوف کا ہندوستان کی مرکزی قانون ساز اسمبلی میں بحثیت آزاد ممبرانتخاب ہوا۔ ١٩٣١ء ہے ١٩٣٣ء تک اسمبلی میں حزب مخالف کے لیڈر کی حیثیت سے اپنی خدمتوں کو بحسن وخولی انجام دیتے رہے۔ ۱۹۳۵ء میں ای مر کزی قانون سازا مبلی کے پرییڈنٹ مقرر ہوئے اور دی سال تک اس عہدہ پر فائزرہے۔ موصوف کا وس سال تک اس جلیل القدر عبده پر قائم رہناان کی قابلیت اور ایماندار کی کا ایک جن ثبوت

سر عبدالرجیم انگستان میں جوائنٹ پارلیاسٹر کی کمیٹی کے ممبر ہوئے اور ۱۹۳۵ء میں صاحب موصوف نے ہندو ستانی و فد کے لیڈر ہو کر ایم پائر پارلیاسٹر ک کا نفر نس میں شرکت

ک\_ صاحب موصوف نے راؤنڈ ٹیمل کانفرنس میں ہندوستان کی تمایندگی کی جہاں انہوں نے نہایت ہی زوردار الفاظ میں ہندوستان کو آزاد کادیے جانے کا مطالبہ کیا۔

سر عبدالر حیم ہمیشہ حکومت برطانیہ کی جابرانہ پالیسی **براعتراض کیاکرتے تھے۔ایک** مرتبہ آرؤی نس کے خلاف جو حکومت برطانیہ اکثر جاری کیا کرتی تھی۔صاحب موصوف نے سنٹرل اسمبلی میں اپنی ایک تقریر کے دوران فرمایا کد برطانیہ کو پورا اختیار ہے کہ ہندوستان کو برباد کردے مگر اے بدیاد رکھنا جاہئے کہ اس طریقہ کارے برطانیہ کی مجی بربادی ہوگی۔انہوں نے بار ہاکہااور حکومت کی توجہ مبذول کرائی کہ ہندوستان کی غربت اور ناخوا ندگی ایسے دواہم مسئلے ہیں جن کوجلد سے جلد حل کرنانہا بیت ضروری ہے ورنہ ملک ترتی کی راہ پر گامزن نہ ہوسکے گا۔ صاحب موصوف کا تعلق کانگریس اوراس کی سیاست سے مھی نہیں رہا۔ انہوں نے مسلم لیگ کے قائم کرنے میں بڑے ذوق و شوق سے حصد لیااور ممبر کی حیثیت ہے ڈیو ٹیشن میں شرکت کی۔مسلمانوں نے لار ڈ منٹوے اس ڈیو ٹمیشن کے ذر بعد اینے لیے جداگاندا نتخاب کا مطالبہ کیا تھا۔ ١٩٢٥ء میں سر عبدالرجیم نے مسلم لیگ کے سالانہ جلسہ کی صدارت کی۔اینے خطبع میں انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کے طور طریقے، ند بب، تاریخی روایات اور ضرور تی براوران وطن سے بالکل جداگاند بین اس لیے مسلمانان ہند به نسبت برادران وطن کے دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے اینے کو قریب تر سیجھتے میں۔ صاحب موصوف کے اس بیان نے برادران وطن کے در میان ایک بیجانی کیفیت پیدا كردى ورككته كے بہت سے اخباروں نے صاحب موصوف كے خلاف مضامين شاركع كيے۔ مروہ اپنے بیان پر شدت سے قائم رہے۔ان کاخیال تھاکہ کا تحریس مسلم لیگ سے کل متناز عد مسلوں کو طے کر کے کیمینٹ مشن بلان کوبے کم و کاست قبول کرلے مگراییانہ ہوا۔ ۱۹۴۷ء میں تعتیم ہند کے بعد صاحب موصوف نے اپنے دیلی کے شائدار مکان کو فروخت کردیااور پاکتان چلے گئے، تقریباً اتنی ۸۰ سال کی عمر میں کراچی میں انقال کیا۔ الله غریق رحمت كرے۔ سر عبد الرحيم كى سياس زىد كى جميشہ نہايت پاك اور صاف رہى۔ انہوں نے ملك اور ملت کی ایس خدمت کی ہے جس کے سبب وہ بمیشہ یادر ہیں گے۔

مر عبدالرجيم كى شادى ميرى سكى مجهلى خاله خار فاطمه بيكم سے بوكى تھى اور اولاد

میں دولا کیاں اور تین لؤ کے ہوئے۔ بڑی صاحبزادی کی شادی ۱۹۱۸ء میں مسئر جسٹس زاہم سہر وردی ہے ہوئی جوان دنوں کلکتہ ہائی کورٹ سے ہر وردی ہے ہوئی جوان دنوں کلکتہ ہائی کورٹ میں بیر سر می کرتے تھے۔ موصوف نے متدہ بنگال میں مسلم لیگ کی سیاست میں نہایت مرکزی ہے حصہ لیا اور ہندوستان میں سیاس لیڈر کی حیثیت ہے ایسی شہرت حاصل کی جو مرحت کم او گوں کو نقیب ہوئی ہے۔ کلکتہ کار پوریشن کے ذبی میٹر ہوئے اور متحدہ بنگال کے وزیراعلی بھی رہے۔ مسلمانوں کے ہر دل عزیز لیڈر تھے او ریاکستان کے قائم کرنے میں انہوں نے نمایاں طور سے حصہ لیا۔ تقتیم ہند کے بعد مشرقی پاکستان چلے گئے اور وہاں بھی بہت عزت وشہرت ماصل کی۔ جب موصوف کا قیم ویلسلی فرسٹ لین ککتہ میں تھا تورا قم کو کئی باران کے ساتھ مطہر نے کا انقاق ہوا اور میں نے انہیں نہایت بی خوش طبح اور و لیب

جب ۱۹۱۸ء موصوف کی شادی سر عبدالرجم کی بری صاحبزادی ہے بوئی تو لیڈی رحم اور سر عبدالرجم نے شادی میں شریک بوٹ کے لیے خاندان کے کل لوگوں کو مدعو کرکے محکمت بیاید۔ شادی نبایت ہی تزک اختیام ہے ہر عبدالرجم کی رہائش گاہ واقع ۲۳ کرے محکمت بیاید شادی میں شریک احتیام ہے اے اور بندو سائی اس شادی میں شریک سے قو اور مبدانوں کی شیافوں ہے گ گ ۔ سر عبدالرجم نے ہم مبدان کا نبایت آجھ بندو سائی اور انگریزی کھانوں ہے گ گ ۔ سر عبدالرجم نے ہم مبدان کا نبایت کرم جوشی ہے استقبال کیا۔ داقم بھی اس شادی میں شریک قعانو راس تقریب میں بھی قائلہ عبد اللہ المامون سبر وردی ہے ماہ قت کا شرف طمل ہو جو اس زمانے میں فکنتہ بھی ورش کے بروفیسر سے اور مشرقی زبانوں ہے بہت واقفیت رہتے تھے۔ چو تک داقم کلکہ تاریخی برا کھا تھا ہم کی خواب دو ہفتہ تک قیام کی اور شہر کو گھوم کر خوب دیکھا۔ جسے ان انگریز چا کموں کے جسے جو جا بجا شہر میں نصب سے بہت ان تات کل ہر شہر میں کا گھر نے ایڈ روں کے جسے جو جا بجا شہر میں نصب سے جسے اپنی بگیہوں جو جس بی تراخی کی اور کر اور کا رکھر کی کی خواب نظر نہیں آتی ہے۔ جا بو بنصب سے جسے بہت وارت میں گر نے ان میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی ہے۔ جو جا جی بن نصب سے جسے بین اور نہر کوئی خوبی نظر نہیں آتی ہے۔ جا بو بنصب سے جسے اپنی بگیہوں اس زمانے میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی ہے۔ جو جا بیا تھی میں گائل نے دار تھیہ تھی اور راقم نے اسے بھی حاکر ، یکھر اس زیاد نے میں و کور یہ میور بل کی محال ہے زیر تھیہ تھی اور راقم نے اسے بھی حاکر ، یکھر اس اس زیانے میں و کنور یہ میور بل کی محال ہیں تر تو بھیہ تھی اور راقم نے اسے بھی حاکر ، یکھر اس کر بھی حاکر ، یکھر

شادی کے چند برسوں بعد سر عبدالرجیم کی صاحبزادی جن کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی انقال کر گئیں اور بیٹھنے خالو کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ مسٹر عبدالمجید سر عبدالرجیم کے عزیز دوستوں میں تقے اور آسام میں عرصہ تک گورنر کے ایکنز یکیٹو کو نسل کے ممبر رہے۔ سر عبدالرجیم نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی صاحب موصوف کے لڑکے انعام جمیدے کی جو بر طانوی فوج میں کیپٹن کے عہدہ پر مامور تنے اور ایک نہایت ہی ہو نہار فوجی افر سمجھے جاتے بر طانوی فوج میں کتھر بیا آتھ سال بعدم عبدالرجیم کی دوسری لڑکی کا بھی انقال ہو گیا۔

سر عبدالرحیم کے بڑے لڑکے مسٹر ضیاء الدین عبد الرحیم ایک نہایت ہی ہو نہار
نوجوان تنے انگلتان سے بیر سڑ ہو کر آئے اور کلکتہ بائی کورٹ میں بیر سٹری کرنے گئے۔
اپنی قانون دانی اور ہنر مندی کے سبب بہت جلد اپنے لیے بائی کورٹ میں اچھا مقام بیدا کرلیا
اور کم عمری میں کلکتہ بائی کورٹ میں اسٹنڈنگ کو نسل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ جب بائی
کورٹ میں ان کے جج مقرر کیے جانے کی تجویز زیر غور تھی تو اچانک موصوف کا انتقال
ہو گیا۔ سر عبد الرحیم نے ان کی موت کو نہایت صبر کے ساتھ برداشت کیا۔

صاحب موصوف کے آیک و مروے صاحبزادے مسل جلال الدین عبدالرجیم نے انگلتان جاکر آئی۔ ی۔ ایس کے امتحان میں کامیا بی حاصل کی اور صوبہ بہار میں ان کی تعیناتی ہوئی۔ چونکہ موصوف نہایت ہی مختی اور قابل آفیسر سے دبلی میں حکومت ہند نے انہیں اعلی عبدوں پر کھا۔ آزادی کے بعد موصوف پاکتان چلے اور وہاں بھی نمایاں کام انجام مسٹر ذو الفقار علی بھوں میں پاکتان کے سفیر بھی رہے۔ پشن پانے کے بعد کچھ عرصہ تک مسٹر ذو الفقار علی بھوئی جیلیس پارٹی کے سکر بٹری بھی رہے۔ میٹان اور ایک ماہر انجیئر ہیں۔ پاکتان لؤ کے قیصر عبدالرجیم ایک نہایت ہی شرک لؤ کے قیصر انسان اور ایک ماہر انجیئر ہیں۔ پاکتان میں نہایت ہی فارغ البالی کی زندگی ہر کررہے ہیں۔ سر عبدالرجیم کو اپنی زندگی میں دولا کیاں ،ایک لڑکے اور لیڈی رحیم کی موت سے بہت صدمہ پہنچا اور فائج کے مرض میں بٹا ہوکر انتقال کیا۔ را تم صاحب موصوف کا بڑا حرام کر تا تھا اور وہ بھی مجھ سے بہت ظوص

جب سر عبدالر حیم گور زیزگال کے اکز یکیٹو کو نسل کے ممبر تنے توان دنوں ۱۳ نمبر

رسل اسٹریٹ کلکت ان کی رہائش گاہ تھی۔ راقم جب بھی کلکتہ جاتا صاحب موصوف کے ساتھ تیا مرتا۔ ان کی رہائش بالکل آگریزی طرز کی تھی اور وہ اچھے آگریزی کھانوں کے شوقین تھے۔ اچھے کھانے فود کھاتے اور دوستوں کو بھی کھلاتے تھے۔ کھانے کی میز ک ساتھ چھے رسال لگی رہتی تھی۔ ایک کر کی پر وہ خود پیٹھے اور دو کرسیوں پر ان کے دو صاحبزاوے بیشا کرتے تھے۔ ماجزاوے بیشا کرتے تھے۔ اکثر رات کے کھانے پر ان کے گئا احباب ضرور آ جایا کرتے تھے۔ اگر رات کے کھانے بر ان کے گئا احباب ضرور آ جایا کرتے تھے۔ ماشر زاہد سپر وردی ایک تبایت ہی خوش مزاخ انسان اور مشرقی تہذیب کے دلدادہ تھے۔ ان کی بہتی نبایت ہی پر لفف اور دلچ سے ہوا کرتی تھی۔ سرعبدالرحیم صاحب ایک کم تحن آدی ہے ہوا کہ تھے۔ ان کی بھی کہتی کر نا حیا ب اپنے مزاجہ میبل کا کسے ہم لوگوں کو خوش کیا کرتے تھے۔ ان کی بھی کہتی کرنان سپر ورد کی (جو بعد میں ہر اور کلکت یو نیورٹی کے دائس چا شملر ہوئے) کھانے پر " یک کرنان سپر ورد کی (جو بعد میں ہر اور کلکت یو نیورٹی کے دائس چا شملر ہوئے) کھانے پر " یک کرتے تھے اللہ منفرت کھانے پر " یک کرتے تھے اور پے قصول ہے ہم لوگوں کو خوب ہناتے تھے۔ اللہ منفرت کی نہیا تھانے میٹ میڈ میڈ کیل کے نہیا تھی میڈ کیل افرار رہے ادر بہت شہرت حاصل کی۔

ق طر خلام المام ميرے بوت ماموں مستر محمد سليمان بير سٹر ونج ك بوت صاحبزادے تھے او مين جوائي ميں انتقال كرئے۔ فكت اور دبلي ميں واكٹر اور سيا كى رير رہتے۔
مر عبدالر ہم بھائي خلام المام ہے ہے انتہا مبت كرتے تھے۔ بھائي موصوف نے بہت كافی وقت سر عبدالر جيم كے ساتھ گذارا تھااوراس سبب ان ك مز ان اور حالات ہے خوب واقف ہوئے تھے۔ ايك مر تبدرا قم نے بھائي خاام امام ہے دریافت كيا كہ كيا وجہ ہے كہ جھنے فولو كبھى رہ بھى سوت نبيس پہنتے ہيں اور چور كى سايك انگريزى خياط ہے اجھے اس سے حول كي واقع ہے كہا كہ ميں ہے ہى ايك انگريزى خياط ہے اجھے سوتى كيا وہ ہے كہا كہ ميں نہيں ہي ہے ايك ميں نہيں ايك كيا وہ ہے كہا كہ ميں نہيں ہي ہے ايك ميں ايك وقعہ ہى كہا كہ ميں نہيں ايك ميں ايك وقعہ ہي سال سر عبدالرجيم ہے كيا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا كہ شرع كى رو ہے مسمون مروول کے ليے رہتى كي واليہ اس موجول ہے والے ميں ايك مروول کے ليے رہتى كي واليہ اس موجول ہي ايك والى اس موجول ہي ہي والى اور نہ تھے تو انہوں نے چند محصوس ایک غذائی مام مام نہ ای موجول کے برع عبدالرجيم كا يك و در تھے تو انہوں نے چند محصوس نہ بھائی غلام مام نے ان كے جب الدو تيش بكائى کے گور نہ تھے تو انہوں نے چند محصوس نہ بھائی غلام ماران كا يہ چينا ہے۔ ب بالدو تيش بكائى نے گور نہ تھے تو انہوں نے چند محصوس نہ بھائى غلام کی موجول کے جب الدو تيش بكائى نے گور نہ تھے تو انہوں نے چند محصوس نہ بكائى ہوئى گائى کے گور نہ تھے تو انہوں نے چند ہے۔ ب بالدو تيش بكائى نے گور نہ تھے تو انہوں نے چند محصوس

لوگوں کی دعوت کی۔ اس ضیافت میں سب مہمان نے چاندی کی پلیٹ میں چاندی کے چھری کانوں کا چھری کانوں کا چھری کانوں کا استعمال کیا۔ غالبًا یہ سب خوبیاں موصوف نے اپنے والد بزر گوارے حاصل کی تھیں جوشر کی توانین کے نہایت پابند تھے۔ راقم نے اپنی زندگی میں سر عبدالرحیم جیسا صاحب کردار انسان بہت کم دیکھا ہے۔ \*

لیڈی رحیم بردہ کی بہت پایند تھیں اور اکثر کہا کرتی تھیں کہ ہندوستان میں سب شریف مسلمان عور تیں بردہ میں رہنا چاہتی ہیں اور بی بات ان کے لیے مفید بھی ہے۔ موصوفہ کی بڑی صاحبزادی بھی پردہ کی پابند تھی۔ نئی و بلی ہیں جب وائسرائے ہائی بین کر تیاں ہو جی اگر ہوائے۔ اس موقع پر ایک مخلوط بار قوام پذیر ہوئے۔ اس موقع پر ایک مخلوط بار فی دیئے جانے کا انتظام کیا گیا جس میں معزز ترین مرد اور عور تیں شریک ہونے والی تھیں۔ کافی عرصہ لیڈی ویلئکڈن ایڈی مرحیم واقف تھیں اور وہ بھی جانی تھیں کہ موصوفہ ایک پردہ نشین خاتون ہیں۔ اگر پروہ نشین خواتین کاالگ انتظام نہ کیا گیا تو لیڈی رحیم اس پارٹی میں ہر گر شریک نہ ہوں گی اس لیے لیڈی ویلئکڈن نے لیڈی رحیم کو بذریعہ خط کل باتوں سے آگاہ کر ویا اور انہیں مرحی ہی بارٹی میں شریک و کھ کر بہت خوش ہو کیں اور شکر یہ اور انہیں۔ اس مفتود ہو بھی ہو اور مسلمانوں کا پورا معاشرہ ہری طرح میں اسلامی شائنگی و تہذیب بالکل مفتود ہو بھی ہو اور مسلمانوں کا پورا معاشرہ ہری طرح مسلمین سریک تھیں۔ آج کل کی مسلمان عور توں مسلمانوں کا پورا معاشرہ ہری طرح مسلم نی تبذیب کے رکھیں ہوئی ہوئی ہو اور مسلمانوں کا پورا معاشرہ ہری طرح مسلم نی تبذیب کے رکھیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہا میا میں مسلمانوں کا پورا معاشرہ ہری طرح مسلمانوں کا بورا معاشرہ ہری طرح مسلمانوں کا ہورا معاشرہ ہی کی مسلمان عور توں

۳- سرسید سلطان احد:

لاءممبر، حكومت ٍ ہند

سر سید سلطان احمد ، خان بهادر سید خیر ات احمد کے دوسرے صاحبز ادے تھے۔ آپ کی بیدائش ۱۸۲۴ در ممبر ۱۸۵۰ء کو علی محمر ، پالی، شلع عمیا میں ہوئی۔ موصوف کا تعلق ایک تعلیم یافتہ متوسط طبقے کے زمیندار خاندان سے تھا۔ آپ کے والد ماجد عمیا کے ایک مشہور و کیل تھے اور ای شہر میں موصوف کے بڑے بھائی بھی بیر سر کی کیاکرتے تھے۔ موصوف نے ۱۸۹۷ء

میں گی ضلع اسکول ہے میٹر کیولیشن کاامتحان پاس کیااور پیٹنہ کالج میں ووسال تعلیم حاصل کر کے ۱۹۰۲ء میں انگلتان گئے جہاں انہوں نے "Gray's Inn" میں بیر سٹر ک کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۰۵ء میں بیر سٹر ہو کر ہندوستان واپس آئے اور کلکتہ ہائی کورٹ میں ۱۹۰۵ء ے ١٩١٥ء تک بير سر ي كرتے رہے جب بيشه باكي كورث قائم ہوا تو اس عدالت عاليه ميں برسر کی کاکام کرنے گئے۔ایے پیٹے میں کافی شہرت حاصل کی اور پٹند میں عرصہ تک پند بائی کورٹ میں گور نمنٹ ایڈو کیٹ کے عہدہ پر فائزرہے اور ۲۰-۱۹۱۹ء میں کچھ عرصہ کے لیے بیننہ ہائی کورٹ کے جج مقرر کیے گئے۔ ۱۹۲۳ء سے ۱۹۳۰ء تک پٹنہ یو نیورٹی کے وائس عاسل رہے۔ صاحب موصوف پٹنہ یونیورٹی کے پہلے ہندوستانی واکس موسلرتھے۔ اس. • ۱۹۳۰ء میں آندن حاکر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شر یک ہوئے۔ ۱۹۳۷ء میں سر کار برطانیہ نے انہیں وائسرائے کے ایکزیکیٹو کانسل کاممبر مقرر کیا۔ ۱۹۳۸ء میں بیگ آف نیشنس میں ہندوستان کی نمائندگی کی۔ ای سال آپ کی نامزدگی "برمینٹ کورٹ آف انشر میشتل جسٹس" میں عارضی طور پر ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ۱۹۴۰ء میں موصوف کو دار کمیٹی کاممبر نامز د کیا گیااور ۱۹۴۱ء میں آپ حکومت ہند کے لا ممبر مقرر بو ئے۔ ۱۹۳۵ء میں موصوف اس عبدہ ہے الگ ہو کرے ۱۹۳۷ء میں " حیمبر س آف پر نسبس<sup>"</sup> ے مثیر مقرر ہوئے۔ بعدازاں موصوف اس تمینی کے ممبر مقرر کئے گئے جس کا نظام حيدر آباد كو مختلف سياس مساكل يرمشوره دينا تفار ١٩٢٥ ويل سلطان احمر صاحب كو "سر" كا خطاب ملااور ۱۹۴۵ء میں حکومت برطانیہ نے انہیں کے ۔ی۔الیں۔ آئی کے خطاب سے سر فراز کیا۔ ۱۹۳۱ء میں پٹنہ یونیورٹی نے موصوف کوڈاکٹر آف لاک اعزازی ڈگری عط ک۔ سر سطان احمدز ندگی بھر ایک روشن خیال ہندوستانی رہے اور اپنی حب الوطنی کاہر موتع پر اظہار کیا کرتے تھے۔ ہندوستان کی ہنگامہ خیز سیاست میں انہوں نے بھی کوئی حصہ نہ ہے۔ ۱۹۳۸ء میں موصوف اپنے کل سر کاری فرائض کوانجام دے کرپینہ ایس " اور پٹنہ بائی کورٹ میں بیر سری کرنے گئے۔ یہ حیثیت بیر سر موصوف ک تحریر بن ک ز بردست ہوتی تھی اور ہر مسئلہ کا تجزیہ بڑی قابلیت ہے کرتے تھے۔ بحث پر مغز ہوا کرتی

## Marfat.com

تھی مگر زبان کے چنخارے کم ہوتے ہیں۔ گفتگو کاانداز دلکش ہو تاتھا۔ نہیت ہی ذکر اطن

تے اور معاملہ کہ تہہ تک وینچے میں دیرنہ لگتی تھی۔ موصوف نے دیوانی کے مقد موں میں برئ شہر ت اور کامیابی حاصل کی اور خوب دولت کمائی۔ ایے جو نیر و کیلوں سے مقد مات کے كاغذات كونهايت محنت سے تيار كراتے تھے۔ إلى كورث كے بچان كى قابليت اور قانون داني ے بڑے متاثر رہا کرتے تھے۔ باد جودائی تخت معروفیت کے موصوف کچوند کچو وقت نکال کراینے دوستوں سے مل لیاکرتے تھے۔ اکثراپنے احباب کورات کے کھانے پرید عو کیا کرتے اور بہت ك اہم باتيں كھانے كے دوران ہى طے ہو جاياكرتى تھيں۔ سال ميں دوچار مرتبه را قم کو بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے کاشر ف حاصل ہو تاتھا۔ ۱۹۵۲ء میں جب پیٹے یو نیور شی قائم ہوئی تو پچھ لوگوں کوخیال گذراکہ عربی اوراردو کے لیے ایک ایک پروفیسر کی جگہ قائم کی جائے ، جیسادستور عرصہ دراز ہے شعبہ فاری میں تھا۔ موصوف نے راقم کواییے یہاں رات کے کھانے پر بلایااورا کی ہدایت نامہ کلصوادیا جے میں نے یو نیورٹی کے واکس جا شکر کے سامنے پیش کیا۔ مطالبہ معقول تھااس لیے کچھ بحث ہ تکرار کے بعد عربی اور ارو و کے لیے ایک ایک پروفیسر کی جگہ قائم کی گئی۔ کلیم الدین احمہ نے اس معاملہ میں بڑی و کچھی لی اور اپنے ہندودوستوں سے پوری مدوحاصل کی۔ سر سلطان احمد کے جامع ہدایت نامہ نے بوا کام کیااور ہم لوگوں کو کامیابی حاصل ہو گی۔جہ قبے ضاحب موصوف کو اس کامیابی کی خبر دی تو بہت خوش ہوئے۔

سر سلطان احمہ بڑے دین دار مسلمان تھے۔اللہ کی ذات پر انہیں پکا مجر وسہ تھا۔ اہل بیت ادرائمہ اطہارے بڑی محبت کرتے تھے۔ متعدد بار کر بلائے معلیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ہر سال بہلی محرم کواپے آبائی گاؤں پالی چلے جاتے ،اور عشرہ محرم تک وہاں مشمر ف ہوئے۔ ہر سال بہلی محرم کواپے آبائی گاؤں پالی چلے جاتے ،اور عشرہ محرم تک وہاں مقم رہتے تھے۔ عزاداری کا خاص انتظام کیاجاتا تھااور یہاں غم حسین نہایت ہی دی جذب سے منایاجاتا تھا۔ سناہے کہ دس روز تک نہایت ہی بابندی سے مجلس منعقد ہو تمی جن میں میں واقعات کر بلا پر دو شی ذالی جاتی ، شہدائے کر بلاہ جو ظلم اور بے رحمی کا ہر تاؤکیا گیا تھا اسے نامیات تا تا ہے۔ بال سے بات نقتام پر خاندان سے بچھ فوجوان افراد خصوصاً اکبر کا طمی ،سید حسن رضاکا طمی اور سید جم کے افتحام پر خاندان کے بچھ فوجوان افراد خصوصاً اکبر کا طمی ،سید حسن رضاکا طمی اور سید جم

م ثبہ بڑھتے ہوئے ساتھااور ان کی تحت اللفظ خوانی ہے میں بہت متاثر ہوا تھا۔ سر سلطان نے آخر عرمیں اپنے یوتے سید مٹس الحن کے ساتھ ج کی سعادت حاصل کی اور مدینہ منورہ کی زیارت ہے بھی مشرف ہوئے۔ موصوف جب ج ہے واپس آئے تورا قم ان سے ملنے کے لیے "سلطان پیلیس" کیااور موصوف سے ملاقات کی۔ سر سلطان احمد مجھے اینے اس کمے میں لے محتے جوان کے آفس کے کمرے کی پشت پر تھااور تقریباً ایک مھنٹہ تک اپنے سفر مج کا تذکر ہ کرتے رہے۔ دوران گفتگو کئی مرتبہ موصوف کی آتھوں ہے آنسول نکل آئے۔ان کی خواہش تھی کہ دوبارہ حج کو جائیں گر مختلف دجوہ کی بناپر ایبانہ ہو سکا۔ مسٹر سید ممں الحن آج كل ہائى كورٹ كے جج ميں اور سر سلطان احمد موصوف ہے محبت كرتے تھے۔ سر سلطان اجمہ ہے ہم لوگوں کے خاندانی تعلقات تھے اور صاحب موصوف والدمحترم سے نہایت ہی شفقت و محبت سے ملا کرتے تھے۔اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے ایک قریبی رشتہ دار سید حسن عسکری والد مرحوم کے عزیز دوست تھے۔ جب سر سطان احمد ککت ہ ہائی کورٹ میں بیرسٹر ی کرتے تھے تو میرے مجھلے مامول غلام موٹی صاحب اپنے کلکتہ کے مکان میں قیام پذیر تھے۔ سر سلطان احمد اور غلام مولی صاحب ایک دوسرے کے عزیز اور حاں نثار دوست تھے۔ ہر ہفتہ سنیجر کے روز دوستوں کا جماع خواہ سر سلطان ک رہائش گاہ بریاغلام مولی صاحب کے مکان بر ہو تاجس میں مولانا ابوالکام آزاد بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ان خاندانی تعلقات کے بناہر سر سلطان احمد میر ااور میرے جھوٹے بھائی انور حسین کا بہت خیال کرتے تھے۔ انور حسین مرحوم کو سر سلطان کی سفارش یر آل اندیاریڈیو میں ملاز مت ملی۔ سر سلطان بد حیثیت انفور میش ممبر جب تکھنو اسٹیشن کامعائنہ کرنے گئے تو بخاری صاحب نے جوان دنوں آل انٹر پاریڈ یو کے ذائر کٹر جزل تھے، انور حسین کو سطان احمدے ملانا جابا۔ سر سلطان احمد نے ہنس کر کہا کہ بیہ تو میرے سینیج بیں اور ان کو مجھ سے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری صاحب اس روزے انور حسین پر بہت مہ ب ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد انور حسین مرحوم آل انڈیاریڈیو کی ملازمت کو ترک کر کے حکومت بہار کے بگری نیکس کے محکمہ میں آفیسر ہوئے۔ بہار کمر شیل ٹیکسیز ٹرا بُوٹل کے چیئر مین ہو کر پنشن یائی۔

سر سلطان احمد نے اپنی رہائش کے لیے پینہ میں ایک عالی شان مکان تعمیر کرایا جوابتك" سلطان پيليس" كے نام سے مشہور بـــاس مكان ميں موصوف نے ايك ريديو ریسیور نصب کیااوریشنہ کے بے شارلوگ اس ریڈیوریسور سے گانے اور خروں کوسننے کے لیے ہر سنچر کو'' سلطان پیلیس'' جایا کرتے تھے۔اس زمانہ میں پیٹنہ کی کسی رہائش گاہ پر ریڈ بو ریسیور نصب نہ تھا۔ سر سلطان احمد نہایت ہی مہمان نواز انسان تھے۔ ہر روز ہندوستان کے مختلف شہروں سے معزز مہمان آتے اوران کے یہاں قیام کرتے تھے۔اس عالی شان مکان میں مسٹر سید جم الحن کی شادی نواب زادہ سید محد مہدی کی بہن سے ہوئی۔اس موقع برد س روز تک" سلطان پیلیس" کی شان و شوکت قابل دید تھی۔ را قم کو بھی اس شادی میں شریک ہونے کاموقع ملا تھا۔ مسٹر جم الحن کی ناتجربد کاری کی بناپر انہیں تجارت میں گھاٹا ہوا اور "سلطان پیلیس" کو مجبور آگور نمنث بہار کے ہاتھ ۱۹۲۱ء میں فروخت کرنا بڑا۔ سر سلطان احمد کی شادی فروری ۱۹۰۰ء میں ہوئی۔ موصوف کو کوئی اولادنہ تھی اس لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لڑ کے سید عجم الحن کو گود الیا اور زندگی مجرا نہیں اپنی اولاد کی طرح عریز ر کھااوران کے لیے سب کچھ کیا۔ کہاجاتا ہے کہ سرسلطان احمد کے پاس ایک اگو تھی تھی جس کی برکت سے انہیں عزت اور ووانت حاصل ہوئی۔ معلوم نہیں سے بات کہاں تک بچ ے۔ اب یہ اگوسی غالبًا سر سلطان کی ہوتے کے پاس ہے۔ لیڈی سلطان احمدایک نہایت بلندیا پیر خاتون تھیں اور اینے شوہر کی زندگی میں قضا کر تمکیں۔ سر سلطان احمد نے ۲۷ فروری ۱۹۶۳ء کوانقال کیااور این آبائی گاؤں یالی میں مدفون ہوئے۔ نہایت خوب آدی تھے۔اللہ غریق رخمت کرے۔

سید بھی ان کی بدی عزت موت ہے بہت ظوص اور محبت سے ملتے اور بیں بھی ان کی بدی عزت کر تا تھا۔ ان کی ہدی موزت کر تا تھا۔ ان کی ہے وقت موت ہے جو ۱۷ کا اعلیٰ ہوئی را تم کو بہت صدمہ ہوا۔ بھم الحن ایک نہایت ملنسار اور باو قار انسان تھے۔ کشش کا بیام تھا کہ جس پارٹی یاد عوت میں موجود ہوتے اکثر لوگوں کی آئکھیں ان کی طرف کی ہوئی تھیں۔ مرحوم کے صاحبزاوے مسئر جسٹس سید مشس الحن پٹنہ ہائی کورث میں جج ہوئے اورا چھی شہرت کے حال ہیں۔ کل موقوں پر خاندانی و قار کو ملحوظ رکھتے ہیں کئی سال تک پٹنہ کائی کے شعبہ فاری میں ہم

لوگوں کے شاگر درہے۔ گاہے راہے جب مجھی ملاقات ہو جاتی ہے تو راقم کی مزاج پری کر لیتے ہیں۔

۵\_ سرسيد محمد فخر الدين خان بهادر

(صوبہ بہار واڑیسہ کے پہلے مسلمان وزیر)

سر محمد فخر الدین کی پیدائش ۱۸۶۸ء ش ڈومری گاؤں ضلع پٹنہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کانام مولوی محمد علی تھا۔ موصوف نے عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم اسیے گاؤں کے محتب میں مائی۔ بعد از ان اسکول کی تعلیم کے لیے بیٹنہ آئے۔ مولوی محمد علی کے تعلقات مولوی محمد یخی و ٹیل ہے برادرانہ تھے اورا یک عرصہ تک صاحبزادے کی تعلیم کی ذمہ داری مولوی محمہ يجي پر ربي جوان سے اپني اولاد كى طرح محبت كرتے تھے۔ انفرنس ياس كرنے كے بعد موصوف نے پٹنہ کالج میں واخلہ لیااور ۱۸۹۱ء میں بی اے باس کیا۔ ۱۸۹۳ء میں بی-امل کی ذگری عاصل کی اور پینه کی ضلع عدالت میں بحثیت و کیل مولوی محمد کیجیٰ کے ہمراہ و کالت کر ناشر وع کیا۔ صاحب موصوف را تم کے نانا کی بہت تعریف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مولوی کی صاحب سے میں نے قانونی بیٹر کی مہارت ایس عاصل کی جس سے مجھے بہت کچھ ن کدہ پہنچا۔ حکومت بہار نے پیشہ ہائی کورٹ کے قائم ہونے کے بعد انہیں سر کار کی و کیل مقرر کمیااوراس عہدہ پرصاحب موصوف ۱۹۲ء ہے ۱۹۲۰ء تک فائزرہے۔ آپ نے وکالت کے پیشہ میں بہت جلد ناموری حاصل کی اور آمدنی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ صاحب موصوف نے اپنی ساین زندگی کم عمری میں شروع کی اور ۱۹۱۰ء میں ان کا متخاب بنگال کو نسل میں پٹنہ ڈویژن کے حلقہ ہے ہواادر سر کاری و کیل مقرر کیے جانے پر بڑگال کونسل کی ممبر ک ے الگ ہو گئے۔ ١٩٢١ء من بهارواڑیے لیجس لیٹو کونسل کے ممبر منخب ہوئے اور تاحیات پشنہ کے حلقہ انتخاب سے کامیاب ہوتے رہے اور انہیں کوئی امیدوار فکست نہ دے سکا۔ عکومت برطانیہ کی نئی اصلاحات کے مطابق صاحب موصوف ۱۹۴۱ء میں صوبہ بہار میں وزیرِ مقرر کیے گئے اور اس عہدہ پر ۱۹۲۱ء ہے ۱۹۳۳ء تک قائم رہے۔وزیرِ تعلیم کے علاوہ موصوف چنر د گیراہم محکموں کے بھی وزیر رہے اور ان سب محکموں کوایے انتظام اور کار کرد گی ہے

عرون پر پہنچایا۔ صاحب موصوف اسلای شریعت کے بڑے پابند تھے اوراس کا ظہار ان کے کل کا موں میں ہوا کرتا تھا۔ چانچہ جب حکومت بہار نے حکمہ کا بی کو صاحب موصوف کے ہر دکیا توانہوں نے اس محکمہ کوا پی گرانی میں نہ لیااور یہ حکمہ ایک ہندو وزیر موصوف کے حوالہ کیا گیا۔ صاحب موصوف بہار میں تعلیم کی ترتی کے لیے بڑے کوشاں رہاوراس معالمہ میں وہ بے حد کامیاب بھی ہوئے۔ موصوف کی وزارت کے زمانے میں بہار میں ابتدائی اور طانوی تعلیم میں بڑی تی ہوئے۔ ان دنوں مشر جی۔اک فوکس ذائر کر آن پیک انسر کشنس تھے اورائی سخت مزائی کے لیے مشہور تھے گرانہوں نے بھی بھی مر فخر الدین انسر کشنس تھے اورائی سخت مزائی کے لیے مشہور تھے گرانہوں نے بھی بھی مر فخر الدین حکم معالمہ میں اختلاف نہ کیااور ان کا بڑااور ام کرتے تھے۔ مشر فوکس نے ابتدائی اور طانوی تعلیم سے تھا جائوی تعلیم کی ترتی کے لیے اپنے ڈپٹی ڈائر کر وں کو جن کا تعلق ابتدائی اور طانوی تعلیم سے تھا تھا کہ کو تو می ترتی کے لیے بر جگہ اسکول تعلیم کو قوی ترتی کے لیے نہایت ایم سجھتے تھے۔ باوجوداس شدید مخالفت کی و محکم کالیات تعلیم کو تو می ترتی کے لیے نہایت ایم سجھتے تھے۔ باوجوداس شدید مخالفت کی و می برابراضاف یہ کرائی کرائی کی ترقی کے لیے نہایت ایم سیال درجہ کے اسکولوں میں چرفد کا تھنے کی تعلیم کا انظام کیا گران کی یہ اسکیم کامیاب نہ ہو سکی۔

بہار واڑیہ میں موصوف نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جو خدمتیں انجام دیں وہ قابل رشک ہیں۔ کوئی وزیر تعلیم اب تک اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے مقابلہ میں اس صوبہ میں کچھ نہ کرسکا ہے۔ سر نخر الدین نے اپ اثرات کو کام میں لا کر حکومت بہارے کالج اور ہو شلوں کی تعمیر کے لیے الیک شاتد از کسی سوسل کیں اور کالجوں اور ہو شلوں کے لیے الیکی شاتد از میں فقیر کر ائیں جو سر فخر الدین کی تاریخی یادگاریں ہیں۔ بی۔ این۔ کالج اور اس کے تین مزلہ ہو شل کی عمارت از سر نو بوائی گئی۔ سائنس کالج کی نہایت خوبصورت اور وسیح عمارت کو بنوایا۔ ای کے ساتھ قد بھے تو کائی کی عمارت میں تغیر و تبدل کر کے ایک دو منز لہ عمارت کی سائنس کالج کی عمارت میں تغیر و تبدل کر کے ایک دو منز لہ اور برا ہو شل سائنس کالج کے لیے تقیر کرایا۔ پٹنہ کالج کے کہاؤنڈ میں کالج کے لیے ایک اجبار ہو شل

کے نام ہے موسوم ہے۔ایم۔اے کے طلباء کی رہائش کے لیے رانی گھاٹ میں ایک شاندار دو منز لیہ ہوسٹل بنواما گیا۔ان سب ممار توں کے علاوہ پٹنہ ٹریننگ کالج اور اس کے ہوسٹل کی عمار تیں بھی تقیر کرائی محکیں۔ سائنس کالج کی عارت کی افتتاح کے لیے وائسر ائے ہندیشنہ تشریف لائے اور انہوں نے اس موقع پر اپنی تقریر میں سر فخر الدین کی بزی تعریفیں كيں۔ پننہ سے باہر مظفر يور كے جى۔ لى۔ كى كى كنك كے راد نشاكا لجى، اور بھاگل يور كے ٹی۔این۔لی کالج اور ان کے ہوشلوں میں اضافہ کرایا۔ مدر سہ اسلامیہ عشس الہد کی بیٹیہ جس کو حکومت مبارنے ابنی تکرانی میں میں لے لیا تھااس کے لیے دو نہایت ہی شاندار عمار تیں لتمیر کرا کیں۔ میہ عمار تیس سر محمد فخر الدین کی دوراند یش اور کاد شوں کی بدولت وجود میں آ<sup>س</sup>یں۔ رانی گھاٹ میں یروفیسروں کے لیے آٹھ رہائش گاہیں تقمیر کرائی گئیں۔ سر محمد فخر الدین میعھن سمیٹی کے ممبر رہ چکے تھے اور جب موصوف وزیر تعلیم بہار ہوئے توانہوں نے پیلنہ یو نیورٹ کی تو مٹج اور ترقی کے لیے ایک اسکیم تیار کرائی جس کے تحت پٹنہ یو نیورٹ کوایک رہائٹی یو نیورٹی میں تبدیل کر کے اس کی عمار تیں میعھن سمیٹی کی سفار شوں کے مطابق شیر ہے دور کھلواری شریف کے نزدیک تعمیر کرائی جائیں۔ جب بیہ معاملہ بہارلیجس لیٹو کو نسل کے سامنے پیش ہوا تو بہت ہے ممبران نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی اور ایک ممبر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سر محمد فخرالدین پٹنہ بو نیور ٹی کوایے بیر کی دہلیز پر لیے جانا چاہتے ہیں اور یو نیورٹی شہر سے بہت دور ہو جائے گی۔ حکومت بہار نے بھی اس تجویز کو رد کر دیا اور بدقتمتی سے پٹنہ یوندر ٹی ایک رہائٹی یونیورٹ میں تبدیل نہ ہو سکی۔ پٹنہ کے "سرچ لائث "افبار نے افسوس کے ساتھ اظہار خیال کیا تھاکہ اگر حکومت بہار نے سر محمد فخر الدین كى سكيم كونامنظورنه كيابوتاتوپشنه من ايك اچھي يونيورشي بہت يہلے قائم ہو جاتى۔

انگریزاور ہندوستانی آئی۔ای۔ایس پروفیسروں کے چلنے جانے کے بعد جب بہ اور اڑیسہ میں ایتھے پروفیسروں کی کی ہوگئی تو حکومت بہار نے بہار ایجو کیشنل سروس کا س ون قائم کیاسر مجمد فخر الدین نے خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے بہار اور ملک کے دوسر سے حصول سے ایتھے ایتھے اسا تذہ کو لاکران جگہوں پر مقرر کیا۔ؤاکٹر کمیان چند (علم معاشیات)، پروفیسر تارا بورے و الا (تاریخ) پروفیسر جمنا پرشاد (علم نفیات) وغیرہ پروفیسر

مقرر ہوئے۔ان کے علاوہ پروفیسر الل (انگریزی) اور پروفیسر شیو پاری پر شاو (فرکس) کی اعلام تخواہوں پر تقر ری ہوئی۔ان کے علاوہ عارضی جگہوں پر گاہتے اساتذہ مقرر کیے گئے جن میں پروفیسر نیز کتی اچھ اساتذہ مقرر کیے گئے جن میں پروفیسر نیز کتی احمد (تاریخ) بھی تنے جو ابعد میں اند جری کالج بمبئی کے پر کیل ہوئ اور حکومت بند میں پلک مروس کمیشن کے مجمر بھی رہے۔ عرصہ دراز تک کوئی امیدوار باو جودا بھی اچھی ہندوستانی ڈگریاں رکھتے ہوئے کلاس ون میں مقرر نہیں کیا جاتا تھا کیونک امیدوار برطانیہ ،بورب اورامر یک کو ڈگری کے کوئک اس کوئل ایر مقرر کیا تا تھا۔مر فقر الدین اس پابندی کے فلاف شے۔ ۱۹۲۳ء میں جب ڈاکٹر کے۔ کے دوت (تاریخ) اور راقم (فاری) امیدوار ہوئے تو حکومت نے اس قاعدے میں نری کردی۔ بم دونوں کو جن کے پاس کوئی ہیرونی ڈگری نہ تھی کلاس ون میں پروفیسر مقرر کیا گیا اور ان امیدواروں پر تریج دی گئی جن کے پاس ہوئی ون کو جن کے پاس ہوئی جن کے پاس ہوئی جن کے پاس ہوئی ون کی برونی کو بی برونی کو بی کوئی ہیرون کی گئی جن کے پاس ہوئی ون کوئی ہوئی گئی جن کے پاس ہور ون کوئی ہوئی گئی جن کے پاس ہور ون کوئی ہوئی گئی جن کے پاس ہوئی ون کوئی ہوئی گئی۔

محتلف شعبوں میں اساتدہ کی کی کو پورا کرنے کے لیے سر محد فخر الدین نے اسٹیٹ اسکالر شپ کی ایک اسکیم تیار کرائی جس کے تحت بہار واڑیہ کے ان طلباء کو جو بی۔ اے یا ایم۔ اے کے امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوتے اخبیں وظیفہ دے کر آکسفور ڈ، کیمبر حاور لندن اعلیٰ ڈ کریاں حاصل کرنے کے لیے بعیجا جاتا تھا اور والی پر ان کی پر وفیسر کے عہدے پر تقرری کروی جاتی تھی۔ یہ وظیفے مختف شعبوں کی ضروریات کو مد نظرر کھتے ہوئے وزیئے جانسان اور کیم الدین اجر (اگریزی کے ہوئے وزیئے جانسان اور تقر الدی احراث اور آگریزی کے لیے) مکن بھدر پر شاد اور قر الدی (کیمشری کے لیے) محتفیام دائن (تاریخ کے لیے) بل بھدر پر شاد اور قر الدی (کیمشری کے لیے) جب محتفیام دائن (کیمشری کے لیے) وظیفہ دیا میں محتفیات کے لیے) کار آخم کو نظر سے دیا گیا تھا کر موصوف انگلتان دوانہ ہوئے ہیں۔ واقع کے ایک دوست محمد مسلم کوفیز کس کے لیے وظیفہ دیا گیا تھا کر موصوف انگلتان دوانہ ہونے جی ایک دوست محمد مسلم کوفیز کس کے لیے وظیفہ مدر ہا۔ سر فخر الدین کی وزارت کے اختیام کے ساتھ اسٹیٹ اسکالر شپ کا بھی خاتمہ موگیا۔

سائنس اور آراش کالجول کے علاوہ سر محمد فخر الدین نے بہار اسکول آف

انجیئر تگ پند کوکالج کا در جد دلوایا اور بید اسکول بہار کالج آف انجیئر تگ کہلانے لگا جواس زیانے میں نہایت فروغ پر ہے۔ ایک نہایت ہی قائل انگریز کو بنار س ہندو ہو غورش سے لاکر کالج کا پر نہل بنایا اور مسٹر ہو من بخنا کو بمیئ ہے بلاکر سول انجیئر تگ کے پر و فیسر کا عہدہ عطا کیا۔ شہر ہے دور پند میں بہار ویٹر بیزی کائی بھی قائم کر ایا اور اس میں اساتذہ کو باہر ہے لاکر پر وفیسر مقرر کیا۔ موصوف کے زمانے میں صوبہ بہار واڑیہ کے لیے دووز راء ہوتے تھے اور ان کے اختیار اس بین اساتذہ کو باہر ہے لاکر ان کے اختیار اس بہت صد تک محد دورتے۔ باوجو وان سب قانونی پابندیوں کے سر فخر الدین نے اپنی وزارت کے ہر شینے کوکائی فروغ بختار ڈاکٹر راجندر پر شادان کی صلاحیت اور قابلیت نے اپنی وزارت کے ہر شینے کوکائی فروغ بختار ڈاکٹر راجندر پر شادان کی صلاحیت اور قابلیت اید اور انہوں نے فان بہادر محی الدین کی کے برح تھا اور انہوں نے فان بہادر محی الدین کی مد دسے جو اس محکد کے رجش ارتبے امدادیا ہی کے کاموں کو بہت کا میاب بنوایا۔ چند مخلص مد رہے والد اس زمانہ میں حاجی ہور میں ایس۔ ڈی الدین کی قاموں بین میں اس جو کی۔ والد اس زمانہ میں حاجی ہور میں ایس۔ ڈی۔ او تھے اور سر میں ایس۔ ڈی۔ او تھے اور سر میں گئی تھی، راقم کے پاس موجود کے۔

سر محر فخر الدین میاند قد کے خوش روانسان سے دیگ نہایت گورا تھااور تمام عمر
داڑھی رکھی جوان کے چہرے پر بہت ذیب دی تھی۔ موصوف اخلاق شعار ، دوست نواز اور
مکسر مزاج تھے۔ خانقاہ مجیبیہ، مجلواری شریف کے مریدوں میں سے اور وہاں کے بزرگوں
مکسر مزاج تھے۔ نماز کے بہت پایند تھے اور بھی بھی نماز قضانہ ہونے وی۔ ایک مرید
کی بزی قدر کرتے تھے۔ نماز کے بہت پایند تھے اور بھی بھی نماز قضانہ ہونے وی۔ ایک مرتب
بہار کے گور نمنٹ ہاؤس میں گار ذن پارٹی کے موقع پر جب مغرب کی نماز کاوقت بواتو والد
مرحوم نے کھلے میدان میں جاکر اذان دی اور سر محد گخر الدین نے اس نماز کی اہمت کی انگریزی لباس بھی استعال نہ کرتے تھے۔ شیر وائی کے ساتھ بھیشہ پانجامہ پہنتے اور ترک نو پی
برا براستعمل کرتے۔ موصوف کی پہلی شاد کی ۱۹۸۹ء میں بوئی ، جس سے دو لؤ کے اور ایک
لڑکی بیدا ہوئی۔ اہیے محترمہ کے قضا کر جانے کے بعد موصوف کی دوسر می شاد کی غاباً ۱۹۵۵ء
میں بوئی اور دوسر کی اہلیہ کی بطن سے ایک لڑکا ور ایک لڑکی بیدا ہوئی۔ موصوف کے ایک

سر فخر الدین ایک نہایت مخیر انسان تھاور حاجت مندوں کی وقت ضرورت مدد کیا کرتے تھے۔ پٹنے جنگشن ریلوے اسٹیشن کے متصل ایک چھوٹی می محبر تھی اور ختہ حالی کا شکار ہوگئی تھی۔ صاحب، موصوف نے اس مجد کواز سر نو تغییر کرایااور اس کے بنوانے میں بیس پچپس بڑار روپے گی رقم خرج کی۔ عرصہ تک یہ مجد سر فخر الدین کی مجد کہلاتی تھی، ان دنوں اس مجد میں مسلمانوں نے بہت کچھ اضافہ کیا ہے اور اب یہ مجد شہر کی جامع مجد بن گئی ہے۔

سر فخر الدین نے اپنی رہائش کے لیے پٹنے میں لور روڈ پر ایک اچھا مکان بنوایا جو اب
تک قائم ہے، موصوف اپنی و زارت کے دور میں اسی مکان میں قیام پؤیر رہے اور مجھی کسی
سر کاری مکان میں نہ گئے، جب حکومت بہار نے پولس کا ایک دستدان کی محافظت اور محمر کی
تگہبانی کے لیے بھیجا تو انہوں نے حکومت کو مطلع کیا کہ اللہ میر انگہبان ہے اور جھے حفاظتی
دستہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موصوف کی و فات سا ۱۹۳۳ء میں ہوئی اور خانقاہ جمیب
سیلواری شریف کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ایسادرویش صفت و زیر راقم نے اپنی زندگی
میں نہیں دیکھا ہے۔

مر فخر الدین نے سیاست میں بھیشہ میانہ روی افتیاری۔ بہار پروٹیفل کا نفر نس کے کاموں میں برابر حصہ لیتے رہے۔ انہوں نے ایک یادواشت (Memorandum) تیاد کی اس می مختل کی محق۔ صاحب اس می میشن کے سامنے چش کی جس کی مخالفت کچھ مسلمانوں نے کی محق۔ صاحب موصوف کو انگریزی اور اردو و دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا اور ان دونوں زبانوں میں انہجی تقریریں کیا کرتے تھے۔ انگریز ہندو اور مسلمانوں کا ایک براطبقہ ان کی بری عرف کیا

کرتا تھا۔ موصوف کو حکومت ہر طانیہ نے پہلے" خان بہادر "کے خطاب اور بعد از ال" سر" کے خطاب سے سر فراز کیا۔

"فاك ميں كياصورتيں ہوں گى كه بنہاں ہوگئيں"

٢\_ مسٹرسيدعبدالعزيز،وزرتعليم بہار:

مسٹر سید عبد العجریز ۱۸۸۵ء میں پیدا ہوئے۔ادر ۷؍ جنور کی ۱۹۴۸ء کو انقال کیا۔ آب کے والد کانم سید حفاظت حسین تھا۔ موصوف ایک مشہور طبیب تھے اور زیادہ تر ر تیسوں ، زمینداروں اور راجاؤں کاعلاج کیا کرتے تھے۔ آپ کااصلی وطن میلواری شریف تھااور موصوف کی شادی نیورہ کے خاندان میں ہوئی تھی،اس طور سے مسٹر عزیز کی نانبیال نیورہ تھا۔ چونکہ مسر عزیز کے والد برابر تھاوار کی شریف سے باہر رہتے تھے۔موصوف کی یرورش ویرداخت زیادہ تر نیورہ میں ہو گی۔ گھریر فارسی اور ار دو کی تعلیم حاصل کر کے مسٹر عزیز نے اپنا داخلہ پٹنہ کولیجیٹ اسکول میں لیاادر انٹرنس یاس کرنے کے بعد پٹنہ کالج اور لی۔ این کالج میں تعلیم حاصل کی۔ کچھ ونوں بعد بیر سٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن گئے اور اا ۱۹ ء میں بڈل ٹمپل ہے امتحان پاس کر کے بیر سٹر ہوئے اور ہندوستان والپس آئے۔ ١٩١٣ء میں کلنتہ بائی کورٹ کے بیرسٹر ہوئے اور جب پیٹہ بائی کورٹ قائم ہوا تو ١٩١٧ء میں ای عدالت عالیہ میں بحثیت ہیر سر کام کرنا شروع کیااور نمایاں کامیابی حاصل کی۔ انگلتان میں قیم کے دوران موصوف اپنے انگریز دوستوں میں نہایت ہر دلعزیز تھے جنانجہ جب پٹنہ آئے وان کے دوانگریزدوست مسٹر گوڈاور مسٹر فاکٹر بھی ان کے ہمراہ آئے اور مسر عبدالعزیز کے ساتھ عرصہ تک قیام پذیر رہے۔ان دونوں حضرات نے ایک موثر کا کار خانہ قائم کیاور میونسپلی ہے تھیکہ لے کرشہر کی خاص سڑ کوں پر کیس کی روشنیاں لگا کمیں جواس زمانے میں پٹنہ کے لیے ایک انو تھی چیز سمجھی جاتی تھی۔جب تک پٹنہ شہر میں الکٹر ' ب رو شنی کا بخطام نه ہوا یمی گیس کی بیمال شہر کی بڑی سڑ کوں کو منور کرتی رہیں۔ پہچھ عرصہ بعد موصوف کے ایک انگریز دوست نے پٹنہ میں انتقال کیااور دوسرے دوست نے کافی رقم كمائى اورانگلتان واپس چلے گئے۔

مسٹر سید عبدالعزیز بہار کے ایک نہایت ہی کامیاب فوجداری کے بیر سٹر تھے اور مقدمات میں ایمانداری اور تندہی سے کام کیا کرتے تھے۔ مؤکل کے حقوق کے تحفظ کے ليے عد التوں میں ہمیشہ آ ماد ور بچے تھے۔ مقد مات میں سخت محنت کرتے اور چھوٹے جھوٹے واقعات کو بغور مطالعہ کر کے جر آاور بحث على کام لیتے تھے۔انگریزی اور اردودونوں زبانوں یرا نہیں کا فی عبور تھا۔ گواہوں ہر خوب جرح کرتے بحث بھی بزیا چھی ہوتی اور بحث کا انداز نہایت موثر ہوتا تھا۔ موصوف کو فوجداری کے بڑے سے بڑے مقدمات میں کام کرنے کا اتفاق ہوااور بمیشہ نمایاں کامیالی حاصل کی۔ حکومت بہار اور حکومت ہند موصوف کی بزی قدر کرتی اور بے شار مقدمات میں حکومت انہیں اپنا ہیر سٹر مقرر کیا کرتی تھی۔ آواز بلند اور یر کشش تھی۔ جس عدالت میں کام کرتے حاکم عدالت کاادب طحوظ خاطر رکھتے اور حاکم کی خطیم و تحریم میں کوئی وقیقہ اٹھانہ رکھتے تھے۔ اس طریقہ کارے حاکم عدالت مجمی موصوف ہے بہت خوش رہتے تھے۔ حکومت بندنے موصوف کو "دیلی کونسیر کی کیس" میں اپنا بیرسٹر مقرر کیااور مسٹر عزیز نے اس پیجیدہ مقدمہ میں نہایت شاندار کامیابی حاصل کی۔ ا پیے مقد مات میں جن کا تعلق قومی اوالرول سے ہوتا تھا بھی کوئی فیس ندلی اور اکثر موقعوں یرانی جیب سے کافی رقم خرج کردیا کرتے تھے۔ بے گناہوں کے حقوق کو جمعی یا ال ہونے نہ دیا۔ ان کی بے شار خوبیوں کی بدولت لوگ ان کی بزی عزت کرتے تھے اور موصوف کو "عزیز ملت" کے خطاب سے یاد کرتے تھے۔مسٹر عبد العزیز کی زندگی کا بیشتر حصہ پیشہ ہیر سٹری میں گذر انگر مبھی بھی کسی کوان ہے کوئی شکایت کا موقع نہ ملا۔ ہر مظلوم کی مدو کے ليے بميشہ تيار رہے تھے۔ صاحب موصوف اين دور كے متاز بير سرول مل تے اور آج بھی لوگوں کے دلوں میںان کی محبت واحترام ہاقی ہے۔

مسر سید عبد العزیز زندگی مجر ساجی کاموں میں سر محرم عمل رہے۔ المجمن اسلامیہ میں اردو ببلک لا بسریری قائم کی اور عرصہ دراز تک اس المجمن کے صدر رہے۔ میتم خاند خادم الا سلام کی فلاح و ببجود کے لیے کوشاں رہ کراس میتم خاند کواکی کار آمد ادارہ بنایا۔ اپنی جیب خاص ہے بمیشہ اس کی مالی مدو کرتے رہے اور اپنے اثر ورسوخ کو کام میں لا کر حکومت بہارے اکثراس میتم خاند کے لیے المداد فراہم کراتے رہے۔ موصوف نے پٹند نیو کلب کے

قائم كرنے ميں بهت ولچين في اوراس بهت عروج برينچايا۔ بلا تفريق ند بهب وملت عوام الناس کے دکھ ودر د کو محسوس کرتے اوران کی تکلیف کودور کرنے کے لیے ہزار وں روپے کی ر قم ہر سال خرچ کر دیا کرتے تھے۔اگر کوئی حاجت مند صاحب موصوف ہے اپی پریشانیوں کاحال بیان کرتاتو آپ ضرور اس کی مدد فرماتے۔ آج سے بچاس برس قبل صوبہ بہار کے شہر وں اور دیباتوں میں بے شارلوگ مختلف قتم کے امر اض چثم میں مبتلار ہے اور موتیا بند کی بہاری بہت عام ہو گئی تھی۔ غریب لو گوں کی آنکھوں کا آبریشن کرانے کا کوئی معقول ا تظام نہ تھا۔ بہت ہے لوگ اندھے ہو کرانی زندگی نہایت ہی ہے بی اور پریشانی میں گذارتے۔ان کے لیے اسپتالوں میں جاکر آپریشن کرانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ان حالات ہے متاثر ہو کر صاحب موصوف نے فیصلہ کیا کہ ہر سال موسم سر مامیں آئکھوں کے آپریشن كرنے كے ليے ايك "بلائنڈر بليف كيمي"ان كى رہائش گاہ كے احاطہ اور "لون" (جوأب گا ندھی میدان کہلا تاہے) میں لگایا جائے۔ جہاں امیر وغریب لوگ اپنی آ تکھوں کا آپریشن مفت کرائیں۔اس کار خیر کے لیے موصوف ہر سال دَاکٹر متھر اداس کومو گا پنجابے اچھی فیں دے کر بلاتے اور وس دنوں تک ڈاکٹر موصوف ہرروز تقریباً حیار پانچ سو مریضوں کی آنکھوں کا آبریش کیاکرتے تھے۔ان کی مدو کے لیے پٹنہ کے پچھے ڈاکٹروں اور نرسوں کو بھی فیس دے کر اس کام میں لگاتے تھے۔ بہت ہے مریضوں کو عینک اور کھانا بھی مفت دی<sub>ا</sub> جاتا تھا۔ ڈاکٹر متھر ا داس مسٹر عزیز کے دوستوں میں تھے اور پنجاب میں اپناکل کام چھوڑ کردی روز کے لیے پٹنہ آ جاتے تھے۔ ہلائنڈریلیف کیمپ کاسلسلہ قریب آئحہ دی سہارتک قائم رہاور بے شارلوگ جو بینائی ہے محروم ہو گئے تھے ،ان کی آئکھوں میں ابتد کے نفش ہے دوبا ، روشنی تاثنی\_مسٹر سید عبدالعزیز کا بیدا یک بزا کارنامه تقااور ہر سال موصوف اس کام کے لیے پندرہ میں ہزار رویے خرچ کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالغفور مانک گرین میڈیکل ال اس كام ميں بيش بيش رجے تھے۔ مسٹر سيدعبدالعزيز اس نيك كام كو نبايت بي خوص اور محبت سے انجام دیتے رہے۔ ہر سال بے شار بنود بھی ان کی فیاضی سے مستشین ہوتے اوراین آئنھوں میں نتی بصارت لے کر گھر واپس حاتے تھے۔ موصوف ایک نہایت ہی ہند حوصلہ اور صاحب کر دارانسان تھے اور کبھی بھی انہوں نے ہند واور مسلمان میں کو کی فیق نہ

کیا\_

۱۹۳۳ء میں صوبہ بہار میں ایک نہایت سخت زلزلہ آیا جس سے لاکھوں انسان متاثر ہوئے۔ مسٹر سید عبدالعریز اس زمانے میں حکومت بہار کے وزیر تھے۔ صاحب موصوف نے ہر طور سے مصیبت زدگان کی مدد کی۔ اپنے مکان کا ایک حصہ جو چند ماہ پہلے تقییر ہوا تھا ذاکٹر راجندر پر شاد کے حوالہ کیا جس میں انہوں نے "سنٹرل ریلیف کمیٹی" کا صدر دفتر قائم کیا اور مکان کا یہ حصہ "دی ریلیف" کے نام سے بہت دنوں تک قائم رہا۔ تقیم ہند کے بعد بید مکان ہندووں کے قبضہ ش چلا گیااور ان لوگوں نے اس تاریخی نام کو قائم ندر کھا۔ یہ مکان از بیش روؤ پرواقع ہے۔

مسٹر عبد العزیز فن تغییر علی بڑی و کچیں رکھتے تھے اور اپنے مکانوں کو نہاہت ہی ہزمندی اور نفاست سے تغییر کراکر اچھے اچھے ناموں سے موسوم کیا کرتے تھے۔ اپنے شاندار رہائش مکان کا''دوکشا''نام رکھااور اس کے متصل جو دوسر امکان تھااس کو'' پر فضا'' کے نام سے منسوب کیا۔ موصوف نے اپنی زندگی عیں اپنی رہائش گاہ''کو مہاراجہ ہتھوا سے فروخت کیا۔ سے فروخت کیا اور '' پر فضا' کاایک حصہ خان بہادر مسٹر سید بھیر الدین سے فروخت کیا۔ اس مکان کا بچے حصہ ڈاکٹر عبد الغفور سے خریدا جس کو بچھ عرصہ بعدان کی لڑکی نے بچ ڈاللہ اور اب بہان ''اپر ا'' سنیما کی عمارت کھڑی ہے۔ مسٹر سید عبد العزیز نے بھیشہ تجر دکی زندگی بسر کی اور اپنے بھانجوں کو اپنی اور ان جسے مسئر سید عبد العزیز کے بھانجوں کا گئا اور ان پر مسٹر سید عبد العزیز کے بھانجوں کا بھنہ تھا نیام کر کے فرو خت کر دیا اور ان کی کل جا کدادوں کو ہندووں نے خریدا اور ان پر قضہ تھا نیام کر کے فرو خت کر دیا اور ان کی کل جا کدادوں کو ہندووں نے خریدا اور ان پر قابض ہیں۔

مسٹر سید عبدالعزیز ایک نہایت دوست پروراور مہمان نواز انسان یتھے۔ ہر روز دو چار مہمان ان کے ساتھ آگر تظہرتے او ران کی خوب پذیرائی ہوتی تھی۔ موسوف کا دستر خوان بہت وسیع تھااو رہر ماہ وعوتیں ہوا کرتی تھیں جن میں ہر طبقہ اور مختلف سیا ک خیال کے لوگل شریک ہوتے تھے۔ تقریباً پندرہ سال تک عید کے روز اور دود نوں بعد تک بے شار لوگوں کو دعوت دے کر بلاتے اور نہایت لذیذ کھانے کھلاتے۔ موصوف کی سے

دعوت ''مغلیہ ڈنر'' کے نام ہے مشہور تھی۔اس زمانے میں افغانیوں کی ایک بڑی تعداد پیٹنہ میں مقیم تھیاور یہ لوگ تین د نول تک"مغلیہ ڈنر "میں حاضر رہاکرتے تھے۔ موصوف گور نر اور انگریز دکام کو اکثر اینے بہال مدعو کرتے اور اجھے کھانے انگریزی شاث باٹ سے کھلاتے تھے۔ابریل ۱۹۳۵ء میں جب سر جون ہیک گور نربہار کے ایکز یکیٹو کونسل کے ممبر ہوئے تو صاحب موصوف نے ان کے اعزاز میں ایک نہایت ہی شاندار دعوت دی جس میں ڈیڑھ سو مہمان شریک ہوئے۔ ہر مہمان کے لیے میزیر الگ الگ کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ آٹھ کورس کاؤنر تھااور ہر کورس پررکابیاں بدل دی جاتی تھیں۔ کھانے کاانتظام کلکتہ کے کسی انگریزی ہو مل نے کیا تھا۔ دعوت آٹھ بجے شب کو "دلکشا" کے کھلے میدان میں دی گئی تھی۔اس وعوت میں میں کدین شہر کے علاوہ بڑے بڑے گورے اور کالے حکام شریک تھے۔راقم نے پٹنہ میں ایس دعوت بہت کم دیکھی ہے۔ دس پندرہ سال پہلے برادر مرحوم مسٹر سید حبیر راہام ہیر سٹر یلمنہ مارکیٹ نہایت ہی فیاضی ہے دوستوں کو دعو تیں کیا کرتے تھے۔ان کے قضا کر جانے کے بعد شہر عظیم آباد کی یہ برانی روایت ختم ہو گئی۔ بھارت کی آزاد ی کے بعد پینہ اور صوبہ بہار کے تمام مسلمان ان جالیس سالوں میں نہایت ہی مالی اور معاشی بدحالی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور مجور أاپنی رواتی فیاضیوں کو کام میں نہیں لا سکتے ہیں۔ عظیم آباد کی اگل دعو تیں خواب وخیال بن کر رہ گئی ہیں۔ برخلاف اس کے غیر مسلموں کے گھروں میں اور بزے بڑے ہو ٹلوں میں ایسی الی شاندار وعو تیں اکثر وی جاتی ہیں، جن کو د کھیے کر راقم حیران رہ جاتا ہے۔ان ضیافتوں میں شراب یانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور ان کو مفلسی سے نجا**ت** دے۔

مسنر سید عبدالعزیز جب حکومت بہار کے وزیر تھے توایک سال انہوں نے المجمن اسمامیہ بال میں صوبہ بہار کے مختلف اقسام کے ایچھے آموں کی نمائش نگوائی جس کو سب لوگوں نے بہت پہند کیا۔ بے شار کالے اور گورے حضرات اس نمائش میں شریب ہوئ ور اچھے ایچھے اسمور کے ہوں میں مورت بکسوں میں صوبہ بہار کے بارہ فتم کے آموں کور کھ کر ایک بکس کو باشندگان بہار کی طرف سے وائسرائے بند کو بھیجا گیا۔ اس تخذ کووائسرائے نہایت ہی شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔

دوسر البکس نہایت ہی آب و تاب سے سجاکر شہنشاہ جارج پنجم کی خدمت میں بطور تخد
حکومت ہندک توسل سے روانہ کیا گیا۔ جب بید دوسر اتحد اندن پہنچا تو شہنشاہ ہند کے وفتر
خصوصی نے اس کو فوراً ہندوستان والبس بھیج دیا اور واپس بھیج جانے کی وجہ یہ بتائی کہ
تاعدے کے مطابق شہنشاہ ہند کمی وزیر کا تحد قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ جب یہ بکس
ہندوستان واپس آیا تو اخباروں نے اس خبر کوسر فی لگا کر شائع کیااورا پی نارا فسکی کا ظہار بھی
کیا کیو تکہ یہ تحد باشندگان بہار کی طرف سے تھااوراس کی قبولیت میں کوئی قباحت نہ تھی۔
اس آموں کی نمائش میں راقم بھی شریک تھااور طیل احمد عرف بندھو مختار ساکن سنری باغ

مسٹر عبدالعزیز صوبہ بہار کی سیاست میں برابر حصہ لیتے رہے۔ ۱۹۲۲ء، ۱۹۳۰ء ور اور ان مین مسلم اسلام کے مہر منتب ہوئے اور ان مین موقوں پر ۱۹۳۰ء میں صوبہ بہار کی لیجس لیٹو اسمبلی کے ممبر منتب ہوئے اور ان مین مہار نے انہیں انتخاب میں نہایت شاندار کامیا بی حاصل کی۔ ۱۹۳۵ء تک فائز رہے۔ دوران و ذرات ان کا شار وزراء میں ہو تارہا۔ جب وہ وزیر مقرد ہوئے تو بہار میں ایک ایسا شدید زلز لہ آیا جس کی تباہ کار کی کااڑ صوبہ بہار پر عرصہ دراز تک رہا۔ بحیثیت وزیر موصوف نے اپنی انتخاب کو ششوں سے باشند گان بہار کو بہت راحت پہنچائی۔ پورے صوبہ بہار کا دورہ کیا اور ان سب اسکول اور کا بلی کی محار تول کو جو بربی طرح متاثر ہوئی تقسی چند ماہ کے اندر مر مت کر ادیا جس کی دوبہ سے طلباء کو بہت کم تعلیمی نقصان اٹھانا پڑا۔ خدا بخش لا بریری کو مر مت کر ادیا جس کی دوبہ سے طلباء کو بہت کم تعلیمی نقصان اٹھانا پڑا۔ خدا بخش لا بریری کو بھی زشیری کی در سے موسوف نے حکومت بہار کو تبویز چیش کی کہ لا بریری کے حاصلہ میں ایک نئی مور سے معاثر ہوئی میں مصورت محارت بہت کی میارت بہت میں دورت محارت بانچہ ایسا ہوگا در تعرب کی کی کئی خوب صورت محارت بہت کیں میار تو جو نئے شیر یری کی نئی خوب صورت محارت بہت کیار ت جد تعرب و گئی۔

صاحب موصوف اپنی وزارت بے زمانے میں اردو زبان اوب کی ترقی و تروین کے لیے کو شاں رہے اور بہار میں جو چند اردو کا نفر نسیں ہو کمیں ان کی صدارت بھی کی۔ اردو مصنفین، شعر اء ادر نشر نگاروں کی مالی مدد کر کے ان کی ہمت افزائی فرمائی۔ مبارک عظیم

آبادی کی نظموں کا مجموعہ بنام "مرقع تحن" دو جلدوں میں سر کاری خرج سے چھپولیا۔افسوس ہے کہ یہ مجموعہ کلام دوبار وشائق نہ ہو سکااوراب مفقود ہے۔

علامہ سید سلیمان عمد وی اور چند علاء کی مدد سے بہار مدرسہ اکرامینش بورڈ کا نیا نصاب تیار کرایااور صوبہ بہار کے پچھ نامور مدارس کوسر کار کی فنڈ سے اچھی رقمیں بطور امداد دلوائیں۔

بہتیں اور تعلیم کے تحکے سرد کیے تھے۔ اس زمانے میں بہار کے کاشت کار نہایت غربت کی بہتی اور تعلیم کے تحکے سرد کیے تھے۔ اس زمانے میں بہار کے کاشت کار نہایت غربت کی زندگی بسر کررہے تھے۔ صاحب موصوف نے چیوٹے کاشتکاروں کو محکمہ امداد ہاہمی سے قرض دلا کر ان کی جائی حالت کو بہتر بنایا۔ گھر یلو صنعتوں کی بھی مالی حاد دلوا کر ترقی کی راہ پر گامز ن کیا۔ صوبہ بہار واڑیسہ کے کوئے انڈسٹرین کے بنائے ہوئی سوئی کوئے انڈسٹرین کے بنائے ہوئی سوئی کوئے تھے۔ تعلیم کی ہر شعبہ میں اچھی ترقی ہوئی۔ اور اس دور میں ابتدائی میں ہر جگہ فرو خت ہوتے تھے۔ تعلیم کی ہر شعبہ میں اچھی ترقی ہوئی۔ اور اس دور میں ابتدائی اور خون تھے۔ تعلیم کی ہر شعبہ میں اچھی ترقی ہوئی۔ اور اس دور میں ابتدائی

یاس موجودہے۔

کا وزارت بھی ختم ہوگئی۔ عکومت برطانیہ نے کہ ۱۹۳۱ء میں ایک نیا دستور ہندوستان کے لیے نافذ کیا۔ جب اس آئین کے تحت استخابات ہوئے قسب سے بری پارٹی کا تکریس کی تھی ایک نافذ کیا۔ جب اس آئین کے تحت استخابات ہوئے توسب سے بری پارٹی کا تکریس کی تھی اور اس کے بعد تعداد کے لحاظ سے مسلم انڈ پیڈ نٹ پارٹی نے وزارت بنائی اور مسٹر محمہ یو نس بہار کے کا تکریس نے حصہ نہ لیا تو مسلم انڈ پیڈ نٹ پارٹی تھکیل وزارت براضی ہوگئی اور اپنی وزارت براضی ہوگئی اور اپنی وزارت براضی ہوگئی اور اپنی وزارت بنائی۔ ۱۹۳۰ء میں صاحب موصوف کو حضور نظام نے حیدر آباد دکن میں اپنی محومت کا تانونی اور امور نہ ہمی کا ممبر مقرر کیا اور مسٹر عزیز نے نہایت ہی خوش اسلوبی سے اپنے کاموں کو انجام دے کر حیدر آباد میں کا گوشیر سے ماصل کی۔ موصوف نے اپنے حیدر آباد کے دور وزارت میں ایک قانون مر تب کر اگر گداگری کو ممنوع قرار دلوایا اور مفلوں کے دور وزارت میں ایک قانون مر تب کر اگر گداگری کو ممنوع قرار دلوایا اور مفلوں کے لیے آرام سے رہنے کی جگہیں قائم کر اکمیں۔ ،

آل انڈیا سلم لیگ کا سالانہ جلے پٹنہ میں دسمبر ۱۹۳۸ء میں ہوا اور موصوف Reception Committee (ریسیٹن کیٹی) کے چیئر مین تھے۔ اپنی انتخک کوششوں سے اس جلسہ کو نہایت کا میاب بنایا۔ آج تک ایسا عظیم الثان جلسہ پٹنہ میں مجی نہیں ہوا تھا۔ اس موقع پر موصوف نے بے انتہا نراج حسین حاصل کیااور بدان کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ صاحب موصوف عرجہ تک بہار سلم لیگ کے صدر رہے اور مسٹر مجہ علی جناح تمام اہم باتوں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ صاحب موصوف اپنی بلند ہمتی، دلیری اور قومی خدمت کے لیے ہمیشہ مشہور رہے، جو بھی کام کیا اسے نہایت سرگری سے پایہ شکیل تک پہنچایا۔ مسٹر سید عبد العزیز ہندہ ستان کے نامی قومی لیڈروں میں تھے اور اپنی ضدات کے لیے ہمیشہ یادر کی جا تھیں۔ خدمات کے لیے ہمیشہ یا در اپنی

مسر سید عبدالعزیز بهادواڑیہ لیجس لیٹوکونسل میں مسلمانوں کے جائز حقوق کے لیے بمیشدائی آواز بلند کرتے رہے اور مسلمانوں کے حقوق کو بھی بھی پامال نہ ہونے دیا۔ ۱۸۔۱۹ مارچ ۱۹۳۰ء کو بہار لیجس لیٹوکونسل میں موصوف نے ان مظالم کے متعلق جو

دھرم پوراور دوسرے علاقوں کے مسلمانوں پر ہورہے تھے ایک سوال اٹھایا۔ دو دنوں تک مسلمانوں کے حقوق کی بخت بیالی کے بارے میں بحث کی جس سے متاثر ہو کر حکومت بہار نے مسلمانوں کو کچھ مراعات عطا کیں۔ اس زمانے میں بہار صوبائی مسلم کا نفرنس ایک نہایت ہی فعال میاں متظیم تھی اور بہار کے مسلمانوں کے حقوق کی جمہبانی کیا کرتی تھی۔ کا نفرنس نے مشر سید عبد العزیز کی معرکۃ الآراء تقریر جوانہوں نے کونسل میں کی تھی اس کا ایک تابی تیار کر کے ۵۷ برس پہلے پشنہ سے شائع کیا۔ اس کا ایک نسخہ راقم کے پاس اب تک محفوظ ہے۔ بھارت کی آزاد کی کے بعد بہار میں مسلمانوں پریشانی، زبوں عالی اور بے روزگار کی کے شکار ہیں ان کی حالت قابل رقم ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ان دنوں بہار میں کوئی تنظیم ایس نہیں ہے جو مسلمانوں کے حقوق کی تکہبائی کر سے۔

قیام حیدر آباد کے آخری دور میں مسٹر سید عبدالعزیز کی صحت خراب ہو گئی اور موصوف پٹنہ والی سے آئے۔ بہت کچھ علاق ہوا گر صحت باب ند ہو سکے۔ ۲؍ جنوری ۱۹۳۸ء کو صحح سویرے اپنی رہائش گاووا تھا کڑ پیشن روڈ میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ میں بب شارلوگوں نے شرکت کی۔ مرحوم کاجمد خاکی ای روز نیورہ کے قبر ستان میں وفن کر دیا گیا۔ " مق مغفر ت کرے عجب آزادم د تھا"

۷\_ مسٹر محدیونس،وزیراعلی بہار:

مسٹر محریونس کی پیدایش سمر مئی ۱۸۸۳ء کو پنمر اگاؤں ضلع پیٹنہ میں ہوئی۔ صاحب موصوف کے والد اپنے زمانے کے ایک مشہور اوز کامیاب مختار تئے۔ مسٹر محدیونس بہار کے ایک نامور خاندان کے فرو تئے۔ آپ کے مورث اعلیٰ حضرت شاہ ابرائیم ملک بیا بحثیت عبار کر بر واقع ہے۔ موصوف کی ابتدائی تعلیم اپنے گھر بی پر ہوئی۔ اردو، فاری اور عربی کی تعلیم عمل کر کے ان کا واخلہ کولیجیٹ سکول میں ہوا۔ انہوں نے اس اسکول سے انٹر نس کے امتحان میں کامیابی حاصل کی اور بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے دوران صاحب موصوف کی کرئے کے قیام کے دوران صاحب موصوف کرکٹ کے کھیل میں انقاقا کیک مزید بہوٹ لگ گئی اور

كركث كالهياناترك كردما

صاحب موصوف ہیر سٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ۱۹۰۳ء میں لندن مجے
اور ۲۲ ہر جنوری ۲۹ مواء کو قدل فیم سل سے ہیر سٹر ہو کر پٹنہ والیں آئے۔ ۲۹ موا ہوا سی جیٹیت
ہیر سٹر کلکتہ ہائی کورٹ میں اپنانام درج کرایااور جنب پٹنہ ہائی کورٹ قائم ہوا تواس عدالت
عالیہ کے ہیر سٹر ہوئے۔ اپنے پیٹہ میں بہت کامیابی حاصل کی خصوصا سیٹن کے مقد موں
میں ان کی پر کیٹس خوب چل۔ ۱۹۳۰ء میں راقم جب چھیرہ میں وکالت کرتا تھا توایک مرتبہ
موصوف کے ہمراہ جونیر وکیل کی حیثیت سے جھے کام کرنے کا موقع ملا۔ جرح اور بحث
دونوں بی نہایت خوبی سے کیا کرتے تھے اور حاکم کو بھی خوش رکھنا خوب جانے تھے۔
انگریزی نصاحت کے ساتھ تھمپر مظہر کر بولتے جس سے حاکم بہت متاثر ہوتا تھا۔ ایک اینگلو انگریز مقدمہ قائم کیا گیا۔ اس
انگریزی نصاحت کے ساتھ تھمپر عظہر کر بولتے جس سے حاکم بہت متاثر ہوتا تھا۔ ایک اینگلو
سنٹنی خیز مقدمہ میں پٹنہ کے متعد د نوجوانوں کی د کچی تھی۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد
صاحب موصوف نے لوگوں کے اصراد پر مقدمہ کی کل رو کداد کو ایک ساتھ کی مثل میں
سان کی کراکر فرو خت کرایا۔ صاحب موصوف پٹے بتھے۔ جب د بلی میں فیڈرل کورٹ قائم ہوا تو
ساتھ تھے ادر ہر جگہ تدرکی نگاہ سے د کھے جاتے بتھے۔ جب د بلی میں فیڈرل کورٹ قائم ہوا تو
انہوں نے دہاں بھی اکثر مقد موں میں کام کیااور کامیابی حاصل کی۔

مسٹر محمہ یونس ہیر سٹری کے ساتھ مختلف سابی اور سیاسی کاموں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے بارہ سال تک ہمبار یک میں ایسوسی ایش کے سکریٹری رہے اور انسٹی ٹیوٹ کی عمارت کی تقییر میں کافی و کچھی لی۔ کئی سال تک بہار اسٹوڈ نش ایسوسی ایشن کے صدر رہے۔ پشتہ سیٹن میں ٹیل کمشنر ختنی ہوئے۔ ۱۹۸۸ء میں کا گھریس کے لاہور سیشن میں ڈیلی گیٹ کی حیثیت سے شرکت کی۔ ۱۹۱۱ء میں امپر میل لیجس لیٹو کو نسل کے ممبر ہوئے گئے۔ موصوف کے ممبر ہوئے سے خواکش کو بحس و خوبی انجام دیا کرتے تھے۔ نے قانون ہند کے تحت جہاں بھی رہے ایپ فراکش کو بحس و خوبی انجام دیا کرتے تھے۔ نے قانون ہند کے تحت کے سوال میں ہمار لیجس لیڈو کو نسل کے ممبر ہوئے اور بہار مسلم انڈ بیٹر نٹ پارٹی کے لیڈر چنس کے۔ کو نسل کے اندر کا تکر لیس بارٹی میں بارٹی میں بارٹی میں بارٹی میں بارٹی کے ایڈر پیٹر نٹ بارٹی میں بارٹی بارٹی بیارٹی بارٹی میں بارٹی بارٹی بارٹی بارٹی بارٹی میں بارٹی میں بارٹی بارٹی بارٹی بارٹی بارٹی بارٹی بارٹی میں بارٹی بارٹی

جب کا گریس پارٹی نے اصوالا و دارت سازی ہے اٹکار کردیا تو گور تر بہار نے مسٹر یونس کو و دارت تشکیل کرنے کے لیے طلب کیا۔ صاحب موصوف نے و دارت تشکیل کی اور بحثیت و زیراعظم و پر یمیر اپنے عہدہ کا طلف لیا۔ نواب عبد الوہاب خال، کمار اجبت پر شاد سنگھ اور بابوگر مہائے لال کوائی کا بینہ میں و تر بربنایا۔ گرچہ صاحب موصوف کی و دارت عظی کی مدت بہت تھوڑی رعی مگر انہوں نے دوران حکومت چند مغید غدمات انجام دیں۔ عدالت کی کاموں میں بہندی رسم الخط کے ساتھ اور دورسم الخط کو بھی جاری کرنے کا حکم صادر کیا اور یہ ان کا ایک بڑا کار نامہ ہے۔ ہیر سٹری کے علاوہ صاحب موصوف کا شت کاری اور تبارت کے کاموں میں بھی مشغول رہا کرتے تھے۔ اپنی زیمن پر جدید طریقے سے تھیتی اور تبارت کے کاموں میں بھی مشغول رہا کرتے تھے۔ اپنی زیمن پر جدید طریقے سے تبیتی کراتے جسے۔ از بی زیمن پر جدید طریقے سے تبیتی کراتے جسے۔ اور بیش مین سے۔ فریزرو ڈوپر گرانڈ ہو ٹی قائم کیا اور یہ اگریزی پر اس بھی تھاجہاں سے ان کا ایک روزانہ ہے۔ اور چیئر مین ہے۔ صاحب موصوف کا ایک انگریزی پر اس بھی تھاجہاں سے ان کا ایک روزانہ افرار بنا کر ان کا موں کو اپنی گرانی میں کراتے تھے۔ اسے کاموں کو بیک وقت خوبی سے ریا ہر آد می کے بس کہا و دیت خوبی سے ریا ہر آد می کے بس کراتے تھے۔ اسے کاموں کو بیک وقت خوبی سے ریا ہم آد میں کراتے تھے۔ اسے کاموں کو بیک وقت خوبی سے انجام دینا ہم آد میں کراتے تھے۔ اسے کاموں کو بیک وقت خوبی سے انجام دینا ہم آد می کے بس کراتے تھے۔ اسے کاموں کو بیک وقت خوبی سے انجام دینا ہم آد میں کراتے تھے۔ اسے کاموں کو بیک وقت خوبی سے

مسٹریونس کی پہل شادی ۱۹۰۲ء جس مولوی عبد البیار وکیل ساکن مرزا پوراتر پردیش کی اکلوتی صاحبزادی ہے ہوئی۔ البیہ محترمہ کے قضا کر جانے کے عرصہ بعد موصوف کی دوسری شاد کی ڈاکٹر حبیب الرحمٰن ساکن ار کی ضلع گیا کی بڑی صاحبزادی ہے جوئی۔ پہلی بیوی ہے دولڑ کے مجمد لیٹین یونس اور مجمد یعقوب یونس پیدا ہوئے۔ دوسری اہلیہ ہے جن کا انتقال چند سال قبل ہوا کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ۱۹۳۳ء میں موصوف نے فریضہ تج اداکیا اور مدینہ منورہ کی زیادت سے مشرف ہوئے۔ اس سفر ج کے دوران مشرق و سطی، عرب اور شاکی افریقہ کے مسلم ممالک کا بھی سفر کیا۔ سامر مئی ۱۹۵۲ء کو لندن میں انتقال کیا اور "بروک روڈ" کے مسلم قبر ستان میں عدفون ہوئے۔

میرے والد الحاج فان صاحب احمد حسین مرحوم اور مسر محمد یونس مرحوم کے

زندگی بحرایتھے تعلقات رہے۔ان حضرات نے پٹنہ کالیجیٹ اسکول میں تعلیم پائی تھی اور ای زبانے سے ان دونوں میں دوئی ہوگئی تھی۔صاحب موصوف والد مرحوم سے سن میں دو سال بزے تھے اور اس سب سے والد سرحوم ان کا احرّام مثل بزے بھائی کے کیا کرتے اور بہت سے کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیتے تھے۔

مسٹر محمہ یونس میرے خسر مسٹر ریاست حسین ہیر سٹر کے بڑے مخلص اور بڑے عزیز دوست تھے اور ان لوگوں کی دوستی میں زندگی مجر فرق نہ آیا۔ بید دونوں حضرات مُدل تمپل لندن میں بیر سٹری کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور ای زمانے سے ان لوگوں کے در میان بے حد برادرانہ تعلقات قائم ہوگئے تھے۔مسر محربونس،مسر ریاست حسین سے دوبرس پہلے بیرسٹر ہو کر ہندوستان واپس ملے آئے۔ان کی واپسی سے مسٹر ریاست حسین کو بہت ہریشانی اور اکیلاین محسوس ہونے لگا۔ صاحب موصوف اکثر کہا کرتے ہتے کہ مسٹر محمد یونس کی کمی ہر جگد اور ہر مو تع پر جھے ستاتی تھی ہر ہفتہ مسٹر محد یونس کو آکسفورڈ سے خط لکھا كرتے تھے اور صاحب موصوف بھى پٹند اور بہاركى كل باتوں اور خروں سے انہيں آگاہ کرتے تھے۔مسرر یاست حنین انگتانی میں سات سال تعلیم کی غرض سے مقیم رہے اور جب ہندوستان واپس آئے تو پٹنہ میں ہیر سٹری شروع کی جہال مسٹریونس بھی ہیر سٹری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات بمیشہ ایک دوسرے سے بہت نزدیک رہے اور دو تی کالورا حق ادا کیا۔ مسر محدیونس مرحوم ایک نہایت ہی سنجید واور ختام انسان تھے۔انہوں نے بارہا مسرريات سين مرحوم كوان كي نضول ترچيوں سے روكناجا با محرصاحب موصوف كى كى بات نہ مانے تھے، آخر کارا بی کل جا کداد کو جس کی قیت اس زمانے ٹس کی لاکھ رویے تھے برباد کردیاادر ۵ سمال کی عرض قضا کر گئے۔مسر محدیونس کوان کی بووقت موت پربوا صدمہ ہواادراکش انہیں یاد کرتے اور افوس کے ساتھ صاحب موصوف کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ایے عزیزدوستاب کہاں ملتے ہیں۔

تقریباً تمیں سال تک مسر محدیونس مرحوم کوراقم نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ اور موصوف کی خوبیوں کو پر کھنے کاکائی موقع لما۔ موصوف نہایت بی ذہین، خوش خلق اور بلند حوصلہ انسان تھے۔ اینے فرائش کو خوب سجھتے تھے اور بیزی زیروست قوت عمل کے

مال تھے۔ کبی کی کے احمان کا او جو نہ اٹھایا اور اپنے کا موں میں نہایت ہی سرگرم رہے۔
زندگی مجر قوی کا موں کو بحس و خوبی انجام دیتے رہے اور ہر موقع پر جر اُت کے ساتھ اپنے
خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ جب لارڈ سنہا بہار کے گور نر ہو کر آئے تو مسٹر محمد یونس
مر حوم کو جی کے عہد ہ پر مقر رکر ناچاہا مگر موصوف نے معذوت کے ساتھ اس جلیل القدر
عبدہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس دور میں بیہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ موصوف ایک
عبدہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس دور میں بیہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ موصوف ایک
مہار محمد کیلیات نہ کے ہو نہار لڑکے مسٹر محمد کیلیات نوبس کا انتقال ہوا تو
صاحب موصوف نے اس جانکاہ صدمہ کو نہایت صبر کے ساتھ پر داشت کیا۔ اور راقم سے
کہا کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان مجبور محض ہے اور اس کو راضی بہ رضا
مہانا چاہئے۔ جب راقم سے بیہ باتھ میں ہوں۔ انسان مجبور محض ہے ادر اس کو راضی بہ رضا
میں ان کے آنووں کو پر داشت نہ کر سکا۔ ور کرے سے رو تا ہوا باہر نکل آیا۔ لیسین اسکول
میں میرے ہم جماعت تنے اور راقم کے بڑے بے تکلف دوست بھی تھے۔

راتم کو مسر محمد یونس مرحوم کی شفقت اور مروت کا تذکرہ کردینا بھی نہایت ضرور کی معلوم ہوتا ہے۔ صاحب موصوف میر کا المید کو مشل اپنی بیٹی کے بات سے اور وہ میر کی خوش دائر ہور گاہ پر اکثر آجایا کرتے تھے۔ میر کی خوش دامن اور میر کی المید سے ملئے کے لیے میرے قیام گاہ پر اکثر آجایا کرتے تھے۔ ان دنوں میں پٹنہ کائی میں کاچر ر تھا اور کلہ پیر بہوڑ میں کراید کے مکان میں رہا کر تا تھا دید مکان ایک خلک کلی میں واقع تھا اور صاحب موصوف کی تشریف آور کی اس مکان میں دامت میں ہوئے کی مادی تھے۔ ۲۵ مرد محبر ۱۹۳۰ء کوراتم کی شادی چھرہ میں ان کے عزیز دوست مشر ریاست حسین بیر سر کی لڑکی سے کوراتم کی شادی چھرہ میں ان کے عزیز دوست مشر ریاست حسین بیر سر کی لڑکی سے ہوئی۔ شادی چھرہ میں ان کے عزیز دوست مشر ریاست حسین بیر سر کی لڑکی کے ایک نائی بیر سر شے ان پانچ دنوں کے قیام کے دوران بھی انہیں ایک فوجداری مقدمہ میں ایک نائی بیر سر شے ان پانچ دنوں کے قیام کے دوران بھی انہیں ایک فوجداری مقدمہ میں کی خواں بر صرف کیا۔ تحفقاً ایک نہا ہے انچی فیتی جاور کی عطاکی جس کو میر کی ابلیہ کے عروران بھی عطاکی جس کو میر کی ابلیہ کے عروران بھی مطاک جس کو میر کی ابلیہ کے عرور دراز تک اپنے باس بہ طوریاد گار محفوظ در کھا۔ صاحب موصوف شادی کے موقع پر ہر گیڈ بیش بیش رہے۔ مسر محمد فیل کی جس کو میر کی ابلیہ کے عرور دراز تک اپنے باس بہ طوریاد گار محفوظ دار کھا۔ صاحب موصوف شادی کے موقع پر ہر گیگر بیش بیش رہے۔ مسر محمد فیل کی جس کو میر کا ابلیہ کے عرور کی بیش بیش رہے۔ مسر محمد فیل کی جس کو میر دراز تک اپنے باس بہ طوریاد گار محفوظ دار کھا۔ صاحب موصوف شادی کے موقع پر ہر

کے آگے اپنامر خمنہ کیا۔وہ خود فرماتے ہیں: خم نہ کی گردن کی حاجت روا کے سامنے جب جمکا میں تو جمکا اپنے خدا کے سامنے

مرز محریونس کے برے صاحبزادے مسر محریطین یونس اسکول میں راقم کے ہم جماعت تھے۔ وکل ہوئے اور بعد میں شل شمیل سے بیرسٹر ہو کر پشنہ ہائی کورث میں بیر سٹری کرنے لگے تو پٹنہ لاکائ میں قانون کے پروفیسر بھی رہے۔زعد کی نے وفانہ کی اور تقریباً چالیس سال کی عمر میں ۱۹۴۷ء میں انتقال کیا۔ کٹیبن میرے بہت ا<del>دیم</del>ے دوست تھے۔ جب میں اپنے گاؤں نیورہ میں جاکر قیام کر تا تووہ بیرے یہاں آگر ایک دوروز تک مفہرتے اور ہم لوگوں كاو قت نهايت بنى خوشى يى كزر جاتا تھا۔ ہم لوگوں كى دو كى يى مجمى فرق بند آیا۔ان کی موت ہے راقم کو بہت صدمہ پہنچا۔ لیمین انجھی انگریزی پولئے اور لکھتے تھے۔جب "Persian Navigation" ۋاكىز بادى حىن پروفىيىرسلىم يونيورىشى على گڑھەكى كتاب بنام انگلتان میں طبع ہور ہی تھی توان وٹوں لیٹین کا قیام لندن میں تھا۔انہوں نے اس کماپ کا پروف شروع سے آ جز تک تہایت ہی ہد دیزی سے پڑھااوراس کتاب میں کوئی غلطی باتی نہ ر بی۔ ڈاکٹر ہادی حسن اس کام کے لیے کیٹین کے بڑے مشکور تتے اور اس کا تذکرہ صاحب موصوف نے جھے سے کئی بار کیا۔ کیسین نے کبھی بھی اس کا تذکرہ جھے سے نہ کیا کیونکہ وہ اس طرح کی خدمات کو کوئی اجمیت نه دیتے تھے اور نه ان کاموں ہے اینی شہرت عاصل کرنا جا ہے تنے۔ مرحوم وسنع القلب ،وضع دار اور دوست پرست انسان تنے۔ان سے مل کر مجھے بوک خوشی ہو کی تھی۔اللہ انہیں غریق رحت کرے۔

مسر محمر یونس کے چھوٹے صاجزادے مسر محمد یعقوب یونس خوش طبعی، شرافت، خلوص اور مجبت کے پیکر ہیں۔ موصوف نے علی گڑھ مسلم یو نیورشی سے بی۔اے اورایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کیں اور پٹنہ ہائی کورٹ میں بحثیت ایڈو کیٹ کے کام کرنا شروح کیا۔ محر بہت جلد دکالت سے کوئی عملی سروکار ندر کھا۔ چونکہ صاحب موصوف کی طبیعت علم وادب کی طرف ہائل تھی اس لیے پیشہ وکارندر کھا۔ چونکہ ما دوان سے بالکل الگ ہوگئے،والد کے انتقال کے بعد جب موصوف پر کافی انتظامی ذمہ داریاں پڑھئیں توانہوں نے ہوگئے،والد کے انتقال کے بعد جب موصوف پر کافی انتظامی ذمہ داریاں پڑھئیں توانہوں نے

اپی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے شکار اور کتب بنی کے مشاغل اختیار کیے۔ موصوف نے شکار
پرانگریزی میں کی مضایین شائع کے ہیں۔ "مجل ادب "کا انعقاد ۱۹۵۹ء میں ہوا اور موصوف
اس مجلس کے ایک اہم رکن رہے ہیں۔ اس کی نشستوں میں پڑھنے کے لیے متعدد مضامین
کھے، جن کا مجموعہ "انو کھی باتوں" کے عنوان سے ۱۹۸۵ء میں شائع ہوچکا ہے۔ صاحب
موصوف کی کی معاملات میں ولچی ہنوز پر قرار ہے اور وہ مسلم مجلس مشاورت کے ایک
مرگرم رکن بھی رہے۔ راقم کے چھوٹے بھائی ممٹر انور حسین مرحوم موصوف کے عزیز
دوستوں میں تھے۔ بھائی مرحوم کے قضا کر جانے کے بعد آئ تک لیقتوب صاحب ان کے
دوستوں میں تھے۔ بھائی مرحوم کے قضا کر جانے کے بعد آئ تک لیقتوب صاحب ان کے
درمیان زندگی میں تھااب تک قائم ہے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزر تاہے کہ مسٹر محمد یعقوب
یونس بیان کی اہمیہ بیٹی موادر حسین سے ملئے کے لیے نہ آئی ہوں۔ ایسے محکمانہ تعلقات اس
دور میں بہت کم ویکھنے میں آتے ہیں۔ ان کی اہمیہ محم مد حمید اللہ بیگ سابق چیف جسٹس آف

# ٨- مسرْعبدالقيوم،وزير حكومت بهار:

عبد القيوم كانام آتے ہى ميرى زندگى كے ٥٠ سال ذہن ميں متحرك اورزنده ہو جاتے ہيں اور ميں اسكول كى كھوئى ہوئى آزاد زندگى كو محسوس كرنے لگنا ہوں۔ عبدالقيوم اور راقم دونوں سہرام إلى اسكول كے طالب علم تھے۔ بہار كے اس تاريخى مقام ميں ميرى ان كى ملا قات بہلى بار ١٩٥٤ء ميں ہوئى تقی دوالت بھائى عبدالقدوس كے ساتھ اسكول آتے تھے۔ عنابى رنگ كى تركى ثوبى، شير وائى اور پا مجامہ ميں ملبوس اور يمى ان دنوں شرف كا كابس تھا۔ دہ ہر دوز اپنے اور كى ساتھ ذہرى سے سہرام آيا كرتے تھے۔ ہم دونوں درجہ ہفتم كے طالب علم تھے اور كاس ميں ايك ہى جگہ سمرام آيا كرتے تھے۔ ہم دونوں درجہ ہفتم كے طالب علم تھے اور كاس ميں ايك ہى جگہ سمرام آيا كرتے تھے۔ ہم دونوں درجہ ہفتم كے طالب علم تھے اور كاس ميں ايك ہى جگہ سمرام آيا كرتے تھے۔ اسكول كے اندراتمازى شان تدريخ

برهتا گیا۔ ترنم سے اشعار بڑھا کرتے تھے او رب انداز بہت ونوں تک باقی رہا۔ ساک مصر و فیتوں اور کار گذاریوں سے ادبی ذوق کے کھل کھیلنے کا موقع ند ل سکا۔ ادبی ذوق اور ابتدائی علی سر گرمیوں کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک ادیب اور شاعر کی حیثیت سے مجمی متاز شخصیت کے مالک ہوتے ،اگرانہیں اپنے ووق کی میمیل کامناسب ماحول ملتا۔ ڈہری ہے تقريباً پياس سال بهليد "حسن وعشق" نام كارساله ان كى ادارت بيس فكتا تعالم بيدر ساله روماني قصوں کہانیوں اور بیجان افروز <sup>تظ</sup>موں کار سالہ نہ تھا بلکہ ت**ض**وفانہ حسن وعشق کاادراک **پی**ں کرتا تھا۔ اس رسالہ کے متعدد شاروں میں قیوم کے اخلاقی اور عارفانہ مضامین شاکع ہوئے تھے۔اس کے علاوہان کی صوفیانہ غزلیں بھی شائع ہوتی تھیں۔ قیوم کا خاندان عالموں اور ضدا ترسوں کا خاندان ہے اور اپنے ایسے خاندان کی مخصوص فضامیں ان کے ذہن کی تربیت ہو کی تھی۔ ١٩٦٥ء میں تیل گاڑی کے حادثہ میں وہ سخت مجروح ہوئے اور کئی مہینوں تک پٹنہ کے جزل اسپتال میں زیر علاج رہے۔ حادثہ کے بعد جب راقم ان سے ملنے اسپتال حمیا توان سے كهاكه آب كا غاندان عالمول اورمر تاضون كا غاندان ب، صدقه دروي تويه مصيب دور ہو جائے گی۔وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور میرے کہنے پر عمل کیا۔اللہ نے انہیں جلد شفا عطا کی۔ مرحوم اکثر جھ سے اس صدقہ دینے کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ قیوم کو ند ہی ر یک کی پختل ان کی نانیہال سے کی مقی ان کے نانا جان محمد عبد اللہ صاحب ایک عالم اور صوفی تھے۔ان کی بزرگی کی شہرت سارے ملک میں تھی اور قیوم کے والد ماجد مولو کی عبد الحق صاحب مرحوم اپنی کثیر دولت کے باوجود ایک نہایت ہی منگسر المزاج انسان تھے۔ را آم نے انہیں سہرام میں اینے والد مرحوم کے یہاں کئی پار دیکھا تھا۔ اور ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس زمانے میں میرے والدمر حوم سہرام کے سکنڈ افیسر تھے اور صاحب موصوف کی ہوی عزت کرتے تھے۔

تصورات کی حدیں لا تمنائی ہوتی ہیں محر میں اپنے اسکول کے زمانے میں یہ تصور نہیں کر تا تھا کہ ہندہ ستان اتناجلہ غلامی کی زنجیروں کو کاٹ سپینکے گااور ہمیں آزادی حاصل ہوگی اور یہ بھی نہیں سوچ سکا تھا کہ عبدالقیوم کر می وزارت پر متمکن ہوں گے۔ یہ تصور کرنا بھی میرے لیے محال تھا کہ عبدالقیوم کی شانداد شیر وانی اور ترکی ٹولی غائب ہو جائے گ

اوروہ کھدر کے کرتے اور کھدر کی ٹوپی میں جلوہ گر ہوں گے۔

میں نے عبد القیوم کو زعر کی کے ہر دور میں دیکھا ہے۔ان کا لڑ کین دیکھا، ان کی جوانی د کیمی اور ان کی زندگی کے آخری زمانہ تک ہم دونوں نہایت ہی عزیز دوست رہے۔ عبدالقیوم بے نتار خوبیوں کے حامل تھے۔ راقم کوان کی خوبیوں کاانداز وان کی ہر باتوں ہے ہو تا تھا۔وہ نمایش کے آدمی نہ تھے اوروہ بے حد شریف، منکسر المز اج اور وسیج القلب انسان تھے۔ دوست بنانے کی صلاحیت انہیں بے انہتا تھی۔ جب بھی راقم ان سے ملتا تو مرحوم نہایت ہی محبت سے ملتے اور گزشتہ باتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ عبد القیوم اینے اصولوں ے بڑے یابند تھے۔ ۱۹۵۱ء میں ووالکشن میں ہار گئے۔ جیسے ہی نئی وزارت کی تشکیل ہو ئی . انہوں نے سر کار کی موثر کار واپس کر دی اور بہت جلد اپنے بڑے سر کار کی مکان کو چھوڑ کر ا یک چھوٹے سر کاری بنگلے میں آگر قیام پذیر ہوئے۔ بدعوض موٹر کار کے شہر میں رکشوں پر نگلتے اور مجمی اس سواری ہے کوئی تکلیف محسوس نہ کی۔ ان کی سیاسیات سے میر اکوئی تعلق نہیں رہا۔ پچھے لوگ ان کے بخت مخالف تھے اور راقم ہے جب ان کے متعلق ڈکائیس کرتے تو میں انہیں رہے واب دے کر خاموش کر دیتا تھا کہ ''اچھا ہے یا براہے وہ روست ہے ہمارا۔'' اور پیر جواب س کر کسی کو ہمت نہ پڑتی تھی کہ راقم کے سامنے کہیں بھی کوئی عبد القیوم کی شکایت کر سکے۔ مرحوم میدان سیاست میں تاحیات سر گرم عمل رہے اور سخت سے سخت مشکل حالات میں مجمی ان کی پیشانی پر مجمی مجمی شمکن نیہ آتی اور کوئی شکوہ زبان پر نیہ لاتے۔ میری زندگیا کیے معلم اور نشنگم کی ربی ہے لیکن معاشرے کے ایک ذمہ دارانسان ہونے ک حیثیت سے تومیں نہیں کہہ سکتا کہ جمھے سیاست ہے کوئی ولچپی نہ رہی ہو۔اکثر عبدالقیوم ے مختلف سیای مئلوں پر میری ماتیں ہوا کرتی تھیں گر زیادہ تر ہم لوگوں میں اختلاف رائے ہوا کرتا تھا۔ میں بیے چاہتا تھا کہ وہ کل مسلمان قوم کے رہ نما بنیں ، مو من اور غیر مومن کے بنگامول میں ندیوی محرم حوم نے کبھی میری رائے سے اتفاق ندکیا میں کہا کہ تاتھا کہ الی سیای تقسیم غیراسلامی ہے اور یہ تقسیم و تحریک مسلمانوں کے در میان اتفاق کے بجائے نفاق بيداكرے گا۔ مِن جب عبدالقيوم ہے ملا تھا تو وہ صرف عبدالقيوم تھے، عبدالقيوم انصاری نہ تھے۔ میں نے بھی انہیں عبدالقوم انصاری نہ کہااور برابریجی وعاکی وہ عبدالقیوم

انصارىندر بين بلكه صرف عبدالقيوم!

عبدالقوم وینی فدمات کواپئی ذیر گی کا بیناکام سجمتے تھے۔ فمازاور روزے کے بوے
پابئد تھے۔ ان کی نمازی اور روزے شاید بی مجمع تھا ہوۓ۔ ۱۹۳۵ء جی ڈاکٹر تچدا ند سنها
نے پٹنہ یو نیورٹی کے سنیٹ جی عبدالقیوم کو ممبر نامز و کیااوراس زمانے عمی راقم بھی سنیٹ
کا نام زد ممبر تھا۔ پروفیسر عبدالمنان بید آسٹیٹ کے ختنب ممبر تھے۔ ہم لوگوں کے علاوہ
سنیٹ میں چنداور مسلم ممبران تھے۔ سنیٹ کے جلسہ میں جب مغرب کی فماز کاوقت آتا تو
سب سے پہلے قیوم اٹھ جاتے۔ ان کے چیچے راقم ہولیتا اور اس کے بعد دوسرے لوگ بھی
ماز میں شریک ہوجاتے تھے۔ نماز یو نیورٹی کے برآمہ میں ہوتی اور پروفیسر عبدالمنان
صاحب امامت کافرض انجام دیتے تھے۔

عبدالقیوم جوبات کہتے سے پوری کرتے اور وہ اس معالمہ میں دوسرے وزیروں کے تعلقی بر عکس سے ۔ ایک واقعہ ۱۹۵۰ء کا ہے۔ اس زمانے میں راقم پنہ کالی کو من روم کا صدر موقعی بر عکس سے ۔ ایک واقعہ ۱۹۵۰ء کا ہے۔ اس زماقم نے کو من روم کی سالانہ تقریب کے موقع پر عبدالقیوم کو بحثیت صدر مدعو کیا۔ امارے دوستوں کو بیے فدشہ تھا کہ مہیں دوسر بہا کا بی عرب القیوم مجب کی عطیہ کا زبائی وعدہ کرکے نہ چلے جا کیں لیکن میں نے نہا ہے۔ وقوق کے ساتھ کہا کہ میر ادوست ایسا نہیں ہے۔ کو من روم کا پراناریڈ پوچور کی ہوگی انہا ہے۔ وقوق کے ساتھ کہا کہ میر ادوست ایسا نہیں ہے۔ کو من روم کا پراناریڈ پوچور کی ہوگی اللہ کرنے ہے بچائے ایک نے ریڈ ہو کی مائک کریں۔ عبدالقیوم جب کو من روم کی مطلبہ کرنے ہے بچائے ایک نے ریڈ ہو کی مائک کریں۔ عبدالقیوم جب کو من روم کی مطلبہ کرنے ہے۔ عبدالقیوم بغیر کی چون وچرا کے راضی ہوگے۔ دوسرے روز راقم آپ اس نے خرید واد بچے۔ عبدالقیوم بغیر کی چون وچرا کے راضی ہوگے۔ دوسرے روز راقم ریڈ ہو کو من روم کی ایک شائدا ور پر کیا گئے۔ ریڈ ہو کو من روم کی ایک شائدا ور پر کیا ایک شائدا ور پر کیا گئے۔ وہ می نہا کہ کو من روم کو ختاہ کی مطاب کی طالم گو در کے۔ اس وہ کے فرز آئیر وہ کی اور فون پر عبدالقیوم کو حس نے اس بات کی اطلاع دے در کے۔ اس وہ کو ختاہ کی مطابق ایک ریڈ ہوسٹ لی در کے۔ اس وہ کی خور آئیر رقم کی جوادی۔ کو من روم کو ختاہ کے مطابق ایک ریڈ ہوسٹ لی در کے۔ اس وہ کی خور آئیر وہ کے خور آئیر وہ کی در کیا کی در کی در القیوم کے شکر گزار ہو گے۔

میں سول اسٹنٹ سر جن مقرر ہوئے۔ان کی تقرر کی کے فور أبعد راقم اپنی اہلیہ کے ساتھ فریضہ کج اداکرنے کے لیے جانے والا تھااوراشر ف حسین سلمۂ کومیرے غائمانہ میں گھریر ر ہنا نہایت ضروری تھا۔ راقم ڈاکٹر محمود حسن سے جاکر ملاجواس زمانہ میں محکمہ صحت کے ذائر کٹر تھے اور استدعا کی کہ اثر ف کو چند ماہ کے لیے بیٹنہ ہی میں رکھا جائے یا پیٹنہ کے قریب وجوار میں تعینات کیا جائے جہاں ہے وہ روزانہ پٹنہ آ جا سکیں۔ ڈاکٹر محمود حسن نے اثر ف حسین کا تباولہ پٹنہ سے بہت دور سنھال پر گنہ کے ایک دور افتادہ گاؤں میں کر دیا۔ را تم نے بہت منت ساجت کی تکروہ اینے تھم نامہ میں کسی قتم کی کوئی تبدیلی کرنے کو تیار نہ تھے۔ عبد القيوم ان دنوں وزير صحت تھے۔ ميں نے ان سے جاکر کل باتيں عرض کيں۔ حسب دستور ہنتے ہوئے راقم ہے کہا کہ آپ سفر حج پر روانہ ہو جائیں او رہیں اشر ف حسین کو پیٹنہ یا پیٹنہ کے قریب کسی جگہ رکھوں گا جہاں ہے وہ روزانہ پٹنہ آ جاسکیں۔ عبدالقیوم نے جو کہا تھاوہ کیا۔اشر ف حسین سلمہ کا تباد لہ جہاں آباد کر دیااور عزیز موصوف میرے غائبانہ میں روزانہ یٹنہ آیا جایا کرتے تھے۔عبدالقوم وعدے کے سخت پابند تھے اور جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ عبدالقیوم اپنی بے نفسی اور و ضع داری کے علاوہ ایک نہایت ہی مخنتی انسان تھے اور ا ہے کل کاموں کو خود بی انجام دیا کرتے تھے۔ را قم کاان کی زندگی مجر کاساتھ رہا گر تکیف کی شکایت میں نے ان کی زبان ہے کبھی نہیں ئے۔ میں نے خود دیکھاہے کہ انہیں مونج کی پاٹک پرا تاہی آرام ملتا تھاجتنا کہ ایک ڈطپ کشن والی مسہری پر۔وہ جھاکشی کے عاد کی تھے۔ 1917ء ے الکشن میں انہوں ڈہری کے دلیمی علاقوں کادورہ سائنکل پر کیاہے اور سہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ان کی شخصیت کا حمرت انگیز پہلویہ تھا کہ وہ ہر حال میں اپئی وضع پر قائم رہتے خواہ وہ منسٹر رہے ہوں یا نہیں۔اس سےان کے متوازن ترقی یافتہ کر دار کا بین ثبوت ملتاہے۔ شايد \* ۱۹۴۴ء كا زمانه تقله سر اسٹيفور ذكر پس الله آباد بيس آنند بھون ميں قيام يذير تھے۔ عبدالقیوم نے ان سے ملا قات کی تھی اورا پنے خیالات کا ظہار کیا تھا۔ سر کر پس نے ان کی گفتگو کا تذکر داینے ایک ہند وستانی دوست ہے کیا تھاجس ہے میری ملا قات تھی۔ انہوں نے عبدالقیوم کے متعلق کر ہی کے تاثرات بیان کرتے ہوئے مجھ ہے کہا تھا کہ کر پس گرچہ عبد القیوم کے سای خیالات ہے متفق نہیں ہوئے لیکن ان کے اخلاق، خلوص،

سنجيدگ، متانت اور تهذيب سے بہت متاثر ہوئے تھے۔

بہاری سیای زیرگی میں آس جہانی سری کرش سنہاکا مقام انفرادیت کا حال تھا۔ وہ برے ذی فہم، باشور اور مردم شتاس وزیرافلی تھے اور عبد القیوم کا بردا احترام کرتے تھے۔ جھ سے شری بابو اکثر ان کی خوبوں کا تذکرہ کیا کرتے اور دیر تک ان کے متعلق با تمیں کیا کرتے ہور دیر تک ان کے متعلق با تمیں کیا کرتے تھے۔ راقم نے خدا بخش لا تبریری میں ناظم کی حشیت سے تقریباً ڈیڑھ سال تک خد مت انجام دی محر معلوم نہیں تیوم کی علمی تفقی نے انہیں اس آب حیوال سے کیوں دور رکھا۔ نہ راقم نے انہیں خدا بخش لا بریری میں بلایا در نہ وہ خود آئے۔ غالبًا انہیں بے حد سرکاری معروفیات کی وجہ سے لائبریری آپ کے کاموق نے نہ المبوگا۔

ہندوستان میں بہار پردیش کا گریس کیٹی کے صدر کی بزی اہمیت ہے۔ وہ ہندوستان میں بہار پردیش کا گریس کیٹی کے صدر کی بزی اہمیت ہے۔ وہ ہندوستان کیر سامی جماعت کا گریس کی ریائی تنظیم کا ضامن ہوتا ہے۔ عبدالقیوم پردیش کا تکریس کمیٹی کے صدر بھی رہے اور صدر کی حیثیت سے اپنے عہدہ کے اہم ذمہ دارانہ کا مراس کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ وہ مرکزی کا تکریس ورکئگ کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ جب مسز اندراگا ندھی کا تکریس کی صدر تھیں۔ ان کے علاوہ وہ مختلف تحریکوں کو کامیاب مفید اور پراٹر بناتے تھے اور دو مرے گونا گوں بچیدہ مسئوں کو بھی اپنے ذاتی اثر سے حل کیا کرتے۔ براٹر بناتے جزل اکیشن میں منہمک رہے۔ مشکل اور بدلے ہوئے والات میں بھی ایناد قار اور اپنا مزان پر قرار رکھا۔

عبد القيوم زندگی مجراني ذمه داريوں كواور سركارى خدمتوں كونهايت بى جال فشائى
اور خلوص سے انجام ديتے رہے اور زعدگی كے آخرى لحات تک غريوں اور پريشان حالوں
كى خدمت كرنے ميں لگے رہے۔ ۱۸ جنورى ۱۹۷۳ء كوامياد رجارہ بتے جہاں نهركا پشت
ٹوٹ كى تقاب كى يا تعق دہاں كے ہزادوں باشخدے بے گھر ہوگئے تقے۔ ان مصيب زوہ
لوگوں كو امداد پہنچانے كے ليے عبد القيوم كى اپنے ماتحت افسر كو بھنج سكتے تھے گمران كى
حسيت اس كوگوارہ نہ كركئى كيونكہ اميادر كا علاقہ ان كے حلقہ كتاب ميں تھا۔ اميادر جانے كا
داست بے حد خزاب تھابيدل چلاور تھك كر بيشے گئے۔ قلب كى حركت اچا كى بند ہوجانے
سے دوح پرواز ہوگئی۔ اللہ غریق وحت كرے۔ راقم كو بہار ميں عبدالقيوم ايراكو كى وزيرنہ ملا

جسنے لوگوں کی خدمت کرنے میں اپن جان تک گنوادی ہو۔

عبدالقیوم ساجی خدمت کا بڑا جذبہ رکھتے تھے۔ جب وہ دزیر جیل ہوئے توانہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر جیل میں قیدیوں کی اصلاح اور تعلیم کے لیے ایک اسکول قائم کیاجائے تاکہ مجرم قیدی رہائی یانے کے بعد ایک اچھاشمری بن سکے۔ تجربہ کے طور پر مظفر یور کے مرکزی جیل میں ایک ہائی اسکول قائم کیا گیا۔ اس اسکول میں تعلیم یا کربے شار مجرم قید یا چھے شہری بن گئے۔ سارے بہار میں جیل نے اندر کوئی ایسااسکول قائم نہیں ہے۔اس اسکول ہے جو ۱۹۵۷ء میں قائم ہوا کم از کم دوسوقید یوں نے تمیں برس کے اندر میٹر یکولیشن کی سند حاصل کی ہے۔ گذشتہ سال ہے اس اسکول کا درجہ بڑھا کر انٹر میڈیٹ اسکول کر دیا گیا ہے حکومت اس اسکول کے کل اخراجات کو ہر داشت کرتی ہے۔ یہ اسکول عبد القیوم کی ایک بری یادگار ہے۔ عبدالقیوم میرے ہم س تھے۔ وہ پہلی جولائی ۵۰۹ء کو پیداہوئے اور ۱۸ ر جنور ی ۱۹۷۳ء کو تقریباً ۲۸ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ جنور ی ۱۹۷۳ء میں راقم بعد حج مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھااس زمانے میں ڈاکٹر محمہ اسلام اللہ خاں مکہ کے ہندوستانی شفاخانہ میں میڈیکل آفیسر تھے۔ ڈاکٹر محمد اسلام اللہ خال کا دخن اتر بردیش ہے اور موصوف نے میرے عزیز ڈاکٹر مشتاق مرحوم کے ساتھ تکھنؤ میڈیکل کالج میں تعلیم یائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب جاز کے سفر کے دوران میری صحت اور آرام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ را قمان کے یهاں جاکرا کثران اخبار وں کو پڑھتاجو ہندوستانی غفاخانہ میں آیا کرتے تھے۔ایک روز املاک عبدالقیوم کے قضا کرنے کی خبریشنہ کے اخبار "انڈین نیشن" میں پڑھی۔عبدالقیوم کی موت کی خبر پڑھ کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ زندگی کے تھوئے ہوئے اوراق کی وہندلی می تصویر میر کی نظروں کے سامنے آگئی اور عبدالقیوم کی یاد بہت ونوں تک راقم کے ول کو بے چین کرتی رئی۔

# 9\_ مسٹر شرید هرسو هنی (آئی۔ ی۔ایس)

جوائی میں خوب صورت، ۵۵ برس کے سن میں جوان نظر آتے اور آن بھی ۲۳ برس کی عمر میں خوبرداور توانا ہیں۔ گوراز نگ، اچھاقد، ہنس کھی، دوست پر وراور خن شناس۔

یہ ہیں ہمارے دوست محترم سوجئی صاحب ان سے میری ملاقات ۱۹۲۰ میں ڈاکٹر بچدائلہ
سنبا کے یہاں ہوئی اور آج تک اس دو تی میں کوئی فرق نہ آیا ہے۔ دوست نوازی کا یہ حال
ہے کہ چند مہینوں پہلے پٹہ آئے اور گور نرکے مہمان ہو کر دان مجون میں مخم رے۔ آ ہ کے
جند گھنؤں بعد را تم سے ملنے کے لیے راخ مجون سے روانہ ہوئے مگر ڈرائیور میرے گھرکا
راستہ بحول گیا اور سوجئی صاحب کو اکر بیش روڈ تک آگر واپس جانا پڑا۔ دوسرے روز
طبیعت بچھ ناساز تھی مگر ای حالت میں صاحب موصوف میرے یہاں آئے اور تقریبا دو
گھنے بیٹھ کر بچھ سے با تمیں کیس۔ میری تو دوشت سوائح عمری کو جابہ جاسے پڑھااور پہند کیا۔
میری کاب کو پڑھ کر موصوف کو اگلی صحبتیں یاد آئی اور دولو گیاد آئے جن کی بدولت
صوبہ بہار نے جدید دور میں شہر مت حاصل کی ہے۔ ایسے دیانت دار اور پرخلوص لوگ اب
مقتود ہو سے ہیں۔

سوئی صاحب ۱۹ مرمی ۱۹۱۳ء کو ضلع رتنا گیری صوبہ مہارا شریم پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان عالموں کا خاندان ہے اور موصوف اینداء تی ہے ایک نہایت تی ہو نہار طالب علم تھے۔ ۱۹۳۳ء پیل علم اقتصادیات بیں بی۔ آئے آئر س کی ڈگری حاصل کی اور دو سال بعد جمیئی یونیورٹی سے علم اقتصادیات بیں ایم۔ اے کا احتجان الاّل ورجہ بی پاس کیا اور کل کا میاب امید واروں میں الاّل آئے۔ آئی۔ سی۔ ایس میں تقرری کے بعد کیمبری یونیورٹی سے ایم۔ اس کی سند حاصل کی۔ زبان دائی کا انہیں بہت شوق ہے۔ انگریزی، مراضی، ہندی، اروو، مجراتی، سنکرت، پراکرت اور پالی جانتے ہیں اور ان زبانوں کی بہت می کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ تعلیم کے زبانہ میں صاحب موصوف آئی کامیا ہوں کے سبب اسکول اور کالی میل نہایت ہی متازرہے۔ کون ساانعام اور و ظیفہ ایسا تھا جو انہوں کے سبب اسکول اور کالی میل نہایت ہی متازرہے۔ کون ساانعام اور و ظیفہ ایسا تھا جو انہوں نے حاصل نہ کیا ہو۔ ۱۹۳۲ء ہوں کے در سے ۲۳۹ء کو اس کی در یہ تھی تو ڈاکٹرائی۔ جو ٹوکس کے ذریہ مورنی ہونے۔ صاحب موصوف جب انگیتان میں تیام پنہ پر تنے تو ڈاکٹرائی۔ جو ٹوکس کے ذریہ دور کی تاریخ بیار موتوف جب انگیتان میں تیام پنہ پر تنے تو ڈواکٹرائی۔ جو ٹوکس کے ذریہ کی میانہ دور ان کی مورنی ہوا۔

سو بنی صاحب بحثیت آئی۔ ی۔الس افر ۱۹۳۸ء میں بہار کے صوبہ میں تعینات ہوئے اور ۱۹۲۵ء تک اس صوبہ کے مختلف اصلاع میں متعدد عبدوں پر فائزرہے۔۱۹۳۵ء

ہے ۱۹۳۹ء تک صاحب موصوف نے صوبہ اڑیہ میں کام کیا جہاں دیگر خدمتوں کے علاوہ پولیدیکل سکریٹری بھی دہے۔ آپ نے ای زمانہ میں حکومت اڈیسہ کے حکم ہے ایک میور غرم تیار کیا جس میں یہ بتایا کہ اڑیسہ کی چھوٹی چھوٹی دیکی ریاستوں کو کس طور سے صوبہ سے ملحق کیا جائے۔ صاحب موصوف کی رائے نہایت تل مقبول ہوئی اور دوسرے صوبوں میں بھی دی ریاستوں کے الحاق کے متعلق آپ کے میمور غرم ہے بہت مدد کی ۔ اڈیسہ کے علی میں ریاستوں کے الحاق کے متعلق آپ کے میمور غرم ہے بہت مدد کی ۔ اڈیسہ کی قیام کے دوران آپ نے راجد حاتی بجھوٹی کی میں بہت پچھے حصہ لیااور راوڑ کیلاا شیٹ والے میں میں میں بھی نمایاں کام انجام دیا۔ ۱۹۳۹ء میں صاحب موصوف پھر بہار والجس آگے اور حکومت بہار کے سکریٹر بیٹ جس مختلف تحکموں کے سکریٹر میں مشنو کاکم کے سکریٹر میں ریاستہ کی سے بعد دوں پر فائز رہے۔ ریو نیو بورڈ کے کیا۔ بعد ازاں بہار گور نمنٹ کی ما تحق جس چند بڑے عبدوں پر فائز رہے۔ ریو نیو بورڈ کے مثیر مقرر ہو نے۔ ۱۹۷۳ء جس موسوف گورز کے مثیر مقرر ہو نے۔ ۱۹۷۳ء جس کہ سال کے لیے لوک آبو کت مقرر ہو ہے اور نہایت صن و فولی سے کاموں کو انجام دیا۔

مسٹر سو ہئی نے اپنی سرکاری مصروفیتوں کے باوجوداتی علی خدمات انجام دی ہیں جس کا تذکرہ یہاں را آم مختر طورے کر رہا ہے۔ صاحب موصوف چار سو سے زیادہ تحقیقی مضافین شائع کر بھے ہیں۔ آپ نے بہار ریسر ج سو سا کی کے جرئل کی خدمت دس سال سے زیادہ بجیٹیت چیف المہ بغر کی ہے۔ موصوف نے ہندوستان میں بے شار علی جلسوں کی صدارت بھی کی ہے۔ بدھسٹ اکمیڈ کی کے چیئر میں ہوئے اور در بھنگہ کی سنگرت یو نیور شی کے واکس چانسلر رہ بھی ہیں۔ موصوف دو سال تک Numismatic Society of کے داکس چانسلر رہ بھی ہیں۔ موصوف دو سال تک کا افزازی ڈگر کی در بھنگہ ، نائندہ واو رو کر میں اسلامات کے صدر رہے ہیں۔ انہیں ڈی لیا کہ بارت کی بہار راشنر بھا شائی کی اور اس کا ایک نبایت بی بہار راشنر بھا شائی کی اور اس کا ایک نبایت بی بہاد براشنر بھا کی کور اس کا ایک نبایت بی انہیں انگر کی بنایت بی انہیں ہو گھا دیا جبیار داشنر بھی اور ان کا ایک نبایت بی انتہا ہے بیا جہا تھا تھی بیا جہا تھی کی افزازی پروفیسر ہیں اور "مہر اشٹر کینکیل ایجو کیشن سوسا گئی "کے صدر دیں۔

سو ہنی صاحب کو خدا بخش لا ئبریری سے ہمیشہ ایک والہانہ محبت رہی ہے۔عرصہ دراز تک لا بر بری کی انظامی کمیٹی کے صدررہے اورواقم اس کمیٹی کاممبر تھا۔ حومت بہار خدا بخش لا بحریری کے لیے بہت کم الداد کار قم دیا کرتی تھی اور سوجنی صاحب کی کوششوں کی بدولت حکومت نے سالاندامدادیں کچھ اضافہ کر دیااس طور سے ہم لوگ کو خریداری میں تھوڑی مہولت ہو گئی صاحب موصوف کے دور میں چند ممبروں کی ایک سمیٹی بنائی گئی جس کے مشورے سے کتابیں خریدی جاتی تھیں۔مسٹراحسن شیر لا ئبر مری کے سکریٹری تھے اور لا تبريك كے ليے زيادہ سے زيادہ كابول كى خريدارى كامشورہ دياكرتے تھے۔ راقم زيادہ تر مخطوطات کی خریداری پر زور دیا کرتا تھا۔ اس معاملہ میں سوہنی صاحب میری رائے ہر عمل کرتے اور بلندیا پید مخطوطات کی خریداری کا علم صادر کرتے تھے۔ جب ڈاکٹر ذاکر حسین بہار کے گور نر ہو کر آئے توانہوں نے لائبریری کی ترقی کے لیے کوئی کو شش اٹھانہ رکھی اور امداد كى رقم يس بھى كچھاضافد كرايا۔ ڈاكٹر صاحب موصوف مخطوطات كى خريدارى كونهايت ضروری سجھتے تھے۔ان دنوں مسٹر سو بنی کو خبر لمی کہ موضع کواتھ ضلع شاہ آباد ہیں سید جان محمد بلگرای این مخطوطات کے ذخیرے کو فڑھوخت کرناچاہے ہیں۔ صاحب موصوف نے نور أا ينا ايك ما تحت دُينُ كلكشر كو كواته روانه كياادر كل مخطوطات كوپيشه مثكواكر راج مجون میں ر کھوایا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کو یہ کتابیں پیند آئیں اور مخطوطات کا ایک اچھاڈ خیر وسو ہئی صاحب کی کاوشوں کی بدولت کم قیمت پر خدا بخش لا بحریری کومل گیا۔

سو بنی صاحب ایک خداتر س انسان بی اور مسلمان صوفیوں کی بدی عزت کرتے بیں۔ صاحب موصوف جب صوبہ بہار میں سرکاری طائر متے تو یہاں کی بہت می خانقا ہوں میں تشریف نے جایا کرتے اور دہاں کے عالموں اور صوفیوں سے لی کر سکون قلب حاصل کرتے تھے۔ خانقاہ جیسے بھلواری شریف سے بدی عقیدت مندی رکھتے ہیں اور آپ کا جب پشتہ میں آیا م تحا تو اکثر بھلواری شریف جا کر صاحب بچادہ سے مان قات کا شرف حاصل کرتے اور ان کا اور ان سے دعا کیں لیتے۔ شاید انہیں وعائوں کی بدولت سو بنی صاحب کا کھر آباد ہے اور ان کا خاندان عرون تر ہے۔ حضرت شاہ امان اللہ جادہ نشین خانقاہ جیسے سو بنی صاحب کی بوی تر یف جات تحریف مان کے لیے دعا کی کرتے تھے خانقاہ جیسے بھلواری شریف جانے تحریف کی کرتے تھے خانقاہ جیسے بھلواری شریف جانے تحریف کی میں کرتے تھے خانقاہ جیسے بھلواری شریف جانے تحریف کی بوی

کی سر ک نہایت ہی شکتہ حالت میں تقی اور لوگوں کو خافقاہ جانے میں بڑی تکلیف ہوا کرتی تقی سو بنی صاحب نے اس داستہ کو درست کرادیا جس سے ہر خاص و عام کو فائدہ پہنچا۔

مولوی سید شاہ وجیمہ ساکن چھیرہ نے والد مرحوم کے ساتھ علی گڑھ میں تعلیم یائی تھی او رہم لوگوں کے یہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ لی۔اے کے امتحان میں جب ناکامیاب ہو گئے تو مزھنا ترک کروہا۔ ان کی شادی خان بہادر سید عبد القمد صاحب سر کاری و کیل چپر ہ کی صاحب زادی ہے ہوئی تھی۔ مولو کاہ جیہ خود بھی خوش حال تھے ادران کی سسر ال کی آمدنی بھی کانی تھی اس لیے اچھے اور نہ ہی کاموں میں اپناد قت صرف کر دیا کرتے تھے اور کچھ عرصہ تک حاجی بور بائی اسکول میں معلم بھی رہے۔ صوفیائے کرام سے ان کی بری عقیدت مندی تقی ۔ آخر عمر میں موصوف بزے عبادت گذار ہو گئے تھے اور لوگوں کو خواہان کاکوئی بھی ند ہب ہوا چھی ند ہبی زندگی گذارنے کی تلقین کیاکرتے تھے۔ایک مرتبہ جب را تم سائنس کالج کے کمیاؤنڈ میں قیام یذیر تھا توصاحب موصوف میرے یہاں آئے اور دوران گفتگو مسٹر سوہنی کی منکسر مزاجی ادر غریب نوازی کا تذکرہ آگیا۔انہیں یہ سن کر پچھ حیرت کی ہوئی کہ باوجووایک ممتاز آئی۔ ی۔ایس ہونے کے مسٹر سوہنی ہر غریب وامیر ہے مکساں طور سے ملتے ہیں اور نہایت ہی خندہ چیثانی ہے چیش آتے ہیں۔جو بھی ان سے ملتا ہے ان کا ثنا خواں ہو جاتا ہے۔ مسٹر سید محمہ افضل ان دنوں کمشنر پیشہ ڈو بیژن کے برسٹل اسشنٹ تھے اور مسٹر سو ہنی ان کی قدر کرتے تھے۔ راقم کے یہاں قیام کے دوران مولوی شاہ محدوجیہ مسٹر سید محمد افضل کے ہمراہ سوئنی صاحب کی قیام گاہ پر گئے اور ان سے ملا قات کا شرف حاصل کیا۔صاحب موصوف کی بے نظیر شر افت کود کھ کر مولوی محمہ و جیہ بہت متاثر ہوئے۔ جائے نوشی کے دوران تقریباً ایک گھنٹے تک باتیں ہوتیں رہیں۔ جب صاحب موصوف میری قیام گاہ یر واپس آئے تو سوئنی صاحب کی بے حد تعریفیں کیس اور کباکہ ا نہیں چیف سکریٹر کی کاعہدہ بہت جلد مل جائے گا۔ مولوی محمد و جیہ کی د عائمیں قبوں بو میں ادر کچھ عرصہ بعد سو بنی صاحب حکومت بہار کے چیف سکریٹری مقرر ہوگئے۔

مسٹر سو بنی نے جب آئی ملاز مت کی مدت پوری کر کے پیشن پائی تواتے وطن پو نا جانے کی تیاری میں مشغول ہوگئے۔ راقم کو ان کے پٹنہ چھوڑنے کا بہت افسوس تھا کیو نکہ

میرے قدیم دوستوں میں چند ہی لوگ ف کے تھے جن کے پہاں میرا آنا جانا ہو تا تھا۔ ایک
روز جب راقم ان کی رہائش گاہ ہر گیا تو ویکھا کہ ان کی چزیں لکڑی کے بکبوں میں بند کر کے
ان پرلو ہے کی کیلیں نفو کی جارتی ہیں۔ یہ دکھ کر راقم کو پراا نسوس ہوااور دل میں خیال پیدا
ہوا کہ اللہ کرے سوئی صاحب کچھ اور د تول پٹنہ میں رہ جا کیں کہ ان کے یہاں میرا آنا جانا
ہر قرار رہے۔ سوئی صاحب نے بھی پٹنہ چھوڑ نے پرائی افر دگی ظاہر کی اور داقم ان سے
ہوا کہ طلابی ان ہی ہاہ کاہ آپ کھر نہ کریں یہ سب بکس جو آئ بند کے جارہ ہیں بہت
مال کر جلد ہی اپنی گا اور کہنے لگا کہ آپ کھرنہ کریں یہ سب بکس جو آئ بند کی جارہ ہیں بہت
جو گیا اور کہنے گا کہ آپ کھرنہ کریں یہ سب بکس جو آئ بند کی میں رہیں گے۔
جلد کھول دیے جا کیں گا اور سوئی صاحب ابھی کچھ اور د نول تک پٹنہ ہی میں رہیں گے۔
جلد کھول دیے جا کیں گا ور سوئی صاحب ابھی کچھ اور د نول تک پٹنہ ہی میں رہیں گے۔
صاحب کو ۵ مال کے لیے بہار کا"لوگ آگیت" میٹر پڑھی کہ حکومت بہار نے سوئی
صاحب کو ۵ مال کے لیے بہار کا"لوگ آگیت" میٹر پڑھی کہ حکومت بہار نے سوئی
صاحب کی رہائش گاہ پر گیا اور انہیں مبارک باد دی اور اس پٹنین گوئی کا جو میرے ڈرائیور
نی تھی، تذکرہ کیا۔ سوئی صاحب نے متاثر ہو کر میرے ڈرائیور کو بایا اور اس کی دعائی کا دعائی کا

راتم کی ہر خوشی میں سو بنی صاحب شریک رہے ہیں میرے دونوں لا کے اکبر حسین اور اشرف حسین کی شادی میں نہیات خوشی ہے شرکت کی۔ جب میرے چھوٹے لا کے اشرف حسین کی شادی مسئر محبوب عالم آئی۔ای۔ ایس کی صاحب نے موصوف ہے کہد دیا کہ میں براتی بن کر آؤں گا اور انہوں نے ایسائی کیا گرچہ ان کی طاقات اور دو تی بہت سے اگر یز اور ہندو متانی آئی کی ایس افروں ہے رہی ہے مگی۔ راقم کی طاقات اور دو تی بہت سے اگریز اور ہندو متانی آئی کی ایس افروں ہے رہی ہے مگر وہ براور انہ مجت جو سو بنی صاحب نے جھے ہے کی کی دو سرے آئی کی ایس افر و نے میں گورے آئی۔ کی ایس افیروں ہے کہیں ذیادہ زوہ آئی کی ایس افروں کو دیکھا ہے جن میں گورے آئی۔ کی ایس افیروں ہے کہیں ذیادہ رعونت تھی مگر پنشن پانے کے بعد ان کی جو درگت تی میں نے ان کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ رعونتی صاحب آئی جمالی طرح ہر دل عزیز جی جیسا کہ وہ دور ان طاز مت تھے۔ سرسو تی صاحب آئی جمالی طرح ہر دل عزیز جیں جیسا کہ وہ دوران طاز مت تھے۔ سرسو تی

عزت افرائی کے موصوفہ کا تعلق ایک نہایت جا عظیم بشر فاعن ہے۔ ا

میرے عزیزہم پیشہ دوستوں میں پروفیسر کلیم الدین احمد ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ یہاں پران کے تمام حالات زعر گی لکھنا مقصود نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے متعلق کل حالات اپنی خود توشت سوائے حیات میں لکھ بھے ہیں اور دوسر وں نے بھی ان کے متعلق مہت کے متعلق بہت کچھ کے العمال ہے۔ یہاں صرف وہ ی باتمی پیش کی جارتی ہیں جن کا تعلق صرف بجھ سے اور ان سے رہا ہے۔ موصوف اپنی کمزور صحت کے باوجود زندگی کے آخری لہحہ تک اہم کاموں کی انجام وہی میں منہمک رہے اور یہ کام ایسے تھے جو ہمیں زندگی بحر ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔ موصوف ان خوش نصیب لوگوں میں تھے جو ہمیں زندگی بحر ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔ متعدد شعبوں میں کامیاب رہے۔ یہ حیثیت ایک نای انگریزی کے پروفیسر، ڈائر کشر آف پیک انسر کشنس بہار اور ایک منظر دارد و تنقید نگار کے موصوف مختان تعارف نہیں ہیں۔

کلیم الدین احمد ڈاکٹر عظیم الدین احمد کے مجبوٹے لڑکے تھے۔ ۱۵ ستبر ۱۹۰۸ء کو اپنے آبائی مکان واقع خواجہ کلال میں بید ابوے۔ پٹنہ سیٹی کے مخرن انینگوع کہ اسکول میں تعلیم حاصل کر کے ۱۹۲۳ء میں میٹر کے لیشن کا استحان پاس کیا۔ اس کے بعد انٹر میڈیٹ کی تعلیم حاصل کر کے ۱۹۲۳ء میں میٹر کے لیشن کا استحان پاس کیا۔ اس کے بعد انٹر میڈیٹ آرٹس کی پڑھائی ہواکرتی تعلی ۔ اس کا الحج ان کا استحان انول درجہ سے پاس کر کے پٹنہ کا کی میں واضلہ لیا اور دو مرال بعد بی۔ اس کا کیا متحان میں اقرار تری کے ماتھ دومر سے میں واضلہ لیا اور دو مرال بعد بی۔ اس کے استحان میں انگریزی آئرس کے ماتھ دومر سے بدولت موصوف کو بو نیورش ہے۔ اس کا طابق میں انگریزی آئرس کے استحان میں فرست بدولت موصوف کو بو نیورش ہے۔ اس 191ء میں انگریزی ایم اے کے استحان میں فرست کا ایک لئم میں کیا ہے۔ ۱۹۳۰ء میں انگریزی ایم اے کے استحان میں فرست کا لیک نقم میں کیا ہے۔ ۱۹۳۰ء میں انٹریزی ایم اے کے استحان میں فرست دو خواست دی اور ایک طابی میں اس کے جس میں داتم بھی تھا انٹر ویو کے لیے بایا کمیا اور درخواست دی اور ۱۲ امیدواروں کے ساتھ جس میں داتم بھی تھا انٹر ویو کے لیے بایا کمیا اور درخواست دی اور ۱۲ امیدواروں کے ساتھ جس میں داتم بھی تھا انٹر ویو کے لیے بایا کمیا اور درخواست دی اور ۱۲ امیدواروں کے ساتھ جس میں داتم بھی تھا انٹر ویو کے لیے بایا کمیا اور دست کے لیے بایا گھیا تھا ہے۔ مور الدین وزیر تعلیم صدر اور مسئر

بی ای اور انہوں کو دیا جا تھا کہ میں اس کیٹی کے سکریٹری تھے۔ انتخاب میر ن کے بین ہوا کہ انتخاب میر ن کو بین ہوا کہ انتخاب کی کا میں ہوا کہ تا تھا بلکہ مختلف شعبوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کرو عکیفہ دیا جا تا تھا۔ اس سال کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک و عکیفہ انگریزی کے لیے دیا جائے اور دوسر او عکیفہ فز کس کے لیے ۔ اس بنا پر کلیم الدین اتھ کو انگریزی کے لیے د ظیفہ ملا اور مجمہ مسلم کو فز کس کے لیے استخاب کیا گیا۔ بہاں یہ بات صاف کر دیا متاسب ہے کہ و ظیفہ کے لیے احتجاب "میرٹ" پر نہیں ہو تا تھا (جیسا کہ کلیم الدین نے اپنی سوائے حیات عمل کلیما ہے) اور اس کا جو د انہیں کا بیان ہے کہ ان کا انٹر ویو صرف تین منت علی ختم ہوگیا جس سے ظاہر ہے کہ انگریزی عمل و ظیفہ انہیں کو دیا جاتا تھا۔ وہ تنہا گریزی کے امید وار تھاس لیے پہلے بی طے کر لیا گیا تھا کہ دو طیفہ انہیں کو دیا جاتا تھا۔ وہ تنہا گریزی کے امید وار تھاس لیے پہلے بی طے کر لیا گیا تھا در خواست ہے کہ راتم کا انٹرویو آدھ گھنے تک ہولے کیونکہ علی نے لیا کیا تھا در خواست دی تھی مرات سے کہ راتم کا انٹرویو آدھ گھنے تک ہولے کیونکہ علی نے انسان کی تعلیم کے لیے مراز فوکس جو خود ماہر لسانیات تھے محض اپنی دلچیں کے لیے جمھ سے مختلف سوالات کرتے مراز انہوں نے دائم سے فرایا تھا کہ تمہارے جو ابات سب تشفی بخش ہیں گراسانیات میں وہ انہیں ہے اس لیے جمعے افسوس ہے کہ علی تمہارے لیے بچھ نہیں کر سانیات علی وہ دیا جاتا نہیں ہے اس لیے جمعے افسوس ہے کہ علی تمہارے لیے بچھ فہیں کر سانیات

حکومت بہار نے اپنی ضروریات کو یہ نظر رکھتے ہوئے کلیم الدین کو انگریزی زبان اور ادب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لیے انگلتان بھیجا۔ موصوف نے اپنا واخلہ کیمبری یہ بینورٹی میں ایا اور انگریزی میں ٹرائیس لے کرپٹنہ واپس آئے۔پٹنہ کالج میں ای مضمون کے اسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے اور پچھ وٹوں بعدا تہیں ترقی دے کرا گھریزی کا پروفیسر بنایا گیا۔ بہار ایج کیشنل سروس کا اس وَن میں ان کی تقرری ہوئی۔وہ پٹنہ یو بیورشی میں انگریزی کے بیٹر آف دی ڈیپار شمنٹ بنے، پٹنہ کالج کے پر ٹیپل مجی ہوئے اور صوبہ بہار کے میرشتہ تعلیمات کے لیے وائر کڑ ایک عرصہ تک دہے۔ حکومت نے انہیں بہار سکنڈری اگر امینیشن یورڈ کا چیئر میں بھی بنایا۔وہ جس عہدے پردہ باتی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی اور فرض شنای کے ساتھ انجام دیا۔

جب نے ایک کے مہدے وجود میں آئے۔ مسئر کے۔ پی۔ سہاجوان ونوں پٹنہ کائی کے پر نہل کے وہ نو کی تعلقہ میں کے اسے وہ کی تعلقہ میں مسئر کے۔ پی۔ سہاجوان ونوں پٹنہ کائی کے پر نہل تھے۔ وُین کے عہدے وجود میں آئے۔ مسئر کے۔ لیے امید وار ہوئے۔ ان کے مقابلہ میں مسئر کلیم اللہ بین کے دوستوں نے موصوف کانام چیش کیا۔ دونوں امید واروں نے اپنی کا میابی کے لیے کوئی کر اٹھانہ رکھی اور ہیا استخاب پروفیسر ول کے در میان کشیدگی اور شخی کا سبب بنا۔ مسئر کے۔ پی۔ سہاکوایک ووٹ ہے شکلت ہوئی اور مسئر کلیم الدین و فیکلئی آف آر لس مسئر کے۔ پی۔ سہاکوایک ووٹ ہے شکلت ہوئی اور مسئر کلیم الدین فیکلئی آف آر لس ہوگئے۔ ہنگاموں سے عاجز آگر میں نے انتخاب میں حصہ نہ لینے کافیصلہ کر لیا تھا مگر مسئر کے۔ پی۔ سنبا اور مسئر کلیم الدین انجہ کو ووٹ دیا مگر موصوف جھے کے۔ پی۔ سنبا اور مسئر کلیم الدین انجہ کو ووٹ دیا مگر موصوف جھے فرائش کی۔ راقم نے خاندانی تعلقات کی بنا پر کلیم الدین انجہ کو ووٹ دیا مگر موصوف جھے کر صد دراز تک مسئر کے۔ پی۔ سنباکا معاون تھور کرتے رہے۔ میں نے ان باتوں کی کوئی فرق نہ آیا۔ راقم کیلیم کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا اور کس موقع پر ان کی مخالفت نہ کی۔ بیل قائم گوئی فرق نہ آیا۔ راقم کلیم کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا اور کس موقع پر ان کی مخالفت نہ کی۔ بیل قائم گوئی فرق نہ آیا۔ راقم کلیم کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا اور میں موقع پر ان کی مخالفت نہ کی۔ بیل وائن کے موان استان تھا؟

سر کاری نیم سر کاری اور یو نیورٹی کی بے شار کمیٹیوں بیں جمیے کلیم کے ساتھ کام
کرنے کا موقع طا۔ہم لوگوں کے درمیان بہت کم اختلاف ہوا کر تا۔اکٹر و بیشتر وہ میر ب
مشوروں کو قبول کرلیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کے درمیان سخت اختلاف پیدا
ہوگیا۔ چند ممتاز کا گریسیوں کے اشاروں پر صاحب موصوف شری راجا گوپال اچاری کو
رسل ککچر ر منتج کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اس تجویز کی مخالفت کی کیوں کہ کی سیاست دال
کارسل ککچر ر بنایا جانا جمھے پشند تھا۔ کلیم اپنی رائے پر قائم رہے اور مشر آر۔ آر۔ دیوا کر جو
اس زمانے میں گور نر بہار تھے کلیم کے اس اختاب سے بہت خوش ہوئے اور فور ااپنی ر ضہ
مندی دے دی۔ راقم کو دھیلر سدے ہال میں جلسہ کا انتظام کرنا پڑا۔ جب راجا گوپال اچاری
ہال میں داخل ہوئے توان کے مخالفوں نے جن میں زیادہ تراشتر اکی تھے، شورو عل مچانا شروع
کیا در موصوف مجبور آبال سے باہر نکل کر یو نیورٹی الا تبریر یری کے میدان میں آئے اور نکچر

لکچر ر موصوف نے اپنامضمون جو "بحدوظ فد" پر تھا شروع سے آخر تک پڑھ کردم لیا۔ ان موقعوں پر راجا تی اکثر بہت بن ضدی بن جایا کرتے اور اپنی محکست مانے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ کلیم نے اس واقعہ کا تذکر واپنی سوائے عمری میں نہایت بی تفصیل سے کیا ہے اور راقم کی تعریف بھی کی ہے۔

جب ميں پٹنة كالج ميں طالب علم تخااد رعليم الدين احمد اور كليم الدين احمد دونوں برادران بحى اى كالج على تع اس زمان على استاد محرّم واكثر عظيم الدين احمد اكثر كباكرت تے کہ اللہ تعالی نے میری جسمانی طانت میرے بڑے الرے علیم الدین احمد کو بخشی ہے اور میری دماغی قوت میرے چھوٹے بیٹے کلیم الدین کو عطاکی ہے۔ یہ بات ان دونوں بھائیوں ے لیے آید وزئد کی میں درست ثابت ہوئی۔علیم الدین احمد کی زندگی محنت اور مشقت میں گذری کیم الدین احد اس زمانے میں کیا، بلکہ تمام عمر کتاب کے کیڑے بے رہے۔جب و کیمو کماب کاساتھ ہے او رکی سے بات کرنا بھی ان کے خیال میں امر لاحسل تھا۔ موصوف طالب علمی کے زمانے میں نہانیت کم نخن تنے۔ایک مرتبہ کاواقعہ ہے کہ قم فم پر سوار ہو کریٹنہ سیٹی سے پٹنہ کالج آئے عکرانیہ میں ایک روپیہ ٹم ٹم والے کو دیااور جار آئے كراي كے كاث كربار وآنے بيے كى والي كامطالبه كك نبيل كيا كم مخن بو توابيا! كليم اپ آداب واطوار، ربن سمن، خوراک اور لباس کے مغالمہ میں زیم کی مجربے حد سادگی پیند رے۔ یوں کیے کہ موصوف سادگی اور بلند نظمری کے اصول پر بمیشہ کاربند رہے۔ ایک بحورے رنگ کاسوٹ جو کیمسر جے پکن کر آئے تھے، عرصہ تک زیب تن رہا۔ آخر میرے اصرار بريه سوث كن كو بخش ديا- مير ااور كليم كاسماته بدحيثيت بروفيسر يلنه كالح من ١٩٣٧ء ہے ہوا اور ۵ مهمال سے زیادہ مجھے موصوف کو نہایت بی قریب سے جاننے کامو قع ملا۔ میں ان کی پہلی شادی میں شریک تعلدان کی پہلی اہلیہ مسر عبدالحفظ بی۔اے (آکسن) برسر کی صاحبزادی تھیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو کلیم کی دوسری شاد ک حفظ صاحب کی دوسری لڑک ہے ہوئی۔ کلیم جوانی می نہایت عی شر میلے تھے اور اپنی از دواتی زندگی کامجی تذکرہ نہ کرتے تھے۔ان کی پہلی شادی کے کچھ دنوں بعد جب راقم نے انہیں شادى كى مبارك باددى توموصوف سرجمكائے چپ بيشے رہے اور شكريد تك اداند كيا۔ كليم

آخر تک بظاہر زاہد خنگ نظر آتے تھے۔ مگراکٹر او قات رسیس مرائی کا بھی ثبوت دیے ہے باز نہیں آتے تھے۔ اس سلسلہ میں مجھے دو ایسے واقعات یاد آگئے ہیں جن کاذکر دلچیں سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلاواقعہ ہیے کہ آن سے تقریباً ۳ سمال قبل ہم لوگوں کے ایک دوست خالی نہیں ہوگا۔ پہلاواقعہ ہیے کہ آن سے تقریباً ۳ سمال قبل ہم لوگوں کے ایک دوست میں سالیا ہے جو زے کو پھولوں سے جائے ہم دو تول کے آگے سے جاری تھی تھی کہ انقاقااس میں سے ایک پھول گر پڑا، کلیم نے اسافیان کی فرمایش جھے کی گئین میں ان کی فرمایش کا اس شرط پر محرات ہوئے آگے بڑھ گئے۔ دوسر اواقعہ بھی جو تقریباً ۲۵ سال پہلے کا ہے، من لیجے۔ ایک دن کلیم اسے بیٹی پر فلم میں دو ایس کیا ہی کی انتہائی سر ورات تھی، موٹر بھیج کر جھے کڑد واسگوایا، نماکش کے دوران میں ان کے پاس بی بیٹھ گیاور ان پر فلم کے دو عمل کا جائزہ لیتارہا۔ چنا نچہ میں نے یہ دیکھا کہ میں ان کے پاس مین بیٹھ گیاور ان پر فلم کے دو عمل کا جائزہ لیتارہا۔ چنا نچہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ فلم کے دومائی مناظر سے بے حد لطف اندوز ہوتے رہے۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ کلیم کی خنگ طبیعت کے ریمان مناظر سے بے حد لطف اندوز ہوتے رہے۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ کلیم کی خور تھا۔

راقم جب ۱۹۳۲ میں کئک کائی ہے پٹنہ کائی آیا تو خیال گذرا کہ استاد محترم ذاکم عظیم الدین احمد کے کلام کا مجموعہ نہیں ہے بٹنہ کائی آیا تو خیال گذرا کہ استاد محترم ذاکم عظیم الدین احمد کے کلام کا مجموعہ نہیں، خصوصاً ذاکم صاحب ہے اس کام کے لیے ان کی رضامند کی حاصل کرنا۔ یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے پروفیسر فضل الرحمٰن ہے اس کا تذکرہ کیا اور استدعاکی کہ وہ کلیم الدین کو اس کام کی انجام وہی پر راضی کریں۔ پروفیسر فضل الرحمٰن کو میری یہ بات بہت بسند آگی اور انہوں نے ذاکم عظیم الدین احمد سے ٹی کر موصوف ہے ان کے کلام کی طباعت کے لیے اجاذت حاصل کرلی۔ پروفیسر فضل الرحمٰن کے اصرار پر کلیم لدین بھی ہر طرح کی مدد کر نے کے لیے تیار ہو جمئے۔ ذاکم طاحب کے کلام کی بیشتر حصہ ان کے پاس موجود تھا۔ بچھ غزلیں اور نظمیس جو پروفیسر مجمد مسلم کے پاس تعیس انہوں نے سب کو کلیم الدین کے حوالہ کردیا۔

مسٹر دلی الدین خدا بخش سکریٹر می خدا بخش لا ئیر بری کے پاس ڈاکٹر صاحب کے کلام کا تقریباً پورا مجموعہ موجود تھا جے انہوں نے ایک خوش خط کاتب سے لکھواکر اپنے پاس

محفوظ کرر کھاتھا۔ موصوف نے اپنی اس بیاض کو میری استدعار کلیم کے حوالے کردی۔ کلیم نے کتاب کے حوالے کردی۔ کلیم نے کتاب کے کتاب کی استدعار کلیم ایک دیباچہ لگاااور کتاب کی اس کے آخر میں "اشارات" کا اضافہ کیا۔ جب کتاب تیار ہوگئی تواہے ایک ماہر خوش نولیس سے کلمواکر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ موصوف نے اپنے کلام پر نظر ٹائی کی اور کچھ اشعار میں ردو بدل میسی کیا نیز کچھ نئی نظموں کا اضافہ بھی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے کا آپ کے شعرے شعرے

"نه گل نقم ہوں نہ پردہ ساز میں ہوں اپنی فکست کی آواز"

کو مد نظر رکتے ہوئے اپنے کلام کے جموعہ کا نام "گل نفمہ" رکھا۔ اس کتاب کو مسرر کے بی۔ اگروال نے شانتی پرلیس اللہ آباد ہے چھپواکر نہایت ہی آب و تاب سے شائع کیا ہے۔ کتاب اگریزی ہینڈ میڈ بیچر پر چھائی گئی ہے اور اس کی کتابت خوش نولی کا بہترین نمونہ ہے۔ اب تک ار دو میں چند ہی کتا جی اس زیب وزینت کے ساتھ چھائی گئی جیں۔ اردو کے لیے کلیم الدین کی نید کہائی خدمت تھی جو بہت مقبول ہوئی۔

زبان اردو سے کلیم کو ابتداء ہی ہے گہر الگاؤر ہا۔ اردو تقید نگاری میں نئی راہ اختیار کی جوان کی شہر سے کا سبب بنی۔ مولوی عبد الحق مرحوم ان کی تقید کو "ب باکانہ تقید "کہا کرتے سے ، مگر تج ہے ہے کہ ان کی تقید نے اردوزبان میں ایک نئی روح ڈال دی۔ اگر خور سے دیکھا جے ، کو ان کی تقید میں ان کا کوئی ہم بلہ نہیں ، بلکہ اردو کے تمام جدید نقادوں نے ان کی بیروی اور ہم نوائی ٹی ہے ، ان کی تقید پر کلیم الدین احمد کی تقید سے استفادہ کا اثر ظاہر ہے۔ کلیم صرف ایک اعلیٰ بایہ کے نقاد میں تقید و کلیم الدین احمد ملاحیتوں کا شوت اپنے دوشمری مجموعوں کے ذراید دے بیکے ہیں۔ حکومت ہندنے انگریزی اردو، اردو انگریزی ڈکشنری کو مرتب کرنے کا کام ان کے پر دکیا تھا، جس کو کلیم الدین نے نہایت ہی فتو شاملوں کے ان ہم مور مقرر کے گئے اور مرتے دم تک اس عہدہ پر فائز رہ کر تنزیں کے ساتھ اپناکام انجام صدر مقرر کے گئے اور مرتے دم تک اس عہدہ پر فائز رہ کر تنزیں کے ساتھ اپناکام انجام صدر مقرر کے گئے اور مرتے دم تک اس عہدہ پر فائز رہ کر انگری کی مشمون چنور بھان بر ہمن دیے رہے۔ رہالہ "مناصر "ان کی یادگار ہے جس میں راقم کا لیک مضمون چنور بھان بر ہمن

یر شائع ہوا تھا۔ کلیم الدین نے میری انگریزی کتاب The Early Persian" "Poets of India کاارووٹ ترجمہ کرا کر بہارار دوا کاد می ہے ۱۹۸۵ء میں شائع کرایا۔ ۲۱رد تمبر ۱۹۸۳ء کو صبح سوبرے کلیم نے راقم کو ٹیلی فون کیااور پروفیسر براؤن کی کتاب "Arabian Medicine" کوایے مطالعہ کے لیے مانگ بھیجا۔ میں نے وعدہ کیا کہ اس کتاب کوکل سو برےان کے بہاں بھیج دوں گا۔ یہ آخری ہا تیں تھیں جورا قم اور کلیم کے در میان ہو کیں۔ای شام نوبے میرے ٹیل فون کی تھٹی بجی ادر ایک اجنبی شخص نے جس نے ا بنام اشوک بتایا یہ خروی کہ کلیم الدین احمہ کا آج ساڑھے سات بجے شام اویا کم انتقال ہو گیا۔ مجھے اس شخص کی بات پر یقتین نہ آیااور بہت تفتیش کے بعدیۃ جلا کہ موت کی خبر تج تھی۔ دوسرے روز صح سویرے راقم مرحوم کی رہایش گاہ واقع کرشنا پوری پر گیااور ان کے آخری دیدار کے لیے اس کمرویس داخل ہوا جہاں وہ روزانہ سویا کرتے تھے۔ دیکھا کہ کم آمیز و کم مخن کلیم اپنی مسہری پرابدی نیندسورہے ہیں۔اس منظر کودیکھ کرراقم کے دل دوماغ پر گہرا اثریزااور کلیم کی یوری زندگی نظروں کے سامنے آگئے۔ نماز جنازہ میں بے شار لوگوں نے شرکت کی۔ جس میں بہار کے گور نراخلاق الرحمٰن قدوائی بھی تھے۔ مرحوم کاجید خاکی ایے آبائی مکان واقع خواجہ کلال پٹنہ سٹی کے اعاطہ میں دفن کیا گیا۔اللہ غریق رحمت کرے۔ پروفیسر کلیم الدین احمہ کی دوسری اہلیہ سز زہرہ کلیم نے "مچھتر سال کی عمر میں

پروفیسر کلیم الدین احمد کی دوسری ابلیه ٔ سز زہرہ کلیم نے پیچھتر سال کی عمر میں ۸؍ جولائی ۱۹۸۸ء کوانتقال کیا۔ موصوفہ کی ابتدائی تعلیم کلکتہ اور شملہ میں ہوئی۔انہوں نے اعلیٰ تعلیم کیمبری اور برلن میں حاصل کی تھی۔ تین مرتبہ ۱۹۷۵ء تک بہذر لیجس لینوا سبلی کی ممبر ختنب ہو کیں۔ بچھ عرصہ تک مسلم ہونیورٹی علی گڑھ میں انگریزی کی لکچرار بھی رہیں۔ مرحومہ ایک نبی بیت ہی شریف انتشار فاتون تھیں۔

اا۔ مبارک عظیم آبادی:

مبارک حسین، مبارک عظیم آبادی کی پیدایش ۱۸۷۹ء میں قصبہ تاخ پور نسلع در بھنگہ میں ہوئی جہال ان کے والد مولوی سید فدا حسین مصفی کے عہدے پر فائز تھے۔ صاحب موصوف کا خاندان زمانہ قدیم سے علم و فن میں ممتاز رہاہے۔ ان کے مورث اعلیٰ

قاضی یار محر اورنگ زیب کے زمانے میں ایک تامور بزرگ گذرے ہیں۔ مولوی سید فدا حسین کوجب سرکاری کا مول کے تقید حسین کوجب سرکاری کا مول سے تقید وہ ایک نجایت دیارا دربااطاق انسان تقد خواجہ کلال گھاٹ کی مجد کوجے ان کے مورث اعلیٰ قاضی یار محد نے بنایا تھا اس کواز سر نو تعمیر کرایا درایک قطعہ کا ت کی کھا جس کا آخری شعر مدے ہے۔

از روئے اوب سال بنا وامتی گفت ایں مجد کہنہ شدہ تغیر جدید

مبارک حسین نے ابتداء میں فاری ادر اردو کی تعلیم اینے والد اور قابل اساتذہ ہے حاصل کی۔صاحب موصوف کو فاری اور اروو دونوں زبانوں پر براعبور تھا۔ فاری اور اردو کے اشعار انہیں ہراروں کی تعداد میں یاد تھے۔اردواور فاری کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسکول میں داخلہ لیا اور انٹرنس کے درجہ تک پڑھا۔ والد کے انتقال کے بعد وہ معاثی بحران میں مبتلا ہو گئے۔ علم طب اور ہو میو پیٹھک کی کتابوں کادرس لے کر ایک اچھے طبیب ہو گئے اور کھ تجربہ حاصل کرنے کے جدد ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی حیثیت سے بیگو سرائے اور بندي كام كرنے كے اس بيشہ يس كامياني حاصل كى اور فارخ البالى كى زعر كى بسر كرنے لگے۔ نہایت بی فیاض آدمی تھے اور جو کچھ کماتے خرج کر ڈالتے تھے۔ صاحب موصوف کی شادی را قم کے ایک رشتہ دار کی خالہ سے ہوئی جواجھی تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور انہوں نے سمرام میں الا کیوں کا ایک اسکول جانیا جس کی آمنی سے بال بچوں کی برورش کی۔مبارک عظیم آبادی کے صاحبزادے کیٹن نذیر مرحوم نے دوسری جنگ عظیم می فوج می رو کر نمایاں کام انجام دیاادر یاکتان جاکر بیرسٹر ی کا پیشہ اختیار کیا۔مبارک عظیم آباد کی کی بری صاجزادی کی شادی میرے رشتے کے بعائی سید غنی حیدرے ہوئی جن کاپیشہ معلّی تھا، بہت ے سر کاری اسکولوں میں استاد رہ کر اینے کاموں کو نہایت ایمان داری ہے انجام دیااور ترقی كر كے ميد ماسر ہوئے سمبرام بالى اسكول ميں ميكم ونوں تك ماسر سے اور واقم كوان سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ کل شاگروان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ موصوف بہت ا جھی انگریزی اور ار دو لکھا کرتے تھے۔ان کے اکثر انگریزی اور ار دو کے مضامن رسالوں میں

شائع ہو بچے ہیں۔ بھائی غنی حیدر نے اپنارہائش مکان مو تباری شہری میں تغیر کر ایااور ای مکان میں سکونت پذیر ہوئے۔ ای شہر میں ا۱۹۹ء میں تقریباً ۸۲ سال کی عربی تفاکیا۔ بھائی غنی حیدر راقم ہے بڑی عبت کرتے تھے اور میں بھی ان کی بڑی تعظیم کرتا تھا۔ مرنے ہے بچھ و نوں بہلے جبوہ نہایت کرور ہو بچے تھے تو موصوف مو تباری ہے بٹنہ کا تکلیف دہ سنر طے کرکے راقم ہے طلح آئے اور کئی دنوں تک میرے ساتھ قیام پذیر رہے۔ یہ ملاقات میرے لیے باعث سعادت تھی۔ ان ہے راقم کی یہ آخری ملاقات تھی۔ صاحب موصوف کے لڑکے اور لڑکیاں ہمدوستان اور پاکتان میں فارغ البالی کے ساتھ عزت کی زرگی بر کررہے ہیں۔ ان کے صاحبزاوے شیم حیدروکالت کاامتحان پاس کرکے حکومت بیار کے ماتھ عبدے پر فائز ہیں۔

مبارک عظیم آبادی و بلے اور میانہ قد کے تھے۔ گورارنگ تھااور چوزی پیشائی۔
موچھیں اچھی بڑی رکھتے تھے۔ نہایت ہی خوش وضع، خوش طبع، خوش فکر، خوش اظال اور
خوش گفتار تھے۔ کی کی برائی نہ کرتے اور دوستوں ہے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کے پسینے پر
خوش گفتار تھے۔ کی کی برائی نہ کرتے اور دوستوں ہے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کے پسینے پر
من کر سر دھنتے اور داد دیا کرتے تھے۔ پوری زندگی مال د شوار یوں میں گذاری۔ جب بھی پکھ
من کر سر دھنتے اور داد دیا کرتے تھے۔ پوری زندگی مال د شوار یوں میں گذاری۔ جب بھی پکھ
بیمے ہاتھ آ جوتے تو دل کھول کر دوستوں کی دعوت کیا کرتے تھے۔ نہایت خود دار از از ان تھے
اور اپنے عزیز دوستوں کے پہل بھی در چار روز سے زیادہ قیام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے
تھے۔ راقم کے ماموں زاد بھائی ڈاکٹر غلام امام مرخوم اپنی رہائش گاہ مدرسہ ہاؤ کی پیئنہ سیٹی میں
انبیں مدعوکر کے لاتے اور اپنے سماتھ دو چار مہینے بہت اصر اد کے ساتھ مہمان بناگر رکھتے
تھے۔ چو نکہ ڈاکٹر غلام امام مرحوم ان کے نہایت ہی قربی رشتہ دار تھے اس لیے ان کے
ساتھ قیام کرنے میں صاحب موصوف کو کوئی مضا لقہ نہ ہوتا تھا۔ ۱۹۲۸ء میں راقم میں ہر بہتی میں دومسینے بھائی غلام امام مرحوم کے ساتھ ظہر ااور ان دئوں مبارک عظیم آباد کی دہستوں کا حققہ بڑاو سیخ تھا۔ روز انہ شرم کو نجھ ادب
وزان تین مورو گوئی دوستوں کا حققہ بڑاو سیخ تھا۔ روز انہ شرم کو نجھ ادب

ساتھ بڑھاکرتے تھے جو بڑا پر اثر ہو تا تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں: مبارک کی غزل خوانی کہیں یا مرثیہ خوانی مُکِتے حاتے ہیں آنسو غزل خواں ہوتے حاتے ہیں راتم کے اصرار پر صاحب موصوف نے ایک غزل لکھی جو حسب ذیل ہے: نہ یو چھو مجھ سے کہ بیتاب ہوں کہاں کے لیے کہاں سے لاؤں زبال این داستال کے لیے خدا کی راہ ذرا ی بلادے بادہ فروش وعائے خیر کروں گا تری دکاں کے لیے سیم نے نہ صا نے کی ہاری آہ كيا توسب سے ترى فاك آستاں كے ليے یہ کہہ رہے ہیں مبارک کے سیدھے سادے شعر كه بم من كلتے بين ماران كلته دال كے ليے راقم کو بیر غزل بہت بیند آئی اور میں نے موصوف ہی کے الفاظ میں غزل کی واودی وهاک اللیم سخن میں ہے مبارک اپنی لینی استاد ہے وہ دائ<sup>ع</sup> سخنور اینا ان دنوں جب راقم کا قیام مدرسہ ہاؤس میں تھا تو بھائی غلام امام مرحوم کے ساتھ ا کثر میں اور مبارک عظیم آبادی استاد مرجوم ڈاکٹر عظیم الدین احمد کی رہایش گاہ پر جایا کرتے تھے تین تین جار جار تھنٹے دہاں بیٹھ کر علمی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ہم لوگوں کے بہت اصرار پر استاد محترم اینا تازہ کلام سنابا کرتے تھے۔ ایک روز جب استاد محترم نے حضرت مبارک سے این کوئی تازه غزل سنانے کی فرمایش کی توصاحب موصوف نے پیه غزل بردهمی: رسائی تا یہ منزل ہر قدم ناکام ہوتی ہے انہیں ناکامیوں میں صبح اپی شام ہوتی ہے سم ذھاتی ہے کہا بردہ نشینی آپ کی جانیں

Marfat.com

یہ اس سے بوچھے جس کی نظر ناکام ہوتی ہے

نہ جانے کیا ہوئی آگے جو صبح وشام ہوتی تھی نہ اب وہ صبح ہوتی ہے نہ اب وہ شام ہوتی ہے مبارک میری جانب انگلیاں اٹھتی ہیں ماروں کی نظر بازی مری پیری میں بھی بدنام ہوتی ہے را قم کو میارک عظیم آبادی کے اکثر اشعار بہت پیند ہیں۔ چنداشعار ملاحظہ ہوں: ہیشہ حسرت وحرمان وغم کی میزمانی کی سلقہ کس نے بخشا دل کو اس میمان نوازی کا قید ہتی ہے وہاں بھی نہ رہائی ہوگی بعد مرنے کے بھی نتے ہیں کہ جینا ہوگا غم کما یباں کا اے دل ناداں نشاط کیا جو چز بے ثابت ہے اس کی باط کیا ہر حال میں شکر کر مارک تازه ملے رزق یا شبینہ برق گبڑا ہوا مرقع ہے کی عاشق کے مضطرب دل کا جبین شوق ہے تجدے میں ان کا آسانہ ہے تبھی وہلیز پر سر ہے بھی ہے بائے دربال پر جبتجو کی منزلیس باقی رہیں اور یائے جبتنو باقی تبین تماشا گاہ ونیا اک نمایش گاہ حسب ہے تماشائی جو آتے ہیں وہ جمران ہوتے جاتے ہیں

گمنا اضی ہے کالی اور کالی ہوتی جاتی ہے صراحی جو مجری جاتی ہے فالی ہوتی جاتی ہے وہ جو مجری جاتی ہے فالی ہوتی جاتی ہے وہ جو مجموع ہوئے گیسو کی ادا ہوتی ہے نظر جب اچھی صورت آئے گی دل آبی جائے گا فظر جب الحقادان الفت سے خطا یہ عمر مجر ہوگی راتم نے بچین ہو کر سیکڑوں باراس شعر کو پڑھاہے، ملاحظہ ہو۔ مشاطعہ خیال تری عمر ہو دراز مشاطعہ خیال تری عمر ہو

حضرت مبارک عظیم آبادی قطعه کتاری جبت خوب العماکرتے تھے۔ داقم کے کہنے پر موصوف نے کئی قطع تحریر فرمائے۔ ساٹھ ہرسے زیادہ کا زمانہ گذر کمیا ہے اور معلوم خبیں یہ سب قطعات تاریخ کیا ہوگئے۔ خوش قسمتی سے چندونوں پہلے پرانے کا غذات میں موصوف کا لکھا ہوا ایک قطعہ طاجو بالکل نایاب ہے۔ اس قطعہ کی راقم کے پاس صرف ایک کالی رہ گئی ہے۔ یہ قطعہ تاریخ 1908ء میں لکھا گیا تھا۔ 1900ء میں پٹنے یو نیورٹی نے مسٹر ہنری لیمر ف پر نہل پٹنے کالج کو پی ایج ۔ ڈی کی اعزازی ڈگری عطاکی متی۔ اس موقع پر حضرت مبارک نے ایک قطعہ تاریخ میری فرمایش پر تحریر فرمایا۔

قطعه تاريخ

مخاطب شدن عالی جناب معلی القاب مسٹر ہنر کی کیم رہ من پر نسپل پٹینہ کا کج بخطاب پی۔انچے۔ڈی

از نتائج طبع جناب استاد فاصل سيد مبارك حسين، مبارك عظيم آبادي

خطاب خوب پی ایج ڈی ملاا نہیں فی الحال میارک ان کو یہ برتر خطاب الل کمال

وہ کیمرٹ مارے برنیل مشہور عطاکی پٹنہ یو نیورٹی نے یہ ڈگری

خوثی خطاب کی، جانے کا آپ کے ہے مال کہ ان کے بیم اللہ اللہ اللہ اللہ بناکے جاتے ہیں کا گئے کو سے پری تمثال کہ اُوج حسن ہے۔ اس کا حسن اور جمال زبان حال ہے ہیں ہے کہ دہ ہیں اس کے نبال کہ ان کے نیک اعمال کہ ان کے نیک اعمال جہاں دہے وہاں پولر سے خوبیاں سے کمال چہیتے جیٹے تھے ان کو تو طالبان کمال بدل تھے راضی وشاکر پروفیسر وعمال بدل جتے واضی وشاکر پروفیسر وعمال کہ جنتے ہولئے گذرے، خدار کھے خوشحال

یہ بی ہے ہادی ہ غمال جہال میں توام بیں خوام بیں خوشا وہ وقت کہ آئے یہ پٹنہ کائی میں سنوار یا تھا جہال تک اے سنوار چلے یہ حسن تھم کے سائے میں اس کو دھال دیا بہار جھوم کے آئی، بہت بھیلا بھولا نہ بھولیں گے انہیں شرمندہ کرم ان کے کنک میں بھی رہے لیتی دی تھی بھی رہے لیتی دفتر بہا ہے کا دولوں پر یوں کیا حسن سلوک نے قبضہ دلوں پر یوں کیا حسن سلوک نے قبضہ یہ پیکٹش ہے دعاتی کاہر طرف ے آئ

یہ بات آئی ہے برجشہ عیسوی تاریخ خطاب خوب ہے مشر کھو مبارک سال

مبارک عظیم آبادی نے اس قطعہ تاریخ کوریٹی ساٹن پر چھواکر پر نہل ہنری لیمبر یک کو تحققا چیش کیا۔ صاحب موصوف نے اس قطعہ کو راقم سے پڑھوا کر سنا اور القم اور حفرت مبارک عظیم آبادی کا بہت شکر بیا اواکیا۔ دوسر سے روز حضرت مبارک کی کی اور و نظیس ان سے سنیں۔ پر نہل کو اسیخ یہاں چائے پر مدع کو کیا اور حضرت مبارک کی کئی اور و نظیس ان سے سنیں۔ پر نہل لیمبر ٹ اور و تھے تھے اور پڑھے وقت راقم ہر شعر کا ترجمہ انگریزی بیمس کر تاجاتا تھا۔ پر نہل موصوف نے اس قطعہ کو ایک خوب صورت فریم بیمس لگا کر ایپ ڈرائیگ روم میں آویز ال کر دیا تھا۔ پہنو ساز و بیات ہے بیشن پاکر جب ہندوستان سے جانے گئے تو اس فریم شدہ قطعہ کو ایپ ساتھ بلور

غزل گوشعراء میں مبارک عظیم آبادی کاایک اہم مقام ہے۔ان کے کمال شور ک کے متعلق نوح ناردی فرماتے ہیں کہ "جملہ محاس شاعرانہ ان کے کلام میں موجود ہیں۔ قدرت نے انہیں شاعر پیدا کیاہے اور پھر مشق تخن نے ان کوایے بلند مقام پر پہنچادیا ہے

جہاں ہر شاعر نہیں بیٹی سکتا۔ یہ شعر کہتے وقت ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ استاد واس کارنگ جائے۔ جان ہر شاعر نہیں ہیڈی سکتا۔ یہ شعر کہتے وقت ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ استاد والی کا کات ، وہی دبلی کی کسل نہ بات کے کلام میں ہیں جن کے باعث والی کا کالام اس قدر متبول خاص وعام ہوا۔" مبارک عظیم آبادی کی منتخب غراوں کا مجموعہ ڈاکٹر سید محمود وزیر حکومت بہار کی ادب نوازی کی بدولت "جلوہ وائے "کے نام سے نظامی پر لیس بدایوں سے شائع ہوا ہے۔ جس کے متعلق مبارک عظیم آبادی ہوں فرماتے ہیں۔

"جلوہ داغ" کی قسمت چکی لطف فرما ہے نگاہِ محمود"

مبارک عظیم آبادی نے بہت سے نظمیس بھی لکھی ہیں۔ ان کی ان نظمول میں سادگی اور فصاحت پائی جاتی ہیں۔ مسٹر سید عبدالعزیز دزیر تعلیم حکومت بہار کو مبارک عظیم آبادی کی بہت می نظمیس پند خسس۔ چنا نچہ ان کی نظموں کے دو مجموعے موسوم بہ "مرقع خن" سرکاری خرج سے شائع کرایا۔ افسوس ہے کہ "مرقع خن" کے نسخ اب بالکل نایاب موسکے ہیں۔ موسکے ہیں۔

مبارک عظیم آبادی کی آخری زندگی بیاری اور تنگ دسی میں گذری، مسرسید اکبر حسین رئیس ایدوکیٹ اوربعد میں نج پشنه بائی کورٹ نے انہیں پشنہ سیٹی لے جاکر اپنے آبائی مکان میں رکھااور موصوف کی ہر طرح سے مدو کی۔ای مکان میں رہ کر ۱۹۵۸ء میں مبارک عظیم آبادی نے انقال کیا۔

۱۲\_ قاضی عبد الودود (بیرسر دمحقق)

مسٹر قاضی عبدالودود دائش در اور اردو کے مشہور محقق تھے۔ آپ نے تقریباً ساٹھ سالوں تک اردو کی بے شار خد متیں کیں۔ چنا نچدان کی شہر ساد لی دنیا میں قائم ہے اور بلا شبہ عرصے تک قائم رہے گی۔ موصوف کے متعلق بہت کچھ لکھا جاچکا ہے اور میں ان سب باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ راقم یہاں پر صرف ان کے تمی حالات اور او صاف حمیدہ کا تذکر ہ کر ناچاہتا ہے جن سے میں پوری طرح واقف ہوں۔

قاضی صاحب کے والد کا نام قاضی عبد الوحید تھا۔ قاضی عبد الوحید کی پیدائش ۸ می ۱۸۹۱ء کو موضع کا کو ضلع جہان آباد میں ہوئی جو ایک مشہور گاؤں ہے۔ عربی و فاری کی ابتد آئی تعلیم اپنے والد صاحب کے زیر تحرائی گھر بی پر ہوئی اور کلام اللہ جمید بھی حفظ کیا۔ صولہ سال کی عربی پہنے میں پہنے میٹی محفظ کیا۔ اس کے بعد پٹنے کا لیم میں واخلہ لیا اور ای کا لیم ہے بیا اے کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۹۲۳ء میں اعلیٰ تعلیم کے لیم انگل تعلیم کے ان کی جربی ہے انگلتان محکے اور کی جربی ہے دائی تعلیم کے اس کا دور کی ہے کہ اور کی جربی کے ڈگری ماصل کی۔ ۱۹۲۳ء میں انوالی دگری و ڈرائیوس کے ساتھ حاصل کی۔ گرگ کی ہے دور ایک کا دور ۱۹۲۹ء میں ہندوستان والیس

قاضی صاحب کاعقد مارچ ۱۹۲۱ء میں پٹنے کے ایک ممتاز دکیل شاہر شیر اللہ صاحب کی صاحبزادی ہے ہوا۔ شاہر شید اللہ صاحب ہے راقم کے حچھوٹے ماموں مولوی غلام وارث صاحب ایڈو کیٹ کے خصوصی تعلقات تھے اور خود را قم بھی این زمینداری کے مقد مات کے سلسلے میں شاہ صاحب کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتا تھااور موصوف راقم سے شفقت ے ملتے تھے۔ قاضی صاحب کے اولاد میں صرف ایک صاحبزادے مسٹر قاضی محمد مسعود ہیں جنہوں نے ایم اے اورامل امل کی ڈگریاں حاصل کیں اور بہ حیثیت ایڈو کیٹ ایخ خاندان کی عزت وو قار کو ہر قرار رکھتے ہوئے پٹنہ میں رہ کر فارغ البالی کی زند گی بسر کررہے ہیں۔ قاضی عبدالودود صاحب کا قد متوسط، رنگ گندی اور چیرہ گول تھا۔ گرچہ زندگ بھر صحت اچھی نہیں رہی مرمجھی بھی چہرے پر بیاری کے آثار نظرند آتے تھے۔انگلتان کے دوران قیام قاضی صاحب کو بلور لی ہوگئی اوران کے پھیموے کمزور ہوگئے تھے۔ مختف او قات میں تمن چار سال کاعر صه علاج کے لیے بوری کے نامی منی ٹوریموں میں گذارا۔ پٹنے کے ڈاکٹروں نے انہیں ٹی بی کاخد شہ دلایا تھا، لیکن امر اض سینہ کے ڈاکٹروں یہ مختف طرح کی جانج کرنے کے بعد ان کا بیہ خدشہ دور کردیا۔ ۱۹۷۲ء میں انہیں پر اسریٹ کی تکلیفیں شروع ہو کیں جو آخروقت تک رہیں اور چند وجوہات کی بنابر آبریشن ممکن نہ ہو ک جس کی وجہ سے مرتے وم تک کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا بڑا۔ اس بیاری کے دوران بھی صاحب موصوف نے ہمت ہے کام لیااورا بے معمولات میں کوئی فرق آنے نہ دیا۔ صحت

قاضی عبدالودود ایک کھاتے پیتے خوش حال زمین دار خاندان کے فرو تھے۔
پیر سٹری کی سند حاصل کر کے جب ہندوستان داپس آئے ٹوڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق
پیر سٹری کے پیشے سے الگ رہے اور انہوں نے اس سند ہے بھی کوئی فائدہ فہیں اٹھایا۔ان
کے علمی ذوق نے انہیں اس بات کی فرصت بی ندوی کہ وہ پچبری کے ہنگاموں میں انجمیں۔
آپ کازیادہ وقت کیموئی کے ساتھ کہ سب بین، تعلیم و تعلم میں گذر تا۔ موصوف ان چند خوش تعلم میں گذر تا۔ موصوف ان چند خوش قسمت دانشوروں میں سے تھے جنہیں بدیک وقت علمی ذوق وصلاحیت، فکر معاش کی انجمیوں سے آزادی اور ساتھ بی ساتھ خدا بخش خال کے عظیم کتب خانہ کا قرب حاصل انجمیوں سے آزادی اور ساتھ بی ساتھ خدا بخش خال کے عظیم کتب خانہ کا قرب حاصل تھا۔ چنانچہ قاضی صاحب نے ان تمام ہاتوں سے پورافا کدوا ٹھایااور اردو محقین کے در میان انہا کیک خاص مقام پیدا کیا۔ علمی معاملات میں وہ نوجوانوں کی ہمیشہ حست افزائی اور رہنمائی

کیا کرتے اور ان میں میچ تحقیق وق پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ میری نظر میں

تاضی صاحب ایک مجموعہ اضداد شخصیت کے مالک تھے۔ علی معالمات میں انہائی خت کین

ذاتی معالمات میں نہایت ہی نرم۔ بہ ظاہر ایک غیر جذباتی دانش مند کین حقیقت میں ایک

حماس دل کے مالک تھے۔ فود کولا فہ بہ کہنے والے، لیکن مسلمانوں کے معالمات میں دلچپی

رکھتے تھے۔ کر سے تک کا گریں کے ممبر رہے اور ہندوؤں سے ان کے بہت اچھے تعلقات

تھے، مگر ان کے سامنے ان کی فرقہ ورانہ ذہبت کی فدمت کیا کرتے تھے۔ یہ باتی میں اپنے

ذاتی مشاہرے کی بناپر کھور ہاہوں۔ ان کے فہ بھی خیالات خواہ پچھے بھی ہوں، کین دوسروں

کے فہ بہ کااحرام بیشہ ان کے پیش نظر ہا کرتا تھا اور خود راقم کے سامنے اپنے لمحد انہ
خیالات کا انہوں نے کبھی بھی بھی افراد کیا۔

علی معاملات میں ان کی بختی کا یہ عالم تھا کہ مختلف یو نیورسٹیوں ہے جو مختیقی مقالات ان کے پاس بیجیج جاتے ہے، موصوف انہیں اکثر در کردیے ہے۔ پروفیسر ولی الحق انساری کے ذی لے کے مختیقی مقالے کے سواغالباً کی دوسرے مقالے پر موصوف نے وائساری کے ذی لے کہ محق سفارش نہ کی۔ قاضی صاحب بعض او گوں کے علمی کارناموں پر سخت سے جت تقیدیں کرتے گر بہی او گرجب پٹنہ آگر ان سے بلخ تو موصوف ان او گوں کو برطرح سے خاطر مدارات کیا کرتے تھے ، جس سے یہ صاف ظاہر ہو تا تھا کہ قاضی عبد کی ہر طرح سے خاطر مدارات کیا کرتے تھے ، جس سے یہ صاف ظاہر ہو تا تھا کہ قاضی عبد اور دو ستوں سے بہت خاص و محبت سے ملاکرتے تھے اور ان کی ہر فو شی اور دو داتوں سے بہت خاص و محبت سے ملاکرتے تھے اور ان کی ہر فو شی مسلم اور دو ستوں سے بہت خاص و محبت سے ملاکرتے تھے اور ان کی ہر فو شی مسلم نور الدین ان کے عزیز ترین دو ستوں میں سے تھے۔ جب یہ حضرات پٹنہ تشریف لا تے تھا اور ان کی عزیز ترین دو ستوں میں سے تھے۔ جب یہ حضرات پٹنہ تشریف ان تا تھا جس کا کرتے تھے۔ اکٹر اور کو سیس کر پٹن ڈنر (Subscription Dinner) بھی دیا جاتا تھا جس کا انتظام ان کے بھائی تاضی صاحب نہا ہے۔ شاتھ اور ان دونوں قسوں کی دعوتوں میں کر اور نو کی ان دونوں قسوں کی دعوتوں میں مرتے بریات میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ موصوف میرے تیوں اور کوں کی شادیوں کے موتوں میں موتے پر برات میں شریک بی تھے۔ جب ان کے عزیز دوست فر الدین علی احمد مصدر جہور سے موتوں بریات میں شریک بھے۔ جب ان کے عزیز دوست فر الدین علی احمد مصدر جہور سے موتوں کر برات میں شریک بی تھے۔ جب ان کے عزیز دوست فر الدین علی احمد مصر می جب ان کے عزیز دوست فر الدین علی احمد مصر می جب ان کے عزیز دوست فر الدین علی احمد مصر می جب ان کے عزیز دوست فر الدین علی احمد مصر میں میں میں کی اس کی عزیز دوست فر الدین علی احمد مصر میں میں کی کر بی دوسوں کے دوسوں کی میں کی کر بیدوں کی موسوں کی حریز دوست فر الدین علی احمد مصر کی جب ان کے عزیز دوسوں کی دوسوں کی حریز دوسوں کی موسوں کی میں کی کے دوسوں کی حریز دوسوں کی حدیز کی حریز دوسوں کی حریز دوسوں کی حریز دوسوں کی حریز دوسوں

ہند مقرر ہوئے توان کی خوشی کی کوئی حدنہ رہی۔ دیلی کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ اس تقرری سے بیگم کخر الدین علی احمد اور صدر کے عزیز دوست قاضی عبد الودود کی خوشی کی کوئی انتہانہ تھی۔

قاضی صاحب کی اہلیہ ایک دیندار خاتون تھیں۔ صوم وصلوۃ کی پابندی کے ماتھ ایسے رسومات جو عام طور سے من کھراتوں بھی رائج ہیں منایا کرتی تھیں۔ اکثر مجلس میلاد نی منتقد کرا تیں جس میں میرے محترم شاگر دسید اطهر شیر جو آج کل پشند کے عربک پرشین انسی ٹیوٹ کے ڈائر کٹر بیں، محترمہ کے اصرار پر میلاد خوائی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ قاضی عبد الودود کے خیالات ان معاملات بیں اپنی اہلیہ کے بالکل مختلف سے مرا پی اہلیہ کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میلاد خوائی کو گوارہ کر لیتے اور غالبًا تیمرک کی مشاکیاں مجمی کھاتے ہوں گے۔

قاضی صاحب بظاہر ایک خلک منطق انسان سے۔ لیکن ان کی طبیعت میں جذبہ محبت ہرر جہ اتم موجود تھا۔ اپنے دونوں بھائی پروفیسر قاضی فرید اور مشر قاضی سعید ہے والمہانہ محبت کرتے سے۔ قاضی سعید یور پ ہے والہ آنے کے بعد قاضی عبد الودود صاحب کے ماتھ زندگی بحر قیام پذیر ہے اور دونوں بھائیوں کے در میان ہے انہا بحبت تھے۔ قاضی سعید اور جس اکثر ان سے ملنے قاضی صاحب کی رہائش گاہ پر جایا صاحب میرے دوستوں میں سے اور جس اکثر ان سے ملنے قاضی صاحب کی رہائش گاہ پر جایا کہ تاتھا۔ موت سے بہلے قاضی سعید قائب کی خت بیاری میں بتا ہوگئے جوان کے لیے جان کی مسلل بیاری کے بعد اچائی تھا کر گئے۔ ایک روز خدا بخش لا بحر بری جاتے وقت را آم کو کی مسلل بیاری کے بعد اچائی قفا کر گئے۔ ایک روز خدا بخش لا بحر بری جاتے وقت را آم کو خبر کی کہ قاضی سعید کی حالت نہا ہے۔ تو لیش ناک ہوگئ ہے اور ان کے معانے ان کی زندگی اور میں کہا کہ جر کی کہ تا میں سعید کی خالت نہر بری کے اسٹنٹ ڈائر کئر سے کہا کہ جری کر خرف سے اطہر شیر (جواس وقت نہ کورہ لا بحر بری کے اسٹنٹ ڈائر کئر سے ) سے کہا کہ میری طرف سے قاضی سعید کی خبریت نملی فون سے دریافت کر اسے جواب میں مسئر جسٹس ظیل احمد سے قاضی سعید کی خبریت نملی فون سے دریافت کر اسے جواب میں مسئر جسٹس ظیل احمد جو قاضی سعید بی کے ہاس موجود سے خبر دی کہ سعید اب دم قوڑ رہے ہیں آپ لوگ جلد جو قاضی سعید بی کے ہاس موجود سے خبر دی کہ سعید اب دم قوڑ رہے ہیں آپ لوگ جلد آجا کیں۔ چوائی میں موجود سے خبر دی کہ سعید اب دم قوڑ رہے ہیں آپ لوگ جلد آجا کیں۔ چواغ میں موجود دھے۔ خبر دی کہ سعید اب دم قوڑ رہے ہیں آپ لوگ جلد

کی رہایش گاہ پر بیٹی کر قامنی سعید کے کمرے بیں گئے جہاں وہ عُٹی کے عالم بیں پڑے ہوئے سے اور بیٹن گاہ پر جنٹی سعید کی سے اور بیجر مسئل احمد اور ایک نوکر کے لوئی تیسر ا آد می وہاں نہ تھا۔ قامنی سعید کی سے حالت ہم سے ویکھی نہ گئی اور ہم تیوں آبدیدہ کمرے سے باہر نکل آئے اور پھر دس منٹ کے اندر قامنی عبد کا اندر قامنی سعید رحلت کر گئے۔ ہم لوگوں نے پکھ دیر تک اس سانے کی خبر قامنی عبد الاودود صاحب کونہ وی جو اپنے ڈورا نگ روم میں پہلے ترہ سے نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ جب بعائی کی موت کی خبر کی تو پھوٹ کورونے گئے اور ان کا یمی حال مرحوم کے فاتحہ چہارم کے موقع پر بھی تھا۔

قاضی عبدالودود صاحب سے میری کیلی ملاقات غالباً ۱۹۳۰ء میں جناب سیدریاض حسین خال خیال رئیس رسول پور ضلع مظفر پور کے دولت کدہ واقع گولا دریاپور پٹنہ میں ہوئی۔اس زمانے میں میراقیام زیادہ ترپشہ سے باہر رہتا تحالبذا قاضی صاحب سے سرسری ملا قا تنبي ہوا کرتی تھیں۔سید ریاض حسین خاں صاحب ذوق شاعر تھے اور ان کی قیام گاہ قاضی عبدالودود صاحب کے مکان سے بہت دور نہ تھی اور اس علمی ذوق نے ریاض حسین خال صاحب اور قاضی صاحب میں بہت ہد تک مجا گت پید اکر دی تھی۔ قاضی صاحب ان کے اشعار کو پیند کرتے تھے اور ہفتہ میں دوجار بار ان کے دولت کدہ پر ضرور جایا کرتے۔ ا یک روز جب میں سیدریاض حسین خال صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا تو دیکھا کہ ریاض حسین خاں صاحب اور قاضی عبدالوووو صاحب کے در میان حسر ت موہانی کے اشعار کے متعلق باتیں ہور ہی ہیں۔ ریاض حسین خال صاحب حرت کی شاعری کی عظمت کے قائل تھے مگر قاضی صاحب حسرت کو اردو شعراء میں کوئی اعلیٰ مقام دینے کے لیے تیار نہ تھے۔اس موضوع پر بہت دیر تک با تنس ہو تنس دہیں اور میں بھی دلچین سے ان لوگوں کی بحثوں کو سنتا ر ہا، کیونکہ میں بھی صرت کی شاعرانہ خوبیوں کامعترف تھا۔ تھوڑی دیر بعد بغیر کسی نتیجے پر منے ہوئے باتیں خم ہو گئیں۔ خوش قتمی سے قاضی صاحب سے میری طویل ملاق تی ۱۹۳۲ء ہے۱۹۳۵ء تک ہوتی رہیں۔ راقم اس زمانہ میں بیٹنہ یو نیورٹی کی طرف ہے خدا بخش لا ئبريرى ميں حميق كاكام كياكر تا تعااوراس لا ئبريري ميں موصوف تقريباروزانه آياكرتے تھے۔ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک نوٹ بک ہوا کرتی تھی جس میں مخلف کتابوں کو پڑھ کر

یاد داشتیں کھاکرتے اور چاہہ جاان پر اپنی طرف سے حاشیوں کا بھی اضافہ کرتے تھے۔اس طور سے وہ یاد داشتیں نہایت مفید ہو جایا کرتی تھیں را تم نے بھی اکثر ان یاد داشتوں سے استفادہ کیا جوصفوی دور کی تاریخ پر مشتل تھیں تھرشاہ اسلیل اور سام میر زاکے چند حالات کے متعلق ہارے در میان انقاق نہ ہوسکا۔

١٩٣٧ء كے عظيم زلزلدے يميلے جولوگ جمتين كے كام سے يامطالعه كى غرض سے خدا بخش لابری آتے وہ کرزن ریڈنگ روم میں بی بیٹ کر کام کرتے۔ مار بج شام سے سات بيج شام تك اى كمره ش اخبارات ورسائل، ببار كزث اورد يكرسر كارى مطبوعات برے کے لیے عوام الناس کی ایک جھٹر لگی رہتی تھی، جس کرے میں ان دنوں خدا بخش لا تبريري كے نوادر بيں اس ميں تخل كى جادر ہے ذھى ہوكى سنك مرمركى ايك كول ميز اور چند كرسيان كى ربتى تھيں۔ مجى مجى اى كمرے ميں باہرے آنے والے معززين كو لا بريك کی مشہور اور نادر کتابیں د کھائی جاتی تھیں۔ یہ کمرہ" وزیٹر س روم "کہلا تا تھا۔ مسٹر ولی الدین ضد ا بخش نے جوان دنوں لا ئبر ہری کے سکریٹری تھے، قاضی عبدالودود، راقم اور چند دگیر ا کاروں کو اس کرے میں بیٹھ کر کاع کرنے کی اجازت دے دی تھی اور نواب میاں جو لا ئبريري كے كتاب دارتھ بم لوگوں كى مدو كے ليے حاضر رہتے۔ ڈاكٹر سيد معظم حسين جو وصاکہ یو نیورٹی میں عربی کے مشہور پروفیسر سے کی مینوں سک ای کمرے میں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹے کراپنا جحقیق کاکام کرتے رہے صاحب موصوف نے آکسفورڈیو نیورٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی مجھی آپ عربی زبان وائی میں اپناایک خاص مقام رکھتے تھے۔ ماوجووان کمالات نے موصوف ایک نہایت منکسر المزاج انسان تھے۔ آپ ایٹ کارناموں کی بدولت ڈھاکہ بوندرٹی کے وائس مانسلر کے عہدے یر پکھ عرصے تک فائز رہے اور پنش یائی۔ چند ماہ بعد پشنہ یونیورٹی کے وائس جانسلر کی سفارش پر مسٹر ولی الدین خدا بخش نے لائبریری کی بالائی مزل پرایک کروجس میں خان بہادر عبدالمقتدر کام کیاکرتے تھے، را تم کے لیے مخصوص کر دیا جہاں میں زلز لے کے سال تک کام کر تار ہااور پھر جب تك لا بريكي في عادت قائم نه موئى بم لوك كرزن ريدتك روم عى من كام كرت

۱۹۳۲ء میں راقم کا تبادلہ لکک کائے ہے پٹنہ کائے بہ حیثیت تکچر رفاری ہوا۔ ان دنوں جھے تحقیق اور مخلف کا مول کے سلط میں خدا بخش لا ئبر بری جاتا ہو تا تھا۔ وہاں برابر تاضی عبدالودود صاحب جو ایک خود دار تاضی عبدالودود صاحب جو ایک خود دار انسان تھے بہت کم لوگوں ہے ملئے ان کے یہاں جلیا کرتے تھے۔ سید ریاض حسین خال صاحب سے قاضی صاحب نے نہایت گہرے مراسم تھے اور قاضی صاحب بہنتے میں دو تین ماران کے یہاں ضرور جایا کرتے تھے اور میں بھی ریاض حسین خال صاحب کے علم کی قدر براران کے یہاں ضرور جایا کرتے تھے اور میں بھی ریاض حسین خال صاحب کے علم کی قدر کرتا تھا۔ چنانچہ ای ہم نشینی کی وجہ سے میرے اور قاضی صاحب کے تعلقات مزید گہرے کرتا تھا۔ چنانچہ ای ہم نشینی کی وجہ سے میرے اور قاضی صاحب کے تعلقات مزید گہرے ہوگئے اور راقم قاضی صاحب کی رہائش گاہ پر پہلے سے زیادہ آئے جانے لگا۔

۱۹۳۸ میں جب بہار میں کا تحریک حکومت قائم ہوئی تو ہندی کی ترو تی کے لیے علمہ قدم کواں میں ہندی ساہتہ سملن کی ایک شاندار نارت تعیر کرائی گئی اور اس میں ایک ہندی لا ئبریری قائم کی گئی۔ اس زمانے میں ڈاکٹر سید محود حکومت بہار میں وزیر تعلیم سے ، ہندی لا ئبریری قائم کر آئی۔ اس زمانے میں ڈاکٹر سید محدد مقرد ہو تعین ایک چیوٹی میں ادر و کا بنریری قائم کر آئی۔ لیڈی انیس امام اس لا ئبریری کی صدر مقرد ہو تعین اور مسٹر سید حیدر امام بیر شریری کے لیے ایک انظامیہ کمیٹی مجمی قائم ہوئی جس کے اور لوگوں کے علاوہ قاضی غید الاور دو صاحب اور راقم بھی مجم سے قاضی عبد الاورود ، راقم اور چند دیگر مجم بران مسلسل تقریباد سیاس تک اس لا ئبریری کو ایک مثالی اردو لا تبریری کا تائی ہوئی توجہ ند دی۔ لا ئبریری کا مور شاخت میں میں میں اگر کر لیا اور چنا نچہ قاضی عبد الاورود صاحب نے مالا میں عبد الاورود صاحب نے ایو میں میں ایک کر لیا اور چنا تی تا می میں میں اگر کر لیا اور ایک مثالی اور تا تعین میں میں میٹ راقم نے بھی دل برواحد سام کے خیالات میں بھیٹ راقم اور قاضی صاحب کے خیالات میں بھیٹ راقم اور قاضی صاحب کے خیالات میں بھیٹ راقم اور تامنی صاحب کے خیالات میں بھی کو انگر اف اور تامنی صاحب کے خیالات میں بھی کو انگر اف میں اور تامنی صاحب کے خیالات میں بھی آئیگی رہی اور تھار

قاضی عبدالودود صاحب ہے راقم کے دوستانداور برادراند تعلقات ۵۳ سال تک رہے۔جب میں ۱۹۲۵ء کے اواخر میں خدا بخش لائبریری کاڈائر کٹر مقرر کیا گیا تو یہ تعلقات اور بڑھے۔ تقریباً دوسالوں تک ہم لوگوں نے لائبریری کے کاموں میں مل جل کر حصہ لیا

اور جہاں بکہ ہو سکالا بحر ہری کے فروغ کے لیے ہر طرح کی کو ششیں کیں۔ قاضی صاحب مخطوطات کی ایمیت کو خوب بیجھتے تھے اور ضد ابخش لا بحر ہری کی شہرت پر قرار رکھنے کے لیے ان کی مسلسل خریداری پر ذور دیا گرتے تھے۔ اور اس محالے میں ہم دونوں ہمیشہ ہم خیال رہے۔ مطبوعات کی خریداری کے لیے صاحب موصوف صرف انجی کتابوں کی خریداری کی سفارش کرتے جو نہایت اہم مغید اور معیاری ہوا کرتی تھیں۔ قاضی صاحب نے ان گزشتہ سافل شن سافل میں خدادی گئی ہوئے بخار خدشتیں کی بین انجیل بھی فراموش نہیں ساخھ سالوں میں خدابخش الا بحر ہری کی جو بے شار خدشتیں کی بین انجیل بھی فراموش نہیں کیا جا ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوااور میں نامی ہوئے ہیں اور فرش شناس انسان بلیا۔ بھی اوجہ تھی کہ بوٹ انہیں اپنے تمام کاموں میں ایک ایما تھارہ دلیرا دور فرش شناس انسان بلیا۔ بھی وجہ تھی کے ساتھ کام کرد ان بھی صاحب نے ادور و تحقیقات اردو "قائم کیا اور اک ادارے کے تحت 1949ء میں اردو کی کتی ہوئی ہوئی کے ایما کی ایما ہوئی کی ہوئی ہوئی اور اور ادر و کی ترقی کے لیے کام کرد ہا ہے۔ بیدادادان کی بہترین یاد تھر ہی کی ہدر سنان کا کوئی اردو اور فاری کا علمی اعزاز ایسانہ تھا جس سے قاضی صاحب مشرف نہ ہیں۔ تاخی میں۔

قاضی صاحب کی وفات ۲۵۔ جنوری ۱۹۸۳ء کو پٹنہ میں ہوئی۔ صاحب موصوف کی وفات نے علمی حلقہ میں عمو یا درار دو حلقے میں خصوصاً ایک ایسا ظلا پیدا کر دیاجو آسانی سے پر نہیں ہو سکتا۔

• "حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا"

۱۹۳ مسٹر سید مبدی امام (بیرسٹر دوائش ور)

مسٹر سید مہدی امام ۱۸ر فروری ۱۹۰۳ء کو نیورہ منطع پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان چار پٹتوں سے قانون دانی اور علیت کے لیے مشہور تھا۔ مسٹر مہدی امام کے پردادا خان بہادر سٹس العلماء وحیدالدین اپنے زمانے کے ایک نہایت ہی قابل اور نامور صدر اعلیٰ تتے اور حکومت ان کی بڑی قدر کرتی تھی۔ Moore's Indian Appeals کی ورق

گر دانی سے پیتہ چلنا ہے کہ وحیدالدین صاحب کے بے شار فیصلوں کوہائی کورٹ کے فیصلوں پرترج دی جاتی تھی اوران کے بہت سے فیطے جنہیں ہائی کورٹ رو کروی تھی اییل میں پ بر قرار رہے۔ آپ کے دادا نواب عش العلماء امداد امام نے بھی و کالت کی تعلیم حاصل کی تھی مگرو کالت کا پیشہ اختیار نہ کیا۔ موصوف کے والد مسٹر سید حسن امام اور پچاسر سید علی امام قانون دانی کے لیے نہایت مشہور تھے۔ اور ان لوگوں کا شار ہندوستان کے نہایت ہی ممتاز ہیر سٹر ول میں تھا۔افسو س اب ایسے لوگ مسلمانوں میں مفقود ہو بیکے ہیں۔ مسٹر سید حسن امام نے مسر مهدی امام کو کم سی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلتان بھیجااور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم آکسفورڈ کے ڈر یگون پری پیریٹری اسکول میں شروع کی ادر جب آٹھے سال کے ہوئے تووویو نانی زبان سکھنے لگے۔اس زبان کی بدولت انہیں بونانی زبان کے کلاسکی ادب سے مستفیض ہونے کا موقع ہاتھ آیا۔ اس کے بعد آپ لاطینی زبان پڑھنے لگے اور جلد بی اس میں بھی مہارت حاصل کرلی۔ ان مدراج کے طے کرنے کے بعد آپ ١٩١٥ء میں ہیر د کے نامور پلک اسکول میں داخل ہوئے۔ کچر آکسفورڈ بو نیورٹن کے اور مل کا کج سے بی-اے کی ڈگری نہایت امتیاز کے ساتھ حاصل کی۔ چونکہ آپ یو نافی اور لاطین زبانوں ہے گهراشغف دیکھتے تھے اس کیے علوم انسانی (Literae Humaniores) کے ورجہ تک پہنچ گئے جو ان زبانوں کا سب ہے اعلیٰ نصاب ہے او رہندوستان میں چند ہی لوگوں نے پیہ اعزاز آکسفور ڈیو نیورٹی سے حاصل کیا ہے۔ چونکہ قانون دانی مہدی امام نے ورشیص پائی تھی اور اے ان کے دور میں اعلی تعلیم کا ایک نمایاں معیار سمجھا جاتا تھااس لیے وہ قانون کی تعلیم میں مشتول ہوگئے او راس کی منجیل کے بعد ۱۹۲۵ء میں بیر سر ہوئے۔ صاحب موصوف ۱۹۲۵ء سے ۱۹۵۵ء تک پشتر ہائی کورٹ میں پر کیش کرتے رہے۔اس طرح رہ والیک لمے عرصے تک ای کام میں منہک رہے اور شہرت حاصل کی۔ ان کا نیک روار ضرب انتش تھا اور آپ کسی ایسے آدمی کامقدمہ نہ لیتے جو جھوٹا :و تا اور معامد مشوک نظر آتا۔ مسٹر سید مہدی امام بہار سر کار کے قانونی مشیر مقرر ہوئے اور اس عہدے کو ۱۹۳۲ء میں اس وقت ترک کر دیاجب قومی آزاد ی کی تحر یک نقطه سمو وی آگو پیچنی بچی تقی۔ مسٹر سید مہدی امام کی شادی مسٹر جسٹس سر سید تقتل علی کی صاحبز ادی ہے ہوئی

متی جن کے بطن ہے ایک لڑکاور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکا تو پرو، توش مواج، فی بین اور
کامیاب طالب علم تھا۔ کم سی بی میں بیر سٹر ہو کر انگشتان ہے آیااور بین شاب میں نہایت
ہی حر ت ناک طریقے پراس کی مو ت واقع ہوگئے۔ اس غم کو مسٹر سید مہدی الم م زیر گی مجر
نہ بھل سکے۔ ہاں پر بھی جوان بیٹے کی موت کا بے حداثر پڑا جواب سک باتی ہے۔ را تم کو بھی
اس بات کی ہمت نہ پڑی کہ مسٹر مہدی المام ہے ان کے جوان لڑکے کی موت پران کے
مان اپنے صدے کا اظہار کر سکے ایک عرصہ دواز کے بعد مسٹر مہدی المام جب خوداپ
لڑکے کے بارے میں جھے سے بچھ حر ت بجری گفتگو کرنے گئے توش نے ان سے کہا کہ اگر
امام مظلوم اپنے نفخ بیچ کی موت کو جوان کی گود میں واقع ہوئی تھی پرداشت کر سے تھے تو
آپ بھی اس تخطیم سانحہ کو راضی بدر ضاہو کر پرداشت کیجئے۔ میری اس بات کو من کر مسٹر
مہدی امام و یہ بک خاموش ہو گئے۔ ایک بار اور صاحب موصوف پرای طرح کی مراقب کی
کیفیت طاری ہوتے ہوئے را تم نے دیکھا تھا، جب میں نے انہیں غالب کا یہ شعر:
کیفیت طاری ہوتے ہوئے را تم نے دیکھا تھا، جب میں نے انہیں غالب کا یہ شعر:
بھائی خات ہے۔ دیکھا تھا، جب میں نے انہیں غالب

کوئی خیس تیراب تو مری جان، خدا ہے پڑھ کر سایا تھا۔ موصوف نے جھ سے اس شعر کااگریزی میں ترجمہ کرایا اور فرمایا کہ میں فالب کے ان خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگریزی میں ایک نظم لکھوں گا۔ معلوم خیس موصوف یہ اگریزی نظم ککھ سکے یا نہیں۔ جھے اس بات کابے حداف وس ہے کہ موصوف کی نگار شات اور منظومات کے بہت سے صووے ضائع ہوئے۔ موصوف نے تیسویں کی نگار شات اور منظومات کے بہت سے صووے ضائع ہوئے۔ موصوف نے تیسویں

ی اور سات اور سور قول کا ترجمہ انگریزی نظم میں کیا تھااور راقم کو اپنے مخصوص اعداز میں و قانو قا سال تھا۔ آپ کو بیہ خلص محقی کہ انگریزی ترجمہ قرآن کی عربی عبارت کے عین مطابق ہوا اس کیے اس مطابق ہوا اس کیے اس محل محل میں مطابق ہوا اس کیے اسٹے مسووے کو ڈاکٹر سید صدر الدین کوجو پٹنہ کالج میں عربی کے پروفیسر

مطابق ہوااس کیے اپنے مسودے لوڈا کئر سید صدر الدین لوجو پیٹنہ کائ بیل حرب سے پر فیسر تنے نظر ٹانی کے لیے دیا۔ انہیں نہایت تاکید کی کہ ترجمہ بالکل نص قر آئی کے مطابق ہو۔

ذا کٹر سید صدرالدین صاحب نے اس مسودے کواپنے پاس رکھ کر چھوڑااور پکھ ونوں بعد تضا کر مے ہے۔اس طرح ایک قبتی سرمایہ ضائع ہو گیا۔

مبدى الم صاحب نے ١٩٦٥ء من ج كيا اور زيارت مديند منوره سے مشرف

ہوئے۔ ہندوستان واپس آنے پر انگریزی عیں ایک کمآب "فظائٹ ٹو مکہ" (مکہ کی پرواز) کنسی۔ یہ تصنیف آپ کے فہ ہی جذبات کی بہترین ترجمائی کرتی ہے۔اللہ اور رسول کی عبت آپ کے ہربیان سے عمال تھی۔ موصوف نے اس کمآب کے کچھ حصوں کورا تم کو سنایا تھا۔ لیہ بات آن تک میر کی مجھ عیں نہیں آئی کہ کس طور سے اس نایاب کمآب کا مسودہ غائب ہو گیا۔ان کی اہلیہ بھی اس کے متعلق کچھ نہتا تھیں۔

عرصہ دراز تک بہت کم او گوں کو یہ معلوم تفاکہ مبدی امام زبان واد ب ہے گہرے طور پر دلچیں رکھتے تھے اور انہیں انگریزی شعر و تخن کاذوق بھی تھا۔ ے ۱۹۳ء میں انہوں نے ا پناشعر ی مجموعه شائع کرایا جس میں شاعر ی بھی تھی اور فلفه بھی۔اس انگریزی مجموعه کلام کانام "Poetry of the Invisible" (انذ کیسے کی شاعری)ر کھا۔ان کی نظموں میں صوفیانہ عناصر موجود ہیں اور زبان ایسی دل کٹی ہے کہ کتاب کو بار بار مردھنے کو جی جا ہتا ہے۔ اس کتاب کا پھے حصہ موصوف نے اپنے قیام کشمیر کے دوران لکھا تھا۔ با ہو ہر کی ہر پر شاد سکھے موصوف کے منتی تھے اور کشمیر کے اس سفر میں موصوف کے ساتھ تھے۔ان کابیان ہے کہ اکثر رات رات بھر جاگ کر آپ نے اس کتاب کو لکھاجس پر مجھے بے حد حیرت ہوتی تھی کہ اتن محنت ان سے کیول کر ہویاتی ہے ہری ہر بابو میرے ملنے والوں میں تھے۔ عرصہ بوا انگستان چلے گئے اور معلوم نہیں اب وہ بغید حیات ہیں یا نہیں۔ مسٹر مہد ی امام کی دوسر ی کتاب "Scenes from Indian Mythology" (ہندوستانی اساطیر کے مناظر) انگریزی زبان میں شائع ہوئی جس ہے ان کے گہرے علم کااندازہ ہو تاہے۔ تمام لوگوں کو یہ حیرت تھی کہ ایسا شخص جو بھین ہی ہے ہندوستان کی طرز زندگی ہے الگ رہا تھاالی کتاب کیوں کر لکھ سکا۔ دنیا کے بہت سے خطول میں جب دوسر کی جنگ عظیم اینے دہانے ہے آگ ا گل رہی تھی توان کی تیسر ی کتاب "شتمراد وار جن کاؤرامه "انگریزی زبان میں شائع ہوئی۔ اس کتب میں موصوف نے بیگوت گیتا کے فلفے کے عملی پیلووں کو نہایت خونی ہے اجاگر کیا ہے۔ اس سے صاف پیتہ چلتا ہے کہ وہ اس کتاب کے فلفے ہے پورے طور ہے واقف تنے۔مسٹر مہدی امام کی جوانی کازمانہ ایسا تھاجب کہ سارے خوش گوار رجحانات نمایاں طور پر کار فرہ تھے۔علم، مذہب، قومیت اور وطن دو تی کے جذبات تموج پذیریتے اور پورے ملک پر

اڑ انداز ہورہے تھے۔ان نئی کیفیتوں کا اندازہ ساری دنیا کو ہورہا تھا۔ مہدی المام کی شخصیت ہیشہ ترتی پذیر ہوتی رہی۔وہ ایک عالم تھے اور وطن دوست بھی ۱۹۵2ء میں جب انہوں نے پشتہ ہائی کورٹ میں پریکش چھوڑ دی توان کی شخصیت کا شکفتہ ترین پہلو نمودار ہوا۔ آپ شری آربندو آشر میں تیام پذیر ہوئے زندگی کی صداقتوں کی طاش کا جذبہ جواب تک ان کی شخصیت میں پوشیدہ تھا نمایاں و متحرف ہو گیااور جب تک دہاں رہے دنیا کے ہٹگاموں سے باکل غیر متعلق رہے۔

مہدی الم علی کر کے ڈراموں سے بھی مجرے طور پر متاثر تھے۔ اس شاعر محظیم کے وطن "اسٹر اف فورڈ آن ایون" کی بھی زیارے کی تھی اور بھی وہ جگہ تھی جہاں سے انہوں نے اپنا اہم ترین اوئی سفر شروع کیا جو" ساوتری" کے سلسلے کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے پانچ مجروعے ہوگے، جس کا ایک حصد ۱۹۸۰ء میں شائع ہوا۔ اس میں مہدی المام نے فلمنہ وادب کی بلندیوں کو چھولیا ہے اور اس میں خیالات کی مجبرائی بھی موجود ہے کیونکہ سے "ساوتری" صرف اساطیری ساوتری ٹہیں بلکہ آر بندوکار زمیہ ہے۔ یہ یزوانی روشی ہواور اس علی میں دافل ہونے دواور اسے کو ایک فلفہ بھی جس کے معنی یہ بیں کہ الوی ورشی کوا یہ آپ میں دافل ہونے دواور اسے کو بدل دیے دو۔ بہر حال مہدی المام کا اخلاقی نقط سطی ٹہیں، ایقان کا اظہار ہے، یہ ایک طرز حیات ہے جو آنے والی نسلوں کے لیا کیک حقیقت بن کر ہمیشہ تابان رہے گی۔

۔ اپنی زیرگی کے آخری ایام میں مہدی الم نے دنیا کے بہت سے ملکوں کاسفر کیا تھااور وہیں اس کیا تھااور وہیں اس کی خور کیا تھااور وہیں ہوں ہے آپ میں سب کرروگئے تھے اور ان کے داغلی دنیا صرف فیر میں وادب کی دنیاروگئی تھی، جس میں انہوں نے پناہ لے لی تھی اور ان کے داخلی دنیا صرف فیر میں الکے انبار لگار بتا تھااور کی کما میں ان کی مونس وغم خوار تھیں۔ وہ ایک ایے دانشور تھے جے ساج پورے طور پر نہ سمجھ سکایا جو عام لوگوں کی شناخت سے بہت بائد تھا۔

ان کی زندگی کے آخری لیے بیاری اور پریشانی میں گذریے ان کے و فادار طازم نقیر محمد نے مرتے دم تک ان کاساتھ دیا۔ جب موصوف کی بیاری انتہا کو پہنچ گئی تو انہیں پٹنہ اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں 19رمارچ ۱۹۸۵ء میں انتقال کیا۔ اور اپنے مکان" فیمن" کے

احاطہ میں مدفون ہوئے۔

ان کی بہت ساری تقنیفات غیر مطبوعہ ہیں۔ بہت می کتابوں کی شرحیں موجود ہیں۔ ان کا مضمون "گیتااوروید کے رموز" لا اُئِل توجہ ہے اور در خور مطالعہ ہے۔ یہ مو خر الذکر کتاب ان کے ذاتی کتب خاند میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کی کتابیں ہیں جو مختلف موضوعات سے تعلق رمھمتی ہیں اور موصوف کی ادبی ذوق کا عمرہ نمونداور آپ کی بہتر ہیں یادگان مہدی امام کی یادان کہتر ہیں یادگار ہیں۔ را تم جب بھی نشین کے سامنے سے گذر تاہے تو بھائی مہدی امام کی یادان کی تمام خوبیوں کے ساتھ میرے دل میں تازہ ہو جاتی ہے اور میں "سلام علیک" کہتا ہوا گذر ماہ جو باتی ہے اور میں "سلام علیک" کہتا ہوا گذر صاحب کی تمام خوبیوں کے ساتھ میرے دل میں تازہ ہو جاتی ہے اور میں "سلام علیک" کہتا ہوا گذر

۱۴- ڈاکٹرسپدانندسنہا

(بیرسٹر ،دانش در جھافی ادر سیاست دال)

ڈاکٹر پیدائند سٹباکی پیدائش آرہ میں ۱۰ تو مبر ۱۸۷۱ء کو ہوئی موصوف نے اپنی تعلیم آرہ صلع اسکول میں ۱۸۷ء سر ۱۸۸۸ء سک بار قومبر ۱۸۸۸ء میں ٹی کے گھوش اکیڈی پینے سے ۱۳ اخر نس کا استحان پاس کیا۔ اِنٹر نس پاس کرنے کے بعد جولائی ۱۸۸۸ء میں اپناوا ظلہ پنہ کا کمج میں کیا اور متبر ۱۸۸۹ء میں کیا۔ اِنٹر نس پاس کرنے کے بعد جولائی ۱۸۹۸ء میں اپناوا ظلہ پنہ کا کمج میں کیا اور متبر ۱۸۹۹ء میں ٹی کا کمج کلکتہ میں پڑھنے کے لیے گئے۔ ای سال ۱۲۹؍ جوری دمیم کم قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ تین سال بعد ۲۹؍ جوری سر ۱۹۹۹ء میں خال میں میا کہ ایک کورٹ کے ایڈو کیٹ بوئے اور نومبر ۱۹۹۱ء میں اللہ آباد ہائی کورٹ کے ایڈو کیٹ بنے۔ مارچ ۱۹۱۹ء میں جب پیٹ بوئے اور نومبر ۱۹۹۱ء میں اللہ آباد ہائی کورٹ کے ایڈو کیٹ بوئے۔ اگر چہ موصوف کا تعلق ہائی کورٹ تائم بوا تواس عدالت عالیہ کے بھی ایڈو کیٹ بوئے۔ اگر چہ موصوف کا تعلق میں سرف کیا پیشہ بیر سٹری سے جنار ساب عباسوں کی صدارت کی۔ اپریل ۱۹۹۹ء میں بہار پروو فضل کا افر نس کی صدارت کی۔ اپریل ۱۹۹۹ء میں بہار پروو فضل کا افر نس کی صدارت کی۔ اپریل ۱۹۹۱ء میں آگرہ، اور چہ پروو فضل کا نفر نس کی صدارت کی۔ اپریل ۱۹۹۱ء میں آگرہ، اور چہ پروو فضل کا نفر نس کی صدارت کی۔ اپریل ۱۹۱۹ء میں آگرہ، اور چہ کو فضل کا نفر نس کی صدارت کی۔ اپریل ۱۹۱۹ء میں آگرہ، اور چہ پروو فضل کا نفر نس کی صدارت کی۔ اپریل ۱۹۱۹ء میں آگرہ، اور چہ پروو فضل کا نفر نس کی صدارت کی جو بھا گل پور میں منعقد ہوئی تھی۔ اپریل ۱۹۱۹ء میں آگرہ، اور چہ کو فضل کا نفر نس جو کان پور میں ہوئی تھی۔ اپریل ۱۹۳۱ء میں آگرہ، اور چہ کا کانفر نس جو کان پور میں ہوئی تھی اس کے صدار ہو ہے۔ موصوف بندہ وقوم اور کا نستیم ذات

کے ایک نہایت و فادار فرو تھے۔ آپ نے بہت سے ہندووں اور کا کستھوں کے جلسوں کی صدارت کی۔ بہار پروو فقل ہندو کا نفر نس جو کہ اعمال کی استقبال پروو فقل ہندو کا نفر نس جو کہ اعمال بھٹر شک ہو گئی موصوف اس کے مجلس استقبالیہ کے جیئر بین تھے اور آل انڈیا کا کستھاکا نفر نس کا ۳۵ اوال اجلاس جو ماری جو اور کی ساجار سے جو اوائی ۱۹۰۰ء میں آپ کے زیر آوارت شائع ہو فاشروع ہواجس نے کا کستھ یراور کی کو بہت سارا فائدہ پہنچایا۔ موصوف نے مرتے دم تک ہندووں اور کا کستھوں کی بڑی ضدمت کی ہیں و موروف نے مرتے دم تک ہندووں اور کا کستھوں کی بڑی ضدمت کی ہندووں اور کا کستھوں کی بڑی ہندمت کی ہندووں اور کا کستھوں کی بڑی ہندووں کی ہندو

استاد الفت رائے بیٹنہ کے ممتاز طبلہ نواز نے راقم سے کئی بارید کہا تھا کہ ڈاکٹر چداند سنہا جوانی کے ایام عمل موسیقی کے برے شوقین تھے۔ فالبان کے اس شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے آل انڈیامیوزک کانفرنس جوالہ آباد میں ۱۹۳۳ء میں منعقد ہو کی اس کا صدر انہیں منتف کیا گیا۔ موصوف کے خطبہ صدارت کو حاضرین نے بہت پند کیا۔ اس جلے میں ہندوستان کے بہت ہے مشہوراستادان موسیقی موجود تھے۔ان لوگوں نے بھی اس فن کے لیے موصوف کی خدمات کا عمر اف کیا۔ جب موصوف پٹند بو نعور می کے واکس ع نظر تنے تو یو نیورٹ کی جو بلی بہت شان و شوکت سے منائی گئے۔ موصوف کے اصرار پر موسیقی کی ایک نشست بھی ہو کی جس میں ہندوستان کے چند تامور موسیقار شریک ہوئے اور موصوف نے اس جلے کی صدارت کی گرچہ داخلہ بذرایعہ مکٹ تھا پھر بھی پیڈال لوگوں ہے بھرا ہوا تھاادر تبام لوگ خضوصاً شری رائے برج راج کرش اور خان بہادر محمد اساعیل ر ئیسان پٹنہ سیٹی ڈاکٹر سچدانند سنہا کے شکر گذار تھے کہ انہوں نے پٹنہ کے لوگوں کے لیے اليانادر موقع فراجم كيا-راقم به حيثيت ممبرسنيك پينه لوغور شياس تقريب مي شريك تعا-ڈاکٹر سچدانند سنہا جوانی ہے لے کر آئز وم مک ہندوستان کے مختلف قانون ساز اسملیوں کے ممبر رہے۔ موصوف امپر مل قانون ساز کانسل کے دومر ہد ۱۹۱۰ءاور ۱۹۱۹ء میں ممبر ہوئے۔ ۱۹۲۰ء میں ہندوستان کی قانون ساز اسبلی کے ممبر ہوئے اور ۱۹۲۱ء میں اس کے پہلے نائب صدر ہوئے۔ ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۱ء تک بہار واڑیسہ قانون ساز کا نسل کے ممبر تھے اور حزب مخالف کے لیڈر بھی رہے۔ ١٩٣٥ء اور ١٩٣٨ء میں بہار کے قانون ساز

اسبلی کے مبر ہوئے۔ ۱۹۳۷ء میں ای آسبلی کی طرف ہے ہندوستان کی دستور ساز آسبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور 9ر دسمبر ۱۹۳۷ء کو دیلی میں جب اس دستور ساز اسبلی کا جلسہ ہوا تو موصوف کا یہ حثیث عارضی صدرانتخاب ہوا،اور آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑااعزاز تھا جس پرانجر تقالہ جس پرانجر تقالہ

ڈاکٹر سیدانند سنہا ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۷ء تک بہار واڑیے گورنمنٹ میں گورنر کے ا کزیکیو کانشلر رہے۔ آپ کے سپر و خزانہ اور قانون کے محکیم تھے۔ موصوف اینے سا ی خیالات میں کانگریسی تھے اس لیے گور نراور ان میں اکثر اختلاف ہو جایا کر تا تھا۔ اس زمانے کے قانون کے مطابق گورنر کواختیار تھا کہ وہ ایکز یکیٹو کانسل کے ممبر کی رائے کو قبول کرے یار د کردے۔ کی مزتبہ گورنر نے موصوف کی رائے ہے اتفاق نہ کیا۔ آپ آزاد خیال آد می تھے اور اپنے کل کاموں میں اپنے قومی نقطہ کو پیش کیا کرتے تھے۔ شایدان ہی خیالات کی بنا پر جب موصوف انے عبدے سے سبکدوش ہوئے توانہیں "مر" کے خطاب سے نوازانہ گیا۔ موصوف کی تمام باغیں نہایت پر لطف ہوا کرتی تھیں۔ آپ نے راقم سے ایک مرتبہ اڑیسہ کے ایک راجہ کا قصہ نہایت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا۔اڑیسہ میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ موصوف جب اگزیکیو کانسل کے ممبر تھے توایک مرتبہ اینے سرکار ک دورے میں انہیں اڑیہ کی ایک نہایت چھوٹی سی ریاست میں جانے کا اتفاق ہوا۔ جب موصوف موٹر کارے راجہ کے علاقے میں داخل ہونے لگے توراجہ کے دیوان نے آپ ک موٹر کار کورو کااور کہا کہ جب تک حضور عالی کو بندوق کی ۲۵ سلامی ندوی جائے آپ کا آ گے تشریف لے جانا ہماری ریاست کے قاعدوں کے مطابق نہ ہو گا۔ موصوف کی دیوان سے بیہ ہاتیں ہوہی رہی تھیں کہ دوبند و فجیوں نے موٹر کار کے آگے کھڑے ہو کرانی بندو قول ہے بہ طور سلامی بچیس فائر داغ دیئے اور پھر موٹر کار آگے بڑھی۔راجہ صاب جوایے محل ک سامنے موصوف کے استقبال کے لیے کھڑے تھے نہایت ہی مود باندانداز سے موصوف کو اینے محل کے اندر لے گئے اور اپنی ریاست کی سر حدیر موصوف کے رو کے جانے کے لیے معذرت جابی اور کہا کہ شہنشاہ جارج پنجم نے تمام والیان ریاست کے لیے ان کے حسب مراتب توپ کی سلامی مقرر کی ہے۔ شہنشاہ معظم کی اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبے

کے خلف اعلیٰ حکام کے لیے میں نے بھی بندوق کی سلامی کا قاعدہ جاری کیا ہے۔ گرچہ اس میں تموزی زحمت تو ہو جاتی ہے گرتم اعلیٰ حکام نے میرے اس طریقہ کوکافی پند کیا ہے۔ اگر حضور عالی کو کوئی زحمت ہوئی ہو تو میں محافیٰ کا خواست گار ہوں۔ موصوف کی ریاست سے وابھی کے وقت بھی انہیں بچہیں بندو قول کی سلامی دی گئی، صاحب موصوف باخ برسوں تک اکر یکینے کو نسل کے مجبر رہے اور اس دور میں ہندو قوم اور کا کستھ براوری کے لیے جو بچھان سے ممکن ہو سکا کیا۔

ڈاکٹر سچدانند سنہا ابتداء ہی ہے ایڈین پیشل کا گریس کے نہاہت سر مرم کارکن رہے۔انڈین بیشل کا گریس کے نہاہت سر مرم کارکن رہے۔انڈین بیشل کا گریس کا بیسوال اجلاس جو پٹنہ یس د سمبر ۱۹۱۲ء پس سمینی کے صدر اس کے استبالیہ سمیٹی کے سکریٹری سے اور عرصہ دواز تک بہار کا گریس سمیٹی کے صدر رہے۔ موصوف نے ۱۹۱۰ء پس جب گاند عمی تی کی عدم تعاون اور سول نافرمانی کی تحریک کر رہ و گریک کر و کی تو کا گریس کارکول کی ہمت افرائی سے علاحد گی اختیار کرلی گر اندرونی طور سے برابر کا گریس کی تحریک کو کیک کو رہ سے افرائی کر تے رہے۔ پٹنہ بیس جو بھی نامور کا گھر کی آتا آپ کے یہاں قیام کرتا تھا۔ بابو راجندر پر شادان کے خاص معاون سے اور موصوف کی ہدایات پر اپناکام انجام دیا کرتے تھے۔ لوگول کو خیال تھا کہ ان کی کا گھر کی کا گیریس انہیں انہیں دیا نہ جانا پڑے۔ آپ کے سیاس گیا کہ کہیں انہیں اور سر تی بہادر سپر دیے جانے کے سیاس گی کروپنڈ ت مدن موہن مالویہ تھے۔ پٹنٹ موٹی لال نہرو جیل نہ جانا پڑے۔ آپ کے سیاس گی کروپنڈ ت مدن موہن مالویہ تھے۔ پٹنٹ موٹی لال نہرو کیا ہری تعلی گا ہری تعلی گریس سے بچھ نہ تھا گرم ہرتے دم تک اپنے کو بڑے کے۔ میں سے قدیم کا گریس کی گریس کے جو نہ تھا گرم ہرتے دم تک اپنے کو بڑے کے۔ سب سے قدیم ترین کا گریس کے کہا کہ ہوئی کررے کو سب سے قدیم ترین کا گریس کی گھر دے۔

ڈاکٹر پیداند سنہاایک متاز صافی واٹس ور اور باہر تعلیم تھے۔ موصوف نے ایک ماہد رسالہ بند رسال رسالہ ہوت کیا اس رسالے ایک رسالہ ہوت کیا اس رسالے کو شائع کرتے رہے۔ ہر ماہ "ہندوستان ربویو" بل ممسلم سیدائنہ سنہاایک ایڈیٹوریل لکھا کرتے تیے جس بیس موصوف میننے بھر کے واقعات اور حالات کا ایک دلیسپ جائزہ لیا کرتے ہو جس جائزہ لیا کرتے ہے جس بیس موصوف میننے بھر کے واقعات اور حالات کا ایک دلیسپ جائزہ لیا کرتے ہے کہ تکہ یہ بہت ہی انجی انجی انگریزی

زبان عمل لکھا ہو تا تھااور بھیشہ ظرافت اور خات ہے پر ہوا کرتا تھا۔ بہت ہے لوگ

قر "ہندو ستان رہویو" کو صرف آئ جائزے کو پڑھنے کے لیے تریدا کرتے تھے۔ موصوف

کے اصرار پر را آم تقریباً پندروسال تک اس المہند رسالے عمل نی کتابوں پر اپنا تبر و جائع کرتا

رہااور اس کے لیے موصوف را آم کے برابر شکر گذار رہے۔ را آم کا ایک تبر ہ جو "پنٹری

آف ماڈرن ایران" پر تھااور "ہندوستان رہویو" تو مبر ۔ جنوری ۱۹۳۵ء کے خارے میں چھپا

تھا بہت بیند کیا گیا۔ اس کتاب کا تعلق لندن کے ایک متاز پر وفیسر دی، منور کی سے تھا۔

را آم کے مضاین بھی اکٹر اس رسالے عمل شائع ہوا کرتے تھے۔ ۱۹۹۹ء میں جب پنڈت مدن

موئن مالویہ اور مسٹر موتی لال نہرو نے "لیڈر" اخبار کی تشکیل کی توڈاکٹر بچدانند سنہا نے

موئن مالویہ اور مسٹر موتی لال نہرو نے "لیڈر" اخبار کی تشکیل کی توڈاکٹر بھی اندر "کا

مر بندوستان کے ممتاز ترین اخباروں علی ہونے لگا۔ موصوف نے ۱۵ اراگت ۱۹۱۸ء کو

"سر جی لائٹ " اخبار کا اجراء پٹنہ عمل کرایا۔ بندا عمل مسٹر سید حسن امام نے اپنی کا ٹی دو لت

اس اخبار کی ترتی کے لیے صرف کی تقریباً ساٹھ برس تک اس اخبار نے بہار کی بری ضد مت

کی۔ عرصہ دراز تک بابو مر لی منو بر پر شاداس اخبار کے ایڈیٹر رہے۔ کہ 19 می اس اخبار کے برا کی تک اس اخبار نے بہار کی بری ضد مت

کا کلنا بند ہو گیا۔ اس کے کل اہائے برلا کے قبنے میں چلے گئے ہیں اور اس کے پر اس سے اس اخبار نے بہار کی بری شدہ و گیا۔ اس کا نگان بند ہو گیا۔ اس کا کس ان گھا ہے۔

ڈاکٹر سپدانند سنہا کے یہاں روزانہ بے شار اخبارات اور جریدے آیا کرتے تھے، جنہیں وہ پڑھے اور ایک خبریں اور مضامین جن کا تعلق خواص و عام ہے ہو تا تھالال پٹس سے ان پر نشان لگادیتے تھے۔ وفتری انہیں تراش کر موٹے کاغذ پر چہاں کر کے دوسر بے روز موصوف کے سامنے پیش کیا کرتا تھااور یہ تراشے سنہالا ہر رہی میں روزانہ بھیج دیئے جاتے تھے جہاں ہیہ سب آج تک محفوظ ہیں۔ یہ بچاس برس کے ذخیر سے مخلف مضامین پر بات تھے جہاں ہیہ سب آج تک محفوظ ہیں۔ یہ بچاس برس کے ذخیر سے مخلف مضامین پر ریم کرنے والوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئے ہیں اور لوگ انہیں بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ راقم نے بھی بہت سے اخبارات کے تراشے جو اس زمانے میں سلم لیگ اور مسلم بیگ انہر بری مصوف کے حوالہ کیا تھا جواب تک سنبالا تبریری مسلم جود ہیں۔ موصوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی صحافی نے ایسے مسلم حود ہیں۔ موصوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی صحافی نے ایسے میں موجود ہیں۔ موصوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی صحافی نے ایسے میں موجود ہیں۔ موصوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی صحافی نے ایسے

تراثے جمع کیے ہوں گے۔

ڈاکٹرسےد اند سنہاکا تعلق براتھلی ادر علمی اداروں سے رہا۔ ابتداء میں جب موصوف الله آباديس مقيم تنع توعر مع تك "كاكستها بأثور شاله" كے سكريثر كار ب اور بميشه بندوستان کی مخلف بونیورسٹیوں سے آپ کا تعلق رہا۔ جب صوبہ بہار میں پٹنہ بونیورٹی کے قائم كرنے كے ليے يتھن كميٹى كى تفكيل بوئى تو آپ اس كے ممبر مقرر بوئے۔ ١٩٣٦ء من موصوف ہندوستانی اکیڈی اللہ آباد کے تیرے جلے کے صدر ہوئے۔ آل انڈیا لا تبريري كانفرنس كاچه تھاا جلاس جويلنه بين ١٩٣٠ء بين منعقد ہوا آپ اس كے صدر ہوئے۔ اگست ۱۹۳۱ء میں حکومت بہار نے موصوف کو پٹنہ یو نیورٹی کا دائس جانسلر مقرر کیا اور آپ متواتر ٩ سال تک پٹنہ ہو نیورٹی کے واکس چالسلررہے اورائے فراکض کو نہایت حسن وخوبی کے ساتھ انجام دیا۔ اس دور میں موصوف کے زیر تکرانی پٹنہ یو نیورٹی نے کافی ترقی کی۔ موصوف کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں نے ان کے نام پر اورنگ آباد میں سچدائند كالج قائم كيا موصوف كے زمانے ميں بلند يونيور كى كى جولى نہايت شان وشوكت سے منائی گئی او راس موقع پر ہندوستان کی چنگر نہایت متاز شخصیتوں کو ڈاکٹریٹ کی اعزاز ی ڈ گریاں دی تمیں۔ آپ ہندوستان کے انٹریو نیورٹی بورڈ کے صدر بھی رہے ہیں۔ لکھنو يو نيور شي هي ١٩٣٥ء من ناگوريو نيور شي هي ١٩٣٧ء هي اور انكل يو نيور شي ميس ١٩٣٠ء میں موصوف نے کونو کیشن کے موقعوں پر نہایت عالمانہ خطبے دیے جوبہت متبول ہوئے۔ ان کی بے شار تومی اور علمی خدمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ آباد یو ٹیورٹی نے ع ١٩٣٠ء میں، پٹنہ یو نیورٹی نے ۱۹۳۷ء میں اور بنارس مندو یو نیورٹی نے ۱۹۴۸ء میں موصوف کو ڈی لٹ کی اعز ازی ڈگری عطا کی۔

ڈاکٹر سپدانند سنہاکو کتابوں کے جمع کرنے کاشوق اپنے والد بخشی رام یاد سنہا ہے ورث میں ملا تھا۔ موصوف کے پاس جب شار کتابیں جمع ہو کئیں تو خیال گذرا کہ ایک اچھا کتب خاند پند میں قائم کیا جائے۔ اس وقت آپ کے پاس تقریباً میں ہزار کتابی اور دوسو رسالے موجود تھے۔ موصوف نے ایک نہایت شاندار تلارت بنام راد ھیکا سنہا انسی ٹیوٹ اور سجد انند سنہالا ہم ری ڈیڑھ لاکھ روپے کے خرج سے تقیمر کرائی۔ جب لا بحر ری کی

عمارت تغییر ہوگئ تو موصوف نے اپنی تمام کمابوں کو اس کتب خانہ میں فروری ۱۹۲۳ء شی منظل کر دیا۔ کتب خانہ میں نظل کر دیا۔ کتب خانہ دوز ہر تی کر تا گیااور آج کل اس کا شار ہندوستان کے متاز کتب خانہ کہ ہوتا ہے۔ حکومت ہند اور حکومت بہار اس کتب خانہ کے کل اخراجات کو ہرداشت کرتی ہیں۔ ڈاکٹر مچدانند سنہاکو کمابوں کے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ مختلف موضو عات برجوئی نئی کما ہیں شائع ہو تمیں موصوف ان کا بڑے شوق سے مطالعہ کرتے اور کماب کے اس جھے میں جو انہیں دکچیپ معلوم ہو تاسطر وں کے نیچے لال پنیل سے نشان لگادیا کرتے سے دائیں سنہالا ہر رہی میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔

ڈاکٹر سیدانند سنباکی جوانی کے زمانے میں ہندو قوم اور خصوصاً کا ستھ برادری مختلف قتم کے رسم ورواج کی بابند تھی۔ صاحب موصوف ان سب رسومات کے نہایت مخالف تھے۔ان کی جوانی کے زمانے میں ہندوؤں کے یہاں پیر ممانعت تھی کہ کوئی ہندو مر د یاعورت سمندریار کسی غرض ہے کہیں جائے۔موصوف نےاس رسم کو ۱۸۸۹ء میں تو ژااور سمندریار ہو کر انگلتان تعلیم کی غرض ہے گئے۔ ۱۸۹۳ء میں جب وہ ہندوستان واپس آئے تو کا کستھ برادری نے بیہ فیصلہ کیا کہ موصوف براډری میں مچراس شرط پر لیے جاسکتے ہیں اگر وہ چند ند موم رسومات کو انجام دیں۔ صاحب موصوف نے کا مُستھ برادری کی تمام شر الط کو نامنظور کیااور وہ صوبہ بہار کے پہلے ہند و تھے جنہوں نے ساج کی پروا کیے بغیر ایک ہری رسم کو برابر کے لیے ختم کر دیا۔ اس فد موم رسم کو پر المجھت کہا جاتا تھا۔ اس رسم کے مطابق برادری میں واپس لیے جانے کے لیے اکثر لوگوں کو با چھی کا پیشاب بھی پینا پڑتا تھا۔ زمانہ للہ یم سے ہندو قوم ذات کی مختلف رسومات کی پابند تھی۔ کا نستھ برادر ی مختلف گوتروں میں مٹی ہوئی تھی او را کی گوتر کے افراد کی شادی اپنی ہی گوتر میں ہو سکتی تھی۔ ہندو بیواؤں کی شادیاں بالکل ممنوع تھیں۔ ڈاکٹر سچد انند سنہا نے ان دونوں رسومات کو ترک کر کے راد ھیکا دلیوی سے شادی کی جو دوسرے گوتر کی ایک بوہ خاتون تھیں۔ اس زمانے میں ایب کرنا بزی ہمت کی بات تھی اور ڈاکٹر سنہانے ایباکر کے ایک بہترین نمونہ قائم کیا جس کی وجہ ہے ہندو ساخ میں اب بیہ سب رسم درواج معدوم ہو چکے ہیں۔ ذاکٹر سچدا نند سنہا کا ہندو قوم پریہ ایک بہت بڑا احسان ہےاوروہ آج بھی ایک مصلح کی حثیت سے یاد کیے جاتے ہیں۔

برطانوی حکومت کے ابتدائی دور ہے بہار، بنگال بریسیڈ نسی کا ایک حصہ تھا۔ڈاکٹر سچد اند سنہانے اینے قیام انگلتان کے دوران یہ محسوس کیا کہ انگریزوں کے علاوہ بہت سے پڑھے کیھیے ہندوستانی بھی بہار کے نام سے واقف نہ تھے۔اس کی خاص وجہ میر متمی کہ بہار سای، تعلیم اور اقتصادی لحاظ ہے ایک پس ماندہ علاقہ تھااور اس کی اپنی کوئی سیاس حثیبت نہ تھی۔ حکومت بٹال اس کی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہ دیتی تھی۔ بٹالی ہندو ملازمتوں کے علاوہ بہار میں زئدگی کے مخلف شعبوں پر چھائے ہوئے تھے۔ بدلوگ نہ چاہتے تھے کہ بہار کا ایک الگ صوبہ قائم کیاجائے۔ ڈاکٹر سیدائند سنہاجب ۱۸۹۳ء میں بیرسٹر ہو کریٹنہ آئے تو انہوں نے بہار کو بنگال سے الگ کرانے کی ایک زور دار مہم شروع کی جس میں سر سید علی امام، مسٹر سید حسن امام، مسٹر مظہر الحق اور دیگر ممتاز بہاری مسلمانوں نےان کی مدد کی،ڈاکٹر سچداند سنہاکی جدوجہدے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ۱۸۹۳ء میں بیٹنہ سے بابو مبیش نارائن کی ادارت میں ایک اخبار "بہار ٹائس" کے نام سے شائع ہوناشر وع ہواجس کا نام آ کے چل کر ۱۹۰۲ء میں "بباری" کردیا گیا۔اس اخبار کی ہر اشاعت میں ببار کے لوگوں کی بریٹانیوں اور حکومت بگال کی غفاتوں کا حال چھپتارہاجس سے تحریک کو کافی تقویت حاصل ہوئی۔ بہار میں نہ ہائی کورٹ تھانہ کوئی بو نیورٹی نہ اچھے تقلیمی ادارے ، بہاریوں کو ہر چیوٹے بڑے کام کے لیے کلکتہ جانا پڑتا تھا، "بہاری" اخبار نے ان تمام پریشانیوں کو جلد دور كرنے كے ليے ہر ممكن جدو جہدكى محر حكومت بنكال نے ان شكانتوں كى طرف كوئى توجه ند وی۔اور بہار کے باشندے حسب سابق پریشانیون میں متلارہے۔

وی دوربہارے باسلامے سب سب سال پریایی سال سال بارہ است و دید گا۔

واکس سی ان سبانے بہار کوایک الگ صوبہ بنوانے کے سلسطے میں برقی جدد گا۔

۱۹۰۹ء میں موصوف نے "بہاری اسٹوز شس کا نفرنس" او ر۱۹۰۸ء میں "بہار پروو شیل کا نفرنس" اور "بہاری پروو شیل کا گھریس کمیٹی "کی تر تیب دی اور ان کے ذریعے عوام کو صوبہ بہار کا ایک الگ صوبہ قائم کرانے کے لیے مستعد کیا۔ کلکتہ کے ان تمام اخبارات نے جو انگریزی اور بنگلہ زبان میں شائع ہوتے تھے اس تحریک کی بری شدت سے مخالفت کا۔

جو انگریزی اور بنگلہ زبان میں شائع ہوتے تھے اس تحریک کی بری شدت سے مخالفت کا۔

موصوف ۱۹۹۰ء میں "امیریل لیجس لیٹو کا نسل" کے ممبر ختی ہوئے جس کی وجہ سے انہیں اس تحریک کو تقویت بچانے میں بہت بچی مدو لی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذاکم انہیں اس تحریک کو تقویت بچانے میں بہت بچی مدو لی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذاکم انہیں اس تحریک کوئی شک نہیں کہ ذاکم انہیں اس تحریک کوئی شک

یدانند سنهائے بہار کوایک الگ صوبہ بوانے ش کوئی کسر افعاند رکمی، مگرید کام اتنا آسان ند ہوتا، اگر سر سید علی امام حکومت ہند کے لا ممبر نہ ہوتے۔ ۱۹۱۱ء کے دتی دربار میں شہنشاہ جارج پنجم نے بہار واڑیسہ کے ایک صوبہ بنانے کا اعلان کیااور ای کے ساتھ تقسیم بنگال جو ٥٠٥١ء على مولى مقى اس كوختم كرنے كالعلان كيادر بهاروازيد كاصوب بكي ايريل ١٩١٢ء كو وجود میں آیا۔ تقتیم برگال کی مفسو ٹی کااعلان ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک بزا سانحہ تھا اور بیران واقعات میں سے تتمے جس نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگادیا۔ راقم ہے کئی ہار ڈاکٹر سچدانند سنہائے کہا تھا کہ مسٹر محمہ علی کواس واقعہ کا اتناغم وغضہ ہوا کہ جب سر سید علی المام د فی دربارے اپنی رہائش گاہ پروالی آئے تو مسٹر مجمد علی جواس وقت انہیں کے یہاں مقیم تے نہایت بی جذباتی اعداز میں سرسد علی امام کاباتھ برگزالیااور کہا کہ آپ نے تقلیم بنگالہ کی منسو فی میں مدد کر کے مسلمانوں پر خصوصاً بگال دیمار کے مسلمانوں پر ایک ایساستم ڈھایا ہے جو مجمی بھلایا نہیں جاسکا۔کل خداکو کیامنے د کھائے گا۔ تنتیم بنگالہ کی منسو ٹی کے متعلق سر سيدر ضاعلى اپني سواخ حيات "انتمال نامه "شي صغير: ٣٣٣ پريوس قم طرازين: ''یہ کی ہے کہ تنتیم بگالہ کی تجویز مشرقی بنکال کے ملمانوں کے حق میں مفید تھی اور آخروت میں ملمانوں کی فلاح وبہود کا تذکرہ برائے نام اپنی تجویز کو تقویت پہنچانے کی غرض ہے لارد کرزن نے کیا محرا تکریزی گور نمنٹ نے جوپالیسی ابتداء حکومت ے برتی اس نے برگال کے منلمانوں کواس درجہ کزور کر دیا تھا کہ وہ يجارے نہ اپني هـ د كريكے، نه گور نمنث كى۔ تاہم نواب سر سليم الله بهادرنے بدی دمت وجر اُت سے کام لے کر تقیم بنگالہ کی تمایت کی اور مشرتی بنگال کے مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانا چاہا۔ ہمارے ملک کی موجودہ صدی کی تاریخ کا یہ عبرت باک واقعہ ہے کہ چھ سات برس بعد جب تقیم بنگال کی تجویز منسوخ کی گئی تواس و قت اس صوبہ کے ملمانوں کی فلاح و بہود کے مئلہ کو گور نمنٹ نے قطعاً نظر انداز کردیا۔"

صوبہ بہار واڑیہ کے قائم ہوجانے کے بعد سرسید علی امام کو مختف القاب سے یاد
کیا جانے لگا۔ "فخر بہار"، "بابائے جدید بہار" اور "معمار جدید بہار" جیسے شاتدار الفاظ
موصوف کے لیے استعال کیے جانے لگے، گر آپ کی وفات کے فور اُبعد وَاکر چیدائند کے
حامیوں نے ان تمام القاب کو سر علی امام سے چین کرڈاکٹر چیدائند شہائے حوالے کردیا۔
ستم بالائے ستم بید کہ دو بہاری کا کستھ پروفیسروں نے ڈوکشری آف بیشنل بایو گرانی جلد
چہارم صفحہ ۲۲۳ میں یہاں تک کھو دیا کہ ڈاکٹر چیدائند شہاکی حکمت عملی میں کی بدولت
سرسید علی امام وائسرائے ہند کے ایگز کیوٹیوکائسل کے لاء مجمبر مقرد کے گئے۔

واكثر سيد اند في الكريزى زبان ين مندرجه ذيل كماين تحرير كي ين:

- 1. The Partition of Bengal or Separation of Bihar. (1906)
- 2. Speeches and Writings of Sahchidanand Sinha (1942)
- 3. Kashmir: The Playground of Asia (1947)
- 4. Some Eminent Bihar Contemporaries (1944)
- 5. Iqbal: The poet and his message (1947)
- 6. Some eminent Indian Contemporaries. (1976)

ڈاکٹر سپر انٹر سنہا ہے راقم کے خاندائی تعلقات تھے۔ میرے تمام خاندان والوں نے موصوف کو بھی ڈاکٹر سپر انٹر سنہا کے نام ہے موسوم نہ کیا۔ والد مرحوم انہیں بھیا کہتے ہے ان موصوف زندگی بھر میرے والد اور جو سے تھے اور راقم انہیں سنہا پہا کہا کر تا تھا۔ صاحب موصوف زندگی بھر میرے والد اور جو سے نہاں تا ہے۔ موصوف کے والد بخش رام یاو سنہاڈ مر اؤں رائ کے وکل تھے اور اس زمانے میں راقم کے موصوف کے والد بخش رام یاو سنہاڈ مر اؤں رائ کے وکل تھے اور اس زمانے میں راقم کے مہدے میں موجود تھے۔ بخش رام یاد سنہا واوامرحوم کے یہاں ڈمر اؤں رائ کے موالمات کے سلط میں برابر آیا جایا کرتے تھے۔ ان دونوں حضرات کے ورمیان دوئی اور اخوت کارشتہ قائم ہوگیا تھاجود دنوں بزرگوں کے درمیان زندگی بحر برقرار رہا۔ پچاسنہا بھی اکثر وادا جان کے بہر کیا تھاجود دنوں بزرگوں کے درمیان زندگی بحر برقرار رہا۔ پچاسنہا بھی اکثر وادا جان کے بہر کیا تھاجود دنوں بزرگوں کے درمیان زندگی بحر برقرار رہا۔ پچاسنہا بھی اکثر وادا جان کے بہر کیا تھا۔ در آقم

کے چھوٹے دادا خان بہاور حشمت حسین صاحب سہا چیا کے عزیز دوستوں میں تھے۔ موصوف کا تعلق خاندان نیورہ ہے اس وقت بڑھاجب آپ انگستان میں سر سید علی امام اور منر سید حن ام کے ساتھ ڈل ٹمل میں بیرسٹری پڑھنے گئے۔ وو سال تک مسٹر سید حسن امام اور سنہا پچاا کیک بی کمرے ہیں مقیم رہے۔ ہندوستان واپس آکر ان تعلقات میں روز بروزاضافہ ہو تاگیااور صاحب موصوف سر علی امام کے ہر رشتے دار کواک رشتے ہے پکار نے کے جوسر علی امام کے ساتھ تھا۔ آپ سرسید علی امام کو بھیا مسر حسن امام کو حسو اور نواب مٹس العلماء امداد امام کو ابا کہتے تھے اور نواب امداد امام صاحب کے سوشیلے بھائی خان بہادر نفنل امام صاحب کو چھا کہتے تھے۔ای طرح چوں کہ راقم کے مجھلے خالو سر عبدالرحیم سر علی امام صاحب کے رشتے میں بہنوئی ہوتے تھے اس لیے انگل سنبااور سر عبد الرحیم کے در میان خوب بنی ندان کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ جب سر عبدالرحیم مدراس ہائی کورٹ میں چیف جسٹس متھے توانکل سنہاکو بحثیت ہیر سڑ ایک مرتبہ ان کے اجلاس میں کام کرنے کا موقع ملا۔ انکل سنہانے راقم سے کئی بار کہا تھا کہ بحث کی ابتداء سے پہلے میں نے انہیں نہایت ہی ہے۔ ار دویس گالی گلوج کے چند الفاظ سے نواز اسر عبد الرحیم مسکر اگر رہ گئے کیونکہ وہ اس وقت میری گالیوں کا کوئی جواب نہ دے سکتے تھے۔ چونکہ مدرای و کیل اور متخاصمین شستہ ار د و سمجھ نہ سکتے تھے لہذاان لوگوں کاخیال ہوا کہ انگل سنہاسر عبدالرحیم کی عزت افزائی کے لیے اردو کے چندا چھے الفاظ استعال کر دہے ہیں۔انکل سنہاسر عبد الرحیم بی کے یہاں مقیم تھے ،گھر آكر سر عبدالرجيم نے الكل سنها كو خوب خوب كالياں سنائيں مكر انكل سنهانے كہاكہ تم تو جھيے محرر گالیال دے رہے ہو میں نے حمہیں اجلاس پر گالیاں سائی ہیں، اسے خوب یاد ر کھنا۔ چونکه مرسید علی امام مرسید سلطان احمد کو چیا کہتے تھے اس لیے انگل سنہا بھی بمیشہ موصوف كوسلطان چاجى كتح رے۔ واكثر محد بخش جو بينة كاكي ممتاز واكثر تھ انكل سنباك مزيز دوست تھے اور ان کی المیہ کا علاج بمیشہ بڑی تندی سے کیا کرتے تھے۔ جب انکل سنہا ا یکز مکینو کانسل کے ممبر تھے تو بھائی سید قد پراحسن ان کے پرسٹل اسٹنٹ تھے۔ چونکہ موصوف ڈاکٹر مجمد بخش کے داماد تھے اس لیے انگل سنہا مش اپنے داماد کے ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ جب مجھی سرکاری دورے پرونلی اور بڑے بڑے شہروں میں جایا کرتے تو ان کی

دعو تیں ہواکرتی تھیں آپان دعوتوں میں ہمائی سید قد براحین کو اپتاد المدیتا کر لوگوں سے
ان کا تعارف کر ایا کرتے تھے۔ان تمام دعوتوں میں ان کو اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے بخل
میں بھاکر کھانا کھلایا کرتے تھے۔واقم سے ہمائی قد براحین اس بات کو بڑے گخرے میان کیا
کرتے تھے۔انگل سنباوالد مرحوم کی بڑی قد رکرتے تھے اور آئیں اپتا بڑا ہمائی سجعت سے بیش
آتے رہے والد صاحب بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور انہیں اپتا بڑا ہمائی سجھتے تھے یہ
دونوں بزرگ ایک دوسرے کے خوشی وغم میں برابر شریک رہے۔ مختم یہ کہ انگل سنبا
ہیشہ اپنے کو نیورہ فائدان کا ایک فرد سجھتے رہے اور نیورہ دالوں نے بھی ان کے جذبے کی
ہوری قدر کی۔

انكل سنهاايك نهايت بي خوش ذاق او خوش گفتار انسان تھے۔ كمانے كى ميز پراكى

الی دلیپ یا تمس کیا کرتے تھے کہ لوگ کھانے سے زیادہ ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ان کا '' مجبل ٹاک' 'اکٹر عالم انہ بھی ہوا کر تا تھا۔ ایک دفد رات کے کھانے کے دوران راقم سے ناطب ہو کر کہنے گئے کہ اگرتم کی سے کام نکالنا چا ہجے ہو تواس کے تمن ہی طریقے ہیں۔ اوّل '' بھات '' دو سر سے '' باور تیسر سے ''لات' 'کیٹن پہلا طریقہ نہایت کارگر ہوتا ہے ، اگر یز بھی ہی کہتے ہیں کہ اگر کس سے کام نکالنا ہو تو '' بھات '' ہی دالے طریقہ کو کام میں لاؤ کان کا مقولہ ہے: "لات 'نگین پہلا طریقہ نہایت کارگر میں لاؤ کان کامقولہ ہے: "لات استہا کا سنہا کی سے ماضرین انگل سنہا کی پر بذاتی گفتگو من کر خوب بنے اور پھر ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کی تمام کامیابیاں '' بھات' ہی کی بدولت ہو کیس جس کا ان صاحب نے اقرار بھی کیاڈ اکٹر ہادی حسن کر میاں تھا ہے ہو میلی گو ہو کہ ہو کہ کہا کہ آپ کی تمام کیا ہو گئی گئی کر ھو جو نے کے بعد ''شکنگان' کااپنا انگریز کی ترجمہ حاضرین کو اپنے خود ہو کر ان کی ایکنگ دیکھے اور خوش ہو کر عاص ان بوائی تھی دیا گئی دیکھے اور خوش ہو کر تا ہے۔ تابی بھی راقم ان پر انی میات تھے۔ آئی مین راقم ان پر انی صحبتوں کویاد کرے انگل سنہا کی گھند ہو ہو کہ وی کر تا ہے۔

۱۹۳۲ء میں جب راقم پٹن کائی میں لکچر رہوکر آیا توافکل سنہا پٹن یونیورٹی کے واکس چانسلر تھے۔ انہیں میرے پٹن آنے ہے بے حد خوشی ہوئی اور جھے پندروروز بعد بہار کے گور نرے جو پٹن یونیورٹی کے چانسلر بھی تھے اپنے ساتھ لے جاکر طایا اور بہت پکھے تعریفی بھی کیں۔ اس زمانے میں میری انگریزی کتاب Early Persian Poets "تعریفی میری انگریزی کتاب of India" مندوستان کے قدیم فاری شعر اء کا تذکر واللہ آباد کے ایک پریس سے چھاپی جائی میون میں نہایت مصروف رہے تھے گروقت نکال کر میری پوری کتاب کا فائنل پروف خود سے پڑھا۔ ان کی اس قدر دائی کا میں آئ تک ممنون بورگ میری پوری کتاب کا فائنل پروف خود سے پڑھا۔ ان کی اس قدر دائی کا میں آئ تک ممنون بور۔ موصوف ایک مرتبہ راقم سے فرمانے لگے کہ جب تم پٹنہ یونیورٹی کے پہلے پی ۔ انگر دی ہوئے تو حکومت بہار نے تمہیں تین سال کے اندر لکچر رہے اسٹنٹ پروفیسر بنادیا گر یونیورٹی نے قربیل کی آئراز نہ بختا۔ سرخواجہ محمد نور جو اس وقت پٹن پونیورٹی کے وائس چانسلر تھے ،ان سے جو چوک ہو گئی ہے میں اب اس کی تائی کرنا چاہتا

ہوں۔ کل دس بے دن میں جھ سے ملوش تہمیں کچھ انعام دوں گا۔ دوسر سے روز جب راقم موصوف کی رہائش گاہ پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ تقریباً چاہیں کہ آبیں جو اس وقت تک پند پینورٹی سے شائع ہوئی تھیں ان کی میز پر رہتی فیتوں سے بندھی ہوئی رکھی تھیں جن کی محرف جموعی تیت وہائی ہر اروبیوں سے او ہر ہوگی۔ موصوف نے فر مایا کہ یو نحورٹی کی طرف سے میں بحثیت وائس چائسلر نیے کہ بین تہمیں بہ طور انعام دے رہا ہوں۔ ان کہ ابوں کے بندل میں بہلی کہ اس مودون تے ہارے میں تھی The بندل میں بہلی کارے میں تھی Mughal Administration: Sarkar ۔ اس کی موصوف نے اپنے ہاتھ سے اگریزی میں حسب ذیل عمارت کھی کر جھے دعا کے ساتھ عطاکی:

"To Dr. Syed Iqbal Hussain with my blessings and good wishes to whom (in appreciation of his Scholarship) I have had presented a complete set of Patna University Publications. 4

Sachchidananda Sinha Vice-Chancellor 6/12/40"

ترجمہ: ڈاکٹر سیدا قبال حسین کو ان کی علیت کی قدر دانی کرتے ہوئے میں اپنی نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ پٹنڈ یو نیورٹی کی مطبوعات کا پوراسیٹ نذر کرتا ہوں۔

- چدانند سنها،وائس چانسلر،۲۸ م۱۲ م۰ ۱۲ م

میں نے پچھ دنوں پہلے یہ سب کماییں بہ طور عطیہ خدا بخش لا تبریری کو دے دیا ہے۔ صرف جدونا تھ سرکاری کی تصنیف مغل ایڈ شمشریشن جس پرانکل سنہا کی تحریر اور دختط شبت ہے، ۲ مرال ہے میرے پاس محفوظ ہے۔ نوسال تک انگل سنہا پشنہ یو نیورٹی کے دائس چا تسلر رہے، اور داقم اس دور ان اسٹنٹ پروفیسر تھا تمر موصوف نے راقم کو ان سب جگہوں پر نامز دکیا جن پر میٹر پروفیسر وں کی بی نامز دگی ہواکر تی تھی۔ بہت سے سینئر

پروفیسر وں پر ترقی دے کر راقم کو پشتہ ہو نیورٹی کے سنیٹ کا ممبر نامز و کرایا۔ پشتہ ہو نیورٹی جر تل کے ایٹر ویئورٹی جر تل کے ایٹر ویئورٹی اور قاممبر بنایا اور اور نیورٹی کو کی سینٹی الی یہ تھی جس کارا آم ممبر نہ ہو۔ پر کہل آرمز جو میر اسان متح ان سب نامز و گیوں میں انگل سنہا کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ۱۹۳۳ء میں راقم کو پشتہ ہو نیورٹی نے آل انٹریا اور بنٹل کا نفر نس میں جواس سال بنارس میں ہواں سال بنارس میں ہوئی تھی ، اپنا نما نید و بنا کر بنارس مجھاانگل سنہا کو یہ خیال آیا کہ میں بنارس ہندو ہو نیورٹی میں ہوئی متمی ، انہا نما نہ میں آرام ہے نہ روسکول گائل لیے انہوں نے میرے قیام و طعام کا انتظام کی مہمان خانے میں آرام ہے نیارس ہندو ہو نیورٹی میں نمیا ہے آرام ہے ایک ہفتہ کا بھی مشہرا۔ جمعے بنارس کیا و تمنی ہے بنارس ہندو ہو نیورٹی میں کی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ انگل سنہا کو اردو کے ایک اس سب انراجات پر پشتہ ہونے ورش میں کی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ انگل سنہا کواردو کے ایک اور جو بر جو کا بڑا شوق تھا اور ہر سال ایم اے اے اردو کا وہ پر چہ جس کا تعلق ہندی اور بدی کی اور پاروری کا وہ پر چہ جس کا تعلق ہندی اور بھول کر کر فیمر دیا کر تر تھا۔ کا تعلق ہندی اور بھول کر کر فیمر دیا کر آخی ہو تے اور امروں کو ل کھول کر فیمر دیا کر تر تھے۔

لیے دیا گیا تو میں نے بھی ان کے معوروں سے اتفاق کرتے ہوئے کی ایواب کو کم آب سے نکال دیے کے لیے کہا محر موصوف سوائے چھ معمولی تبدیلی کے کسی ترمیم پر راضی نہ ہوئے دیوے اوروہ مسودہ جے موصوف نے خود تیار کیا تھا،دام نرائن لال کتب فروش اللہ آباد کے مطبع بیشنل پریس میں طباعت کے لیے بھیج دیا گیا، موصوف نے اپنی کماب کے دیاچہ صفی نا پر پر وفیسر ڈبلو کی۔ اسمتھ، پر وفیسر کلیم اللہ بن احمد، پر وفیسر فضل الرحمٰن اور راقم کا اس تعاون کے لیے شکر یہ اوا کیا ہے۔ طلاوہ اذیس راقم کا مزید شکریہ اقبال کے اشعار جم کا اس تعاون کے لیے شکر یہ اوا کیا ہے۔ طلاوہ اذیس راقم کا مزید شکریہ اقبال کے اشعار جم کرنے اور ان کا اگریزی میں ترجمہ کرنے کے سلط میں بھی اوا کیا ہے۔ ۱۹۹۳ میں میں کماب پانچ سوبارہ صفحال اور مافیات پر مشتل "اقبال: شاعر اور ران کا پیغام محمد انگاں گئی کو نکہ جم فخص سوبارہ صفحال میں منت کی داو تو دی گر کماب کے مضاحین کو نے بھی اس کماب کو پڑھا اس نے موصوف کی سے مخت کی داو تو دی گر کماب کے مضاحین کو ناپید کی باور سے ناپید کی بارہ ہو گی۔ جب کماب کے چند کے اللہ آباد سے جھپ کر آگ تو ناپر موصوف نے بھی اس کماب کو پڑھا اس نے موصوف کی بیت کی داو تو دی گر کماب کے مضاحین کو موصوف نے بھی اس کماب کو پڑھا اس نے موصوف کی بیت کی داو تو دی گر کماب کے مضاحین کو موصوف نے بھی اس کماب کو پڑھا اس نے معالی نی خوالہ آباد سے جھپ کر آگ تو کی موصوف نے بھی اس کماب کو پڑھا اس نے بیمال بلوا کرکماب کا ایکی نیو خوالہ آباد سے جھپ کر آگ تو موصوف نے بھی بال بلوا کرکماب کا ایکی نیو خوالہ آباد سے جھپ کر آگ تو کو موصوف نے بھی بال بلوا کرکماب کا ایکی نیو خوالہ آباد سے جھپ کر آگ تو سے عبارت کی کرد

"To Iqbal - Scholar, Senator and educationist-with my blessings, Love and good wishes. Sachchidanand Sinha.

22/2/47

(اقبال کوجو عالم، سنیٹر،اور معلم ہیں،اپنی دعائیں، محبت اور نیک خواہشات کے ساتھ دیتا ہوں۔ سپدائند سنہا ۱۹۲۸ ۲۷۲۲

موصوف زئدگی کے ہرشعے میں قدیم وضع داری کے پابند تے اور ہر ایک چیز کی وقعت خوب بھتے تھے۔ اور ہر ایک چیز کی وقعت خوب بھتے تھے۔ اور فروری کے سبب دستور ہند پر دستخط کرنے کے لیے دیلی نہ جاسکتے تھے تو دستور ہند کے ہندی، انگریزی مسودے ان کے دستخط کے لیے دیلی نہ جاسکتے تھے تو دستور ہند کے ہندی، انگریزی مسودے ان کے دستخط کے لیے بخفاطت تمام پٹند لائے گئے اور ان کی دہائش گاہ کے ایک

کرے میں سپاہوں کے پہرے میں رکھے گئے۔ ۱۱ فروری ۱۹۵۰ء کو موصوف نے ان اہم موروں پر اپنجوں کے پہرے میں رکھے گئے۔ ۱۱ فروری دعوظ تھے۔ یہ کمرہ آپ کی خواب گاہ سے پکھ دوری پر تفا مگر موصوف شیر وائی، پائجامہ اور ٹوئی پہن کر دسخظ کرنے کے لیے خود سے پہل کراس کرے تک پینچنے جہاں دستور ہند کے مصودے رکھے ہوئے تھے اور نہایت ہی احرام کے ساتھ ان مصودوں پر وسخط کیا۔ جب لوگوں نے موصوف سے یہ کہا کہ ان مصودوں پر آخری دسخط آپ ہی کام جو بہار کے لیے فخر کاباعث ہے تو وہ نہس کر بولے کہ مصودوں پر آخری دسخط آپ ہی کام این کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ دسخط پہلا ہویا آخری اور یہ بھی کہا کہ آن یہ کس کویاد ہے کہ امر یکہ کے دستور پر کس نے پہلاد شخط کیا اور کس نے آخری۔ ہم چیز وقت کے ساتھ گذر امر یکہ کے دستور بدکی تیاری امر یکہ کے دستور بدکس کی تیاری بیان ہو اور افر بیان گئی تیاری بیان ہوئی کچھ حصد رہا۔ اس تقریب کے بعد موصوف خود سے چل کرائی خواب گاہ تک میں میرا بھی کچھ حصد رہا۔ اس تقریب کے بعد موصوف خود سے چل کرائی خواب گاہ تک بیاری کی وجہ سے نہایت کر ور ہوگ تھے۔ یہ تقریب موصوف کے انتقال سے صرف تین بیاری کی وجہ سے نہایت کر ور ہوگ تھے۔ یہ تقریب موصوف کے انتقال سے صرف تین بہتے ہوئی تھی۔ یہ تقریب موصوف کے انتقال سے صرف تین بہتے ہوئی تھی۔

قاکم سچدانند سنہا کی شادی رادھیکا دیوی ہے ہوئی تھی جو لا ہور کے ہیر سر مسٹر شیوارام کی اکلوتی بٹی تھی۔ موصوفہ نے ہابو ہوا۔ موصوفہ نے ہابو ہو بھوارام کی اکلوتی بٹی تھیں۔ موصوفہ نے ہابو ہو بھو نیشور پر شاد کے دو سر بے لڑکے رادھاکر شن سنہا کو گود لیا تھااور دونوں میاں ہیوی کو اس لا کے ہی بہت تھی۔ رادھیکا دیوی کے انتقال کے بعد ڈاکٹر سچدانند سنہا نے مسٹر رادھا کر شن سنہا کو بہت آجھی تعلیم دی اور مرتے وم تک ان سے بے حد محبت کرتے رہے۔ افسوس کی ہمر میں تشاکیا۔ افسوس کی بات ہے کہ مشر رادھاکر شن سنہا نے 1949ء میں اکیاون برس کی ہمر میں تشاکیا۔ موصوف را آم کو اپنے بڑے بھائی کی طرف سجھتے تھے۔ آپ کچھو توں تک پٹنہ یو نیور سن کے ایک مازن بھی رہے۔ ڈاکٹر سچدانند سنہا نے سنہالا بہر برک کے مصل اپنی رہائش کے لیا بیت آرام وضیح اور خوب صورت مکان فرو خت ہوگیا در اب اس و آساکش ہے رہے گیا در اب اس کو را آکٹر سے دو گا ور اب اس کی را تا ہے تو قد یم ہوتی اور اب اس

پرانی یادی تازه موجاتی بین اور مجھے ممکنین بناتی ہیں۔

انکل سنهاایک نهایت بی خوش خلق اور زنده دل انسان تھے، ظرافت، خوش طبعی، بلند كردارى اور سخاوت كے ليے مشہور تھے، ان كى باتوں ميں الى كشش محى كم جو مجى ان سے ملتاان کاگرویدہ ہو جاتا۔ موصوف کی شان و جمکنت ایسی متنی کہ بڑے سے بڑے مرکاری عہدیداران کو بھی ان سے بحث کرتے ہوئے تال ہو تا تھا۔ آپ کی اقربایرور یکا بیا حال تھا کہ اپنی برادری کے بے شارلوگوں کی مالی الداد کیا کرتے تھے۔ راقم کواس بات کاذاتی تجربہ ہے کیونکہ راقم خودایک متاز کا تستھ و کیل کوجوائی بیاری کی وجہ سے مجبور ہوگئے تھے تقریباً ایک سال تک ہر ماہ ایک اچیں رقم کا چیک انگل سنہا کے علم سے وکیل صاحب کے اخراجات کے لیے ان کے گھر پہنچایا کر تا تھا۔ راقم سے انگل سنہاکی سیای بحثین خوب ہوا کرتی تھیں۔ موصوف" اکھنڈ بھارت" کے طرف دارتھ اور تقیم ہند کے سخت مخالف راقم بھی تقتیم ہند کا مخالف تھا گر میں مسلمانوں کو غیر منقسم ہندوستان میں چند ضروری مراعات ویے جانے کا حامی تھا۔ موصوف کا خیال تھا کہ ہندو قوم جو آٹھ سوسال تک مسلمانوں کی محکوم رہ چکی ہے اب وہ جذبہ انقام کے تحت مسلمانوں کو کسی طرح کی رعایت دیتے جانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔انکل سنبانے نہایت تیتن کے ساتھ راقم سے یہ بھی کہاکہ اگر ہندوستان تقتیم ہو ممیا تو ہندوستانی مسلمانوں کی زبوں حالی کی کوئی ائتبانہ ہوگی، یباں تک کہ ہندوستانی مسلمان لکڑی کا شنے والا اوریانی مجر نے والا بن کر رہ جائے گا۔ را قم ان کی اس بے لاگ ٹفتگو کو بن کر سونچ میں یہ جاتا تھا کہ منقشم ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ آیندو کیا پیش آنے والا ہے۔انکل سنہاکی اچھی خاصی جا کداد لا ہو رہی تھی، تقتیم ہند کے بعد یہ تمام جا کداد حکومت پاکستان کے قبضے میں ہم گئیں اور انہیں اس جا کداد کے عوض پاکستان سے پچھے معقول معاوضہ بھی ند ملا۔ انہیں اس بات کا سخت رنج تھا محراہے رنج کو بھی کسی کے سامنے ظاہر ند کیااورایے مسلمان دوستوں سے ملتے جلنے میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔

۔ ڈاکٹر تچدانند سنہانے نو مبر ۱۹۳۹ء علی اپنی زندگی کے 24 سال پورے کیے۔ گرچہ موصوف اس دنت کافی کزور ہو چکے تھے گراپنے تمام کاموں کو ہا قاعدگی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ اپنی موت سے پانچ دن پہلے ۲ ریارچ ۱۹۵۰ء کو صاحب موصوف نے ڈاکٹر

راجندر پر شاد سے اپنی اور اپنی اہلیہ کی تصویروں کی نقاب کشائی کرائی۔ ای روز اپنے خاندان
کے افر اداور گور نربہار کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی تھینجوائی جوان کی آخری تصویر تھی۔
کے افر اداور گور نربہار کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی تھینجوائی جوان کی آخری تصویر تھی۔
کے سرماری ۱۹۵۰ء کو صاحب موصوف نے بیٹہ عمل اپنی رہائش گاہ پر ساڈھے بچہ بچ
صحی سانقال کیااور گڑگا کے کتارے بائس گھاٹ پر ان کاجد خاکی نذر آ تش کیا گیا۔ گور نراور
صومت بہار کے بڑے بڑے جہدے داران کے علاوہ بہار کے بے شار عوام الناس بھی ان کی
آخری رسومات میں شریک رہے۔ بہار کی تاریخ بیل بے پہلامو قع تفاکہ کی غیر سرکاری فرو
کی آخری رسومات میں شریک رہے۔ بہار کی تاریخ بیل بے پہلامو تع تفاکہ کی غیر سرکاری فرو
کی غارت پر سرکاری پر چم سرگوں کر دیا گیا۔ تقریباً چالیس سالوں کے دوران راقم نے انگل
میرے لیے ایک نمونہ تھے اور کوئی ہفتہ خالی نہ جاتا تھا کہ جس بھی موصوف سے علمی ، ادبی
میرے لیے ایک نمونہ تھے اور کوئی ہفتہ خالی نہ جاتا تھا کہ جس بھی موصوف سے علمی ، ادبی
اور سیای سائل پر میری تفصیلی گفتگونہ ہوتی ہو، موصوف پنڈت جو اہر ال ان نہرو سے لے کر
بیاے۔ ان کی موت نے میرے لیے ایک اپنا ظاہیدا کر دیا جو کہی پر نہ ہو سکا۔ ان کی موت
کے ساتھ ایک متر کہ جہد و سائی تہ بی دور کا خاتمہ ہو گیا۔ کی اگر برنے کیا فوس کہا ۔

To Live
In the memory
of those who knew you
Is not to die"

000

# بائيسوال باب

# نیورہ خاندان کے ہائی کورٹ کے چھ جج

(پہلےجج)

# مسرر جسنس سيد شرف الدين:

نیورہ گاؤں کے حالات، مشاہیر نیورہ کے مختلف دوراور باشندگان نیورہ کی خدمات کا مقد کر ہورا آم نے اس کتاب کے پہلے حصہ کے ساتویں باب بھی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔
پیچاس سال کے دوران اس گاؤں کے چھ قانون دال حصرات کو کلکت اور پٹنہ بائی کورٹ بھی نتی ہوئے ہیں۔
ہونے کاشر ف حاصل ہوا ہے۔ ہندوستان کے کسی گاؤں سے شاید بی اسنے نجے ہوئے ہیں۔
نیورہ خاندان کے پہلے فخص جنہیں بائی کورٹ کے بچہ و نے کا فخر حاصل ہوا مسٹر سید شرف الدین ہیر سٹر تھے۔ سید فرز ند علی جو چھپرہ بھی و کالت کرتے تھے ان کے تین لاکے تھے۔ ایک لاکے خان بہادر سید فسیر الدین کی آئی ای ریاست بھوپال بھی وزیر الیات سے اور مسٹر شرف الدین صاحب سید فرز ند علی صاحب کے چھوٹے لاکے تھے۔
سے اور مسٹر سیدشر ف الدین کی تعلیم دس سال کی عمر بھی شروع ہوئی او رابتدائی تعلیم محمر پر پائی ۔ اسکول بھی لیا اوروہاں سے انٹر نس پاس کر کے ملکت میں ہی گئی۔ اس کے بعد اپنا داخلہ پٹنہ کا لجیٹ اسکول بی لیا اوروہاں سے انٹر نس پاس کر کے ملکت بیر سٹر ہوئے۔ جہاں سیدٹ زیویر می کائج بھی دو سال تعلیم حاصل کی۔ موصوف و و سال بعد بیر سٹر ہو ہے۔
بیر سٹری کی تعلیم کے لیے انگلتان چلے محاور اسے بیشر میں بدر کہ ہم سے اور کامیا بی بیر سٹر ہوئے۔ ماصل کی۔ بیر سٹر ہوئے۔ ماصل کی۔ بیر سٹر ہوئے۔ اسکول تھی بیر سٹر ہوئے۔ اسکول تھی بیر سٹر ہوئے۔ بیر سٹری تی تھی سے دنوں بعد موصوف نے اپنی رہائش کے لیے ایک شاغار مکان تعمیر کیا جو حاصل کی۔ بیر شر سے دائیں آئر پٹنہ بیل ہیر سے دوئی رہائش کے لیے ایک شاغار مکان تعمیر کیا جو

"جو بشر ہاؤی " کے نام سے مشہور تھا۔ یہ مکان خدا پیش لا بر رہی کے متصل تھااور اس کا اصاطہ کائی وسیح تھا۔ ان کی وفات کے بعد حکومت بہار نے اس مکان کو سر کاری کا موں کے لیے خرید لیا۔ ای ممارت بھی پشنہ کائی بہت و نوں تک قائم رہا۔ آن کل اس کے ایک جھے میں گور نمسٹ اردولا بر رہی ہے اور "اردو بعون" کی ممارت کچھ د نوں پہلے اس کے اعاطہ میں تھیر کی گئی ہے۔ موصوف گرچہ ایک نہایت ہی مشغول بر سر سے مگر وقت نکال کر شہر کی زندگی میں برابر حصہ لیتے رہے۔ نو سال تک مسلل پشنہ مونسپائی کے میونس کمشنر رہے اور عرصہ تک پشنہ وسٹر کٹ بورڈ کے وائس چیئر مین بھی تھے۔ ابتدائی دور میں موصوف نے ایڈ این بیشل کا تکریس کے کاموں میں خوب دلچی کی اور مالی د د بھی کیا کر سے موصوف خید بار بحثیت مہمان کا تکریس کے مختف اجلاس میں شریک ہوتے رہے مگر ہائی کورٹ کے نج مقر رہو جانے کے فور ابعد کے مختف اجلاس میں شریک ہوتے رہے مگر ہائی کورٹ کے نج مقر رہو جانے کے فور ابعد

حکومت برطانیہ نے مسٹر شرف الدین کو کلکتہ ہائی کورٹ کانتج مقرر کیااور صاحب موصوف دوسر ی جنوری کا جہ مقرر کیااور صاحب موصوف دوسری جنول میں اس جو تھا کہ بہار کا کوئی ہاشندہ کلکتہ ہائی کورٹ کانتج مقرر کیا گیا ہواور موصوف سے پہلے کوئی ہیر سٹر جو اصلاع میں ہیر سٹر کی کیا کر تا تھا ہائی کورٹ کانتج مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ان دونوں وجوہات کی بنا محرصات موصوف جب نج مقرر ہوئے تو بہار کے لوگوں میں ایک خوشی کی لہردوڑ گئی اور عوام الناس کوان کے جمقرر کیے جانے یر بزافخر حاصل ہوا۔

صاحب موصوف ک ۱۹۱۰ء تک کلکته بائی کورٹ کے نتج رہے۔ مارج ۱۹۱۱ء میں ملکتہ بائی کورٹ کے نتج رہے۔ مارج ۱۹۱۱ء میں جب پیٹنہ ہائی کورٹ قائم ہوا تو مسٹر جسٹس شر ف الدین کا تباد لہ کلکتہ ہے بیٹہ ہو گیا۔ اس زمانے میں پیٹنہ ہائی کورٹ ایک چیف جسٹس اور چیہ ججو ں پر مشتل تھا۔ صاحب موصوف نے پٹنہ ہائی کورٹ میں ججی کے فرائض کو ۱۹۱۷ء تک انجام دیا۔ موصوف کلکتہ اور پٹنہ بائی ورث میں اپنے کاموں کو نہایت ہی ایما نداری اور خوبی ہے انجام دیتے رہے اور کافی شہر ہے ہ صل کی۔ جی سے پنش پاجانے کے بعد موصوف کچھ عرصہ تک گور نر بہار واڑیسہ کے اگر کیوینو کا نسل کے ممبر بھی رہے۔

مسرر جسٹس شرف الدین نہایت ہی مرنجامرنج، سادہ مزاج، شریف طبع اور صاف دل انسان تھے۔مشر تی اور مغربی تہذیوں کے قابل قدر نمونہ تھے۔ان کی رہائش گاہ پر ہمیشہ دوستوں کا ایک مجمع رہتا تھا جن میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کم دہیش مصاحبت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ صاحب موصوف بچوںاور لڑکوں سے بڑی محبت سے م<del>لتے تھے</del> جس کارا **ت**م کو ذاتی تج یہ ہے۔ میر ہے چھوٹے دادا خان بہادر حشمت حسین علاوہ رشتہ داری کے مسٹر سید شرف الدین کے عزیز دوستوں میں تھے۔ خان بہادر موصوف کے بڑے صاحبزادے مشرریات حسین ہیر سٹر لی۔این۔کالج کے متصل ایک بنگلہ میں رہا کرتے تھے جہال راقم کا بھی اکثر قیام رہتا تھا۔ مسٹر سید شرف الدین ہر سنچر کوانی رہائش گاہ''چوہشہ ہاؤس'' سے النفنسٹن سنیماتصور دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔مسٹر ریاست حسین کا بنگلہ راستہ میں پڑتا تھااس لیے ہر سنچر کو تقریباً ایک گھنٹہ صاحب موصوف مسٹر ریاست حسین کے یہاں تھہر حاتے اور ادھر ادھر کی ہاتیں ہوا کرتی تھیں۔ مسٹر سید شرف الدین اپنی گھوڑا گاڑی پر کئی مصاحبوں کے ساتھ سنیما جاتے اور ایک آرام کر می اپنے ساتھ سنیمابال کے اندر لے جاتے جس پر بیٹے کر آرام سے فلم ویکھا کرتے تھے وی اواوا میں راقم مسر ریاست حسین کے یہاں تھہرا ہوا تھاادر اس زمانے میں دسویں جماعت کا طالب علم تھا۔ جب راقم نے جج کو جائے پیش کی تووہ بہت خوش ہوئے اور دعا کیں دے کر کہا کہ تم آج میرے ساتھ سنیما چلو۔ میں نہایت خوش سے ان کے ہمراہ سنیما گیا۔اس زمانے میں بولتی تصویروں کاروائ نہ تھااور تصویروں کا قصہ جو انگریزی زبان میں لکھا ہو تا تھاتصویروں کے ساتھ بروہ پر پیش کیا جاتا تھا۔ جج صاحب نے مجھے بدایت کی کہ بردہ یر تکھی ہوئی انگریزی عبار توں کو بڑھ کر ساؤں۔ صاحب موصوف مجھ ہے بہت خوش ہوئے کیونکہ میں نے انگریزی عبار توں کو صحیح طور ہے ا نہیں بڑھ کر سادیا۔ موصوف نے مجھے تاکید کی کہ اچھی عبارتوں کویاد کرلوں کیونکہ پیا عیار تیں سہل آگریزی کانمونہ ہوا کرتی تھی۔ راقم نےان عبار توں کوبہت دنوں تک یاد ر کھا۔ مسر جسٹس سید شرف الدین کا قد میانہ تھا۔ رنگ کے گورے اور خوب صورت شکل کے تھے۔ نہایت ہی مہمان نواز، یار باش اور دوست پرور انسان تھے۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ دیواشریف ضلع مارہ بنکی کے خاص مریدوں میں تھےاور حضرت موصوف ان

ے بڑی عبت کرتے تھے۔ بچ صاحب نے اپنے پیر کی ایک تصویر کی یور چین مصور سے بنوائی تھی جو فن مصور کی کا علیٰ نمونہ تھی۔ بیس نے اس تصویر کو مسٹر صفدر امام بیر سٹر پیٹنہ کے پہاں دیکھی تھی۔ معلوم تبیس یہ تصویر اب کس کے پاس ہے۔

(دوسرے نج)

سرسیدعلی امام ، کے یں۔ایس\_آئی

سر سید علی اہام، خاندان نیورہ کے دوسرے فرو تیے جنہیں حکومت برطانیہ نے ججی
کا عہدہ عطاکیا تھا۔ صاحب موصوف نیورہ ضلع پٹنہ شی اامر فروری ۱۸۲۹ء کو پیدا ہوئے۔
آپ کے والد محترم نواب مش العلماء سید الداد اہام صاحب اثر کی ذات میں الی جامعیت
موجود تھی جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ کو فن طب، شعرہ خن، اوب
و تقید نگاری میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ عربی، فاری کے علاوہ انگریزی بھی جانے
تھے۔ بچھ عرصہ تک پٹنہ کائی میں فاری اوب کے پروفیسر رہے مگر انگریز پر نہل سے بچھ
اختیاد فات کے بناپر ملازمت سے علیحدگی اختیار کرلی۔ سرسید علی امام ایک ایسے نامورد انش ور

اور مفکر کے بزے صاحبزادے تھے۔ سر سید علی امام نے انٹرنس کا امتحان آرہ منلع اسکول سے ١٨٨٤ء ش پاس كيا - چند ماه بعد بير سرى كى ذكرى حاصل كرنے كے ليے الكتان كے اور لل ممل سے جون ۱۸۹۰ء میں بیرسٹر ہوئے۔انگستان سے داہیں آگر صاحب موصوف او نومبر ١٨٩٠ء من بحيثيت ايدوكيث كلكته إلى كورث كے تحت كام كرنے لگے۔ تقريباً بيل سال تک پٹنہ میں رہ کر بیر سٹر کی کی۔ اپنی جادو میانی، قانون فہنی اور قانون دانی کے وجہ سے ا تنی شہرے حاصل کی کہ ہندوستان کے ہرصوبہ میں بڑے سے بڑے مقدمول میں ہیر سٹر مقرر کیے جاتے اور ان میں کامیاب ہوتے تھے۔ ١٩٠٩ء میں موصوف حکومت ہند کے اسٹینڈنگ کونسل مقرر کے گئے اس کے کچھ عرصہ بعد ۱۹۱۰ء کے اوا فر میں حکومت ہند کے لا ممبر ہوئے اور اس جلیل القدر عبدہ پر و ممبر ١٩١٥ء تک فائزر ہے۔ جب اس عهده سے علیمه ہوے تو پٹنے ہائی کورٹ میں ١٩١٦ء سے بير سرزی کرنے مگے۔ مقبر ١٩١٧ء ميں صاحب موصوف نے یٹنہ ہائی کورٹ میں ججی کاعہدہ قبول کیا ادر ایک سال تک اس عہدہ یر قائم رہے۔ مکومت بہارنے صاحب موصوف کو ۱۹۱۸ء ش ایکو یکی کانسل کا ممبر مقرر کیاجہال انہوں نے اگست 1919ء تک اینے فرائف کو بحسن وخوبی انجام دیا۔ اگست 1919ء میں نظام حیدر آباد نے انہیں وزارت عظمیٰ کاکام سرد کیا۔ دوسال بعداس عہدہ سے الگ ہو گئے اور پٹنہ واپس آگر بیر سٹری کرنے لگے۔ اس زمانہ جس پٹنہ بائی کورٹ میں کوئی قانون وال ان کا مسرند تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد ایک بین الا قوامی ادارہ قائم ہواجس کانام لیگ آف عشنس ر کھا گیا۔ دنیا کے عقلف ممالک نے اپنا اپنا نمایندہ اس ادارہ کے لیے متنب کیا اور سر علی امام پہلے ہندوستانی تیے جنہوں نے لیگ آف بیشنس میں ہندوستان کی نمائندگی کی اور صاحب موصوف کے لیے بید ایک بہت بوااعزاز تھا۔ سر سید علی امام آخری راؤنڈ ٹیمل کا نفرنس ١٩٣١ء ميں مسلمانان بند کے نمائندے کی حیثیت سے شریک ہوئے اور ایک برزور تقریر کی کہ ہندوستان کو آزاد ک دی جائے۔ حکومت برطانیہ نے انہیں کے۔ س-الس- آگی کے خطاب سے سر فراز کیا۔

سر سید علی اما ہے زمانے کے قابل ترین مسلمان تھے اور انہوں نے جو ملک و لمت کی بے نظیر خدمت کی ہے اس کی مثالی بہت کم لمتی ہے۔ بحیثیت وزیر قانون سر علی امام نے

مجد مچھل بازار کانیور کا علین معالمہ انی دور اعداثی، محت اور جال فشانی سے ختم کراکر . ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی البھن کو دور کیا۔ مسلم قوم ان کی اس بے لوث خدمت کو مجی فراموش نہیں کر علی ہے۔ مئلہ برادایک عرصہ سے نظام حیدر آباد کے لیے ور دسر بنا ہوا تھا۔ نظام حیدر آباد نے سر علی امام کی خدمات حاصل کیں اور انہیں ایناو کیل بناكرلندن بعيجاكه حكومت برطانيه كے سامنے اس مسئلہ كو پیش كر كے اس كاكوئی حل زكاليس\_ سر علی امام کی کوششوں کی بدولت نظام حیدر آباد کو چند مراعات حاصل ہو گئیں اور حضور نظام کے بڑے لڑکے پرنس آف برار کبلانے کے متحق ہوگئے۔ سر علی امام نے کا محریس کے کی اجلاس میں بحیثیت ممبر شرکت ند کی اور مسلمانوں کے حقوق کی تختی سے محافظت كرتے رہے۔ صاحب موصوف كاملم ليك سے عرصہ دراز تك تعلق رہاور آب اس سالاندا جلاس کے صدر ہوئے جو ۱۹۰۸ء ش اس تسریش منعقد ہوا تھا۔ سر مجمہ اقبال کوسر سید علی الم سے بوی عقیدت مندی تھی۔ چنانچہ سر محمد اقبال نے اپنے شعر میں سر علی امام کو "محمدار حقوق امت خیر البشر "كبام جس سرسيد على ام كى عظمت كاپية چاتا ہے۔ بحیثیت وزیر قانون سرسید علی امام نے بگال سے بہار اور اڑیہ کے صوبہ کوالگ کرانے میں کار نمایاں انجام دیااور شاہ جارج پنجم نے اپنے دیلی دربار کے موقع پر دسمبر ١٩١١ء میں بہار اور اڑیسہ کے ایک الگ صوبہ بنائے جانے کااعلان کیا۔ موصوف کو "بابائے جدید بہار اور اڑیے "، کالقب تو ضرور حاصل ہوا لیکن بڑگال ہے الگ ہوجانے کے بعد بہار میں مىلمانوں كى دس فيصداوراڑييه ميں چار فيصد آبادى ہو گئى اور مسلمان بہارواڑييه ميں اقليت بن كرره گئے۔ معلوم نہيں سے كاروائي سرسيد على امام نے كس جذب كے تحت كى تقي۔ ۱۹۲۸ء میں پنڈت موتی لال نہرونے "Indian Reforms" پر اپنی ایک سال اسمیم م تب کی جونبرور لورث کے نام ہے مشہور ہوئی۔اس نبرور لورث پرسر سید علی امام نے اپنا وستخط شبت كرديااور رورث كى تائد من ايك جلسه عام من تقرير بحى كى تقى ـ كباجاتاب کہ سر سید علی امام نے اس رپورٹ پر بغیر زیادہ غورو خوض کیے اپنا و شخط کر دیا تھا۔ نبرو ر پورٹ کی مخالفت میں مسٹر سید عبد العزیز اور مولانا شفیع واؤدی نے پیٹنہ میں ایک جلسہ منعقد کیا جس میں مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی اور سر سید علی ایام بھی تثریک تھے۔ مولانا

سرسید علی امام نانیهالی رشتہ سے میرے ماموں ہوتے اور ددهیمالی رشتہ سے چکا تھے۔ موصوف سے تیم الدواد بہن کی شاد کاسر علی موصوف سے تیم الدواد بہن کی شاد کاسر علی امام سے ہوئی۔ موصوفہ لیڈ کا نیس امام کے نام سے مشہور ہو کیس اور ساتی، سیا کی، علی اور نہ ہی کاموں میں نمایاں حصہ لیتی رہیں۔ عرصہ وراز تک بہار لیجس لیثو کونسل کی ممبر بھی۔ چس رچیں سیالی خاتون تھیں۔ موصوف کی دوسری بیوی "میری" (مریم) نام کی ایک عیسانی خاتون تھیں۔

سرسد على انام راقم كے والد سے بزى محبت كرتے اور والد صاحب بھى ان كى بزى عن حرت كرتے تھے۔ اس تعلق كا تذكر ووالد صاحب نے اپنى فكار شات ش كيا ہے۔ سر على امام نے والد صاحب نے اپنى فكار شات ش كيا ہے۔ سر على امام نے والد صاحب ہے ايب موقع پر فرمايا تھا كہ "وجو د بارى تعالى پر جھے ايبانى يقين ہے جيسا كہ كى ذاتى مشاہ و كى چئز پر يقين ہو تا ہے۔ " موصوف كے اس جملہ كا ايك گر ااثر والد صاحب پر ہوا۔ سرسيد على امام كى ہر سالگرہ كے موقع پر والد مرحوم انہيں كو كى نہ كوئى تحفہ چش كيا كر تے تھے۔ آخرى سالگرہ كے موقع پر والد صاحب نے قر آن كر يم ايك نو ندر كيا الله والد مرحوم كى والد موجوع كي ان كر يم على امام كا اي اور داخلام قر آن كے متعلق ايك كا يك كله كر سر على امام كا اي نگا كہ انتقال ہو امام كوندر كريں۔ والد صاحب كا يہ اور والنہ ہو سكا كہ يك سرسيد على امام كا اي بك انتقال ہو عمل اور اس مقالات كى طباحت اور اشاعت ہو جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ راقم نے اس خيال آيا كہ ان مقالات كى طباحت اور اشاعت ہو جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ راقم مرسيد على امام كانام دے كراے وارد على جيدواكر لوگوں جن تقيم كيا۔ واقم مرسيد على امام كانام دے كراے وارد من تھے ماكن جميدوے بہت متاثر ہوتا تھا۔ مرسيد على امام كى خدمت شى، اکثر حاضر ہواگر تا تھا ور ان كے خصائل جميدوے بہت متاثر ہوتا تھا۔ مرسيد على امام كى خدمت شى، اکثر حاضر ہواگر تا تھا ور ان كے خصائل جميدوے بہت متاثر ہوتا تھا۔ مرسيد على امام كى خدمت شى، اکثر حاضر ہواگر تا تھا ور ان كے خصائل جميدوے بہت متاثر ہوتا تھا۔ مرسيد

علی امام کی عاج ی اور اتھاری کا بیے حال تھا کہ اپنے سے ممتر درجہ ۔ کے لوگوں سے بھی نہایت افغان سے ملتے میں اقتصد دن کا افغان سے ملتے تھے۔ ایک روز "مریم منزل" پٹنے شیں را قم سرس علی امام کے ساتھ دن کا کھانا کھار ہا تھا کہ ان کے دور کے ایک نوجوان رشتہ دار جنہیں ، ذام کا مرض تھا یک بیک کھانے کے کمرے میں داخل ہوگئے۔ انہیں دیکھ کر سرسید علی اما نے فرمایا کہ آپ بھی ہم کو گوں کے ساتھ کھانے میں شرکت کریں۔ مریض رشتہ دار نے نہایت خوش ہو کر ہم لوگوں کے ساتھ میشے کر مجمل پر کھانے میں شرکت کر کے کھانا چو نکہ انگرین کا طرزے کھانا ہو نکہ انتہاں کے چھوت کا اعمانی ہیں ہم تھا۔ کھانا ختم ہو جانے کے بعد سرسید علی امام نے حالا ہا تھاں کے بعد سرسید علی امام نے استعمال کی تھیں الگر دی جانمیں۔

والد مرحوم کی وصیت کے مطابق راقم کی طرف سے علی گڑھ مسلم یو نیورشی اس اسید وار کوجوا ہیں۔ ایل بے استان میں اسلائی قانون میں سب سے زیادہ نجر لا تا ہے ایک میڈ ل سرسید علی امام کے نام پر ہر سال ہماری دی ہوئی رقم سے عطا کرتی ہے۔ ڈاکٹر سچد انتد سنہا کی طرف سے پشنہ یو نحو رشی ایک میڈل ہر سال دی ہے۔ افوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موصوف کے ور ثاء نے اب تک سرسید علی امام کی کوئی یادگار قائم نہ کی ہے۔ سرسید علی امام کو انگریزی زبان کے علاوہ اور دوزبان پر بھی کائی عبور حاصل تھا اور انہیں سینکڑوں ار دو کے اشعاریا دیتے۔ ار دوزبان میں فی البد یہ تقریریں نہایت ہی سلاست اور روائی سے کیا کہ شعاریا دیتے۔ ار دوزبان میں فی البد یہ تقریریں نہایت ہی سلاست اور روائی سے کیا کرتے تھے جن کوئی کر بڑے ار رکھنے کے باہرین وہ بڑی ورہ جاتے تھے۔ سرسید کی امام قو کی الجی انسان تھے اور اپنی صحت کو ہر قرار رکھنے کے لیے روزانہ ورزش کیا کرتے تھے۔ موصوف کی بہنی شادی ان کے این فائدان ہی میں ہوئی تھی۔ صرف بہلی ابلہ سے باد کوئی نے انگستان جا کر کیسر نے بیا دیورش میں تعلیم پائی اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ تین لڑکوں نے انگستان جا کر کیسر نے بینورٹی میں تعلیم پائی اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ تین لڑکوں نے بینہ بائی کور نہیں بیر نیورٹی میں تعلیم پائی اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ تین لڑکوں نے بینہ بائی کور نہیں بیر میں در میں کی در میں گار کر جیدا ہوئے۔ اور بی شرف کی اور دولؤ کے پشنہ ہائی کور نہیں گے۔ میر سید علی

سرسید علی امام کواللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ اپنے تمام کاموں میں اللہ کی ہی

خوشنودی و حویثر تے اور بمیشہ راضی بر رضار ہے۔ ایک شاعداد مکان "انجس کا سل" (Anis)

(Castle) اپنی تیسر کی بیوی کے نام پررا ٹجی میں تقمیر کرار ہے تھے اور اسلط میں اکثر پشتہ کے اپنی بیٹر کرار ہے تھے اور اسلط میں اکثر پشتہ کے اپنی بیٹر نادے مشر سید تھی الم کو اپنی ساتھ لے کر را ٹجی می جہاں ان پر قلب کا دورہ پڑااور جاں بجی ہوگئے۔ مشر سید تھی امام کا بیان ہے کہ ان کی موت نہا ہے ہوئے اس دالم کا بیان ہے کہ ان کی موت نہا ہے ہوئے اس دولی اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دولی اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دولی اللہ ایتھے ہوئے بیں اللہ ان کی موت کو آسان کر دیا ہے۔ سر سید علی امام نے اس راکتو پر ۱۹۳۲ء کی شب میں انقال کیا اور "انجی کا سل" را ٹچی

(تیسرے جج)

مسرجستس سيدسن امام:

نیورہ خاندان کے تیمرے ہائی کورٹ کے نج ممٹر سید حن امام تھے۔ موصوف نواب سنس العلماء امداد امام اثر کے صاحبزادے اور مرسید علی امام کے چھوٹے ہمائی تھے۔ نواب المداد امام کا تعلق ایک متوسط زمیندار خاندان سے تعاد ممٹر سید حن امام موضع نیورہ صلح پند میں ۱۳۱ راگست ۱۵۸۱ء کو پیدا ہوئے۔ گھر پر اپنے والد سے ابتدائی تعلیم عاصل صلح نے کہ بعد اسکول کی تعلیم عمل نہ کرنے جوال کی ۱۸۸۹ء میں موصوف تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلتان گئے۔ لندن ہی تی کر اٹھارہ برس کی عرص قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلتان گئے۔ لندن ہی تی کر اٹھارہ برس کی عرص قانون کی تعلیم حالے اپناداخلہ نمیل خمیل میں ایااور ۱۸۹۱ء میں کر انسارہ برس کی عرص قانون کی تعلیم کے لیے اپناداخلہ نمیل خمیل میں اماور ۱۸۹۱ء میں کے تحت بیرسٹری کا احتمان پاس کیااور ای سال ہندوستان واپس آکر پٹنہ میں مکلتہ ہائی کورث کے تعد بیرسٹری کرنے گے۔ موصوف کی کہلی خادی اپنے خاندان میں بوئی تعلی اور میں میں ہوئی تعلی اور کے دور دو لڑکیاں پیدا ہو کی ۔ میسائی خاتون سے ہوئی۔ کہلی بیوی کے بطن سے دو لڑکے اور دو لڑکیاں پیدا ہو کی گئی میں میں ہوئی۔ آکسفورڈ یو نیورش سے نہاے اعلیٰ ڈکری حاصل کی اور پیرسٹر ہوکر گئی نہ نہا کی کورٹ میں کام کرنے گئے۔ انہوں نے بحثیت مصنف، مقلر اور دائش دور نہا ہے۔ پہنے بی کورٹ میں کام کرنے گئے۔ انہوں نے بحثیت مصنف، مقلر اور دائش دور نہا ہے۔

شہرت حاصل کی۔ کچھ دن ہوئے موصوف ۸۵ سال کی عمر میں انتقال کر مجے۔ مسز سید مہدی امام کی شادی مسر جسٹس سر سید فضل علی کی صاحبزادی ہے ہوئی تھی۔ مسر سید حسن امام کی دونوں لڑ کیوں نے بھی بورپ ٹیں تعلیم حاصل کی۔ بزی لڑ کی کی شادی مسٹر سید عبدالسم عير سر ساور چيو في لزكي كي شادى مسرجسس سيدجعفر امام سے ہوئي تھي۔ دونوں لر کیاں بھی تضاکر چکی ہیں۔ عیسائی خاتون کے بطن سے ایک لڑ کا پیدا ہوا جو بتید حیات ہے۔ مسر سید حسن امام میانه قد خو برو اور صحت مند انسان تھے۔ برابر انگریزی لباس زیب تن کیا کرتے۔ مجمی مجمی ہندوستانی لباس مجمی استعال کرتے تھے، مگر گائدھی جی کی سودیش تحریک سے متاثر ہو کر کچھ ونوں تک کھادی کے کیڑے بھی پینے۔ نہایت ہی جامہ زیب انسان تھے اور جو لباس پہنتے بھلا معلوم ہو تا۔ این اولادے والہانہ محبت کرتے تھے۔ عام طورے اپنے عزیزوں اور دوستوں ہے نہایت خلوص ادر محبت سے ملتے تگر بسااو قات انمی لوگوں سے نہایت تندی وتر تی ہے باتیں کیا کرتے اور بعد میں معافی بھی مانگ لیتے تھے۔ موصوف کی رہایش بالکل انگریزی طرز کی تھی۔انگریز دانشوروں اور قانون دانوں کے بزے مداح ہتے۔ان کی نئی نصانف کو خرید خرید کر پڑھاکرتے ادرا کٹراپنے انگریز دوستوں سے ملنے انگلتان جایا کرتے تھے۔مسٹر مونڈیکو،سکریٹری آف اسٹیٹ فارانڈیائے اپنے روز نامیج "انڈین ڈائزی" میں مسٹر حسن امام کا تذکرہ نہایت ہی عزت ہے کیا ہے۔ کچھ نامور انگریز ممبران پارلیامنٹ بھی ان کے مداح تھے۔ہندوستان میں جوانگریز حکمر ال ہو کر آتے ان ہے سای اختلافات کی بنا پر مسٹر سید حسن امام کی مجھی نہ بی۔ راقم کو اس سلیلے میں انگر پزوں کا موصوف کے ساتھ ہر تاؤ کا ایک دلچپ واقعہ یاد آگیا۔ موصوف رات کی گاڑی ہے رانچی مارے تھے اور کرتے پانجا ہے جی ملیوس فرسٹ کلاس کے ایک برتھ پر آرام کررے تھے۔ . ای دوران ایک انگریز مسٹر کلیٹن جو حکومت بہار کا چیف انجئیر تھاای کمپار ٹمنٹ میں واخل ہوااور موصوف ہی کے ہرتھ بران کے پہلویش بیٹے گیا۔ جب موصوف کے نوکر نے مراحت کی اور اے اٹھانا چاہا تو مسٹر کلیٹن نے غصے میں آگر مسٹر سید حسن امام کے پیٹ بر مین جانے کی کوشش کی۔ اس کی اس فد موم حرکت پر نوکر کو طیش آگیا اور اس نے مسر کلین کی گردن میں ہاتھ دے کرؤ ہے ہے نیچ اتار دیا۔جب مسر کلیٹن کو حقیقت حال کاعلم

ہوا اور بیہ معلوم ہوا کہ بیہ صاحب مسٹر سید حسن امام بیں تواس نے فور آموصوف سے معافی مائی ۔ ماگلی۔اک اثناء میں پلیٹ فارم پر تماشا تیوں کی ایک بھیڑ کمپار ٹمنٹ کے سامنے جمع ہوگئ، مگر مسٹر سید حسن امام کے کہنے پر دولوگ منشتر ہوگئے۔دوسرے دوزاخباروں نے نمایاں طور پر اس خبر کوشائع کیا اور ہندوستان میں ہر جگہ اس خبر کی کائی تشہیر ہوئی۔

مسر سید حسن الم فی بخوان چار سالوں کے جب وہ کلکتہ ہائی کورٹ کے بچے تھے،
اپنی ساری عربیشہ بیر سٹری عیں صرف کی اور نہایت کامیا فیا اور شہر ت حاصل کی۔ اس زمان میں ہیں ہم قانون وال ایسے تھے جو شہر ت، عزت اور قانون وائی میں ان کی ہمسری کر سکتے تھے۔ صاحب موصوف ہندول کے قانون کے متعلق بھی ایک متنداور ماہر قانون وال سمجھ جاتے تھے۔ ووران بحث، ہندولاء کوسانے رکھ کراس کے حوالوں سے ایسے قلتے پیش کرتے جن کو سن کر بڑے بڑے نہذت بھی وم بخورہ جاتے تھے۔ اس پیشے موصوف نے بیٹر میں کر روٹے کی ایسے میں موصوف نے بیٹر میں فرزود چکی کو میں میں موصوف نے بیٹر میں فرزود چکی کی دول پہلے موصوف نے بیٹر میں فرزود چکی کی دول پہلے موصوف نے بیٹر میں فرزود کے میں دول پہلے موصوف نے بیٹر میں فرزور کے کی دول سے کھی دول پہلے موصوف نے بیٹر میں فرزور کے کی دول تھے ایک علی شان مکان ہوا کہ آمان کی تمام چزیں اس میں فراہم کی گئی فن تغیر کو یہ نظر رکھتے ہوئے بنایا میا اور آرام و آسایش کی تمام چزیں اس میں فراہم کی گئی تفسیر بھی نے بیائی کا فادا وائی از قاتی انتظام تھا۔ اے بیاک کر تے تھے۔ کاش اس بڑے مکان میں ایک صحبہ بھی والدہ، ان کی عیسائی بیگم اور دولؤ کے رہا کرتے تھے۔ کاش اس بڑے مکان میں ایک صحبہ بھی۔

مسٹر سید حسن امام ۱۹۱۳ء ہے ۱۹۱۱ء تک کلکتہ ہائی کورٹ میں نگر ہے اور بحثیت نگر اسپادور تھا اور بحثیت نگر اسپار سے حاصل کی۔ اس ذمائے میں انگریز آئی۔ سی۔ ایس افیسر وں کا برازور تھا اور بھی بھی یہ لوگ! ہے تھے۔ مسٹر سید حسن امام نے چند آئی۔ سی۔ ایس افیسر وں کے خلاف نہایت بخت فیصلے صاور کے اور ساتھ ای ساتھ تاوی کا روائیوں کے احکام بھی جاری کے۔ انہی وجو ہات کی بتا پر بگال، بہار اور ارسے کا ترکی کے۔ انہی وجو ہات کی بتا پر بگال، بہار اور ارسے کے انگریز آئی۔ سی۔ ایس حکام مسٹر سید حسن امام کے مخالف ہو گئے۔ آئی۔ ترکیا بھی بار سید حسن امام کے مخالف ہو گئے۔ آئی۔ ترکیا بھی بیاس مسٹر تھے۔ وسٹن بھی سال بہلے مسٹر وی۔ وسٹن آئی۔ سی۔ ایس ترہت ڈیوین کے مشٹر تھے۔ وسٹن

صاحب کے ساتھ والد مرحوم نے پھے عرصے تک بحثیت سب ڈیویز تل مجسزیت کام کیا تھا
اور را تم صاحب موصوف ہے دو چار بار طا تھا۔ ایک طا قات عمل وسٹن صاحب نے مسئر سید
حسن امام کے چند فیصلوں پر سخت تھید کی اور کہا کہ مسئر حسن امام کے ایسے فیصلے انگریز دشنی
پر مجنی ہوا کرتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر بہار ، برگال اور اڑیہ کے تمام انگریز
آئی۔ کی۔ ایس دکام مسئر حسن امام کے ہجت تخالف ہو گے اور جب صاحب موصوف کامار چ
امام میں تباد لہ کلکت ہائی کورٹ سے پٹنہ ہائی کورٹ ہونے لگا تو لفٹٹ گور نر بہار واڑیہ نے
اس کی حت نخالفت کی اور مناف ہے گئی کورٹ بھی نہ ہوسکا۔ مسئر سید حسن امام نے
اس سازش کی کوئی پرواہ نہ کی اور مناف بجی ہے اپنا استعفاد اضل کر دیا۔ پٹنہ ہائی کورٹ
میں ای روز سے بیر سٹری کرنے گئے جس روز یہ ہائی کورٹ قائم ہوا تھا۔ گرچہ مسئر سید
حسن امام تھوڑے تی عرض کی کرنے گئے جس روز یہ ہائی کورٹ قائم ہوا تھا۔ گرچہ مسئر سید
حسن امام تھوڑے تی می عرض کو کے جس روز یہ ہائی کورٹ تم گرائی قابلیت کی وجہ سے اس تگیل
مدت میں کائی شہر سے اور عرض حاصل کرلی تھی۔ عام طور پر را آم نے گورے دکام میں بالکل مفتور ہیں۔ انگریز
آئی۔ کی۔ ایس رشوت ستانی سے بہت دور رجے تھے اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کے کاموں میں ایناب کی فلاح و بہبود کے کاموں میں ایناب کے وقت صرف کرتے تھے۔
آئی۔ کی۔ ایس رشوت ستانی سے بہت دور رجے تھے اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کے کاموں میں ایناب کے وقت صرف کرتے تھے۔

وسٹن صاحب کا تذکرہ ادھورارہ جائے گا جب تک راقم ان کے پالتو طوطے کا ذکر نہ

کرے۔ان کا 'کاکاطوا'' بیٹی زنجیرے بندھا ہوا ان کے کرے کی آتٹ وان پر بیٹیار ہتا تھااور
اکٹر ان لوگوں کے سروں پر آئے بیٹے جاتا تھا جو سٹن صاحب سے طنے آیا کرتے تھے۔ ایک
مرتبہ جب راقم وسٹن صاحب سے طنے گیا تو بھی باربار خاکف ہو کر کا کا طوا کی طرف دکھے ربا
تھا۔وسٹن صاحب نے میرے اطمینان کے لیے بنس کر فرمایا کہ میر اکا کا طوا برا مبذب پر ندو
ہے یہ ان لوگوں کے سروں پر ہم گر نہیں بیٹھتا جو سوٹ بیں ملوس آتے ہیں بئد یہ ان بندہ
زمینداروں کے سروں پر بیٹھتا ہے جو بری بری پگڑیاں باندھ کر آتے ہیں اور وہ اوک اپ
سروں پر بیٹھتا ہے جو بری بری پگڑیاں باندھ کر آتے ہیں اور وہ اوک اپنے

مسنر سید حسن امام بمبار کے معاشرے کی اصلاح چاہتے تھے۔ اس خیال کے مدنظر بمبار کی عور توں میں پروے کا جو قدیم روان تھااس کے سخت خالف ہوئے اور اپنی ووٹوں

جوان لا کیوں کا پردہ ترک کرادیا۔ اس زمانے میں بہار کی عور توں میں تعلیم کاروان بہت کم تھا اس لیے موصوف عور توں کی تعلیم پر بہت زور دیتے گئے۔ بیٹیت ممبر ثکاری بورڈ آف ٹرسٹیزانہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے چندا سکیمیں چلائیں۔صاحب موصوف علی گڑھ کالج کے ایک ٹرٹی تھے اور آپ نے کالج کے لیے چندہ فراہم کرنے میں مدد کی تھی۔ پٹنہ کے لی۔ این کالج کوای جی جیب سے ایک بڑار روسیے کا سالانہ عطید دیا کرتے تھے۔

مر سید حن الم نے ۱۹۰۸ء میں کہتی مرتبہ سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔
۱۹۰۹ء میں صاحب موصوف بہار کا گریس کیٹی مرتبہ سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔
۱۹۰۹ء میں صاحب موصوف بہار کا گریس کیٹی کے مجبر شخب ہوئے اورای سال بہار
اسٹوڈ نشن کا نفر نس کے چو تھے اطلاس کی صدارت کی۔"ہوم رول" کی تحریک میں بھی حصہ
لیا کرتے تھے اور سز بسنت کے بڑے ہمدرد تھے۔ ۱۹۱۸ء میں انڈین بیشل کا گریس کا ایک
خصوصی اطلاس جمبی میں ہوا جس کی صدارت مسٹر حسن المام نے گی۔ گرچہ مسٹر سید
حسن المام کا نگریس کے ممبر تھے گر کا گریس کی ہنگامہ خیز تحریکوں سے برابر الگ رہے۔
تحریک ظلافت میں بھی حصہ لیا۔ صاحب موصوف اس کا گریبی وفد کے ممبر تھے جس نے
انگلتان جا کر حکومت برطانیہ کو مسلمانوں کے سیاس مسائل اور خیالات سے آگاہ کیا تھا۔
۱۹۵۰ء میں سول نافرمانی کی تحریک میں بھی شریک رہے۔ بجیٹیت سکریٹر کی سودیثی لیگ
کھاد کی کے استعمال پر بڑازور دیتے تھے۔ ۱۹۲۱ء میں صاحب موصوف بہار واڑیہ لیجس لیٹو
کونسل کے مجبر نامز د کیے گئے ، اور آپ اس کا نسل کے پہلے ختی نائب صدر ہوئے۔ لیگ
آنی عیشس کے جو تھے اطاب میں موصوف نے بچیٹیت ممبر شرکت کی۔ مسٹر سید حسن المام
آنی عیشس کے جو تھے اطاب میں موصوف نے بچیٹیت ممبر شرکت کی۔ مسٹر سید حسن المام
نے ۱۹۱۰ء پر بیل ۱۹۳۳ء کوانقال کیا، اور موضع جہال ضلع شاہ آباد میں مدون ہوئے۔

سے مدر پہیں تحریک ترک موالات کے زمانے میں مسٹر گانڈ ھینے مسٹر حسن امام سے کی بار کہا کہ وہ بیر سٹری چھوڑ دیں اور تحریک میں شامل ہو جائیں مگر مسٹر حسن امام نے بیر سٹری نہ چھوڑی مگر مالی امداد میں کثیر رقم ویتے رہے۔ ان کے تحریک میں شامل نہ ہونے کی بنا پر "زمیندار" مور نہ ۲۰ رفروری ۱۹۲۲ء میں ان پرایک بجوبیہ لظم چھپی جس کے چند اشعار

حسب ذیل میں:

وہ كون ہے جو نيس آج كل امير فرعگ

ى۔ آر۔داس نيس يا ابو الكلام نيس

بہ چرت اس په كہا ايك دوست نے جھے ہے

كد اس گروہ ميں شامل حن امام نيس

كها بيد دوست ہے ش نے وہ مرغ داتا بيس

حريص دائد بيں كين حريص دام نيس

مسٹر سید حسن امام کے نواہے مسٹر سید حسن سمج راقم ہے بڑی محبت کرتے تھے۔ انگریزی اور اردو میں اشعار کہتے تھے۔ اور اشتر الی سیاست میں حصہ لیا کرتے تھے۔ سید حسن سمج کے لڑکے رضاء سمج کی شاوی میرے ماموں زاد بھائی مسٹر جمال وارث کی لڑکی ہے ہوئی ہے۔

(چوتھ جج)

مسترجستس سيدجعفرامام:

یہ کم بی دیکھا گیا ہے کہ باپ کی طرح بیٹا بھی ہولیکن سر سید علی امام کواللہ نے یہ فخر بخشا کہ اس ہائی کورٹ میں جہاں وہ جج تھے ان کے دو صاحبز اوے بھی ججی مجھی کے منصب پر فائز ہوئے۔

مسٹر سید جعفر امام نیورہ خاندان کے چوتتے فرد تتے جوپشہ ہائی کورٹ میں جج ہوئے۔ مصوف سر سید مجعفر امام نیورہ خاندان کے چوتتے فرد تتے جوپشہ اگر ۱۸راپریل ۱۹۰۰ء میں نیورہ نسلع پٹنہ میں ہوئی۔ اپنی بہل اہلیہ کی موت کے بعد سر سید علی امام نے اپنیانچوں بھی نیورہ نسلع پٹنہ میں ہوئی۔ اپنی بہل اہلیہ کی موت کے بعد سر سید علی امام نے اپنیانچوں بچول کو جو نہایت ہی کم من تتے ایک مشفق اور قابل انگریز کی محرائی میں تعلیم و تربیت سے ایک افران کی ساتھ اپنیانی نے بھی نہایت ہی ایمانداری ہے ، تھ اپنیانی نشل ادا کیا۔

ساحب موصوف کی ایتدائی تعلیم Lynamus School اور Malbern اور Malbern میں ہوئی جواس زمانے میں کائی شہر سے رکھتے ہیتے۔ ایمکن آخ علیم Public School

کمل کر کے صاحب موصوف نے اپناواخلہ ٹریفیٹی کالج میں لیا جو کیمبرج یو نیورٹی کا ایک نہا یہ بی نامور کالج ہے اور یہاں ہے بی-اے کاامتحان ٹرائیوس کے ساتھ یاس کیا۔ چونک ابتداء ہی ہے آپ کا طبعی میلان قانون وائی کی طرف تھا،اس لیے آپ نے ایل ایل بی کی ڈگری بھی ای یونیورٹی سے اقراز کے ساتھ حاصل کی۔ ٹدل ٹمیل سے جنوری ۱۹۲۴ء میں بیرسٹر ہوکر پٹنہ واپس آگئے اور مارچ ۱۹۲۲ء سے بحثیت بیرسٹر پٹنہ بائی کورث میں کام کرنے لگے۔ تھوڑی ہی مدت میں آپ کی اعلیٰ قانونی کار کردگی اور صلاحیت کی بنا پر حکومت بہار نے موصوف کو ۱۹۳۲ء میں اسٹنٹ گور نمنٹ اٹیود کیٹ کے عہدے پر مقرر کردیا جس عبدے ير موصوف ١٩٣٢ء تک فائز رہے۔ ١٩٣٣ء ميں ايک سال کے ليے ا پڑو کیٹ جز ل بھی ہوئے۔۔۔۱۹۳۳ء ٹیں حکومت نے موصوف کو پٹنہ ہائی کورٹ کا چم مقرر کیاور آپ ۱۹۵۳ء تک اینے فرائض حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ان کی اعلیٰ قانونی صلاحیت سے متاثر ہو کر ۱۹۵۳ء میں حکومت نے انہیں پٹنہ بائی کورث کا چیف جسٹس مقرر کیااور اس عبدہ پر موصوف نے جنوری١٩٥٥ء تک کام کیا۔ آپ کے فیلے نہایت منصفانہ اور قانون کے مطابق ہوتے تھے اور کئی کے لیے شکایت کی ذرا بھی مخوایش ندر ہتی تھی۔ حکومت نے مسز سید جعفر امام کو جنور ی۱۹۵۵ء میں سپر یم کورث آف انٹریا کا بچ مقرر کیا۔اس عہدے پر موصوف پنشن مانے تک فائزر ہے۔ موصوف کی تقرر کی چیف جسٹس آف انڈیا کے عہدے پر ہونے والی تھی کہ اعالمک نیار ہوگئے۔اس بیاری میں بھی پچھ ونوں تك آپ ايخ فرائض انجام دية رئي- جب صحت يالي كو كوئي اميد باتى نه ربى تو كچم د نوں کے لیے فرصت لے لیاور بعد ہیںا پے عہدے سے سبکدوش ہو کر پٹنہ واپس آگئے۔ ساری عمر موصوف نے قانونی خدمات میں صرف کردی اور مجمی بھی کمی فتم کی سیاست میں حصہ نہ لیا۔صاحب موصوف سے پہلے پٹنہ ہائی کورٹ میں ۹ چیف جسٹس ہوئے جن میں چدا اگریز تھے اور آپ پٹنہ بالی کورٹ کے جو تھے ہندوستانی چیف جسٹس تھے۔

پ کیا ہے۔ اور میں اور ہے ہوں اور کوں میں مسز جعفر امام سب سے زیادہ خو برو تھے اور بید مر سید علی امام کے پانچوں لاکوں میں مسز جعفر امام سب سے زیادہ خو بروئی بڑھا ہے تک خو بروئی بڑھا ہے تک تائم رہی۔ فطر تانہا ہے مر دم شاس اور مہذب محمر جذباتی انسان تھے، بہت کم لوگوں سے ملتے لیکن جس سے بھی ملتے خلوص و محبت سے ملتے اور اپنے تعلقات کو

حتی الامکان قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کی شادی مسٹر سید حسن امام کی چھوٹی لئی کا اور دو لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ لئی کا اور دو لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ موصوف کے صاحبزادے مسٹر سید اکبر امام بیر سٹر ہو کر آئے اور پشنہ ہائی کورٹ میں کام کرنے گئے۔ اس پیٹے میں ابتداء بی ہے تر تی کرتے گئے۔ گر حیات نے وفانہ کی اور جوانی ہی بی میں فوت ہوگے۔

مسٹر جعفر امام کی بڑی لڑ کی کی شادی مسٹر حمید اللہ بیگ ہے ہو کی جنہوں نے چیف جسٹس آف انڈیا ہو کر چنش پائی۔ موصوف ۱۹۸۸ء میں قضا کر گئے۔

جعفر بھائی اور اساء باتی نے راقم ہے زندگی مجر برادر انہ تعلق قائم رکھا۔ جب بھی میں ان لوگوں ہے پٹنہ یادی میں ملنے جاتا تو دونوں میاں بوی نہایت ہی خندہ پیشانی ہے میر ا
خیر مقدم کرتے تھے۔ جب اکبر امام کا داخلہ کالج میں ہوا تو اساء باتی نے جھے اکبر امام کا مقائی
گار جین بنوایا اور میں نے جباں تک ممکن ہو سکا اس ذمہ داری کو نبھایا۔ مسئر جعفر امام اور ان
کی اہلیہ دونوں کو اکبر امام ہے والبانہ عبت تھی جس کا مظاہر واکثر ہوا کر تا تھا۔ اکبر امام شروع
بی ساکبر امام نے بھی شرکت کی تھی۔ میر کی ذمہ داری ہے تھی کہ مسئر سید جعفر امام کہ
جس میں اکبر امام نے بھی شرکت کی تھی۔ میر کی ذمہ داری ہے تھی کہ مسئر سید جعفر امام کہ
جس میں اکبر امام نے بھی شرکت کی تھی۔ میر کی ذمہ داری ہے تھی کہ مسئر سید جعفر امام کہ
جس میں اکبر امام نے بھی شرکت کی تھی۔ جائن اور میا ہے کے ختم ہو نے پر انہیں گھر پہنچا
جائن ۔ مباحثہ قریب د س بجے رات کو ختم ہوا اور میں اکبر امام کو اپنے س تھے لے کر قریب
جائن ۔ مباحثہ قریب د س بجے رات کو ختم ہوا اور میں اکبر امام کو اپنے س تھے لے کر قریب
نہارے اضطرابی کیفیت میں ان کے آنے کے ختیجز ہیں۔ میں نے اساء باتی کو کمیل فون پر تہ نجر
کی اطلاع دے دی تھی اور اس میں بریشانی کی کو کمیل فون پر تہ نجر
کی اطلاع دے دی تھی اور اس میں بریشانی کی کو کمیل فون پر تہ نجر

مسنر سید جعفر امام اور ان کی اہلیہ کار بمن سمین بمیشہ مغربی طرز کا رہا لیکن اس کے باوجود دونوں میاں بو ک مذہب کا کائی احترام کرتے تھے۔ چنانچہ بیگم جعفر اور ہے بور مرتبہ جج کیااور زیارت مدینہ مغورہ سے مشرف ہو کیں۔ اپنے سفرنج کا تذکرہ نہایت ذوق وشوق اور احترام سے کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے جعفر امام صاحب کی موت کے چند سال بعد 1912ء میں میکیا مرتبہ جج کیا۔ اینادوسر احج مسٹر جعفر امام کے لیے بہ طور حج بدل کیا۔ اور تیسر احج

اپنے والد مرحوم مسر سید حسن امام کے لیے کیا۔ موصوفہ جب بھی ج سے واپس آتمیں تو فقر اء کو خیر ات دیتی، ایک محفل میلاوالنبی بھی منعقد کراتیں جس میں عام طور سے مولانا سید شاہ صبح الحق صاحب عمادی پیشہ سیٹی فضائل رسول اللہ علی بیان کرتے تھے۔ نیز تقریباً دوڈھائی سولوگوں کی نہایت پر تکلف کھانوں سے تواضع کرتی تھیں۔ راتم بھی ان محفلوں میں شریک ہواکر تا تھا۔

پنڈت موتی لال نہروسر سید علی امام کے خاص دوستوں میں تھے۔ای تعلق کی بنا پر
د بلی میں قیام کے دوران مسٹر سید جعفر امام پنڈت جواہر لال نہرو سے اکثر ملاکرتے تھے۔
پنڈت جی مسٹر جعفر امام سے بڑی عجب سے لیتے اور مسٹر جعفر امام بھی انہیں اپنا برا بھائی
سبجھتے اور ان کااحرّ ام کرتے تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرواور مسٹر جعفر امام دونوں نے ٹرینی کالج کیبرج میں مختلف زمانوں میں تعلیم پائی تھی۔
کالج کیبرج میں مختلف زمانوں میں تعلیم پائی تھی۔

مر سید جعفر امام نے ۱۹۲۵ء میں انقال کیااور نیورہ کی معجد کے احاسطے میں و فن ہوئے۔ مر جعفر امام نے جو و تف علی الاولاد قائم کیا تھا موصوفہ اس و تف کا انظام نہایت مر سید حسن امام نے جو و تف علی الاولاد قائم کیا تھا موصوفہ اس و تف کا انظام نہایت دائش مندی و خوبی ہے کرتی رہیں اور مکانات بناکر و تف کی جا کداد میں اضافہ مجھی کیا۔ پیکم جعفر امام اپنے عقائد کی پختی ، دائش مندی اور ہمت کے لیے مشہور تھیں۔ موصوفہ جب اپنے پہلے جی کی سعادت حاصل کر کے پٹنہ والیس آئیں تو ووسرے بی روز فرجسے موسوفہ جس کے ساخہ آئیں۔ ان کے چہرے پر اس وقت خوشی کے آثار تھے اور جھے نے فرمایا کہ میں سے ملئے آئیں۔ ان کے چہرے پر اس وقت خوشی کے آثار تھے اور جھے نے فرمایا کہ میں سے کہ اللہ تعالی ہر حاجی کا تج ہوں کر اتا ہے محر بلاوجہ میرے کی تو وسر سیدا ہو گیا تھا کہ میں ایک وسوسہ پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالی ہر حاجی کا تج ہوں کر تا ہے محر بلاوجہ میرے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو گیا تھا کہ تو لیہ جو اس بیدا ہو گیا تو یہ وسوسہ بیدا ہو گیا اور خوشی خوشی و اپنی تا تھا۔ میں سید ھے اپنے معلم کی بولی تا تھی ہو سید ھے اپنے معلم کی بولی کا تھا۔ میں سید ھے اپنے معلم کی بولی تا کو بھی وسوسہ شیطانی میرے دل خدیجے نے میرے لیے بہلے سے بھولوں کا ایک گلدت تیار کر دکھا تھا اور اس گلدہ تی کو انہوں نے نہ بی کے ساتھ "تی جمر و در 'کہتے ہو نے میرے ہوں میں ور دیا

اس واقعہ کے بعد مجھے بالکل بھین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قبولیت نج کا شرف بخشا ہے۔ میں اس وقت تمہارے پاس صرف اس خوش کن واقعہ کوستانے آگئی ہوں! تناکہااور فور أواپس چلی گئیں۔ چلی گئیں۔

موصوفہ کو دعاؤں کی تجوابت میں بڑا یقین تھااہ دوہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کی بے شار دعائیں تجوال فی جو لیے بیٹ بڑا یقین تھااہ دوہ اکثر کہا گیارہ مال پہلے پٹنہ میں ایک تباہ کن سلاب آیا تھا جس کی وجہ سے شہر کے اکثر حصوں میں کئی د نوں تک پائی جر ارہا۔ اس نوانے میں موصوفہ داجند رحم میں کرایہ کے ایک مکان میں رہا کرتی تھیں اور ان کے ساتھ ان کی ایک دائی اور ایک نوکر مجمی رہا کرتے تھے۔ سلاب کی تیزی دکھے کر دائی اپنے گھر چلی گئی ۔ رات کو سلاب کا پائی اتنا بڑھا کہ یہ خدشہ خوس ہونے لگا کہ پائی اب گھر میں واشل ہو گر نہا ہے پیشان ہوئیں اور اللہ سے دعا کی کہ ہو جائے گا۔ موصوفہ اس صورت حال کو دکھے کر نہا ہے پریشان ہوئیں اور اللہ سے دعا کی کہ پائی گئی ۔ بائی اللہ کو اپنی آخوں میں داخل ہو کر ان کی چیز وں کو برباد نہ کرے۔ دعا کر نے کے بعد کلام اللہ کو اپنی آخوں میں داخل ہو کر ان کی چیز وں کو برباد نہ کرے۔ دعا کر نے میرے کروں میں داخل نہ ہو ۔ یہ کہ کر موصوفہ نے کام اللہ مجید کے نسخ کو بر آمدے میں میرے کروں میں داخل نہ ہو ۔ یہ کہ کر موصوفہ نے کام اللہ مجید کے نسخ کو بر آمدے میں میں داخل نہ ہو ۔ یہ کہ اک داس نجی پائی میں میہ طاقت نہیں بلہ پائی گئی تا ہے کہ اس میز پر رکھ دیا اور دور دار آواز میں اپنی توکرے کہا کہ اس نوی اور ور ان کی اس بلنہ آواز کوان کے ہمایوں نے بھی ساتھا اور ہفتوں وہ لوگ مختلف انداز ہی جات کی بات کی بات بر بنس بنس کر تجرہ وکرتے رہے۔

ان تمام سجید گیوں کے باوجود موصوفہ کی یا تمیں اکثر دلچیپ بھی ہوا کرتی تھیں، جن کولوگ اب تک بنی بنی کریاد کرتے ہیں جب مشر سید جعفر امام ہیر یم کورٹ کے جج ہو کر دبلی گئے تو انہیں ان کی رہائی کے لیے ایک اچھا بڑا مکان ملا۔ یہ مکان کچھ دنوں ہے حال تقاور بہت نے زیر لیے سانپ اس گھر میں اور اردگر دکے میدان میں بھی جمع ہوگئے تھے۔ اس سبب سے لوگ اس مکان میں رہنالبند نہیں کرتے تھے۔ گرچ یہ مکان کائی آر ام دہ تھا۔ اس سبب سے لوگ اس مکان میں رہنالبند نہیں کرتے تھے۔ گرچ یہ مکان کائی آر ام دہ تھا۔ اس سبب سے لوگ اس مکان میں دہنالبند نہیں کرتے تھے۔ گرچ یہ مکان کائی آر ام دہ تھا۔ اس کی سانوں کی کم شرحت کی بنا پر مسر جعفر امام کو لیند نہ آیا اور محکمہ تھیرات عامہ کی باتوں کی باتوں

پر کوئی خاص توجہ نہ وی۔ بیٹیم جعفر المام کو محکمہ کی اس بے تو بھی پر بہت خصہ آیا۔ چنا نچہ انہوں نے ایک سیرے کو بلوا کر اپنے اصلے کے چند زہر لیے سانہوں کو پکڑ دایا اور دوسر می جگہوں سے چند اور سانپ پکڑوا کر متکو ایا اور ان کوایک جال دار بکس بیس بند کرا کے وزیر محکمہ تعمیر ات عامہ کے کھر لیے جاکر انہیں تحققا بیش کیا اور کہا کہ میرے مکان کے تمام کمرے اس سے سجائے جا جی اب آپ بھی ان باتی ناور زہر لیے سانبوں سے اپنے کمروں کو سجائے۔ وزیر موصوف پر ان کی باتوں کا گہر الر تروا اور کھیر اکر فور آمسر جعفر المام کی رہائیش کے لیے ایک دوسر امکان تجویز کر دیا اور تمام سانبوں کو آگ میں جلوادیا موصوفہ ای طرح کے لیے ایک دوسر امکان تجویز کر دیا اور تمام سانبوں کو آگ میں جلوادیا موصوفہ ای طرح کی مزاحیہ باتوں سے اکثر موتوں پر انہاکام نگال لیاکر تی تھیں۔

گرچہ موصوفہ ایک بڑے باپ کی بٹی،ایک نامور جج کی بیوی اور انگستان کی تعلیم یافتہ تھیں گر مزاج میں ذراغرور نہ تھا۔ ہر شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں جہاں مدعو کی جاتیں ضرور شریک ہوا کرتیں گر بسااہ قات غصہ ش آکر جو کچھ منھ میں آتا ہول جاتیں جس کا انہیں بعد میں احساس ہونے پر افسوس ہو تا تھا۔ مزاج کی بیہ تیزی انہیں ورشیمیں کی تھی۔اگریزی اور ہندوستانی کھانا پانے کا بھی انچھاشوں اور سلقہ تھا۔جب بھی کسی کی وعوت کر تیں بڑے شوت سے مہمانوں کو پچھ نہ بچھاسے ہاتھوں کی پکائی ہوئی چیزیں ضرور کھلاتیں۔

موصوفہ زندگی کے آخری دور میں اکثر پیار رہیں اور ان کی بہن کے صاحبزادے سید حسن سیجان کے علاج معالجہ میں ہمہ تن مصروف رہے مگر مرض بر حتابی گیااور متمبر ۱۹۸۳ء میں اتنی برس کے بن میں قضا کر شمئیں اور پولوروڈ کی قبر ستان میں مدفون ہو کیں۔ راقم ان کی بیاری اور تجہیز و تنگفین میں برابر شریک رہا۔ آپ کی وفات کے ساتھ مسلم خواتین کا ایک شائداد دور ختم ہو گیا۔

(پانچویں جج)

مسٹرجسٹس سیدنقی امام:

منر سید نتی امام نورہ خاندان کے پانچ یں فرد تھے جنہیں حکومت ہندنے پٹنہ ہاکی کورٹ کا جج مقرر کیا۔ آپ سر سید علی امام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ ۳۰ سر

اگت ۱۹۰۲ء کوموضع نیورہ ضلع بیٹنہ میں پیداہوئے۔سات برس کے سن میں سر سید علی امام نے موصوف کو تعلیم کی غرض ہے انگلتان بھیجا۔ موصوف کی تعلیم انگلتان میں آکسفور ذ یر بیریٹری اسکول اور لیٹن یارک پبلک اسکول میں ہوئی جواس زمانے میں وہاں کے مشہور اسکول تھے۔ان اسکولوں میں موصوف نے مخلف امتحانات میں انچھی کامیابیاں حاصل کیں۔ یو نیورٹی کی تعلیم کے لیے کیمبرج یونیورٹی میں داخلہ لیااوروہاں سے بی۔اے کی ڈگریٹرا کی یوس کے سرتھ حاصل کی۔ دوران تعلیم اساتذہ کوانی محنت اور ذہانت سے کافی متاثر کیا۔ کھیل کوریس بھی خوب حصہ لیتے تھے اور تیراکی ہے آپ کو خاص لگاؤ تھا۔ عرصہ تک آپ لا نف سیونگ سوسائی کے ممبر رہے۔ دو موقعوں پر دریا میں ڈو ہے ہوئے لڑکول کی جان بیائی جس کے صلے میں ایک سونے کااور ایک جاند گ کاتمغہ عطا ہوا جن کو موصوف نے ایے . پاس بزی حفاظت سے رکھا تھااو ران تمغوں کوا کثر مو قعوں پر بہت ہی فخر ہے دکھایا کرتے تھے۔ معلوم نہیں یہ تمغے اب کہاں ہیں۔ مُدل ٹمپل سے بیرسٹر کی کا امتحان یاس کیا اور ہندو ستان واپس آگریننہ ہائی کورٹ میں بیر سٹر ی کرنے لگے۔ بیر سٹر ی کے س تھ ساتھ عام سیاست میں بھی حصہ لیناشر وع کیا۔ بہار لیبجس لیٹو کونسل کے ممبر ہوئے اور ۔ ۱۹۳ء ے ۱۹۴۰ء تک اس کونسل کے نائب صدر دے کچھ عرصہ تک A.I.L.T.A. کے بہار واڑیہ شاخ کے سکریٹری رہے۔ کیمبرج سے بی۔اے کی ڈگری تواریخ میں حاصل کرنے کے بعد موصوف کی بڑی خواہش تھی کہ آئی۔ ی۔ایس ہو جائیں یا نہیں برطانوی فوج میں كيشند آفيسرك جكه مل جائے جس كے ليے آپ صحت، رنگ وروپ اور قدو قامت كے لحاظ ے نہایت موزوں تھے، گرسر سید علی امام نے انہیں برطانوی فوج میں آفیسر ہونے ہے روک دیا۔ جارو ناچار موصوف کوہیر سٹر کی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا جس میں وہ ابتداء میں کچھ زیاد ہ کامیاب نه ہو سکے۔اس ناکامی کیا لیک بڑی دجہ بیہ بھی تھی کہ موصوف جب ہندوستان واپس آئے تو ہندی اور اردو زبان سے بالکل ناوا تف تھے۔اضلاع کی عدالتوں میں ہندی رائج تھی اس لیے یہاں کام کرناان کے لیے د شوار تھا۔ ہائی کورٹ میں کل کام انگریزی میں ہوا کرتے تھے ،اس لیے موصوف کو ہائی کورٹ میں کافی مشغولیت ر ہاکر تی تھی اور مقد مات میں کامیاب بھی ہواکرتے تھے۔ بعد ازاں بزی محت اور شوق کے ساتھ موصوف نے اردو ہندی سکھی

اور مہارت حاصل کی۔ موصوف کو ٹیلا نشتیلتن کی خوب صورتی بہت پیند تھی۔ چنانچہ اپنے بنگلے (واقع فریزر روڈ) کے وروازے پراینے نام کا جو پورڈ لگایا وہ اروو خط نستعلیٰ ہی میں تھا۔ اس کیے علاوہ کوئی دوسر ابور ڈہندی اور انگریزی کانہ تھا۔ موصوف کو حکومت بہار نے • ۱۹۴۰ء میں ضلع جج مقرر کیا۔ اس عبدے پر آپ نے چودہ برس تک نہایت ہی ایما نداری، محت اور کامیابی کے ساتھ اپ فرائض کوانجام دیا۔ موصوف کی سب سے بدی خوبی مے متمی کہ آپ تجمی بھی فیصلوں کے صادر کرنے میں دیرینہ کیا کرتے جو عام طور سے مثلع عدالتوں میں ہوا كر تاب - صاحب موصوف في مختلف اضلاع من بحثيت في كام كيار مو تكير اور بينه كي ضلع عدالتوں میں جو بہت می خرابیاں آگئ تھیں انہیں دور کیا۔ جب موصوف اجلاس میں آگر بینه جاتے توکس کی مجال ند ہوتی کہ شوروغل کرے۔ تمام کام نہایت بی سنجیدہ ماحول میں ہوا کرتے اور ان کی وجیہ شخصیت اجلاس کے ماحول کو بے حد متاثر کیا کرتی تھی۔ مسٹر سید نقی امام کو حکومت نے ۱۹۲۹ء میں رجٹر ارپٹیتہ ہائی کورٹ مقرر کیا۔ جس عہدے پر آپ ۱۹۵۲ء تک فائزرے۔ بائی کورٹ میں رجٹر ارکاعبدہ ایک کلیدی عبدہ ہے جس میں کاموں کو نهایت سرعت اور ذمه داری نیانجام دینایز تا ہے۔ موصوف نے ان تمام ذمه داریوں کوجو اس عهدے سے وابستہ ہیں نہایت خوبی سے انجام دیااور کبھی بھی مقررہ قاعدوں سے انحراف نہ کیا۔ ۱۹۵۳ء میں اکی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔اور ۱۹۵۹ء تک جب تک وہ بقید حیات ر ہے اس عہدے پر نہایت ہی خوبی ہے اینے فرائض انجام دیتے رہے۔ فوجداری اور دیوانی دونوں کے مقد موں میں ان کے فیصلے قابلانہ ہوا کرتے تھے۔ موصوف نے بحیین سے ہی انگشان میں تعلیم یائی تھی اس لیے آپ اگریزی نہایت ہی شستہ اور قلم برواشتہ لکھاکرتے تے اور آپ کے کل نصلے بہت ولچسپ ہوا کرتے تھے۔ وکلاء کابیہ عام دستور ہے کہ جب ان کے مقدمات کمزور ہوتے ہیں تو جج کے سامنے طویل بحثیں کرتے ہیں اور بلا ضرورت دور از کار نظائر کو پیش کر کے جج کو متاثر کرناچاہے ہیں اور فیطے کوایے حق میں صاور کرانے کی ہر ممکن کو شش کرتے ہیں۔ مسٹر جسٹس نتی امام کواس طریقہ کار سے سخت نفرت متمی اور و کیلوں کو نضول بحث کرنے ہے روک دیا کرتے تھے۔ مسٹر جسٹس شجو ہر شاد شکھ جج پیٹنہ ہائی کورٹ نے اپنے ایک مضمون میں مسٹر نقی امام کے دو دلچیپ واقعات کو لکھا ہے۔ چنانچہ

موصوف کلعتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسٹر جسٹس نقی امام کے اجلاس میں ایک و کیل نے اپنی بخت کے دوران ایک ایک نظیر چیٹی کی جس کا اس مقدے کو کی تعلق نہ تھا۔ مسئر نقی امام نے و کیل صاحب نے موسوف کی باتوں پر کوئی دھیان ندیا تو مسئر نقی امام جب کہا کہ ہیں ، لیکن جب و کیل صاحب نے موسوف کی باتوں پر کوئی دھیان ندیا تو مسئر نتی امام نے کہا کہ بیر کتاب جس سے آپ بحث کررہے ہیں ججھے دے دیں تاکہ میں اس کو بچینک دوں۔ و کیل صاحب کو اپنی فضول بحث خم کردئی پڑی۔ دوسر اواقعہ بھی پچھائی طرح کا کہہ کرو کیل صاحب کو اپنی فضول بحث خم کردئی پڑی۔ دوسر اواقعہ بھی پچھائی طرح کا کہہ کرو کیل صاحب کو اپنی فضول بحث خم کردئی پڑی۔ دوسر اواقعہ بھی پچھائی طرح کا مصر ف سے۔ مسئر نقی امام مسئر جسٹس نی ابی ساحب کو جو اس مقدے میں بحث کر رہے ہے گئی غیر معطقہ باتوں کو کہنے سے روکا مگر وہ بحث کرتے رہے۔ مسئر نتی امام نے و کیل صاحب کے معطقہ باتوں کو کہنے سے روکا مگر وہ بحث کرتے رہے۔ مسئر نتی امام نے و کیل صاحب کے مطاب کے ورورازے کو گھولا اور بذریعہ لفٹ نیچ اپنے کمرے میں معطقہ باتوں کے مسئر نتی امام کا و کیلوں کے ساتھ بوا اچھا تعلق تھا اور و کھائے۔ باد جود ان سب باتوں کے مسئر نتی امام کا و کیلوں کے ساتھ بوا اچھا تعلق تھا اور و کھی۔

مسر نقی امام کوسیاتی کا برداشوق تھا۔ انگستان کے قیام کے زمانے میں آپ نے
یورپ میں فرانس اپنی تاریخی حقیت اور قدرتی مناظر کی وجہ ہے بہت پہند تھا۔ وووہاں کی
یورپ میں فرانس اپنی تاریخی حقیت اور قدرتی مناظر کی وجہ ہے بہت پہند تھا۔ وووہاں کی
زبان و تہذیب کے بڑے دائے تھے۔ اور آپ فرانسیمی موسیقی کو بھی بہت پہند کرتے تھے۔
معراور مغرلی ایشیاء کے چند اسلامی ممالک کا بھی سنر کیا۔ موصوف نے ۱۹۳۵ء میں جب وہ
بالکل جوان تھے اپنا فریفٹر کئے اوا کیا اور مدینہ مؤرہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اپنا اس
مغر کا مال موصوف نہایت ذوق و شوق ہے بیان کرتے تھے۔ مسر نقی امام گورے رنگ، بنے
قد اور ایک اجھے ناک نفتے کے انسان تھے۔ حراج میں شکنگی تھی اور بیااو قات ایا قبتبہ لگا۔
موصوف ایک نہایت ہی مخلص انسان تھے اور جو بھی ان سے ملتا ان کے خلوص سے متاز
موصوف ایک نہایت ہی مخلص انسان تھے اور جو بھی ان سے ملتا ان کے خلوص سے متاز

د ہو "کہہ کر پکارتے تھے اور خان بہاور بشیر الدین شفقت ہے انہیں "مغلاء" کہتے تھے۔ راقم ے سامنے پٹنہ بالی کورٹ کے جو س کا کیک گروپ فوٹو گراف ہے جو ۲۲مر جنوری - ۱۹۵۰ عمل ليا كيا ب-اس تصوير مي مسرسيد نتى الم جواس وتت رجر ارتي اسي بعالى مسر جسس جعفرامام کی پشت پر کھڑے ہیں۔موصوف اس نصویر پس اٹی شخصیت اور بلند و بالاقد کی وجہ ے سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ داقم کے ہم عمر تے اور ای زعر کی کے آخری لمحول تک مجھ سے نہایت ہی محبت اور خلوص سے ملتے رہے۔ راقم جب مجمی انہیں پٹنہ کالج کے جلسوں میں مدعو کر تا تووہ ضرور تشریف لاتے تھے۔ مسٹر نقی امام ایک نہایت ہی صابرانسان تھے۔انہوں نے اپنے جگر کے سرطان کی بیاری کو نہایت بی منبط و حمل سے آخری وقت تک برواشت كيا\_ يمارى ك آخرى وورشى جبوويد ميديكل كالح ك ميتال يمل زم علاج تے تو را قم ان کی عیادت کے لیے گیااور موصوف کو بالکل راضی برضاءالی پایا۔ موصوف نے جب میرے چرے پر پریشانی کے آثار ویکھے تو برجت راقم سے مخاطب موکر کل نفس ذائقة الموت كي آيت مباركه پڙهي اور پُر خود بھي پُي فاموش ۽ وهيء - محر پُر چند ہی کحوں بعد ادھر ادھر کی باتوں سے جمعے خوش کرنے کی کوشش کی۔ مرض بر حتا کیا اور علاج کے لیے کلکتہ جانا پر ااور وہیں انتقال کیا۔ آپ کا انتقال ۵؍ فروری ۱۹۵۹ء کو موا۔ اور نیورہ کی منجد کے احاطے میں دفن ہوئے۔

مسٹر نتی امام کی شادی ۱۹۳۱ء میں خان بہادر ڈاکٹر دلی احد سول سرجن کی صاجزادی عزیزہ ہے ہوئی۔ خان بہادر ڈاکٹر دلی احمد موالنا نجھ شفیع داؤدی ممتاز مسلم لیڈر کے چھوٹے بھائی تتے۔ مسٹر نتی امام کی اولاد میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں۔ موصوف کے صاجزادے کا نام سید عسکری امام اور صاجزادی کا نام تز کمین فاطمہ ہے، جود بھی میں فارغ البالی کی زندگی اسر کررہے ہیں۔ بیٹم عزیزہ امام دس سال تک راجہ سجا کی ممبرر ہیں اور ابھی تک سیاست میں حصہ لیتی ہیں۔ چند سال قبل تج کیا اور حدید منورہ کی زیادت سے مشرف ہو کی سب جب مسئر نتی امام علاج کی تارہ تب گئاتہ جانے گئے تورا تم ان کی عیادت کے لیے گیا۔ موصوف کا شاداب چہرہ سر جماچ کا تھا اور موت کے تمام آثار فرایاں تتے۔ جب میں واپس آنے لگا تو موصوف نے نہا یہ یہ یہ کی ساتھ بھی سے کہا کہ بچھے سرنے کا کوئی غم نہیں محراس بات کا غم ضرور ہے

کہ میں اپنی موت کے بعد ایک جوان ہو گاور دو بچوں کو چھوڑ جائل گا۔ راقم ان کی اس ذننی البھن سے بے حد متاثر ہوا۔ اور شدت جذبات ہے کچھ کہدند سکا۔ موصوف کو سلام علیک کہا اور واپس چلا آیا۔ مرحوم سے بیر میرکی آخری ملاقات تھی۔

(چھٹے جج)

# مسترجستس سيدوسي الدين:

مسٹر سید وصی الدین نیورہ خاندان کے چھٹے ہائی کورٹ کے جج ہوئے۔ موصوف ا كيد درويش صفت انسان خان بهاور سيد ظهير الدين كے پوتے اور خان بهادر سيد بشير الدين سابق ج وممبر جوائث پلک سروس کمیشن کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی ہیدائش ۲۲۸ر اپریل ۱۹۱۰ء کو نیور ہ ضلع پٹنہ میں ہوئی۔ موصوف کی ابتدائی تعلیم پہلے گھریر ہوئی ادراس کے بعد کچھ عرصے تک اپنی لڑ کین کے زمانے میں بینٹ جوزف کونوٹ پٹنہ میں بھی پڑھا۔ اسکول کی تعلیم رام مو بمن رائے سمیز ی پٹنہ میں ہوئی۔ آئی۔اے اور بیاے کے امتحانات نیو کالج اور پٹنہ کالج سے ماس کیا۔ پٹنہ لاء کالج ہے بی۔ایل کی ڈگری حاصل کی۔ مزید قانون کی تعلیم کے لیے لندن گئے اور ایک سال وہاں رہ کراین قانون دانی میں اضافہ کیا۔ حکومت بہار نے ۱۷ر مارچ ۱۹۳۷ء کوانہیں منصف مقرر کیااور آپ نے اپنے کام کی ابتداء مظفر پور ے کی۔موصوف نے بہار کے مخلف اضلاع میں بحثیت مضف اور صدر اعلیٰ اپنے فرائض کو نہایت ہی خولی اور کامیابی سے انجام دیااور ترقی کر کے ضلع جج ہوئے۔ضلع جج کے فرائض کو بھی موصوف نے جولائی ١٩٦٥ء تک نہایت ہی کامیابی سے انجام دیاادر جولائی ٢٥٥ میں پیٹنہ ہائی کورٹ کے رجشرار مقرر ہوئے۔ ۱۲۲راپریل ۱۹۲۸ء کو حکومت بند نے صاحب موصوف کو پیشهٔ ہائی کورٹ کا جج مقرر کیااور آپ ۲۲؍ اپریل ۱۹۷۲ء تک پینه بائی کو. ٹ کے جج رہے۔ مسلمان منصفوں میں آپ پہلے منصف میں جنہیں مالی کورٹ کے بنج ہونے کا شرف حاصل ہول پنشن یانے کے بعد موصوف جموں وسمبیر ہائی کورٹ کے ایڈ ہوک جج مقرر ہوئے اور اس عہدے ہر ۲۴ راگت ۱۹۷۲ء سے ۲۳ راگت ۱۹۷۴ء تک کام کیا۔ صاحب موصوف کی صلاحیت کوید نظر رکھتے ہوئے بہار گور نمنٹ نے انہیں کر تھا پلک

اکوائزی کمیشن کاواحد ممبر مقرر کیا۔ اس کے علاوہ انہیں ایک اور پیک اکوائزی کمیشن کا دوور سے بچوں کے ساتھ ممبر بنایا گیا۔ سپر یم کورٹ آف اندیا نے ذکیہ آفاق اسلامیہ کالی سیوان کے معاملات کی تغییش کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا اور آپ اس کے واحد ممبر مقرر ہوئے۔ پنٹن پانے کے بعد صاحب موصوف مختلف تو محاول کئی کاموں میں حصہ لیح متر رہوئے۔ پنٹن پانے کے بعد صاحب موصوف مختلف تو محاول کی مسلسل صدر رہے ہیں۔ بہار جو ڈیسیل آفیسرس الیوسی الیشن نے موصوف کو تین سال تک مسلسل صدر مختب کیا اور آپ بہار مسلم ایج کیشنل کا نفر نس پٹنہ کے تائب صدر اور یتیم خانہ انجمن خادم الاسلام کے صدر ہیں۔ ان اداروں کے علاوہ صاحب موصوف اور یتیم خانہ انجمن خادم الاسلام کے صدر ہیں۔ ان اداروں کے علاوہ صاحب موصوف اور یتیم خانہ انجمن خادم الاسلام کے مسلم فنڈ ٹر سٹ و مسلم ایج کیشنل اینڈ ویلفیر سوسائل ہے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے۔ آپ کا مسلم فنڈ ٹر سٹ و مسلم ایج کیشنل اینڈ ویلفیر سوسائل ہے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے۔ آپ کا جن اداروں سے تعلق رہا انہیں اپنی قابلیت اور اعلی دو نمائی خاکمہ و تنجیا ہے۔

بحثیت عائم عدالت مسٹر سید وصی الدین نے منعفی کے عہدے سے کر ہائی کورٹ کی ججی تھا کہ عدالت مسٹر سید وصی الدین نے منعفی کے عہدے سے کر ہائی کورٹ کی ججی تھا۔ پہنے کا موقع کی عمد گل کی بدولت ممتاز رہے اور آزادی کے ابھر بین کا در آن میں کوئی کر اٹھانہ رکھی اور صاحب موصوف اپنی بہترین کارکر دگی کی بناپر روز افزول ترتی کرتے رہے۔ بہار میں بعض موقعوں پر ابیا ہوتا آیا ہہ کہ حاکم کو حکومت کے اشاروں پر چلنا پڑائے مگر صاحب موصوف بھی بھی حکومت کے خیالات سے متاثر نہ ہوئے اور اپنے فیصلول میں ایسی کوئی قانوئی کمزوری نہ دکھائی جس سے عوام الناس ان پر شبہہ کی نظر ڈال سکیس۔ آپ کے تمام فیصلے ایما نداری اور قانون کی برتری پر منی ہوا کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے نیورہ خاندان کی قدیم روایت کو بر قرار رکھا۔ یہ آپ کی بائد کر داری کا ایک بین ثبوت ہے۔

مسٹر سیدوصی الدین کے فیصلے اکثر ولچے ہوا کرتے تھے۔ ایک متاز سنہالی خاتون کی شادی بہار کے ایک نامی آدیا کی لیڈر سے ہوئی تھی۔ موصوف نے پارلیامٹ کے لیے ایک آدیباس طلقے سے انتخاب میں حصہ لیا اور کامیاب بھی ہو کیں۔ فکست خوروہ امیدوار نے بائی کورٹ میں ایک مقدمہ دار کیا کہ موصوفہ کی کامیا بی کو کالعدم قرار دیا جائے کیو ککہوہ

آدیبای نہیں ہیں اور میہ طقہ آد کی باسیوں کے لیے مخصوص ہے۔ مقد مه مسنر سیدوصی الدین کے اجلاس میں بیش ہوا اور جانتین سے وکلاء نے لمبی لمبی بحثیں کیں۔ مسنروصی الدین نے موصوفہ کی کامیابی کو ہر قرار رکھا اور اپنے فیصلے میں میہ تحریر فرمایا کہ موصوفہ کی شادی ایک آد کی باتی ورکھ ہوئی ہے، شادی ایک آد کی باتی ہو صوفہ آد کی باتی ہوئی ہے، اس لیے بلاشیہ موصوفہ آد کی باتی ہیں اور اپنافیعلہ موصوفہ کے حق میں صادر کیا۔ آپ کا فیصلہ سریم کورنے نے بھی ہر قرار کھا۔ اخباروں نے موصوف کے فیصلے کو نہایت ہی اہمیت اور د کچیں کے ساتھ شائع کیا۔

مسٹر سید وصی الدین کارنگ گور ااور قد متوسط ہے۔ مزائج میں ذرا بھی غرور نہیں ہے اور نہایت ہی نہیں کھ اور مخلص انسان ہیں۔ ہرکی سے چاہوہ پڑھوا چھوٹا نہایت خندہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ اعلیٰ ظرفی اور ایٹار کا بیالم ہے کہ آپ ہر شادی بیاہ اور فیگر تقریبات میں جہاں کہیں بھی مدعو کے جاتے ہیں نہایت ہی شوق اور پابندی سے شرکت کرتے ہیں۔ اپنے والدین کے اکلوتے لا کے ہونے کی وجہ سے موصوف کی پرورش نہایت ہی نازو تھم میں ہوئی۔ اسکول جانے کے لیے موصوف کے والد صاحب نے ایک مٹو آپ کے لیے خریدر کھا ہی جوئی۔ اسکول جانے کے لیے موصوف کے والد صاحب نے ایک مٹو آپ کے لیے خریدر کھا ہی اس کی ساز میں کہ ہوگی۔ اسکول جانے گاندھی میدان اور دیگر مقامات پر بھی اپنی تفریخ کے لیے ہیں۔ اور ترکی تو پی پہنا کرتے جو اسکول کی تعلیم کے دوران آپ شیر وائی با نجامہ اور ترکی تو پی پہنا کرتے جو اس نے میں مسلمان لاکوں کا عام لباس تھا۔ بعد میں اس نباس کو ترک کر کے انگریزی لباس بہنے سگا اور آج تک انگریزی لباس بیا ستعال کرتے ہیں۔ موصوف نے اپنی تمام کا موں میں نیورہ خاندان کی قدیم روایات کو ہمیشہ کموظ در کھا ہے اور اپنے اسلاف کی طرح تمام کا موں میں نیورہ خاندان کی قدیم روایات کو ہمیشہ کموظ در کھا ہے اور اپنے اسلاف کی طرح تر جی صوف نے اپ

مسٹر سیدوصی الدین کی شاد کی اپنے ہی خاندان میں ہوئی ہے۔ موصوف کی ہلیہ خان بہادر سید نصیر الدین مرحوم، سابق وزیر مالیات بھوپال اسٹیٹ کی پوتی اور مسٹر سید رسنی الدین مرحوم بیر سٹر وسب جج کی صاحبزادی ہیں۔ موصوف ایک نہایت ہی متکسر المرائ اور طبق خاتون ہیں۔ فد بھی مزان بلیا ہے اور غرباء و مساکین کی مدو فراخ ولی کے ساتھ کرتی بیں۔ آپ کے بطن سے ایک صاحبزادی بیدا ہو تھی جن کی شادی ڈاکٹر سید جمال اشرف ہے

ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف اپنے پیشے میں نہایت کامیاب ہیں اور اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ سید وصی الدین کی اہلیہ راقم کا پیزاحرّام کرتی ہیں اور میں بھی اان کی بیزی عزت کرتا ہوں۔ چند سال ہوئے موصوفہ نے جج کیااور مدینہ منورہ کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔

جی سے پنٹن پانے کے بعد مسٹر سیدو صی الدین نے تج بیت اللہ کیااور مدید منورہ کی زیارت سے سر فراز ہوئے۔ آن کل اپنے شائدار مکان واقع بک روڈ ہیں مقیم ہیں۔
موسوف اپنے او قات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت وریاضت اور کتب بنی میں صرف کرتے ہیں۔
علق خدا کی خدمت کو اپنے لیے نجات کا سبب سجھتے ہیں اور مشکل و تقول میں ہر کس ونا کس کی مدد کرنے میں کوئی در لئے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ موسوف کو عرصہ وراز تک صحت اور خوش کی ساتھ خدمت علق کے لیے زندور کھے۔ جوائی کے زمانے میں راقم کے وادیبال اور نانیبال لما کر تقریباً تمیں بھائی تھے۔ لے در عرک اب راقم کے صرف سات بھائی روگئے ہیں۔ اور نانیبال لما کر تقریباً تمیں بھائی تھے۔ لے در سے کر اب راقم کے صرف سات بھائی روگئے ہیں۔ اللہ ان کوخوشحال و آبادر کھے۔

مر وصی الدین کو پیار و محبت نے سب لوگ "ومو" کہتے ہیں اور خاص وعام شل ای نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ موصوف جب جول و کشیر ہائی کورٹ کے نج مقرر ہوئے تو مر سید حیدر امام صاحب ہیر سٹر نے ان کے اعزاز ہیں پیلیس ہوٹل میں ایک ڈنر دیا جس میں تقریباً ایک سو مہمان شرکی ہوئے : ڈنر کے خاتے پر بھائی سید حیدر امام صاحب نے میں تقریباً ایک سو میمان شرکی ہوئے : ڈنر کے فاتے پر بھائی سید حیدر امام صاحب نے میں تقریب میں موصوف کو "دومو" بنی کہہ کر خاطب کیا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے بھی تقریب کیں موصوف کا میر بیادانام تمام لوگوں میں کو سروے اللہ تعالی انہیں ان کے اس بیارے نام کے ساتھ عرصہ درائے تا تھ عرصہ درائے تی ساتھ کو سے درائے تی تام لوگوں میں محبور ہے۔ اللہ تعالی انہیں ان کے اس بیارے نام کے ساتھ عرصہ درائے تک تمام لوگوں میں محبور کے۔

تم ملامت رہو بڑاد برک بر برک کے ہول دن پچاک بڑاد

000

# حرف آخر

الله تعاتی نے انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بہت سے پیفیبروں کو بھیجا گرینی بیت از الزمال حضرت مجمد مصطفیٰ علیظے نے تو حید اور انسان کال کا جو تصور پیش فر مایاوہ کی اور نہ بہب میں موجود نہیں ہے۔ الله کاشکر ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا جس کا خد جب اسلام تھا اور جس کے افراد سے اور کیے مسلمان تقریم سنے ہوش سنجا لیے جس کا خد جب اسلام تھا اور جس کے افراد سے اور کیے مسلمان تقریم سنجا لیے بی ایس بیدا کی اور چھے تھے۔ میرے والد محترم نے میری ایسی خد جب تربیت کی تھی کہ خد جب اسلام میرے دل و دماغ میں مرتب ہو گیا۔ والد محترم نے میری ایسی خد جب تربیب کی مختل میں کہ اور میں نے اللہ کے قشل سے زندگی بھر ادکام اللی پر خابت قائم رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور میں نے اللہ کے فشل سے زندگی بھر ادکام اللی پر خابت قدم رہنے کی کوشش کی۔ اقبال نے خوب کہا ہے:

گرچه می خوابی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن

برخلاف دیگر نداہب کے اسلام نے خالق و تخلوق اوررسول وامت رسول کے درمیان ایک نہایت ہی متوازن تعلق قائم رکھا ہے جس کے نتیجے میں رسول عیائیتے نہ یہ ہی اعلیٰ مقام رکھنے کے باوجود عبدیت کے حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چنانچہ مسلمان رسول سے بیاں محبت توکر تاہے گراس کے ذہن میں ہمیشہ عَبْدُدُهُ وَرَسُولُهُ كَا تَصُور موجود ہتاہے۔

بہار کی بیشتر آباد کی غیر مسلموں کی ہے جو قر آئی احکام اور اسلام کی خوبیوں سے بالکل بی ناواقف میں اور مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ شرک و بدعت کی احت میں گر فتار ب اور اپنی ناوا تغیت کی بنا پر اپنے اس غلط طرز عمل کو اسلام سمجھتا ہے۔ ایسے مسلمانوں کے طرز عمل سے غیر مسلموں کو غلط دہمی ہوتی ہے کہ شاید بھی اصل اسلام ہے اور پھر انہیں اپنے اور مسلمانوں کے عقائد میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ لہذا یہ لوگ اسلام کے اعل

اصولوں سے نا آشنارہ جاتے ہیں۔ ظلمت کے اس دور علی مسلمانوں کا بیر فرض ہے کہ وہ پہلے خود اسلامی اصولوں پر تکمل طور سے عمل پیرا ہوں اور پھر دانائی اور ظوص کے ساتھ اسلامی تعلیمات خصوصاً امن وامان، بھائی چارگی اور برابری کی تعلیمات کو ہر غیر مسلم کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اسلام کواصلی شکل ہیں دیکھ کراس کی طرف داغب ہو۔

ببار کے ہندووں میں ایک براطبقہ ان لوگوں کا ہے جو "پس مائدہ" یا" ہر کین " کے جاتے ہیں۔اس جدید اور ترقی یافتہ دور ش بھی اکثر پر ہمن ان ہر کجنوں کے ساریہ سے نجس ہوجاتے میں اور ہندو ساج میں ان کا کوئی مقام نہیں۔ بھلا ہوگا تدهی جی کا جنہوں نے ان " نجیزے درگ" کے لوگوں کی حالت کوسد حارنے اور انہیں ہندو ساج میں بہتر جگہ ولانے کی کو مشش کی۔ مگر آج تک ان لوگوں کو ہندو ساج نے وہ درجہ نددیا جو گاند حمی جی ان کے لیے علية تتعيد چنانچديد پس مائده طبقد اب تك اجهوت بى ربااور بميشد ظلم و ناانصافي كاشكار ربا او نچی ذات والوں نے انہیں اپنے سے لورے طور پر الگ رکھا ہے۔ اس برنصیب طبقے کے لوگ او چی ذات والوں کے ساتھ نہ عمادت کر کتے ہیں نہ زندگی گزار کتے ہیں نہ کھانی کتے میں اور شادی بیاہ کا تصور توالک ناممکن چیز ہے،اس دور میں او چی ذات والوں کے جو مظالم " ہر یجنوں" پر و قنا نو قنا ہوتے رہتے ہیںان کی داستا نیں اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں اور یہ نہایت ہی شر مناک بات ہے۔ او ٹجی ذات والوں کے اس نار وااور تشد و آمیز عمل سے ساجی اتحاد اور قومی سیجیتی کو سخت نقصان پنچاہے اور یہ بہار کی سیاست کی نااہلیت کا ایک بین شوت ہے۔اسلام بی دوند بہ ہے جس میں رنگ ونسل، ذات بات یا کسی اور بنیاد پر تغریق کی کوئی مخباکش نہیں \_ اسلام کی ان ہی خوبیوں کو دیکھ کر پس مائدہ طبقوں کے افراد اکثر مقامات پر مشرف بداسلام ہوئے اور وہ اس طرح تمام قدیم ساجی بندشوں سے نجات پاکر مساوات، اخوت ادر سکون کی زندگی بسر کررہے ہیں۔اسلام ہی اس بدنعیب طبقے کے لوگوں کو ذات اور بستی کی زندگی سے نجات دلا سکتاہے۔

بہار کا خطہ زبانہ قدیم ہے روحانیت اور علم وعرفان کا گہوار ورہا ہے۔ یہاں کے لوگ فطری طور پر امن پیند ہیں اور مہمان ٹوازی ان کا شیوور ہاہے۔عرصہ وراز تک ہندووں اور مسلمانوں کے در میان ہمیشہ معائی جارگی کا رشتہ رہا۔ ہندووک کے ہر بڑے گاؤں عمل

ملمانوں کے دوجار گھر ضرور آباد تھے۔ عام طورے ہندوان کے ساتھ بزی شفقت ہے پیش آتے تھے اور مسلمانوں کو مجھی تنہائی کاخوف یاا قلیت کااحساس نہیں ہوا۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک رہے حتی کہ اکثر جگہوں میں مسلمانوں اور ان ہندوؤں کے مروے جن کے یہال میت کود فن کرنے کی رسم رائج ہے، ایک ہی قبر ستان میں و فن کیے جاتے تھے جس کی مثال پٹنہ کا بیر موہانی قبر ستان ہے۔ یہاں آج بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے مر دے دفن کیے جاتے ہیں۔ دوسر کی جنگ عظیم کے دوران اوراس کے بعد بہار میں مختلف تحریکیں وجود میں آئیں اور اینے مفاد کی خاطر ساسی اور مذہبی رہنماؤں نے عوام کو منارت گری اور ہنگامہ خیزی پر اکسایا۔ چنانچہ ۱۹۴۷ء میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان زبردست تصادم ہوئے جن میں بے شار بے گناہوں کا قبل ہوا۔ مختلف گاؤں کے مسلمان کثیر تعداد میں اپنے الماک ادر آبائی مکان کو چھوڑ کریا توشیروں میں آباد ہو گئے یا ان علا قول میں چلے گئے جہاں پاکستان قائم ہونے والا تھا۔ جب ملک کی تقسیم ہو کی اور پاکستان وجود میں آیا تو وہاں جانے والوں کی تعداد میں مزیداضافہ ہوااور ہندوؤں کی مسلمانوں ہے منا فرت بڑھ گئے۔اس مصیبت کے دور میں کسی ہند ولیڈر نے نہ مسلمانوں کی دل جوئی کی اور نہ انہیں بہارمیں رہنے اور باعزت زندگی گزارنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ بہار کے بے یارو مدد گار مىلمانوں كى بھكد ڑكايد سلىلە مقوط مشرقى باكتان تك جارى رہا۔ مىلم ليگ كى سياست نے عام طور سے بہار کے مسلمانوں کو پیت ہمت بناکر انہیں بخت نقصان پہنچایااور گھریار چھوڑ کر مشرقی یا کتان طیے جانے کی ترغیب دی۔ فسادات کے بعد مسلم لیگی رہنماؤں نے ان بے چاروں سے مختلف قتم کے دعدے کیے اور ان لوگوں کو کثیر تعداد میں مشر تی پاکتان روانہ کر دیا۔ان مظلوم ادر بے خانماں مسلمانوں کو صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ ملک جھوڑ کر مشر تی پاکستان گئے ادر کچھ عرصہ کے بعد انہیں لو گوں کے ہاتھوں جان گوائی جہیں ہیہ و گ ا پنامحافظ اور ہمدرد سجھتے تھے۔ آج بھی یہ مسلمان بنگلہ دلیش میں مصیبت کی زند گی گزار رے میں اور دنیا میں ذلت کے ساتھ "مہاری" کے نام سے پکارے جاتے میں۔ یہ لوگ ان وعدوں کو بھول گئے تھے جواللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ کیے ہیں:

مسلم التي سينه را از آرزو آباد وار بر زمال بين نظر لا يُخْلِق الْمِيْعَادُ دار ۱۸۵۷ء کے بعد تقریباً سو ۱۰۰سال تک بیخی جب تک که زمین داری کا خاتمه نه ہوا بہاری مسلمانوں کامعاشر ہ زمین دارانہ رہااوراس معاشر ہ کی جو پچھ خرابیاں ہوتی <del>ہی</del>ں اس دور کے مسلمان زمین داروں میں بھی موجود تھیں۔سب سے بڑی خرابی ہیہ تھی کہ ان زینن داروں نے اپنی اولا د کو جدیداور سائنسی تعلیم سے الگ رکھا۔ متوسط طبقہ کے پچھ ز مین داروں نے اینے اگر کوں کوا چھی تعلیم د لا ئی اور وہ اپنی زیر گی میں کامیاب بھی رہے۔ بر خلاف اس کے بہار میں غیر مسلموں نے انگریزی دور کے آغازے بی اپنی او لاد کو جدید اور اگریزی تعلیم دلائی اور جانجا اینے اسکول اور کالح قائم کیے۔ تعلیم کی دوڑ میں ملمان غیر ملموں سے چھے رہ گئے۔ایک عرصہ کے بعد جب بہار کے مسلمانوں کو بیہ احساس ہوا کہ بغیر جدید تعلیم کے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے توانہوں نے اس طرف توجه دیناشر و ع کیا مگروفت بهت آ کیے نکل چکا تھااور تعلیم کے میدان میں مسلمان غیر ملموں سے پیچیے رہ گئے، اور آج بھی جب کہ سائنس زندگی کے تمام شعبوں پر عاوی ہے مسلم نوجوان اس جانب مم ہی توجہ دیتے ہیں اور محنت سے جی چراتے ہیں۔اس وجدے عام طور پر مسلم طلباء امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل نہیں کرتے۔ میرا ۳۵ سال کا تدریسی تجربہ ہے کہ مسلم طلباء ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے کسی ہے کم نہیں اور اگرید طلباء محنت کریں تو کوئی وجہ خبین کہ اعلیٰ کامیابیاں حاصل نہ کر سکیں۔اس ناسازگار دور میں بھی جومسلم طلبا محنت کرتے ہیں وہ یو نیورٹی اور مقالبے کے امتحانوں میں اقبازی شان سے کامیاب ہوتے ہیں۔ باو جود مالی د شوار یوں کے بہت سے مسلم طلباء اپنی محنت کی بدولت مركزى درصوبائى مقالي كامتخانات مي الجيمى صلاحيتول كامظابره كررب ميں اوریہ قوم ولمت کے لیے باعث فخر ہے۔ اب ہر مسلمان طالب علم کے ول میں آگے برصنے کی تمنا پیدا ہو چک ہے اور زندگی کے مختلف تجربات کی بنا پران کو بیا حساس ہو چکا ب کر کس بھی اقلیت کے افراد کو اگر کامیابی ہے ہم کنار ہونا ہے تو اکثریت کے افراد کی بہ نست انہیں دوگی محت کرنی پڑے گی۔ آزادی سے پہلے مسلمان نوجوانوں کوان کی اقلیت

کا کا فاظ رکھتے ہوئے سرکاری طاز متوں میں کافی مر اعات حاصل تھیں جس کی وجہ ان کے سامنے ہیر وزگاری کا مسئلہ کم تھااور بہت حد تک وہ الی کر دریوں اور معاثی الجھنوں کے سامنے ہیر وزگاری کا اب سرکاری، شیم سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی نو کریوں میں ان کی مناسب نمایند گی نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان توجوانوں کی بے روزگاری میں اضافہ ہوگیا ہے اور وہ الی بد حالی میں جتا ہوگئے ہیں۔ ان پر بیٹائیوں کے باوجو دعام طور پر مسلم نوجوان جرائم اور بد عنوانیوں سے اپنے کوالگ رکھتے ہیں جب کہ غیر مسلم نوجوان جو ان جو تا ہے مختلف میں ملوث ہوتے ہیں جس کی کچھ نہ کچھ خبر میں لوگ روزاند اخبارات میں مقتم کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں جس کی کچھ نہ کچھ خبر میں لوگ روزاند اخبارات میں فرجوان میں نہ بہ کی خبر میں کوگ روزاند اخبارات میں مخرب کی عب اور وطلبت کا جذبہ بھی ہے، لیکن مختلف رہنماؤں کی بری کی ہے۔ اگر انہیں مناسب رہنمائی حاصل ہو جائے تو یہ نوجوان ملک و لمت کے لیے نہایت ہی کار آمد ہیں۔ مناسب رہنمائی حاصل ہو جائے تو یہ نوجوان ملک و لمت کے لیے نہایت ہی کار آمد ہیں۔

بہار گاند ھی بی کا ایک مجوب صوبہ تھا۔ آپ بہار کے لوگوں کی ہوی عزت کرتے سے کیو کلہ ان میں محنت، حیائی ایما نداری، خلوص اور مجت کا جذبہ بدر جداتم موجود تھا۔ ان بی خوبیوں سے متاثر ہو کر گاند ھی بی نے اپنی سائ تحریک کا آغاز بہار بی سے کیا اور کا میاب بھی دے بدر جداتم موجود تھا۔ ان بھی دے سے متاثر ہو کر گاند ھی بی نے اپنی سائی کہ بر طرح سے مدول ارانہ نظام قائم تھا اور زمین داروں نے گاند ھی بی کی اس تحریک میں ان کی ہر طرح سے مدوکی۔ آزادی کے بعد بہار کا معاشر و بدلنے لگا۔ زمین داری کا خاتمہ کردیا گیا جس سے عام طور پر لوگوں کو پچھ فائد سے بہار کا معاشر و بدلنے لگا۔ زمین داری کا خاتمہ کردیا گیا جس سے عام طور پر لوگوں کو پچھ فائد سے بہار فائد کو و در کر لیا گرتے علاقے میں ایک صاحب اختیار اور بااثر شخص ہو تا تھا اور انمن والمان قائم رکھتا تھا۔ عوام اپنے مخلف معاملات میں اس سے مشورہ لیتے اور اس کی صلاح پر اپنے اختیا فات کو دور کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح میں اس سے مشورہ لیتے اور اس کی صلاح پر اپنے اختیا فات کو دور کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح کو مرافعات کا موقع نہ مل تھا۔ انگریزوں کے ذباتے میں نوکر شاہی کو مرافعات کا موقع نہ مل تھا۔ انگریزوں کے ذباتے میں نوکر شاہی کی موحت تھی۔ آزادی کے بعد اصولی طور پر اس طرز حکومت کو بدلا گیا مگر نوکر شاہی کی موحت تھی۔ آزادی کے بعد اصولی طور پر اس طرز حکومت کو بدلا گیا مگر نوکر شاہی کی

اصلیت اپنی جگہ پر قائم رہی۔ سرکاری دکام کی تعداد میں بے حساب اضافہ کیا گیااور مختف ضلعوں کو تقسیم کر کے اضااع کی تعداد بہت پڑھادی گئے۔ اثر اجات بڑھ کے لیکن اس سے سانی ، پر عنوانی ، بے ایمانی اور چور باز اری ش روز بہ روز اضافہ بن ہو تا گیا۔ آزادی کے بعد ستانی ، پر عنوانی ، بے ایمانی اور چور باز اری ش روز بہ روز اضافہ بن ہو تا گیا۔ آزادی کے بعد سے اب بحک بہار کے ۳۵ وز راءاعلی ہو نے اور ان ش سے دو تین وز راء نے اپنے طور پر اس صوبہ کو ترتی و بیہ کی کوشش کی لیکن کی کوکوئی کامیا بی حاصل نہ ہو سکی۔ اس ناکائی کی خاص وجہ ہیہ ہو کہ اب بہار کی صنعت، تبارت اور زاعت میں باہر والوں کااثر قائم ہے اور پہلوگ برابر مقائی لوگوں کے مفادات کے لیے رکاوٹ بنے دہتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان مرس مایہ داروں کا بہار کے ذرائع ابلاغ پر بھی پورا قبنہ ہے۔ یہ لوگ اپنی خرابیوں کو موام سے بوشیدہ رکھ کر اپنے اخبارات کے ذراجہ رائے عامہ کوائی موافقت میں ہموار کرتے ہیں تاکہ بوشیدہ رکھ کر اپنے اخبارات کے ذراجہ رائے عامہ کوائی موافقت میں ہموار کرتے ہیں تاکہ اس کی بدعوائیوں پر پردہ پڑار ہے اور یہ لوگ امیر سے امیر تر ہو جائیں اور بہار کے موام

بہاریں مغلوں اور آگریزوں کے زمانے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک ایساطبقہ
تھا جو "متوسط طبقہ" کے نام سے موسوم تھا اور اگریز اسے "لم کل کلاس" کہتے تھے۔
اگریزوں نے اس طبقے کے لوگوں کی بڑی ہمت افزائی کی کیونکہ یہ لوگ اگریزی حکومت
کے کاموں کو انجام دینے کے لیے نہایت موزوں تھے۔اس طبقے کے افراد حکومت کے اوئی
سے اعلیٰ عہدوں تک نر فرازرہ اور ان کے در میان ہمیشہ واٹش ور ، مورخ ، سیاست دال
اور بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ان لوگوں نے سیاس نمیشہ واٹش ور مورخ ، سیاست دال
اعلیٰ صلاحیوں کا برابر جوت دیا۔ آزادی کے بعد اس طبقے کے بیشتر لوگ سر مایہ داروں
خالف رہے اور سر مایہ داروں کو ہمیشہ ای طبقہ سے خدشہ محسوس ہو تارہا۔ سر مایہ داروں
نے ان کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی اور ان کی مخالفت کرتے رہے۔ چنانچہ سرمایہ
داروں نے اس طبقہ کے استحصال کے لیے کوئی کسر اٹھاندر محمی اور اس کوشش میں وہ بہت
در کو میں ہو ہے۔

تعلیم و تدریس پر بھی بزابرا اثر پڑا۔ حکومت نے طلباء کے لیے تعلیم کی بے شار سہولتیں مہاکی ہیں گراسکولوں اور کالجوں میں ہر روز ہنگاہے ہوتے رہتے ہیں۔ اور طلباء کا بھی وقت تعلیم کے بجائے ہنگاموں میں صرف ہوتا ہے، سیاست داں اور اسما تدہ اپنے مفاد کی خاطر طلباء کو استعال کرتے ہیں اور ان کی تعلیم زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس طرح وہ بہر دوز گردوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ تعلیم کا معیار روز گروت کر تا ہی جارہا ہے۔ مردست اس انحطاط کی در شکل کی صورت نظر نہیں آتی، سوائے اس کے محکومت، اس تذہ اور طلباء یک سو ہو کر تعلیم و قدریس کی ترتی کی طرف متوجہ ہوجائیں اور تعلیم کی بہر ی کے خوبیاں بو بہاری عوام میں موجود تھیں پھر پہلے و توں کے اظاق، مجبت اور رواداری جسی خوبیاں جو بہاری عوام میں موجود تھیں پھر بہا و قبل آجا میں۔

اس تی جاری ہے۔ بہاریس او نجی ہے۔ بہاریش نہایت تیزی ہے بدلتی جاری ہے۔ بہاریس او نجی است تیزی ہے۔ بہاریس او نجی است بین کہ سر مایہ داری، دات کے ایسے بے شار افراداب تک موجود ہیں جو نہایت فخر ہے کہتے ہیں کہ سر مایہ داری، نابرابری اور ذات پات کی بند شیں بھارت میں نہراروں سال سے قائم ہیں اور انہیں کی طور سے ختم نہیں کیا جا سکا۔ ان کے دل ور دانسانی ہے نا آشا ہیں اور یہ خو غرض مقصد ہت سے سیمنالوں منزل دور ہیں۔ انہیں شاید وہ واقعات جو گزشتہ ستر سالوں میں مختلف ممالک سے سیمنالوں منزل دور ہیں۔ انہیں شاید وہ واقعات جو گزشتہ ستر سالوں میں مختلف ممالک بیس بوجود ہے ہیں یاد نہیں چالہ وہ نہیں اور اگریاد ہیں تو یہ لوگ ان سے کوئی سبق لیمنا نہیں چاہتے ہوگا اور ایک ایسے معاشر ہے کو جنم دے گا جس میں نہ کوئی "شور "ہوگانہ کوئی" بر ہمن" ہوگا اور ایک ایسے معاشر ہے کو جنم دے گا جس میں نہ کوئی "شور "ہوگانہ کوئی" بر ہمن" ورانسان اپنی زندگی آزادی، کامر انی اور خوش حال ہے ہمر کرے گا۔ معاشر ہے کے ہمر فرد کی قدراس کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق ہوگی۔

ہے تگین دہر کی زینت ہمیشہ نام نو مادر گیٹی رہی آبسعن اقوام نو

مجھے یقین ہے کہ بہار کے عوام گاند ھی تی کے ''مارگ'' پر عل کرایک ایبانیا بہار تغییر کریں گے جو گاند ھی تی کے خوابوں کی کچی قبیر ہو گااور جے دیکھ کردنیار شک

کرے گی۔



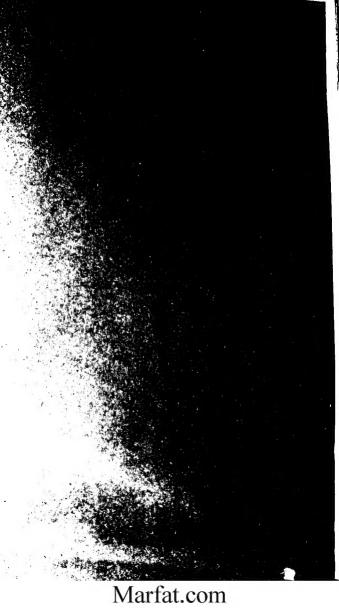

# DAASTANMERI

AN AUTOBIOGRAPHY

DUT IOBUT HIDEUN

Pen Patik Service Commission Knock Bakhah Library, Patna

KHUDA BAKHSH ORIENTAL PUBLIC LIBRARY
PATNA 800,004